

# فَقِيْهُ وَاحِدُ الشَّدُّ عَلَى الشَّيْطِي مِن الْفِ عَابِدٍ

فأوى عالم كبرى وردو

شهیل وعنوانات مولاتا ابوعیسی والله مدینه تنه دیستانسی مدینه دیشان دو ایمان م ترجیم ام ولانا مستیرمیر علی اشت مولانا مستیرمیر علی رمطانا مصنعن آغیر مواب ارجل همین ابسوارد خیره

-كتب العرف - كتاب الكفالة - كتب الحوالة - كتب الحوالة - كتب العرف - كتب الموالة - كتب الوع عن الشهادة - كتب الوكالة - كتب الوكالة

مكنن<sup> ب</sup> ترجمانِ المناب اقرامسننه عزن شنهیط اردُوبازار - لابور

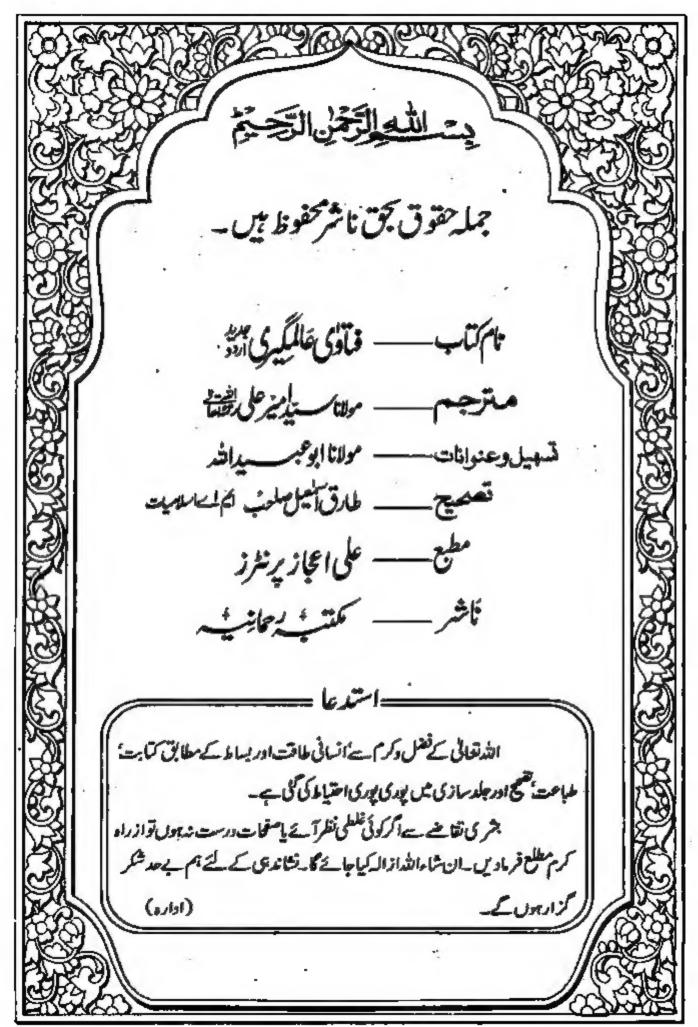

| منۍ    | مضمون                                                                                                          | منحد | مضبون                                                                                                                             |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| rr     | نىرى: ۞                                                                                                        | 9    | → الله به کتاب الصرف به الله به الله به الله به الله به به الله به الله به الله به به الله به |
|        | عقد صرف می ان کے احکام کے بیان میں جو                                                                          |      | <b>⊙</b> : ♦⁄                                                                                                                     |
| A 19   | منعاقدین کے حال سے حفاق ہیں                                                                                    | - (  | يهلي فعل الم و مرف كي تعريف اوراس كركن                                                                                            |
| rr.    |                                                                                                                |      | اور حم اورشرا نظ کے بیان میں                                                                                                      |
|        | ورمرى فعن اله السيخ مملوك اور قرابتي اورشريك                                                                   | 10   | <b>⊕</b> : ¢⁄4                                                                                                                    |
|        | اورمضارب کے ساتھ وج صرف کرنے کے بیان میں                                                                       |      | ان احکام کے بیان میں جومعقو دعلیہ ہے متعلق ہیں                                                                                    |
| P"4    | نعرى فعن الم الح مرف ين وكالت كيان من                                                                          | 10   | بدلى فعن جد سو في اور جا تدى كى تظ كے بيان يس                                                                                     |
|        | جويقي فعن الماع مع من مرف عمل رئن اور حواله اور كفاله                                                          | (800 | مصلات                                                                                                                             |
| M      | واقع ہوئے کے بیان عمل                                                                                          |      | ورس فعن جه ماندى وغيره يرحى مولى كواروغيره                                                                                        |
|        | والتجويل فصل الم فصب اورود بعت من كام صرف                                                                      | 10   | کی تھے کے میان میں                                                                                                                |
|        | واقع ہوئے کے بیان عن                                                                                           | 14   | نبعری فعین ہے سپیوں کی تھے کے میان عی                                                                                             |
|        | رحمني فعن المحرب عن القصرف واقع موف                                                                            | 9    | جونن فعين المين كانون عن سارون كي من عن ع                                                                                         |
| ٣٣     | کے بیان میں                                                                                                    | 14   | صرف واقع ہوئے کے بیان یس                                                                                                          |
|        | ناب: ⊙                                                                                                         |      | النعوان فعن الله عقد صرف من تبد سے پہلے                                                                                           |
| المالم | متغرقان میں                                                                                                    | 171  | فریدی ہوئی چیز کے لف کردیے کے بیان میں                                                                                            |
| ام ا   | مهر الكفالة ما الكفالة | rr   | Ø: Ç\                                                                                                                             |
|        | 0: ¢/4                                                                                                         |      | بعد عقد کے متعاقد مین کے تعرفات کے بیان میں                                                                                       |
|        | كفالت كى تعريف اوراس كے دكن وشرائط كے بيان                                                                     |      | بهني فعن الما تعديد يهلي بدل المرق عن تقرف                                                                                        |
|        | عي .                                                                                                           |      | کرنے کے بیان میں                                                                                                                  |
| ۵۱     | ⊕:                                                                                                             |      | وداری فعن الله کا مرف عل حرابی کے بیان<br>عر                                                                                      |
|        | کفالت کے الفاظ اور اس کی اقسام اور احکام کے                                                                    | 77   | ین در آب می می در این ا                                                                                                           |
|        | ایران کی<br>ایران میں ایران کی میرود                                                                           |      | نسری فعن الله مح مرف یس زیادتی یا کی کردیے                                                                                        |
|        | کیل فعل او الفاظ کے بیان میں جن ہے<br>اس آف ا                                                                  | 10   | کے بیان یم                                                                                                                        |
|        | کفالت واقع ہوئی ہاورجن سےواقع ہیں ہوئی                                                                         | 171  | جونق فعن ١٠ و عمرف على الم يان على                                                                                                |
|        | ودامری فضن جد القس اور مال کی کفالت کے بیان میں                                                                |      | (a) (c) (c)                                                                                                                       |
| ۵۵     | يمرى فين الله كفالت عدى يون كيان عن                                                                            |      | بيع مرن كې (تما) خيار كې بياة مي                                                                                                  |

|              |       | CONTE         |        |                   |
|--------------|-------|---------------|--------|-------------------|
| ( فَهُرِسْتَ | 5650  | r ))///////// | ن جد 🕝 | ( فتاویٰ عالمگیری |
|              | 31-11 | 1             | ·      |                   |

(

|        | 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                                                                                                                |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صغح    | مضبون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | منج  | مطبعون                                                                                                         |
| 119    | <b>⊕</b> : ¢ <sub>\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\rig</sub> | YP   | جونی فعن منه وابس لینے اور بروع کرنے کے بیان میں                                                               |
|        | سلطان اورام ام كاحكام كي بيان عن اورخود قاض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ٨¥   | بانعوب فعن مد تعلق اور جيل كيان من                                                                             |
| 0.0    | كابية ذاتى معامل كے قيمل كے بيان مي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 44   | @: \$\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{                                                                       |
| 171    | @:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | وعوی اورخصومت کے بیان میں                                                                                      |
|        | قامنی کی نشست اور اس کے مکان کی نشست اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Αľ   | • •                                                                                                            |
|        | متعلقات کے بیان عمل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      | دو مخصوں کی کفالت کے بیان میں                                                                                  |
| 18%    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | AF   | @: <\r/>\\                                                                                                     |
|        | قاضی کے افعال دصفات کے بیان یس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | غلام اور ذی کی کفالت اور متفرقات کے بیان میں                                                                   |
| 174    | <b>⊕</b> : Ċ\/i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 40   | ♦ كتاب الحوالة ♦ اللهابه                                                                                       |
|        | قامتی کے دوزید اور داوت اور مدید دغیرہ کے بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | 0: C/4                                                                                                         |
|        | عن د                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | حوالے کی تعریف ورکن وشرا تطاورا حکام کے بیان میں                                                               |
| 1977   | 10: C/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 44   | (P): €/4                                                                                                       |
|        | ان صورتوں کے بیان میں جو تھم ہوتی ہیں اور جو تیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | حوالد کی تقلیم کے بیان میں                                                                                     |
|        | יינטיניט                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1+1- | @: <>\u00e4                                                                                                    |
| l lada | (1) : C/d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | حوالہ شی دعویٰ وشہادت کے بیان میں<br>نئامت میں                                                                 |
|        | عددی اور سمیر اور جوم علی الخصوم کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100  | اسائل متفرقات                                                                                                  |
| 117%   | ک میں ت <sup>ی</sup> ں میں موقعی رینظی قدا کی ص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 104  | معالی می اور القامنی می القامنی م |
| 14%    | کن صورتوں میں قامنی اپنام پر فیصلہ کردے گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | المن المن المن المن المن المن المن المن                                                                        |
| II.e   | باب: ﴿<br>اُن چِيزوں كِ احكام ش كه قائنى نے اسينے دفتر على                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 144  | معتی ادب و تضائے اور اُس کے اقسام وشرا تکا کا بیان<br>داری درجہ                                                |
|        | ان چرون سے ایک میں دما می حالے وہر میں<br>پیکھالی تحریر یائی کدا ہے یادئیں ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | بارب : ﴿<br>الاستى مونا العتمار كرف ك ميان ش                                                                   |
| 101    | المن المن المن المن المن المن المن المن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1117 | @: C/4                                                                                                         |
|        | ال بیان میں کر قامنی نے کسی مقدمہ می تھم دیا پھر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | دلاك يومل كرنے كار غيب                                                                                         |
|        | ال وظم عدجوع كرايما ظاهر موالورناحي تضاواتح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 114  | ©: Ċ\pi                                                                                                        |
|        | ہوئے کے بیان عل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | اختلاف علاء كاس بات عن كدرسول القد تُلْقِيلُ ك                                                                 |
| IME    | @: \u2</th <th></th> <th>ز ماند بین محابدا جنتها وکرتے تھے یانیس؟</th>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      | ز ماند بین محابدا جنتها وکرتے تھے یانیس؟                                                                       |
|        | قاضي كياقوال عن اورأن افعال عن جوقاضي كوكرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1171 | (a): ⟨√/v.                                                                                                     |
|        | واے یں اور جوند کرنا جا ہے یں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | قامنی کومقرر کرنے اور معزول کرنے کے بیان میں                                                                   |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                                                                                |

## فتاویٰ عالمگیری ..... جاد 🕥 کی کی 🕒 🐧 🌣 فکرنست

| من   |                                               | صة ا        | 44 - 1 - 2                                            |
|------|-----------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|
| 35   | مضمون                                         | صني         | مطبعون                                                |
| ri4  | @:                                            | IC.A        | @: \$\rhi                                             |
|      | كس كسبب كما تدهم قاضى زوكيا جاء بادر          |             | قاضی معزول کی مجبری سے معفرون پر قبضہ کرنے            |
|      | کے جیل زوہ وتا ہے                             |             | کے بیان ش                                             |
| ***  |                                               | IA+         | <b>⊗</b> : <\^\!                                      |
|      | موای قائم ہونے کے بعد قاضی کے حکم دینے سے     |             | ان صورتوں کے بیان میں جن میں جمونی کوائی پر           |
|      | ملے کی امرے حادث ہونے کے بیان میں             |             | فيصله واقع بوكميا اورقاصني كواس كاعلم شدموا           |
| rra  |                                               | 102         | 10: C/r                                               |
|      | ان مخصوں کے بیان میں جن کا حاضر ہونا خصوصت    |             | تحم قامنی برخلاف اعتقاد محکوم لدیا محکوم علیہ کے واقع |
|      | ادر کوا ہوں کی ساعت میں شرخ ہے                |             | ہونے کے میان میں                                      |
|      | تحكم قاضى اوراس كے متعلقات كے بيان بيس        | 100         | <b>⊕</b> : < √ \ <sup>1</sup>                         |
| TTA  |                                               |             | مسائل اجتهادي يم عم قضا وواقع مون عيان م              |
|      | قاصی کے وہی اور قیم مقرر کرنے اور قاصی کے پاس | 14.4        |                                                       |
|      | ومیت ابت کرنے کے بیان یس                      |             | جس میں تضائے قامنی جائز ہے اور جس میں جین             |
| 1111 | - <b>@</b> : ♦ / v                            |             | جائز ہے اُن صورتوں کے بیان میں                        |
|      | تضام کی الفائب کے بیان ش                      | 14+         | <b>⊕</b> : <\/                                        |
| 10%  | اضن المامترةات كيان عي                        |             | جرح وتعد مل کے بیان ش                                 |
| PP2  | معاللة كتأب الشهادات معاللته                  | 144         | W T                                                   |
|      | 0: c/v                                        |             | قاضی کو کب عادل کے ہاتھ سپر دکرنا جا بیاور کب نہ      |
|      | شہادت کی تعریف اور اُس کے رکن وسب اور تھم و   |             | <b>=</b>                                              |
|      | شرا فلاواقسام کے بیان میں                     | IAI         | <b>⊕</b> : <\(\forall \)                              |
| Mad  | (D: C/r                                       |             | اليك قاضى كادوسر عقاضى كوخط لكعف كيان ش               |
|      | گواہی کو برداشت کرنے اور اوا کرنے اور الکار   | 19.0        | @: \$\\\                                              |
|      | کرنے کے میان میں                              |             | عظم مقرد کرنے کے بیان میں                             |
| TOY  | @: Ç/4                                        | <b> </b> ** | @:                                                    |
|      | کوائی اوا کرنے اور اس کی ساعت کی صورت کے      |             | وكالت اور وراثت اور قرضه ابت كرف كے ميان              |
|      | بيان مي                                       |             | من                                                    |
| 141  | (O: C/r                                       | e.p.t       | @: </th                                               |
|      | یہی فعل عث ان لوگوں کے بیان عمی جن کی گوائی   |             | قیداور یجیها پکڑنے کے بیان ش                          |

| صنح       | مضمون                                                                                              | منح          | مظيمون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PP2       | مع الشهادة مع الشهادة مع الشهادة                                                                   |              | مغبول ہے اور جن کی اس سب سے نیس مغبول ہے کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| i         | Φ : ◊/γ                                                                                            | <b>171</b> 1 | وجد كواى كي لا تق تبين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           | اس کی تغییر اور کن اور تھم اور شرط کے بیان میں                                                     |              | وداری فعل ایک آن لوگوں کے بیان علی جن کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| rra       | (P): ⟨√v                                                                                           | rtr          | الموای بسبب فسل کے مقبول بیں ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           | بعض گواموں کے رجوع کرنے کے بیان میں                                                                |              | نسری فصل او ان او گوں کے بیان ش جن کی گوائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| PP4       | (): (\dagger)                                                                                      | 146          | بسبب تهمت وغيره كے نامقول ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           | ماں کے حق ش گوائی دے کراس سے رچوع کرنے                                                             |              | @: U                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           | معامين                                                                                             | PAP          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           | ⊕:Ç⁄V;                                                                                             | MZ           | (3: C) (1) (1) (1) (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           | تے اور ہبدادر رائن و عاریت و ود بیت و بشاعت و مضاعت و مضار بت وشر کت و اجارہ کی گوائی سے رجوع کرنے | 141          | میراثوں میں گواہی اوا کرتے کے بیان میں<br>دائر یہ دھی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           | ے بیان میں<br>کے بیان میں                                                                          |              | باب: ٥<br>وكوى اور كواى عن اختلاف وتناقض واقع مون ك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| - 1-11/1- |                                                                                                    |              | رون اور والن من مسلوب الروان |
|           | نکاح اورطلاق اور دخول اورخلع کی گوائی سے رجوع                                                      |              | دبهای فصل جهٔ وین یعنی مال غیر معین درم و دینار فرض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           | کرنے کے بیان میں                                                                                   | ***          | ے دوئ کے میان عم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| PPA       |                                                                                                    | 744          | ودری فعن الماک کروے کے بیان عی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           | آ زاد اور مدير مكاتب كرنے كى كوابى سے رجوع                                                         |              | نيسرى فعن جدان صورة س كوا على جن عى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           | کرنے کے بیان ص                                                                                     | 10-11        | سي عقد كا دعوى ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ra•       | @: Ç/4                                                                                             | m. L.        | 10: Cy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           | ولا ءاورنسپ اور ولا وت اور اولا د اور میراث کی گواہی                                               |              | ا حواجوں کے اختلاف کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           | ےرجوع کرنے کے بیان ش                                                                               | <b>የግ</b> ሶ  | <b>③</b> : Ç/੫                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| FOL       | (a): C/4                                                                                           | pers &       | نفی پر گوائی کے میان ش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| rogi      | ومیت کی گوائی ہے دجوع کرنے کے میان عی                                                              | 1714         | (b): C/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| , 64      | بائرب: ﴿<br>ا صدوداور ير مول كي كوائل سے دجوع كرنے كے بيان                                         | PPV          | ایل کفری گوائی کے میان میں<br>ماری دھی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           | ا فلادورير ون ون ڪريون رڪ ڪون                                                                      |              | بارب: •<br>گوائی پر گوائی دیئے کے بیان ش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| mar       | Θ: <sup>ζ</sup> /γ                                                                                 | 1779         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           | کوائی برگوائی دے کر دجوع کرنے کے بیان میں                                                          |              | جرح وتعدیل کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

#### 

|              | - Jane                                         |       |                                                       |
|--------------|------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------|
| صغح          | مضمون                                          | صغح   | مضبون                                                 |
| l"f*         |                                                | P-41P |                                                       |
|              | ان عقود من جن من وكل مغير محص موتاب            |       | متفرقات کے بیان میں                                   |
|              | بہلی فصل جد و کا است بالکاح کے بیان میں        | P42   | ٠٠٠ الله ١٠٠٠ الوكالة ١١١٥ ١١٠٠                       |
|              | ورامرى فاسن الم طلاق وقلق كواسطيوك كرف         |       | 10: C/r                                               |
| [r]          | کے بیان ش                                      |       | و کا است کے شرعی معتی اور اس کے رکن اور شرط و الفاظ و |
| רידין        | @: <>\\                                        |       | المحكم وصفت كيان من                                   |
|              | خصومت وصلح دغیرہ میں وکیل کرنے کے بیان         |       | ربانی فعن الله وكالت كا الات كرنے اوراس ير            |
|              | يص ج                                           |       | م کوائی دینے اور متعلقات کے بیان ش                    |
|              | فصل الله تفاضائے قرض اور اس کے وصول کرنے       | MA+   | (C) : €/pi                                            |
| MAI          | کے ویل کے احکام میں                            |       | خرید نے کے واسلے وکیل کرنے کے میان میں                |
| <b>ሰ</b> ግግላ | فصن المرصول قرض کے کیے ایکی جمیمتا             |       | فعن الله فيرمعين جز خريد في ك واسط وكيل               |
|              | فاعن الما وصولي قرضد كے ليے وكيل كريا          |       | كرف اوروكيل ومؤكل بن اختلاف موف ك                     |
| ŀ            | فصن عدد مال عين يرقبد كرت كوكيل كاحكام         | PA4   | بيان يم                                               |
| וייויו       | يم به                                          | 794   | @: <>\v                                               |
| ייין יין אין | فصن جد ويل ملح كي تصومت كااختيارتيس موتا       |       | ا بع كرنے كواسطوكيل كرنے كے ميان ميں                  |
| MY           | . Ø:Ç <sup>/</sup> !                           |       | فعن الم بهد كا واسطوكيل كرف كم بيان م                 |
|              | دو خصوں کوو کیل کرنے کے بیان میں               | የግ፣   | <b>⑤</b> : ⟨√√√                                       |
| r'à+         | 1 : C/r                                        |       | اجاره وغيره كي وكالت كيبيان بي                        |
|              | اُن صورتوں کے بیان میں جن سے ویک وکالت سے      |       | يهني فعن الماره وية اوراجاره لين اور مين اور          |
|              | بابر بوجاتا ہے                                 |       | معامله کی وکالت کے میان میں                           |
| 100          | متفرقات عزل وغيره كے بيان ميں                  |       | ورسرى فعن الله مضارب وشريك كووكيل كرف                 |
| 104          | نېرې : ؈                                       | (FIFT | کے بیان میں                                           |
|              | متفرقات کے بیان میں                            | ተነካ   | نبری فعن ایناعت کے بیان یس                            |
|              | امام ابو بوسف رحمة الله تعالى عليه عنه اعماق ك | MIZ   | (1) : C/ri                                            |
| ויאוי        | باطل ہونے کی ایک صورت                          |       | ربن کے معاملہ میں وکیل کرتے کے بیان میں               |

.

.

•

# المساب الصرف المساقة

إس عن جدالواب بي

بلاب: <u>0</u> بیچ صرف کی تعریف اِس کے رکن علم اور شرا نظ کے بیان میں

اس کی تعریف ہے کہ بعض محموں کو بعض کے موض تھے کرنے کوسرف کہتے ہیں پیرفتے القدر برخی اکسا ہے اور اس کے رکن وی یں جو ہر گا کے ہیں یہ برالرائق عل لکھا ہے اور اس کا حکم شرعاً یہ ہے کدونو ل صرف کرنے والوں على ہرا یک کواس چز ر جواس نے دوسرے سے فریدی ہے ابتداء ملک حاصل ہو جائے جیسا تھ میں میں ہوتا ہے میعید سرحی عی نکھا ہے اور اس کے شرائد پند ہی از الجمله جدا ہونے سے پہلے دونوں بدل پر تبعنہ ہونا شرط ہے كذاتى البدائع خواہ دونوں بدل متعین ہوں جیسے دعلی ہوئی چزیں یا متعین ندمول میسے سکد باایک متعین مودوسری متعین ندموکذانی البدایداور تواعد قد دری می لکھا ہے کہ بہاں تبندے مراد ہاتھ سے تعند ہوتا ہے تخلید مراد ہے بیانتے القدرین لکھا ہا اور جدا ہونے کے معنی یہ ہیں کدوؤوں مقد کرنے والے بدنی جدائی اختیار کریں ہایں طور کدایک ایک طرف چانا جائے اور دوسرا دوسری طرف یا ایک چانا جائے اور دوسرا جیٹنا رہے تی کداگر دونوں اپنی جکہ پر ہوں اور وبال سے ند مجے ہوں تو جدا ہونے کا تھم ندویا جائے گا اگر چہ بیٹے ہوئے در گزری محرجبکدان دونوں میں بدنی جدائی ہوجائے اورا سے بى اكر دونو الجلس على موجا كي يا دونول بيبيش موجا كي يا افي جكد الك ساتحد كمز عدون اورايك بى راسته يرجلين اورايك ميل يازياده جائيں اورائيك دوسرے سے جداند ہوتو متفرق شكبلائيں محميد بدائع عى لكھا ہے اگرزيد كے عمرو برايك بزاردر ہم قرض موں اور عروے زید پروینار قرض موں چرا کی نے دوسرے کود بوار کے پیچے سے یا دور سے آواز دے کر کہا کہ جو تیرا جھ پر ہے دہ بوض اس کے جومرا تھے پر ہے میں نے تا کیا تو جائز نہیں ہے اور ایسے عی اگر ایٹی بھیج کر بچ صرف کی تو بھی جائز نہیں ہے کیونکہ وونوں میں بدنی جدائی ہے بیجید مرحی می العماہے۔

مئلد فدكوره يس درجم كودرجم كوض ييخ اورديناركودينار كوض بيخ يس فرق م

مجل کی کھا تہارتیں ہے مرصرف ایک منلدی اورووریہ ہے کہ اگریاب نے کہا کہم لوگ کواور ہو کہ میں نے اپنے بالغ جنے سے ید بناروس درہم کوخر بدا ہے چروس درہم وزائ ہونے سے پہلے اٹھ کھڑ ابواتو صرف باطل ہو کئ ایسائی امام محد سے مروی ہے كيونكه باب ى عقد كرنے والا ب اور يدنى جدائى كا اعتبار باك مكن تيس ب قو مجلس كا اعتباركيا جائے كابيہ بحرالرائق عن لكھا ب يحر جانا جا بے کردر ہم کودر ہم کے وض یعی اور دینار کو دینار کوش یعیدی اور دیبول الکودر ہم یا دینار کے وض یعید على فرق ب كيونكه بيسون كودر بم ياديناد كوش بيج عن دونون بدل ير قبضه وناشر مانين بمرف ايك بدل يرجدانى سے پہلے قبضه وناكاني

ع المعنى جل تحديثة مرف يح موجائي معترفيل بيدع قول فيول كونك بيام في في بعول ما المرابع

ہے بیری طلم الکھا ہے ازائجملہ بید کہ اس عقد میں خیار شرط کی کوت وہ جائے اڈائجملہ بید کہ اس عقد میں میعاد نہ وہ جائے بہتہ ایہ میں انکھا ہے اگر دونوں نے میعاد کی شرط کی بھر جدائی ہے پہلے باہم جمنہ کرایا تو بیر میعاد کا ساقط کر دونوں نے بہلے دونوں نے باطل کردی یا خیار دائے ہے جائے گی اور اگر خیار کی شرط لگائی پھر جدائی ہے پہلے دونوں نے باطل کردی یا خیار دائے گا بیر عاد کی ہو جائے گی اور اگر عقد میں معاد کی پھر میعاد والے نے جدائی ہے پہلے اس کو باطل کیا تو استحسانا عقد جائز ہوجائے گا بیر عاد کی میں تکھا ہے اگر درہم کو دینار سے بیچنے میں کی اور اس کی اور اس کی اور اس کو باطل کیا تو استحسانا عقد جائز ہوجائے گا بیر اور اگر میں تکھا ہے اس کو باخل کی تو اسد ہوگی اور اس کی معاد میں تعلق میں تعلق ہوگئی ہوئے تو پائج درہم میں تعلق ہوئی ہوئی ہوئی ہوئے اور پائج اور اس کے دھد کی تقد اور کی تاور جدا ہو گئے تو پوری تاج فاسد ہوار کے درہم کے دوسر کی تاور ہو تا ہو گئے تو پوری تاج فاسد ہوار کر جد کی دوسر کی تاور دیا تا کہ دوسر کا دوسے اور کی تاج فاسد ہوار کے دوسر کی تاور دوسر کا دوسے اور کی تاج فاسد ہوار کی تاجہ فاسد ہوار کر جد اور دیا در کی دوسر کا تاجہ دوسر کا کہ کہ کہ دوسر کا دوسر کا دوسر کا تاجہ دوسر کی تاجہ کی تاجہ دوسر کر بیا انہا کہ نو تا دوسر کی تاجہ کی تاجہ دوسر کر کے دوسر کی تاجہ دوسر کی تاجہ کہ کا تاجہ کہ تاجہ دوسر کی تاجہ کی دوسر کی تاجہ کی تاجہ دوسر کر تاجہ کی تاجہ دوسر کی تاجہ جو اس کی تاجہ دوسر کی تاجہ کی تاجہ دوسر کی تاجہ کی تاجہ کی تاجہ کی تاجہ کر تاجہ کر بیا کہ نو تاجہ کر تاجہ کر کے دوسر کی تاجہ کی تاجہ کی تاجہ کر تاجہ کی تاجہ کر تاجہ کو تاجہ کی تاجہ کی تاجہ کی تاجہ کر تاجہ کر بیا کہ کر تاجہ کی تاجہ کی تاجہ کی تاجہ کی تاجہ کر تاجہ کی تاجہ کی تاجہ کی تاجہ کی تاجہ کر تاجہ کر بیا کہ کر تاجہ کی تاجہ کر تاجہ کر تاجہ کی تاجہ کی تاجہ کی تاجہ کر تاجہ کر تاجہ کی تاجہ کر تاجہ کی تاجہ کی تاجہ کر تاجہ کر تاجہ کی تاجہ کی تاجہ کی تاجہ کی تاجہ کی تاجہ کی تاجہ کر تاجہ کی تاجہ کی تاجہ کر تاجہ کر تاجہ کی تاجہ کر تاجہ کی تاجہ کر تاجہ کی تاجہ کر تاجہ کی تاجہ کی تاجہ کی تاجہ کر تاجہ کر تاجہ کر تاجہ کر تاجہ کی تاجہ کر تاجہ کر

لفس عقد میں فسا دکی ایک صورت 🌣

 $\overline{\mathbf{\Theta}}: \dot{\mathbf{C}}_{\gamma}$ 

ان احکام کے بیان میں جومعقو دعلیہ ہے متعلق ہیں اس میں ایج تصلیں ہیں

ا قول شروخلاف يعنى اس اختلاف سے جو تتي بريدا من اسبوه السك صورت عن طاہر موكا كر ..... ع قول اولين يعنى پہلے قول بعض مشاركتى بر فاسمد ند موكا اور دوسر دن كے قول بر فاسمو موكا۔

### سونے اور جیا ندی کی بیچ کے بیان میں

ہمارے مزویک معاوضہ کے عقدوں میں درہم اور دینار متعین نیس ہوتے ہیں اور سونے کوسونے کے موض اور جا ندی کو جاندی کے عوض بچنا فقط برابر جائز ہے خواقا وہ تیر ہوں یا ڈھلے ہوئے یا سکہ ہوں اورا گران چیز ول بھی ہے کوئی چیز اپنی جنس کے عوض ۔ فروخت ہوئی اور دونوں مقد کرئے والوں نے دونوں چیزوں کا وزن نہ جاتا یا ایک کا جاتا دومری کا نہ جاتا یا ایک نے جاتا دومرے نے ندجانا پحروونوں میں جدا ہوئے پھرووتوں نے وزن کیا اور دونوں کو برابر پایا تو بھی بھے فاسد ہے اور اگر جدائی سے پہلے کہل میں وزن كيااور برابر بإياتو استسانا فت جائز بريدهاوي شل كلعاب اوراكر جائدى كوجائدى كوج أس كاموف ياسو في كوسوف كوض اس طور بر يجاكه تر از و کے دونوں پلہ برابر ہو گئے تو جائز ہے اگر چہ ہرا یک کی مقدار نہ معلوم ہو بیر ذخیرہ میں لکھا ہے اور سونے کو جائز ہے کوش انداز ہ اورز بادتی پر بینا جائز ہے بیم بدائر سی میں اکھا ہے این ساعد نے امام ابو بوسف سے دوایت کی ہے کہ کی نے جرار درجم بعوض سود بنار کے دوسرے سے خریدے اور ہرا یک نے دوسرے کی وزن میان کرنے ہی تقعد بین کی اور تو لئے ہے پہلے دولوں نے تبعنہ کرلیا تو ہے جائز ہاور ہرایک ای خریدی ہوئی چیز ے نفع اٹھا سکتا ہے اور اگر کسی نے کہا کہ بیدرہم جو تیرے ہاتھ میں ہیں میرے ہاتھ بعوض ان ریناروں کے جوم رے ہاتھ میں میں فروشت کرد ہے اور دونوں نے گنتی اور وزن کا نام ندلیا اور قبضہ کرلیا تو جائز ہے اور شار اور وزن كرنے سے بہلے برايك اپنى فريدى چيز كفع افعا سكتا ہادراى كوائداز ورئع كرنا كہتے بيں اور اگراس نے كہا كرم باتھ بزار درہم بعوض بزار درہم کے فرو خت کرد سے اور اس نے فرو خت کیا اور بغیروزن کے دونوں نے قیند کرلیا اور برایک نے دوسرے کے اس کہنے کی کہ بیم عبوضہ بزار درہم ہیں تصدیق کی چر برایک نے جدا ہونے کے بعدیا اس سے پہنے وزن کیا اور دولوں کو برابر بایا تو ہا تز ہاورا کر ہرایک نے دوسرے کی تقدیق ندکی اور جدا ہو گئے بھروز ن کیا اور برابر پایا تو<sup>سع</sup> جائز نیس ہے بیر بھیط میں لکھائے اور اگر سمی نے ایک جاندی کا تقن کہ جس میں ایسے درہم بھرے ہوئے تھے کہ جن کا وزن نیس معلوم ہوا بچا تو تھے باطل ہے بیرحاوی میں لکھا ہاور بنہر و الورز اوف در بھوں کو تھرے در بھول کے توش جینا فقا برابری سے جائز ہے اور اگرستو قد کو بعوش خالص در بھول کے فروخت کیاتو جائز نبیل مرجب بیمطوم موکه خالص کی جاندی ستوقه کی جاندی ہے زائد ہے بیرمحیا سرحی میں اکھا ہے۔

مسئله مذكوره ميس ما ندى كى وجدا التجلس ميس فبصد مونا شرط موكا مهر

اگرساه باسرخ بائدى بعوض مييد بائدى كفروخت كى كن ويحى برابر بوناشرط ب بدمادى ش كعاب اگردر بمول مى جاندی زیاده بوتو وه جاندی میں اور اگر دینارول ش مونازیاده بوتو وه مونا تیل لیس جواشیار کھرے ش بونا ہے وہی ان ش بھی ہوگا کے زیادتی حرام ہوگی ختی کراکر خاقص درہم یادیناران کے گوش فروخت ہوں یاان میں کے بعض بعوض بعض کے فروخت ہوں تو فقط وزن میں برابری کے ساتھ جائز ہے اورا یے بی ان کا قرض لیما بھی فقا وزن سے جائز ہے گئی سے جائز نہیں ہے اور اگر ان میں سل زیا وہ ہوتو درہم اور دینار کے تھم میں نہ ہوں مے بلک اسباب کے تھم میں ہول مے اور متعضعی میں لکھناہے کہ بیٹھم اس وقت ہے کہ جبان ے بل جدانہ ہو سکے بلکہ ایک دوسرے میں کھپ کیا ہواورا گراس سے جدا ہو سکے تو تبیں کھیا ہے ہی اگرا سے میل کے درہم

ل تول بتر يعنى بكائ موئ ير تعلي علام الله كالمعكدة والديك الدول العال المرك أكان كالمائي التي كان وراجر بايا ب مداموت الله س قول بنر وكمو ف اورزيف حن كوفران في ليا باوريدونون ورامل وريم بن مكاف ستوقد يادماس ك.

مسكدندكوره ميں جاندي كے بتر بعوض سونے كے بتر كے بيجنے كا تھم 🖈

اگرایک و بنار بعوش در بھول کے قرید ااور کی کے پاس ندود بھی بیل اور ندوینار پھرایک مخص نے اپنا بدل اداکیا اور دونوں جو ابو کئے تو جا ترخیس ہے آگر کسی نے کوئی چر بعوش قر ضر کے قرید کا دودونوں بھینا جائے ہیں کہ اس پر قر ضرخیس ہے تو فجر و جا تز میں ہے اور کر ہے گان کے دورونوں بھینا جائے ہیں کہ اس پر قر ضرخیس ہے تو فرید تا میں ہے تو فرید تا ہے اور کر ترخیس ہے تو فرید تا ہے تھی کہا کہ اس پر قر ض نہیں ہے تو فرید تا ہے اور در اس بیر تفریر ہے ہیں تھی اس قرضہ کے اس کے میں اس کے دورون میں بیرجا ہا کہ جو تفریر ہے ہیں تا ہوں دور ہے اور باقع رضا متدہ و گیا تو جا تز ہے اور ایسے بی اگر دونا ہوں پر قبضہ کرلیا اور و بتاروں میں بیرجا ہا کہ جو تفریر ہے ہیں اس کے سوا دو مری تم کے اوا کر ہے تو بدول دومرے کی رضا متدی کے جائز فیل ہے یہ موط میں کھیا ہے اگر دونوں نے تاج ہیں کہ ہونا ہے گیا تو جائز ہے گئی کہ دونوں نے تاج ہے گئی کہ دونوں نے تاج کی رضا متدی کے جائز فیل ہے یہ موط میں کھیا ہے اگر دونوں نے تاج کی رضا متدی کے جائز فیل ہے دونا ہو تا کہ دونوں نے تاج کے دونوں نے تاج کہ تو تو کہ کہ تو تا ہے گئی کہ دونوں نے تاج کے تاج کہ دونوں نے تاج کہ تاہ کہ دونوں نے تاج کہ دونوں نے تاج کہ دونوں نے تاج کہ کہ تاج کہ دونوں نے تاج کہ تا

صرف ظہر انی اور نفتہ کو صاف نہ بیان کیا ہی اگر شہر شی ایک بی نفتہ چکنا ہوتو وہی رکھا جائے گا اور اگر شہر شی نفتو و مختلفہ ہوں ہی اگر
دواج شی سب برابر ہوں اور کوئی دوسرے سے بڑھ کر نہ ہوتو تھ جائز ہے اور اگر کوئی دوسرے سے بڑھ کر ہوتو جائز نہیں ہے اور اگر کوئی دوسرے سے بڑھ کر ہوتو جائز نہیں ہے اور اگر کوئی دوسر سے بڑھ کر ہولیکن ایک تاوہ ہوتو ہی جائز ہے برجیط سرخی شی تکھا ہے اور اگر کوئی نفتر ان شی سے نہا وہ معروف ہو
اور عقد شی اس کے سواد وسر انفقر شرط کیا تو عقد اس نفتہ پر جوشرط کیا ہے قرار پائے گا پھر اگر دوٹوں نے اختلاف کیا اور ایک نے کہا کہ تو
نے بچھ سے فلال نفتہ جواس نفتہ معروف سے بڑھ کر بی شرط کیا ہے اور دوسرے نے انگار کیا تو دوٹوں پر شم آئے گی ہی ہو شخص شم سے
ماز رہے گا ای پر دوسرے کا دعوی کا ازم ہوگا اور اگر دوٹوں نے تھم کھائی تو تھ بھیر لیس کے اور اگر دوٹوں نے دلیل دگواہ بیش کے تو جو
مختص اضل نفتہ ہونے کا در گی ہے ای کی ولیل تھول ہوگی ہے ہی مورا شی تکھا ہے۔

#### منصلان:

لوب کولوب کے موش اور میش کومیشل کے موش یا اور ایس چیزیں جن میں ریوا جاری ہوتا ہے وہ فقط برابر ہونے میں بمول سوے اور جا ندی کے بین نہ بھند میں اس وقت بعند ہونا واجب نیس ہے بیجید مزحس میں تکھا ہے او باایک ہی اوع ہے اس کا جید اورردی برابر ہے نقط وزن کی برابری سے زج جائز ہوگی اور اگر ہاجی قبند سے پہلے دونوں جدا ہو جائیس نو نے ہاطل نہ ہوگی لیکن شرط ہے کہ مین بعوض معین کے جواور بھی تھم تمام وزنی جیزوں میں ہے یہ ذخیرہ میں لکھا ہے اور صاص اور تخلق اور اسرب بیسب را تک می ک حتم ہیں اور سب وزنی ہیں لیکن بعض سے بعض بر حرب ہی ایک کدد مرے کے فوض فقظ برابری سے دی جا جا تزہ بر برجیط عل ا ب تا بے کو بدوش کان سے کے اس طرح بیٹا کہ کا نسرایک حصر ہواور تا نیاد وحصہ ہوتو ہاتھوں ہاتھ جا کڑے اس جہت سے کہ کا نے جس صنعت ذیادہ ہے ہی تانے کی زیادتی اس کے مقائل کی جائے گی اور اس کے اوحار میں بہتری نیس ہے لیکن ہوا کیا ور اور اوق منعت ے من نیں بدلتی ہاور کا نے و بدوش سپید بیٹل کے ہاتموں ہاتھ اس طرح بیجے میں کے انسانک معداور پیٹل دو حصد ہو چھ ڈرٹیل ہاوراس کے ادھار میں بہتری نہیں ہے بیمسوط میں لکھا ہے اورائ طرح سفید پیٹل کو بعوض سرٹ تا نے کے اس طرح بیج یں کہ پیشل ایک حصداورتا نیادوحصد ہو ہاتھوں ہاتھ کے کو ڈرنیل ہے اور اوسار میں بہتری نبیل ہے کیونکہ جنس اور وزن وونوں کوشامل ہے اور جب ایک کی وجہ سے ادھار حرام ہوتا ہے قو دونوں کی وجہ سے بدرجداوٹی حرام ہوگا بیرمجیط میں تکھا ہے اگر دومثقال ما عری اورایک منقال تا نابعوش ایک منقال جائدی اور تمن منقال او بے کے زیراتو جائز ہاس طور پر کہ جائدی بعوض جاندی کے زرابر کی جائے۔ اور باتی جائدی اور تا نبامقالل نوہے کے رکھا جائے ہیں ریوانہ ہوگا اورا بیے بی ایک مثقال پیشل اور ایک مثقال لوہا اور بعوش ایک حقال پینل اورا یک مثقال را تک کے قرید کرنا جائز ہے کو تک پینل بینل کے مقابل اور دا تک لوے کے مقابل ہو گیا بیمبوط میں لکھا ے اور تجرید ش الکھا ہے کہ پیٹل اور او ہے کے برتن او گون کے تعامل سے عددی ہو جاتے ہیں ایس ایک دوسرے کے وش برطرح فروخت بوسكتے بي بيا تارخانيش الماعيـ

اگرادگوں میں ان برتوں کا وزن سے بہتا دائے ہوتہ گئی ہے آو ان کوا پی جس کے وس بہتا فظ برابری کے ساتھ جائز ہوگا بد نبرالفائن میں لکھا ہے اگر تا نے کا برتن بعوش ایک وطل غیر محین لوہ کے تربیدا اور پہنی میعادت لگائی اور برتن پر قبعنہ کرلیا تو جائز ہے بشرطیکہ جدا ہوئے سے پہلے لوہا اس کو و سے دیا ہواور اگر لوہا دے دیئے سے پہلے دونوں جدا ہو گئے ہیں اگر اس برتن کے وزن سے بیچنے کی عادت نہ ہوتو تو بھی کے وڈرٹیش ہے اور اگروزن سے بکا ہوتو اوھار میں بہتری نیس ہے اور اگر مجلس میں لوہ پر قبعنہ کرلیا اور دوسرے نے برتن پر قبضہ نہ کیا یہاں تک کدووٹوں جدا ہو گئے تو عقد فاسد نہ ہوا اور ای طرح اگر ایک وطل لو ہاشین بعوض دورطل را تک کھرے غیر معین کے خرید اور لوہ پر قبضہ کر لیا اور را تگ پر قبضہ ہونے ہے پہلے دوٹوں جدا ہو گئے تو بھے فاسد ہوگئی اور اگر دوٹوں غیر معین ہوں تو تھے فاسد ہوگی خوا ماس مجلس میں باہم قبضہ ہوجائے یانہ ہوبیہ مبسوط میں لکھا ہے۔

وومرى فصل:

جاندی وغیرہ چڑھی ہوئی نگوار یااورالی چیزوں کی ہیچ کے بیان ہیں کہ جن میں جاندی وغیرہ چڑھی ہوئی نگوار یااورالی چیزوں کی ہیچ کے بیان ہیں کہ جو چاندی یا سونا اپنے غیر کے ساتھ فروخت کیا گیااوراس چیز کی ہیچ کے بیان میں کہ جو وزن سے فروخت ہوئی پھرکم یازیادہ نگلی

سونے کازیورجس میں موتی اور جواہر میں دوسرے کے ہاتھ بعوض دیناروں کے بیچا ......

جس مکان یک مونے بیا پائدی کے بتر ہوں آوای جس کے وہی گئی گئی جس کے وہی بینے کا تھی جس کے وہی جس کے وہی بینے کا تھی جس کے وہی بین کی بیادر نے بیادر

ے ہیں میعاد کی شرط ہے قاسد ہوگا اور موتی اور جواہرات کا جدا کر کے میر دکرنا بدوں ضرر کے ممکن نہیں ہے ہیں جب تھوڑے کا مقد قاسد ہوا تو کل کا فاسد ہو گیا ہے مبسوط شی تکھاہے اورا گراییا زیور ہوجس کے جواہرات کا بدوں ضرر کے نکالناممکن ہے تو اس مسئلہ میں اخترا ف ہونا چاہئے امام اعظم کے نز دیکے جواہر کی تھے جائز نہ ہوگی اور صاحبین کے نز دیک جائز ہوگی بیچیا میں کھاہے۔

مسكد فدكوره مين امام ابو بوسف من الله كابيان

ا كرايك الى موارجس برحليد بي بعوش اس قدر ما عرى كرخريدى كرجس كاوزن حليد ي زائد ب اور تمن على بعدر حصد حلیہ کے اوا کر دیا اور کہا کہ دونوں کے تمن میں یا کہا کہ تکوار کے تمن میں دیتا ہوں یا پچھے نہ بیان کیا تو یے تمن حلیہ کا ہوگا اور کل کی بھے جائزرے كى يەيدا سرحى بىل كىما بىلەداكراس نے كهاكريش خاص كوار كىلىكا بىل كاپولىا تاكى جائے كاكداكر حليد بدول خررك جدائیں ہوسکتا ہے تو جواس نے اوا کیا ہے وہ صلید کائن ہوگا اور پوری کے سیجے ہوگی اور اگر بلاضرر جدا ہوسکتا ہے تو صلید کی تھیا طل ہو جائے گی بینبرالفائق ش لکھاہے اورا کراس نے کیا کہ اس کو لے اس کا آ دھا حلیہ کا ٹمن ہے ادرآ دھا تکوار کا تو بھی ہے صرف ہاطل نہ ہو کی اورسب حلید کانٹمن رکھا جائے گا بیٹیمین ش لکھا ہے بشام نے روایت کی کدامام ابو بوسٹ نے فرمایا کدا کر تکوار کا حلیہ ہدول تکوار کے بہات جائز میں ہے گر جب اس شرط پر قروعت کرے کہ شتری اس کوجدا کر لے قودون کے جدا ہوئے سے پہلے اس کوجدا کر العلادراكريج شيرة شاكائي كرجدائى عيلياك خركاكدي العراك المام قر مایا کدا گرجدانی سے مبلے اس نے الگ کرایا تو تا جائز ہاورا کرا لگ کرنے سے پہلے دونوں جدا ہو سے تو تا ہا طل ہوگئ ہشا م کہتے ایں کہ میں نے بوجھا کہ اگر چہشتری نے تکوار پر قبعنہ کرایا ہو جب بھی نہیں جائز ہیں کہ جائز نہیں ہے کیونکہ جب تک علیہ کوتکوار ے الگ نہ کرے گااس پر قابض نہ ہوگا میجید ش کھا ہے کی نے ایک الی یا ندی قروضت کی کہ جس کی قیمت ہزار مثقال جا عری اوراس كى كردن يس أيك ما ندى كاخوت ب كرجس بس جزار منقال جاندى باوراس كاحمن دو جزار منقال جاندى فهرى جرمشترى نے ایک ہزار مثقال ادا کے اور پھر دونوں مدا ہو گئے جواس نے ادا کیا ہے وہ طوق کی قیت ہے اور اگر دو ہزار مثقال پر اس طرح خرید کیا کدایک بزار نفذ اور ایک بزار ادحار موں تو فقد شن طوق کے دام موں کے اور ای طرح اگراس نے کہا کدیدایک بزار دونوں كداموں يس لياتو صرف طوق كدام ر مح جائيں كاور يورى والح سي اور اكراس تنصري كردى كر بزار بائدى كافن ہاور قبطہ کے بعددولوں جدا ہو مجاتو طوق کی تی باطل ہوجائے تی بید بحرالرائق میں لکھا ہے۔ اگرایک محکن مع کیڑے کے بعوض میں درائم كخريدااوركتن يرقبنه كيااوردى درجم اداكردية جردونون جداجو كيونويدر ورجم استساع كتكن كاحمدركما جائ كااوراكر وى درجم اداكر كاس من كها كددونول كرتن على الحق يمي يمل صورت كموافق ركما جائد كا اوراكراس في كها كريد خاص کپڑے کا حصر تمن ہاور دوسرے نے اتکار کیا یا اقرار کیا اور ای پر دوٹو پی جدا ہو گئے تو کتان کی بچے ٹوٹ جائے گی اور اگر کتان ایک محض کا ہوا دراس کی قیمت دی درہم ہواور کیڑا دی درہم قیمت کا دوسرے محض کا ہو پھر دونویں کی مخص کے ہاتھ ہیں درہم کوفروخت كريں اور ہرايك نے ابنا مال فروخت كيا مكر كا ايك بى صفعہ عن واقع ہوئى پھرمشترى نے تحقن والے كورس درہم دے ديئے تو وہ غالص ای کے ہوں مے دوسرااس میں شریک شاہ وگا اور اگر دوتوں نے کیڑے کو پیا اور دونوں نے نکلن کو پیا پھراس نے کنگن والے کو دى درىم ديني بعردونول جدا بو كين و مصحكتن كى يح نوث جائے كى يەمبىوط شى لكھائى الكى ھايددار تكوار بعوض وينار كے خريدى اوراس پر بھنہ کر کے دینارا داکرنے سے میلے دوسرے کے ہاتھ فروخت کر دی اور دوسرے نے اس پر بھنہ کرلیا اور تمن اوانہ کیا یہاں تك كدييسب جدا ہو كئے تو دوتوں نيم باطل ہوجائيں كى اور كوار بيلے باتع كوداليس لے كى اورا كردوسر مشتر كى اوراس كے باكع نے

باہم قبد کرلیا ہوتداول باقع نے تو دومری بھے جو گا اور پہلاشتری اپنے پاقع کو گوارکی قیت اوا کرے اورا سے ہی اگر مشتری نے اس کا آدھا فروخت کیا تو آوھے کی بھے جو گی اور آدھی گوار پہلے باقع کو واپس ہوگی اوراس کو بیا فقیار شہوگا کہ گڑے ہوئے اور آدھی ہوئی اوراس کو بیا فقیار شہوگا کہ گڑے ہوئے کے عیب کی وجہ ہے تھے ل نہ کرے اور دومرے آدھے کی فیمان دے گا بی پیلے مراس کے باتھ ایک اور دوفوں میں مشترک تھی گھا ہے اگر ایک حلید دار کو اور دوفوں میں مشترک تھی گھا ہے گرا ایک حلید دار کو اور کو اور کو اور کو میں کردیا اور دولوں نے باہم بھند کر لیا تھے تھا اور اس نے دینا داوا کر دیا اور کو اور کو رش کی ہے گھراس پر قبضہ ہونے کے باتھ تھا اور اس نے دینا داوا کر دیا اور کو اور کو رش کی ہے گھراس پر قبضہ ہونے نے پہلے دونوں میں معلوم ہوا تو پر اللہ میں دوسو در ہم حلیہ ہوئے اس کی دوسو در تیں ہیں کہا گر دونوں کے قبضہ کرنے اور جدا ہونے کے بعد سے معلوم ہوا تو پر را معلوم ہوا تو پر اللہ ہو جائے گا اور اگر جو بہونے ہے ہیں کہا گر دونوں کے قبضہ کرنے اور جدا ہونے کے بعد سے معلوم ہوا تو پر اللہ ہو جائے گا اور اگر جو بہونے نے پہلے معلوم ہوا تو مشتری کو افتیار ہے کہا گر چا ہے تو تمن میں دور ہم بی ھا دے ور نہ کس کا علید دوسو در ہم مجر ہوا دونوں کو پہلے سے یہ بات معلوم ہوا تو مشتری کو افتیار ہے کہا گر چا ہوئی دوسو در ہم بی ھا دے ور نہ کس کا علید دوسو در ہم مجر ہوا دونوں کو بھوٹی دوسو در ہم بی ھا دے ور نہ کس کا علید دوسو در ہم مجر ہوا دونوں کو بہلے سے یہ بات معلوم ہوا تو نہ تو میں گھا ہے۔

مسك اگر تكوار برسونے يا جا تدى كاملمع ہے پھراس كے جنس كے عوض خريدى تو ہر حال بيس بيع جا تزہے 🖈

اگرایک جا ندی کا منتن اس شرط پر کدوه سودرہم ب بعوض سودرہم کے بچا چرجدائی سے پہلے اس کوتو لاتو زیادہ پایا پس مشتری کوا فتیارے کہ اگر جا ہے تو درہموں میں بر ماکراس کے برابروزن میں لے لےورند چھوڑ و ساور اگر کم نکا تو بھی ایسانی عم ہاوراگردولوں جدا ہو مجے تھے چراس کوؤیز مدسودرہم پایا تو مشتری کوا ختیار ہے کداگر جا ہے تو اس کا دو تہائی سودرہم مثن لےورند چوز دے اور ای طرح اگر کم بایا تو بھی اعتبار ہوگا کہ اگر جائے تو اس کے مثل دزن پر لے درنہ چھوڑ دے بید صاوی میں لکھا ہے اگر گلائی ہوئی ہا عری سودرہم کے وض اس شرط پرخر بدی کہ بیسودرہم بحرباوردونوں نے قبضہ کرلیا بھرو ودوسودرہم تکلی او مشتری کواس کی آدمی ملے کی اوراس کوخیارند ہوگا میہ مب وط میں لکھا ہے اور میرسٹ تھم اس صورت میں ہے کہ جب فرید ٹا ای جنس سے موض واقع ہو اورا گربعوش خلاف جنس کے بوشلا ایک حلید دار کواراس شرط پرکداس کا حلیہ سود جم ہے بعوض دیں دینار کے تربیری یا ایک جا ندی کی چھاگل اس شرط پر کہ بزار درہم بحر ہے بدوش سود بنار کے شریدی چروه دو بزار درہم بحرفظی یا محاتی ہوئی جا ندی اس شرط پر کدوه بزار درہم مجر بے بعوض سود بنار کے فریدی مجرده دد بزار درہم مجر نظی تو ان سب صورتوں میں بیج جائز ہے اور جب مقد جائز تغمرا جا عدی کی مورت میں جووزن مشتری سے مغیراہے اس سے زیادہ مشتری کو بلاموش شدویا جائے گا اور چماکل کی صورت میں زیاوتی بلاموش دی جائے کی برجیدا عم الکھا ہے اور اگر خمن دینار مغیرے موں چریرتن کو ناقص بایا تو مشتری کوا عتیار ہے کہ اگر جا ہے تو پورے خمن علی لے ورندچیوز دے بیرحاوی عی اکھا ہے اگر ایک ہوئی اس شرط پر کہان کا وزن ایک مثقال ہے ایک درہم کوخرید الجرو و برحق تكانومسلم مشتری کودے دیا جائے گا اور اگر میضم کیا ہو کہ ہر حقال استے قدم کوہے پھریز ھے تو پور اوالی کرے یا زیادتی کواس کے حصہ کے عوض لے اور اگر جاندی کا کنتن کے عطا اور کہا کہ بردرہم اے کو ب یات کہا چروہ زیادہ نظا اور دونوں جدائیں ہوئے ہیں تو مشتری کو ا نقیار ہوگا کہ زیادتی کے قدر حصر بر حاکر لے اور بلائوش شدی جائے گی میجید سرتھی میں لکھا ہے اگر تموار پرسونے یا جا ندی کا ملع ہے مجراس كے منس كے موض خريدى قو جرحال بى تاج جائز ہاور كى كا اختبار نيل ہے كيونكدو و كھي كيا ہے بير مضمرات ميں لكھااور اگر عاندی کا پانی بھری ہوئی لگام بعوض در ہموں کے اس سے کم یا زیادہ پرخریدی قوجائز ہے اور ایسے ہی اگر کسی مکان میں سونے کا پانی

ا لین منے کایانی مرکب سے م درہم ازیادہ۔

و فتاوي عالمگيري ..... طار ١٤ ١٤ ١٤ كتاب العمرف

پھرا ہواوراس کو بعوش میعادی تمن کے خریدا تو جائز ہے اگر چہاں کی چھتوں میں تمن سے زائدسونے کا پانی پھرا ہویہ عادی میں لکھاہے۔

ئىىرى فصل:

### پیمیوں کی بیج کے بیان میں

مسلد فدكوره مين علم أس وقت بجبكه دا تك اور قيراط لوكول مي مختلف نه بوجه

اگر چا اور اگر ہوض فوس فیر معید کے بچا اور یا ہی جیند ہے پہلے دونوں جدا ہو گئے قب جا وراگر ہڑاس کے پاس موجود نہ ہوتو جا تزخیل ہے جہ اور اگر اور ہے دورجم کے جیسوں پرکوئی جز فریدی قو کئے ہا اور اگر اور ہے دورجم کے جیسوں پرکوئی جز فریدی قو کئے ہا اور اگر ایک وا گف ہے یا ایک ہوں گے جو اور ہم کو بھتے ہیں اور اگر ایک وا گف ہے یا ایک تیراط ہے کوش فریدی قو استحسانی در اس الا تر طوائی شر کہا کہ بیتھم اس وقت ہے کوش فریدی قر اطالوگوں می محتف نہ مواور اگر محتف ہو کہ بعض دی کا اور بھش فو کا لیتے ہوں قو جھڑ کی وجہ سے معقد جا تز نہ ہوگا یہ محتف ہو کہ من تعجا ہے اور اگر کہا کہ بعوض ایک درجم جیسوں یا دو درجم جیسوں کے فریدی قو بھی امام ابو یوسٹ کن و یک جا تز نہ ہوگا یہ محتف ہو کر ترک کے وارد کر کہا کہ بعوض ایک درجم جیسوں یا دو درجم جیسوں کے فریدی قب کا امام ابو یوسٹ کن و یک جا تز ہے اور امام محتف کر در یک جا تز تیس ہو ایک درجم ہیسوں کے فریدی تھو گا درجم ہے درجم جسوں کا دور سے کہا گہا ما ابو یوسٹ کا قول اس ہے ہو جا بیش تعمل ہے اگر کس نے دوسر کو ایک درجم کہا دونوں جدا ہو گئے قب خوا درجم کی تھی اور جدا ہو گئے قو کل کی تھو درجم کی تھی ہو تو ایام انگر کہا گہا گا اور جدا ہو گئے قو کل کی تھوں میں بدونوں کا مقد تا تم ہے اور دورجم کی تھی باق اور جدا ہو گئے تو کل کی تھوں میں بدونوں دورا کہا کہ دورجم کے بیاد دورجم کی تھی بائل ہو جائے گی اور صاحبین کے خود کی سے کو تو بائل ہو جائے گی اور صاحبین کے خود کی سے کہا تو بائل ہو جائے گی اور صاحبین کے خود کی مسرکر کی تھی باغل ہو جائے گی اور صاحبین کے خود کی سے کہا تھوں کی کھی دورجم کے موالے کی اور صاحبین کے خود کی سے کہا تھوں کے کہا کہا کہا کہ کہ دورجم کے جو تو امام اعظم کے خود کے مسرکر کھی جو تو امام اعظم کے خود کے مسرکر کی جو باغل ہو جائے گی اور صاحبین کے خود کی کھی ہوتو امام اعظم کے خود کی مسرکر کئی جائل ہو جائے گی اور صاحبین کے خود کی کھی کو درجم کے خود کی کھی کو درجم کے مورکر ایک حدید کے تو کو کو کھی کو دورکر کے کہا کہا کہا کہ کی کھی کو درجم کے خود کے کو کھی کو دورکر کے کو کھی کے کو کھی کے کو کھی کھی کھی کو کھی کے کو کھی کو کھی کے کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کے کو کھی کے کو کھی کو کھی کے کو کھی کو

خاص چھوٹے درہم کی تیج باطل ہوگی برجیط سرتھی شی العاب اورا گر دینے کا انتظا کرر کھا تو امام کے زوریک ہی وی تھم ہے جو صاحبین کے زوریک ہے اور بھی تیج ہوا بیر بھی العاب الرایک ایسادرہم زیف جو ٹیل ہے دوسرے کے ہاتھ بیچا بدوش پانچی وانگ بیسوں کے اور اس کا عیب معلوم تھا تو بیجا از ہا اورا کہ ایسادرہم زیف جو ٹیل ہے دوسرے کے ہاتھ بیچا بدوش پانچی وانگ بیسوں کے اوراس کا عیب معلوم تھا تو بیجا از ہا اورا گر آ و صدوبہم بیسے اوراکی جھوٹے درہم کے موض جن کا وزن دووانگ ہے بیچا تو جائز ہوش ایک درہم کے مواسع ہے بیچا تو جائز ہے اوراکر کہا کہ بدوش اس جا دراکر کہا کہ بدوش اس جا تو گھا ہے۔ اوراگر اس کو جھے درہم کے موش بیچا تو جائز ہے اوراگر کہا کہ بدوش اس جا تھری کے میرے ہاتھ است پہنے فروخت کرتو جائز ہے اوراگر اس کو جھے درہم یا آ و جو درہم کے موش بیچا تو جائز ہیں ہے دیمسوط شرکھا ہے۔

الرئس رائج الوقت بيني كاچلن جاتار ب( حكومت وقت منسوخ كرد الے) تو؟

اكرسوبي بعوض ايك درجم كرفريد ع بالردرجم إر بعد كااوردوس في بي ر بسند كا يهال تك كدوه بيكاسد كهو كے تو قيا سائن باطل ندموكي اورمشتري كوا عقيار موكاك الركر جائے تو ان كاسد جيدن پر قبضركرے درندي فتح كرد بداور يكي تول امام ز فركا ہے اور استمانا تي باطل موجائے كى اور اگر بهاس چيوں پر قبند كيا بكر چيے كاسد ہو محية و آدھے كى تي باطل موجائے كى پس آ دهاور بم والهل كرے يدميط سرحى ميں كلما ہے اور اكروہ چيے كاسدن جوئے كيكن ارزاں يا كران ہو كئے تو اخ فاسدند بوك اور ياتى میے مشتری کولیس سے بیرحاوی میں تکھا ہے اگر ورجم سے وض کچے میے خرید سے اور ان پر قبعنہ کرلیا اور درجم ندہو یا بہان تک کہ پیے كاسد و كي توائ جائز باوردر جم اس برقرض موكابير مسوط عل العاب اكرابيد در بمول كوش جن على يل زياده بي الييول ے موض کوئی چیز خریدی اور حالا تکدید دونوں چلتے تھے بہاں تک کہی جائز ہوگئی اور ہنوزمشتری نے باکع کوند دیتے تھے کدان کا جلن جاتار ہااور کاسد ہو سے تو بھی باطل ہوجائے گی اور لوگوں کو دستیاب نہ ہوتا شک کاسد ہوجائے کے ہے اور مشتری پرواجب ہوگا کہ بھی اگر ہاتی ہوتو واپس کرے اور اگر نہ ہاتی ہوتو اس کاشل واپس کرے اگر وہ مثلی چیز ہوورنداس کی قیت واپس کرے اور اگر پسی پر قبضہ نہ مواموتو امام اعظم کے فز دیک اس بیچ کا میجھ فائد ونہیں ہے اور مساحبین نے کہا کہ بیچ یاطل ندموکی اور جب بیچ باطل ندموتی اور میر دکرتا حدر ہے تواس کی قیمت واجب ہو گی لیکن امام ابو ہوسٹ کے فزد کی جیج کے دان کی قیمت اور امام محر کے فزد بیک کاسد ہونے کے روز کی قیمت واجب ہوگی اور ذخیرہ بی لکھا ہے کہ امام ابو بوسٹ کے قول پرفتوی ہے اور محیط اور تیمیداور حقائق بی ہے کہ لوگوں پرآسان كرئے كے واسلے امام محر كے قول پرفتوى ہے ہے بر كرالرائق جى لكھاہے آگر كوئى مقين مال يامھين اسباب يامھين ميوه بعوض وہيوں كے خرید ہے اور چیے اس کے پاس نبیل جیں تو جائز ہے اور اگر معین مال بعوض معین چیوں کے خرید اتو مشتری ان چیوں کے سوا و اسرے جن كالوكول شن جن ہے دے سكتا ہے اور اگر ان فلوس معينه كوديا اور دونوں جدا ہو كئے پھر ان من ايك ايسا بيسا بايا جونيس جاتا ہے پھر والبس كركے اس كوبدل ليا پجرالسي صورت بي كرين ميں يہيے مال كائمن بين عقد باطل نبيس موتا ہے خواہ بدواليس كے ہوئے يہے تموزے ہونی یا بہت ہوں اورخوا وبدل لیا ہویات بدل لیا عواور اگریہ بھیے درہم کائمن ہوں تو اس کی دوصور تیں بیا تو درہم پر قبضہ ہو عما ہوگایا نہ ہوا ہوگا ہی اگر بعنہ ہوگیا ہے پھرابیا بیروایس کیا جونیں جاتا ہے اور بدل لیایات بدل لیا تو بچ اپن صحت پر باتی رہے گی اورا سے بی اگرسب پیمیاس صورت میں ایسے پائے کہیں چلتے ہیں اور ان کووالی کر کے بدلا یانہ بدلاتو بھی مقدا پی صحت پر باتی رے گااورا کر درہموں پر تبعذ نہیں ہواہے ہی اگر سب چیوں کو ایسانی پایا چوٹیس چلتے ہیں اور واپس کیا تو امام اعظم اورز فر کے نز دیک عقد باطل ہوجائے گاخواواس نے واپس کی مجلس میں بدل لئے ہوں یانہ ید نے ہوں اور صاحبیت نے کہا کہ اگرواہی کی مجلس میں بدل

کے تو عقد مجے رہے گا اور اگر نہ بدلتو ٹوٹ جائے گا اور اگر بعضا ہے ہوں کہ جؤیس چلتے ہیں اور ان کووائیں کیا تو قیاس جاہتا ہے کہ عقد ان کی مقد ارتک خوا ہموں کے بیان کی مقد ان کی مقد ارتک خوا ہموا کے بیان ہوئے ہوں گا ہم ہوئے خوا ہوا ہی کی کھس میں بدلا ہویا نہ بوا وربیا ہم اعظم کے قول میں ہے اور بھی تو ل بار میں قول امام زفر کا ہے کین امام اعظم نے قبل کے باب میں اگروائی کر کے ای کھل میں بدل لیا تو استحسانا کہا ہے کہ مقد نہ تو نے گا اور قبل کی حد بیان کرنے میں امام اعظم سے مختلف دوائیس آئی ہیں۔

امام اعظم ابوحنيفه مجة الله عدم وي روايات مك

جونها فعنل:

کانوں میں اور سناروں کی مٹی میں بیچ صرف واقع ہونے کے بیان میں

می سے کھوند نکلاتو تھ باطل ہوگی میرمیط سرحسی میں اکھا ہے۔

اگرسونے اور جا ندی کی کان کی مٹی دوشخصوں میں مشترک ہوہ 🖈

ا گر بعوض کیڑے یا کسی مسم کے اسباب کے خریدی تو خرید کرنا جائز ہے اور اس میں نے صرف کے شرا اُوا کو ظاند ہوں گے بد شرح طحاوی میں لکھا ہے اور بھی تھم ستاروں کی مٹی کا ہے رہے یا مزتسی میں لکھا ہے اور شعبی سے روا بہت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ سناروں کی مٹی فروخت کرنے میں بہتری نہیں ہے اور بیٹی مثل یائی کے اندر چھلی بیچنے کے ایک دھوکا ہے اور ہم ای تول کو لیتے ہیں لکین میتھماس وفت ہے کہ جب ریندمعلوم ہوکہ اس میں کچھ و تا اور چاندی ہے یا تبیس ہے میسو مل میں اکھا ہے این ساعہ نے امام ابو بوسف ہے روایت کی کداگر کس نے سٹاروں کی ٹی بحوض اسباب کے خریدی اوراس میں چھرسونا یا جا ندی شائلا تو بھے فاسد ہوگی کیونکد اس نے مرف مٹی کوئیل خریدا ہے جو کھاس میں ہے وہ خریدا ہے اس اگر اس میں سونا یا جا عمری ہوتو بھتے جا کز ہوگی اور سنار کو بیعلا النہیں ہے کہ اس مٹی کاشن اسپنے کھائے میں صرف کرے کیونکہ جو پھھ اس میں ہے وہ اوگوں کا مال ہے الا اس صورت میں کہ اس نے اوگوں کو ادا کرتے وقت جو بچھان کا مال مٹی میں گریڑا ہے ہیں کے وقع بچھ زیادہ کرے ادا کیا ہو پس اگر اس نے ایسا کیا ہوتو اس کواس مٹی کا حمن کھانا طال ہے اور بھی ایام ابو بوسٹ نے فر مایا کہ جب تک مشتری کوستار می خبر شددے کہ جس نے لوگوں کوان کا مال بورا کر دیا ہے تب تك اس كوفريد كرنا جائز تين بي كيونكد مشترى النياجات بي كرستاراس كاما فك تين بي يديد يس الكما ب الركوني ايسادار كرجس ھی سونے کی کان بھی بعوش سونے کے خربدا تو جائز تہیں ہے اور بعوض جا عمری کے خربدا تو جائز ہے بیر پیلے سرحتی میں لکھا ہے اور اگر سونے اور جائدی کی کان کی مٹی ووقعصوں بیں شتر کے تھی اور ان وونوں نے انگل پر تقتیم کرلیا تو جائز نبیل کیے اور اگر مٹی بیس سے جدا كرك بالمتباروزن كي تقييم كيا توجائز بيديشرح طحاوى بس تكعاب اكركم فخض كادوسر يريج وقرض تعا يكراس في كوتي معين مثي باتھوں ہاتھ دے دی اس اگر قرضہ جائدی تھا اور اس نے جائدی کی منی دی توجائز ندہوگا اور اگر سونے کی مٹی دی تو جائز ہے اور جو پھے اس میں سے برا مرمواس کے دیکھنے کے دفت قرض خواہ کو اختیار ہوگا بیرماوی میں لکھا ہے اگر کسی نے سونے یا جا عدی کی مٹی دوسرے ے قرض لی تو اس پرحل اس کے قرض ہوگا جوشی ہے فطے اور اس کی مقدار میان کرنے میں قرض لینے والے کا قول معتر ہوگا اور اگر اس شرط پر دوشی قرض کی کداس کے حتی منی اوا کرے گا تو جا تزئیل ہے بیر پیط بٹ لکھا ہے اور اگر کان میں گڑھا کیا مجراس کڑھے کو بیجا توجائزنین ہاورا کرسی مردوز جن جی کوئی گڑ جا کھودا تؤوہ اس کا ما لک ہوگا کی خاص کان کی منی مساف کرتے کے واسطے اس کان کی معین ملی کے دوش کوئی عزد در کیا تو جائز ہے اور جو بھائی جس ہے اس کے دیکھنے کے وقت اس کو خیار ہوگا ہی اگراس نے واپس کیا تواس مخص ہے اپنی مزدوری کے شل لے لے اوراگراس کو کی غیر معین ٹی کے کسی قدروزن پر مزدور کیا تو جائز نہیں ہے اگر کسی محض کو حردور کیا کہ کسی کان بٹی گڑھا کرے اور جو کچھاس بٹی تکفے اس کا آ دھا حردوری ہے تو جائز نیس ہے اور اس کوموافق کام سے حردوری لے گی بیچیط میں مزمنی میں اکھا ہے کسی نے ایک مزوور کیا کہ جوسونے یاجا عمری کو کان کی مٹی یاستاروں کی مٹی سے معاف کر کے اس کے لئے نکا آنا تھا تو اس کی تمن صورتیں ہیں یا تو اس ہے کہا کہ میں نے تھے کو اس واسطے مزدور کیا کہتو ہزار درہم جا عربی میرے واسطے اس منی سے صاف کرد سے یا کہا کہ ہزار دھال و تا اس مٹی ہے نکال دے اور بیٹیل معلوم کداس مٹی ہے جس کی طرف اشار وکرتا ہے اس قدر سونایا جاندی فکے گایا نبیل تو الی حردوری جائز نبیل ہے اور یابیکها کہ ش نے تھے کواس واسطے حروور کیا کہ تو اس مزدوری پر مير \_ كناسونايا جائدى اس منى عن سے نكال د ساور رياز باور ياب كي كديس في تحد كواس واسط مر دوركيا كدتو مير ساواسط بزار درہم چاندی ٹی بی ہے نکال دے اور کسی ٹی کی طرف اشارہ نہ کیا تو یہ بھی ناجا تز ہے جیسا کہ کسی محض کواس واسطے مزدور کیا کہ بعوض ایک درہم کے ایک قیص میرے واسطے می دے اور کپڑ امھین نہ کیا تو نمٹل جائز ہے بیچیا بھی اکھا ہے۔

اگرکی لگام کی محض کواس واسطے دی کہ وہ کی قدروزن معلوم کی جائی اس لگام پر شمع کردے کہ وہ اس محض پر قرض رہے گی اور کی قدر معلوم سردوری وہ اس کودے گا قو بہ جائز ہا اور اس پر سردوری اور قرض لازم آئے گا اور اگر جائدی کی مقدار شمل جوئع شرصرف ہوئی ہو وہ اس انسان ف کر میں قولگام کے مالک کا قول تیم لے کرمستیر ہوگا اور اس کے علم پرتم کی جائے گی اور اگر اس نے کہا کہ تو اس پر سوور ہم بھر جائدی کا طمع کردے اس شرط پر کہ میں تھے کواس کا شمن اور تیم سے کام کی سردوری سب دی دیار دوں گا اور اس نے کہا کہ تو اس پر سوور ہم بھر جائدی کا طمع کردے اس شرط پر کہ میں تھے کواس کا شمن اور تیم سے کام کی سردوری سب دی دیار دون گا اور اس کا دون سے اور جب اجیدہ اس کا دون ہی کرتا معدر ہوگیا تو اس کا مشکل واپس کرٹا اس پر واجب ہوا دائی کرٹا سے تاور اس کا میں ہوا تی و بیاروں تھی ہے اجرت سے گی کرجس قدراس نے بیان کیا ہے اس سے تجاور اندہ وگا یہ میسوط شراکھا ہے۔

#### يانيموين فصل:

وباجائه (۱) طيد زنور

عقد صرف میں قبضہ سے پہلے خریدی ہوئی چیز کے تلف کردیئے کے بیان میں ا كي جا عرى كا تحلن بعوض أيك وينار ك فريدااورمشترى ك قبضد سے يمبله اس كوكسي فض في و و والا إس مشترى في كها و كرين كلن كراو زيدوال ساس كي منان اول كاتواس كويدا نقيار حاصل بيريد بين لكعاب الركوني وإندى كالكن بنوش ا کید دینارخریدااوردیناروسدویا پر مجلس بیس کسی نے اس کوجلادیا تو مشتری کوشیار ہوگا اس اگراس نے بیج تمام کرنی جابی اور جا با ک چانے والے سے محلن کی قیت میں وہ لے ہی اگر مشتری اور بائع کی جدائی سے پہلے اس کی قیت پر قبضہ کرلیا تو جائز ہے اور احراس میں دینار پر کھوزیا دتی مولا صدقہ کرد ہے اور اگر تیت پر جہنے ہے پہلے دونوں جدا ہو کئے تو صرف باطل ہوجائے گی اور باقع کو جا ہے كددينارواليس كرےاورجلانے والے سے محتن كى تيت لے يةول امام محتكا باور بيبلاتول امام ابو يوسف كا بھى ہے يكى پرانهوں نے رجوع کیا اور کہا کہ جب مشتری نے جلانے والے سے حان لینا اختیار کیا تو ایس سے قیت لینے سے مہلے دونوں کے جدا ہونے ے صرف باطل ندہوگی اور یمی تول امام اعظم کا ہے میسوط علی الکھا ہے آیک علید () وار تکوار کہ جس میں باس درہم علیہ ہے بنوش سو ورہم کے بابعوش دی دینار کے تربیری اور جمن اوا کرویا اور کوار پر فیعند تدکیا بھال تک کد کی مخص نے کوار کی حائل بااس کا نیام می کم بگاڑ د یا پرمشتری نے تکوار کالینا اختیار کیااور بگاڑنے والے سے حنان لینا اختیار کیا تو اس کویہ پنجا ہے ہیں اگراس نے تکوار پر قبعنہ کرلیا اور بگاز نے والے و بھی بگاڑا ہے اس کی قیت کی مان پر قبعد کرنے سے پہلے بائع سے جدا ہو گیا تو بھی اس کو معزمیں ہے اور اگر مکوار یر قبضرند کیا ہواور باکٹے سے جدا ہوگیا تو بال جماع سب کا عقد قاسد ہوجائے گا اور بیٹم اس صورت عمل ہے کہ جب اس نے کوار میں ے کوئی چیز بگاڑی ہواور اگر اس نے پوری تکوار بگاڑی ہومثلا اس کوآ گ شی جلادیا اورمشتر ک نے اس کا دامن کیر ہونا اختیار کیا پس اگر بائع ے جدا ہونے سے پہلے مشتری نے یوری کواری قیت یا فتا طلیدی قیت اس سے لے لی ہے تو سب کا عقد جائز ہوگا اوراگر حلیہ کی تیمت پر تبعنہ نیس کیا ہے اور ہاکتے ہے جدا ہو گیا تو مسئلہ میں ویسائل اختلاف ہے لیتن امام اعظمتم اورامام ابو یوسف کے نز دیک ا معنى شلا ايد دينار مرددرى بيان مولى في اوراج المثل عن جي قالى دينار مواقواى قدرديا جائد كااورا كراج المثل وينار موتوايد دينار سندياده ند

قول کے موافق عقد بالکل باطل نہ ہوگا اور اہام محد اور اہام الدیوسٹ کے پہلے قول کے موافق باطل ہوجائے گا یہ بحیط ش لکھا ہے کی مخص نے ایک کوار حلید دار کو کہ جس ش بچائ ورہم چا تدی ہے بعوش سو درہم کے فریدی ہرکس نے اس کے حلید کا بحرہ آجا اور یا اور مشتری نے بچھے کا تمام کرنا اور جلانے والے کا دامنگیر ہونا اعتبار کیا اور تمن اوا کردیا اور تلوار پر قبضہ کرلیا پھر بحرہ کی تیمت پر قبضہ کرنے ہے ہے۔ سے جدا ہوگیا تو خاصرہ کیرہ کی تیج ٹوٹ جائے گی اور تلوار کی نے ٹوٹ کی بیام بھے کے ذور کے ہے۔ امام ابو یوسٹ کے دوسرے قول میں بحرہ کی تاج بھی نے ٹوٹ کی بیمسوط میں کھا ہے۔

 $\mathbf{\Theta}: \mathcal{C}_{\sqrt{p}}$ 

بعد عقد کے دونوں عقد کرنے والوں کے تصرفات کے بیان میں اس بی چند تصلیل میں

فعيل (رِّق):

قبضہ سے پہلے بدل الصرف میں تصرف کرنے کے بیان میں اور ان چیز وں اور صورتوں کے بیان میں کہ جواس کے بدل کا قصاص ہوتی ہیں اور جوہیں ہوتی ہیں اگر بدل الصرف کے عوض کوئی چیز اس سے یا دوسر معض سے خریدی یا اس سے بدلی اور بنوز قبصر نیں ہوا ہے تو جا زنہیں ہاور کے الصرف اپنے حال پر باتی رہ کی کداس پر قبد کر کے مقد کے تمام کرے بیرمیدا مزسی بی فکھا ہے کس نے دس درہم بعوض ا میک دینار کے خرید سے اور دونوں نے قبعنہ کرلیا محرصرف ایک درہم دی جی سے دہ کیا کہ وہ اس کے باکع کے پاس ندتھا ہی خریدار نے اراد و کیا کہ دینار کا دسوال حصدوا پس کر لے تو واپس کرسکتا ہے اور پینکم اس اطلاق کے ساتھ اس صورت بیں تیج ہے کہ جب دموال حصداداكرنے سے مہلے جلس سے جدا ہو محے ہوں اور اگر جدا ہونے سے مہلے مشترى نے ويناركا وسوال حصدوالي كرنا جاباتو ہدوں دوسرے کی رضامندی کے ایبانہیں کرسکتا ہے لیکن اگراس ہے کہا کدوسویں حصددینار کے موش کے مقدر مھین پہنے یا کوئی خاص اسهاب مير عاته فروخت كرد عدادراس في ايهاى كياتو جائز بخواه جدائى سے يہلے ہو يابعد بواور بيمورت بخلاف اس صورت ك بكار وينار يجيز والي في كما كدكوني جيز ورجم كوش مير ب باته الله والدوراس في يحي توجا رُنبيس ب خواه جدائي س ملے ہو یا بعد ہو بیجیط جی لکھا ہے اگر کسی نے ایک بزارور ہم معین بعوش مودینار کے فریدے اور در ہم سپید تفہرے تے بھر بجائے ان کے سیاہ دیتے اور بائع راضی ہوگیا تو جائز ہے اور مراد سیاہ سے وہ ورہم میں جوسیاہ جا عربی کا سکہ ہوں اور دراہم نجار یہیں مراد میں کونکداگرایک دینارسپید جاندی کے در ہموں کے وض بیاادر بجائے ان در ہموں کے در ہم تجاری پر قبصر کیاتو جائز نہیں ہادرایے بی اگر درہموں پر قبعنہ کیا اور جابا کہ سوائے معن دیاروں کے دوسری حم کے اداکرے تو جائز نبیل ہے گر جب کہ دوسرا اراضی ہو جائے اور اگرد وراضی ہو گیا تو بدلنے والات ہوگا بلکہ پورائل لینے والا ہوگا اور بعض مشائع نے کہا کہ بینظم اس وقت ہے کہ جب دوسری فتم كردينار كفي بوس وراكرمعين دينارول يدير وكربول وسيندس دومرك ورضامتدي كي حاجت بيس بكونكدوه اس کا پورائق اور زیادہ و بتاہے بیمبسوط علی تکھا ہے اور اگر واجی تن کے در بھول سے جیدیار دی درہم لے لئے اور بیدرہم لوگوں کے معاملات عمل واجی در بھوں عمل قائم مقام چلتے ہیں تو جائز ہے اور یہ می بدلتا تیل ہے بلکہ اپنائن سے لیما ہے بیرمجیط عمل تکھا ہے۔ مسئلہ مذکور و علم اسمنہ عمل شد جمنز النظم سے مروی روایا ت بھی

کیاب العرف عی ہے کہ اگر آیک بر اردوہ میں جد یہ اول کو افغال ہے اور بدوہ ہم پید بی جرودہ کو بدار نے جا کہ اسے بائع کو جدو بنارو ہے کراحسان کر ساوراس نے اتکار کیا تو اس کوافغال ہے اور بیصورت و کی ہے جسی جا مع میں نہ کور ہے کہ ایک فخص کے دومرے پر بر اردوہ ہم ترض بول چر وہ جدا کی بر اردوہ ہم لائے اور قرض خواہ تحول نہ کر ہے تو اس پر جرنہ کیا ہے گا اگر چہ وہ اس کا حق اور زیادہ وہ بنا ہے کہ ایک خواہ اس کا حق اور اس کو اور اس کو احسان شدا تھا نے کا افتقیار ہے اور اس طرح اگر اس سے ایک تم کے دیار و یہ اور اس کو تعالی کہ جھے ان کے موادو مر سے دینارو سے تو بیش کر سکتا ہے اگر چہ جس تم کے طلب کرتا ہوں اس کے حق سے کو بائز ہے اور اس کو جا نہ ہے اور اس کو جا تر ہے اور اس کو جا تر ہے ہوں اور دومر سے پر تحول کرنے کے داس جبر کیا جا تے گا اور اس کو جس پر بید کہ میں کہ جہر کیا جا تے گا اور اس کو جس پر بید کہ کہ کہ کہ اور اس میں ہے اور اس کو جس پر بیا اور وہ کو بری کیا یا بہر کیا اور دومر سے نے قول کرتے ہوئے گا اور اس کو مرف کو نہ ہی کہا کہ جا کہ اور دومر سے نے قول کرتے ہوئے گا اور دومر سے نے قول کرتے ہوئے گا اور دومر سے نے قول کرتے کہا اور دومر سے نے قول کیا تو مرف کو نہ جا ہے گا اور اس می میں کو دومر سے کو بری کیا یا بہر کیا اور دومر سے نے قول کیا تو اس میں کو دومر سے نے قول کیا تو مرف کرنے کہ کو اس کی کو دومر سے کو بری کیا یا بہر کیا اور دومر سے نے قول کیا تو اس کی کو دی کیا تو اس کو بری کیا یا بہر کیا اور دومر سے نے قول کیا تو اس کو بری کیا یا بہر کیا اور دومر سے نے قول کیا تو اس کو بری کیا تو اس کے خوال کیا تو دومر سے نے قول کیا تو اس کی کو بری کیا تو اس کے خوال کیا تو دومر سے نے قول کیا تو اس کی کو بری کیا تو دومر سے نے اس کر کو گیا گا کہ کو بری کیا تو دومر سے نے اس کو کری کیا تو دومر سے نے اس کر کے دومر کو کری کیا کیا کہ کر کے دومر سے نے قبل کیا تو دومر کو کو کری کیا کیا کہ کو دومر کیا کو دومر کو کری کیا کو دومر کے دومر سے نے اس کو کری کیا کیا کو کو کری کیا کو کری کیا کو کری کیا کو کری کری کو کری کو کری کو کری

مائ كاكر تبندكر بيميدا مرحى عيل تكواب-

ے تولہ بیمورت اور چیے قرض خواد نے قرض دار کو کی تدری کے سری کیا محرقرض دارئے رد کردیا اور پوراخی دینا جا ہا تو اس کو اعتبار ہے کذا قال شخط الاسلام خوابرزاد وٹی شرحہ۔

متصلان العقاضة:

می فق کے باس دو ہورے کی دو بیت رکی تھی اور دوسرے کا اس پرود بیت کی جنس کا قر خدتھا تو دد بیت قرض کا بدلائیں ہوئئی اورا کر دونوں اس پرشنق ہوں جب بھی بدلانہ ہوگی کہ دو بیت اپنے با لک کے تیند بٹل نہ جائے اورا گراس کے تبغیر بل ہواور دونوں بدلا کرنے پرشنق ہوں تو ہو جائے گی اورا گرفصب کی ہوئی چڑ بیندہ قائم ہوتو اس کا اورود ایت کا تھم کیسال ہے اور دو تر خدا کر دونوں میعادی ہوں تو بدوں بدلا کرنے کے بدلائے ہوں گے اورائی طرح اگرا کیے میعادی ہواور دو سرانہ ہویا ایک غلہ ہواور دو سرائیج ہوتو نبی بی تھم ہے کذائی الذخیرہ۔

وومرى فصل:

ہی صرف میں مرابحہ کے بیان میں

اگرایک طیردار کوارکہ جس کا طیر بھا ک درہم ہے بدوش موددہم کے قریدی اوردونوں نے باہم بھند کیا گرمشتری نے اس کویس درہم یا وہ یا زدوہا ایک میں کپڑے کے سے مراکۃ یا آئیل صورتوں کے ساتھ وضیعۃ بھاتو جا تزئیں ہے بیمسوط میں لکھا ہے اور اگر سوائے طید کے صرف لوادا کی درہم نفتے ہے جی تو جا تزہم میں کھی ہونی میں کھی خوف میں سوادی میں لکھا ہے اور اگر موادی میں لکھا ہے اور اگر موادی میں تو بیا میں کا کھی درہم جا میں کا کھی درہم میں تربیدا میں ہے بیدا ہوں سے یہ حاوی میں لکھا ہے اور سے نے ایک کپڑ اوس درہم میں تربیدا

پھردونوں کو وہ اِز دو کے نفت ہے پہاتو صاحبین کے زد یک پڑے ش جائز ہے گئن شی جائز میں ہے اور اہام ہا عظم کے زد یک کل فاسد ہے بیمب وط شی تکھا ہے اور اگر دونوں کو وضیعة ای طرح فروشت کیا تو وہ بھی مرائحة بیچ کے ہا تذہبے بیمبیط شی تکھا ہے اور اگر وہ بی مرائحة بیچ کے ہا تذہبے بیمبیط شی تکھا ہے اور اگر وہ بی کا در جم جائل اور نیام کے پہائی در جم کوفریدی پھراس پر پانچ در جم خرچ کے اور پانچ در جم کاری گرکود بیے پھر کہا کہ جھ کو ایک مودی در جم میں پڑی ہے اور اس کو وہ یا قددہ کے نفت ہے یا جس در جم نفت ہے بیا تو یہ سب فاسد ہے میر ماور کی گر اور کی اور کو اور کو اور کو اور کو اور کی اور کو اور کو بیا تھی ہو کی اور کاری گر سے اس فاسد ہے میر ماور کاری کر اور کو اور کو کر بیا کہ اور کی کاری گر سے اس کی ترکیب کر ائی اور ایک و بیا در میں تا ہے ہو اس کو دور بیا ترکیب کر ائی اور ایک و بیا ترکیب کر ان اور دوسر سے فنس کا ایک کیڑا جو اس کو دور بیا در نوں ما کر ایک دینار کی نفت ہے اور اس المال کی مقدار پر دونوں میں تقیم ہوگا ہے۔

ئىمرى فصل:

بیج صرف میں زیادتی یا کی کردیئے کے بیان میں

اگردس درام چا عری کا گئن وس ورجم کوتر پر ااور دونوس نے باہم بخند کرایا گھراس نے ایک درہم کم کردیا اور گئن کے مشتری نے تھول کیا گھر کسک اور ایم کرد ایم اور ایم کرد کے اور ایم کا اور ایم کرد کے اور ایم کا مور کردیا اور ایم کرد کردیا اور ایم کا مور ایم کا اور ایم کرد کردیا اور ایم کرد کردیا اور ایم کرد کی کردا با اور ایم کرد کی کردا کی کرد کردیا اور ایم کرد کردیا اور ایم کرد کی کردیا اور ایم کرد کردیا اور ایم کرد کردیا کہ ایم کرد کردیا کہ ایم کرد کردیا گھر کردیا گھر کردیا کہ ایم کردیا کہ ایم کردیا گئر کے کہ کردیا گھر کردیا کہ ک

اگر بھاس درہم طید کی سکوارسوورہم میں قریدی اور دونوں نے بعد کرلیا پھر طوار بیجے والے نے فن سے ایک درہم کم کردیا تو جا تز ہے برجیط سرحی میں لکھا ہے اورا گرجس مختلف ہو مثلا دینا رکو بھوش درہم کے بیچا پھر ایک نے دوسرے کو ایک درہم بر حادیا اور دوسرے نے قبول کیا یا دینار کے فن میں سے ایک درہم کم کیا تو زیادتی اور کی بالا جماع جا تزہم محرزیا دلی کی صورت می جدائی سے

ا قوله طاری بینی ابتدائے عقد علی فسادت تھا چرجب باقع نے مجموعہ سے محتادیا تو فساد جھا کیا اور جب کنگن میں سے فسف درہم محتادی تو وزن کم ہوکر مود مواجاتا ہے فاقعم۔

الرجا ندى كى حيما كل سودينارين خريدى اورباجم قبضه كرليا الما

اگر چہاس درہم طیدی توارسودرہم می فریدی اور باہم قبند کرلیا پھر توار کے قریدار نے آیک درہم یادینار بو حادیا تو جائز

ہا گر چہ قبند سے پہلے جدا ہو کے ہوں اور اگر تواریح و اللہ نے ایک دینار یا چاہدی جدائی سے پہلے بر حائی تو جائز ہے اور اگر قبند سے پہلے دونوں جدا ہو گئے تو من اور اگر تواریک کی جو اے گاہے مسوط میں تصاب اور اگر اس نے درہموں میں سے پہلے دونوں جدا ہو گئے تو فرن میں سے پہلے دونوں جدا ہو گئے تو فرن میں سے درہموں میں سے کہا گر جائز کی کا جہا گل سودینار می فریدی اور بھر کم کر دیا تو جائز ہوا ہو گئے ہر دونوں سے ماہ قات ہوئی ہر مشتری نے دی و بینارش میں بین حادیثے تو ذیادتی گئے ہوادرای میل میں اس پر قبند کر لیا اور جدا ہو گئے ہم دونوں سے ماہ قات ہوئی ہم مشتری نے دی و بینارش میں بین حادیثے تو ذیادتی گئے ہوادرای میل میں اس پر قبند کرنا شرط ہوا ہو ہما گل پر ٹی الحال قبند شرط تیں ہے اگر چرزیادتی ٹی الحال چھاگل کے مقابل ہے گر دھیں مقابل نیس ہے مرف ذیاتی مقابلہ ہے گؤ دیا تی الحدید ۔

حوتها فصل:

### ہے صرف میں کے بیان میں

بزاردرہم چاندی کی چھا گل بوض مود ینار کے تربیدی اور باہم بھند کرایا گھر چھا گل یک کوئی عیب پایا اور و وجدید موجود ہے
یہاں تک کداس کو وائیس کرسکتا ہے بھر با لگے نے پیچھ و بناد پراس سے سلے کی اور شتر ک نے اس پر جند کیا یا نہ کیا یہاں تک کہ دونوں جدا
ہو گئے تو صلح پوری ہوگئی یہ مسئلہ کہ باب الماصل میں بلا ذکر ظلاف فد کو دہاور یہ صاحبی کے قول پر درست ہے اور ایسے ہی امام اعظم میں کے قول پر درست ہے اور ایسے ہی امام اعظم میں کے قول پر جس نے ان کا قول یہ بیان کیا ہے کہ حصر عیب کی صلح تمن میں اور بدل سلح کے قول پر جس نے ان کا قول یہ بیان کیا ہے کہ حصر عیب کی صلح تمن میں اور بدل سلح بھی دینار جس تو پہلے اس کے حق کی جنس پر ہوئی ہی مسئلہ ہے گئی اور اگر صلح دی درہم پر واقع ہوئی کوئٹ اس کے حقد میں میں جدا ہو گئے تو سلے باللی اور کے قوسلے باللی ہوئی کوئٹ بیشن می کے خلاف پر صلح ہے ہی محقد صرف

ا قلمديد بينى يمتديل ب كعديد يال كرايا عنول باوريثا ي وفيره كنزد يك مقل ب كيكده اللب

کا انتہارکیا جائے گا ہیں جن در ہموں پر گئے واقع ہونی ہا گروہ حصر عیب سے ذیا دہ ہوں تو سکے جائز ہے کیونکہ بعض مشاکے کے زدیک مسلح سب اماموں کے زویک حصد عیب سے واقع ہوئی ہاور حصر عیب دینار ہیں اور بنار کا خرید ٹابھوش اسنے در ہموں کے جودینار کی قیمت سے ذائد ہیں جائز ہے رہے یا شی لکھا ہے اگر جائد کی کی تھا گل بھوش ہودینار کے قریدی اور اس کو عیب دار پایا ہم عیب سے ایک وینار پر مسلح کی اور عیب کی قیمت اس سے کم اس تقدر ہے جس میں لوگ ٹوٹائیں افعاتے ہیں تو امام اعظم کے زودیک ملے جائز ہے اور یہ مما حین کے زودیک جائز نہیں ہے گرای قدر میں کہ جس میں لوگ ٹوٹا اٹھاتے ہیں یہ چیامز حسی میں تکھا ہے۔

مسئلہ مذکور وہیں صاحبین اورامام اعظم میں اختیا کے مابین اختلاف کی وجہ اللہ

ایک غلام سود بنارکوتر یدااور باہم قبعتہ کرایا پھر غلام میں کوئی حیب یا کراس کے بائع سے جھڑا کیا اور یا گع نے حیب کا اقرار کیا یا افکار کیا محرمتر ی کے ساتھ اس عیب سے چھود بنار پرسلے کر فی تو اس کی دوصور تیں ایک بیک بدل اصلح ممن کے حصر عیب ے کم ہواور یا ہی بھندے میلے دونوں جدا ہو گئے توسلے جائز ہاور بعض مثائے نے کہا کہ بیٹم صاحبین کے قول پر ہادرا مام اعظم كزويك اللطورياس جائز تداونا جاسية اوربعض مشاك في كها كديرسكا تول بادرددمرى صورت يدب كرفن كحصد حيب ے زیادہ رسلے واقع ہو ہی اگر ریزیا و تی الی ہو کہ جس کے مانندلوگ ٹوٹا اٹھاتے ہیں تو جائز ہے اور اگر الی ہو کہ جس کے مانندلوگ انو ٹائنیں انعاتے ہیں تو امام اعظم کے فزو کی جائز ہاور صاحبین کے فزو کی جائز فیل ہے میجید میں لکھا ہے اور اگر کسی قدر معین ورہموں پرملے کی اورجدائی سے سلے ان پر قبند کیا تو جائز ہا اور اگر قبندے پہلے جدا ہو سے توصلے ٹوٹ جائے کی اور جب ملح توٹ منی او وی جھڑا جوعیب میں تھا چیش آئے گا اورا ہے ہی اگر درہموں کی مجھ مدت مقرر کی اور قبضہ ہے پہلے جدا ہو سے پاسلے میں نے رک شرط لکائی اورشرط والے کے شرط باطل کرنے سے پہلے دونوں جدا ہو سے تو بھی سلح باطل ہے بیمسوط میں تکھا ہے اگر کسی پرسودرہم کا ومویٰ کیا اور مدعا علیہ نے اس کا اقرار کیا یا افکار کیا چرومویٰ ہے دس ورہم پر فی الحال یامیعاوی سکتی کی چر تبعنہ ہے جہلے دونوں جدا ہو مے توسلے جائز ہے اور ایسے بی اگراس میں کسی کے واسفے خیارشرط مواور قبضہ سے پہلے دونوں جدا ہوئے توصلے باطل شہو کی اور اگر یا تج دینار براس سے ملح کی اور تبضہ ہے پہلے دونوں جدا ہو کئے توصلے یاطل ہوگی اگر اور بعد قبضہ کے مبدا ہوئے توصلے سمجے رہے گی ہے ذخيره يس لكما ہے۔ اگر كى قدراداكر في سے بعد جدا مواقة اداكتے موت حصد سے يرى موااور ياتى حصداس ير لازم موكا ادراكرسو ورہم ے ایک سونے کا بتریا ڈھلا مواسونا کہ جس کا وزن بیل معلوم ہے دے رکھلے کی تو جائز ہے بشر ملیکہ جدا ہونے سے مہلے بعند مو جائے بیدهادی ش اکھا ہے اگر ایک مورت مری اوراس فے اسپینے ترک میں غلام اور کیٹر ہاورسونا اور میا تدی اور زیور کہ جس میں موتی اور جوابر بڑے ہیں چھوڑ ےاورائے شو ہراور باب کووارث چھوڑ ااوراس کی پوری میراث اس کے باپ کے پاس ہے کار باپ نے سودینار پرشو ہرے ملے تغیرائی تواس کی دوصورتیں ہیں اول بیک سونے کے ترک میں سے شوہر کا حصد معلوم ہواور اس صورت میں اگر بدل ملح اس كرسون كر معد ب ذا كد موتوصلح جائز ب اوراكر برابر يا كم موتو جائز ميل ب اورد وسرى بدب كداس كا حسد ند معلوم مو توصلح جائز ند ہو کی اور ایسے ای اگر پانچ سودرہم پرصلح تغیرائی تو اس کی بھی ہی دوصور تن میں اور اگرسودرہم اور پیاس درہم پرصلح منمرائی تو برطرح ملح جائز ہے ہیں اگر قیعنہ پایا کیا تو کل کی ملے سے رہی اور اگر قبضہ بایا کیا تو صلح باطل ہوگئ ایسا تی کتاب میں فرکور ہے اور واجب یہ ہے کہ بیں کہا جائے کہ حصد صرف کی سلح باطل ہوجائے کی اور ایسا بی موتی اور جو اہر کی بھی اگر ان کا ہدوں ضرر کے نکالناممکن نہ ہوتو باطل ہو گی لیکن اس کے سوا کیڑے اور مال واسباب کی سکتھے رہے گی اور اگر شوہرنے ورہم اور دینار پر جو بدل سکے ہیں قبضہ کرلیا اور میراث باپ کے تھر میں ہاورو پیکس ملے میں موجود میں ہے تو ملے بعقد رحصہ موتے اور چا ندی کے باطل ہوجائے کی

ابای كاب ش كها بهاور بيكم اس وقت بكرباب كے پاس جومال موجود باس ش شو بر كے حصر كا افر ادكرة بوك شو بركا حصداس کے باس امانت مواور امانت کا تعند قعند فرید کا نائب تیس موتا ہے ہی جدائی بدوں قبضد کے موگی تو صرف کا حصداور حصد جوابر مرصع جو بالمضرد تكالے تيل جا كے يى باطل موكا اور اگر باب شو بركے حصرے افكار كرتا موتو وہ شو بركے حصر كا عاصب موااور غصب كا تضرخر يدك تبضر كاناب موتاب يس جب بدل السلح ير قبضه كيا توجد الى ددنون كے تبضد كے بعد حاصل مولى تو حصد مرف كى مجى سلح باطل ندموكى اورايساى اكرياب شوبر كي حدكا مقرد بي تحريرات كل عن موجود بية كل كي من جاز موكى يجيدا بن العاب-

کیااصلیت ملک بہی ہے کہ تق میں ہے کچھ منہا کردیا جائے؟

اگرایک طیردار مکوار پر جو کس کے ہاتھ ش موجود ہے ایک محص نے دھوی کیا اور اس سے دی دینار برسلے کی اور اس میں ے یا بچ وینار پر قبضہ کر کے دونوں جدا ہو گئے یا جدائی سے پہلے یاتی سے وض ایک کیڑا خریدا ادراس پر قبضہ کرلیا ہی آگر دینار بقدر طید کے اوا کئے توصلی اقی رہے گی اور اگر اس سے کم بیل توصلی قاسد اور کیڑے کا خریدنا بھی فاسد ہے بیمسوط بیل تکھا ہے اگر کسی پروس دیناراوروس درہم کا دعویٰ کیا اور مدعاعلیہ نے اتکار کیا یا اقرار کیا لیکن بدعاعلیہ نے یا فی درہم پراس سب سے سلح کر لی تو بیرجائز ہے خواہ بيلقذى بول يا ادهار بول بيميط ش لكعاب أكروس متقال ويه كالكن بنوض مودرتهم كخريدا اوريابهم قبضه كيا يجراس كومكف كيايانه كيا كراس ش كونى ايسا حيب يايا جوتد ليس الص باكتون اس برجهيا دياتها بحردس درجم ادحار برسلح كي توبيه جائز بها وراكرايك دينار ر ملح کی تو جا ترزیس ہے مرجکہ جدا ہوئے ہے پہلے اس پر قبضہ کر لے بیادی بین لکھا ہے اگر دس درہم جا ندی کا تحقن ایک دینار کوخریدا اور یا ہم تبضہ کیا چرکھن میں چھوالی النسکی یائی جس سے نقصان آتا ہے چروینار میں سے دو قیراط سونے برسلم کی اس شرط بر کے کھن کا خريدار چوتھائى كركيبوں يو حائے كااور دونوں نے باہم جند كراياتو جائز ہاوراكركيبول معين موں اور بعندے يہلے دونوں جدا ہو جا کیں تو بھی جائزے اور اگر باہم بھند کے بعد کیبوں میں چوجیب پایا تو واپس کرے اس کاشن لےسکتا ہے اور اس کاشن ویوائے کی م صورت ہے کدوو قیراط سونا گیبون اور حیب کی قیت رہ تھنیم ہو چرجو کیہوں کے حصد بھی بڑے وہی گیبوں کا حمن ہے میمسوط میں لکھا ہے منتعی میں ہے کہ اگر کسی کے نجاری درہم دوسرے پر قرض ہوں اور ان محوض ایسے درہموں پر جن کا وزن معلوم نہیں ہے گی تو نجاري درہم كود كيمنا جائے ہى اكراس مى تانباز ياده موقو سلى قليل وكثير يرجائز باوراكراس ميں جاندي زياده موقو سلح صرف براير وزن پرجائز ہوگی اور اگر کی معاد پرسلے کی و جائز نیس ہاس جہت ے کہ ياطر ان يم كى كرنے كئيں ہے كوكديد بات طاہر ہے كماكراس ير بزاردر بم غله كے بوتے اوران ينوسوپيدور بم يوسل كرتا توجائز ندتها اوراكر بزارور بم سپيد قرض يتهاورنوسودر بم سياه ر ملح کی توبطرین کم کردیے کے جائز ہاورا گرنوسو یرسلے کی اور سپید کی شرطت لگائی اوراس نے سپیدو یے تو جائز ہاورا ام الد بوسف نے فر مایا ہے کہ اگر سیاہ افغل ہوں تو مپید ہے کم وزن سیاہ پر سلح تا جائز ہے اور اگر دونوں پر ایر ہوں تو ایک کے وزن سے دوسرا م دیناملے میں جائزے بیجیا میں لکھاہ۔

نر∕ث : ؈

تے صرف اقسام خیار کے بیان میں اگر کی نے ایک بزار درہم دوسرے سے بوش ہود عار کے فرید سے اور ایک دن کے خیار کی شرط کی ہیں اگر اس نے خیار کو اِ تَدْلِينِ مُرے عِب جِعَيادُ الله ہے قول مِل فِن اس واسط کرمنے کی صلیت ہی ہے کران عی سے بھر کر اویا جائے۔

مسئله مذکوره میں امام اعظم عیزات کے زوریک بھی اگرزیوف تھوڑے ہوں تو بھی تھے ہے ہا

ے قول باطل اس واسطے کے مرف کے منتوش اوھاد حرام ہے۔ سے قول رنگل سکتے ہوں کے بھرا کر سے خرد کے جوابر نکل آئم کی فوجوابر کا حصہ بعد قبضہ کے تاج ہوسکتا ہے۔ سے قول و کین مین کے موال اسٹ سے جو چیز وصف بیان کر سے اپنے ذمہ د کھی ہو۔

نكا اور بنوز قاضى نے اس كے واسطة كم بنك ويا كداس نے تا كى اجازت و بول اقتى جائز ہو كى اور يرش تق كا ہوگا كہ باكع اس كولے كر ستحق كے بروكرو بروماوى ش الكھا ہے اگركوئى و حالا ہوا برتن يا كتكن جا ندى كا بدوش مون يا جاندى كے بتر كتر بدائجر برتن يا كتكن كاكوئى حق دار ہوا تو تا جا بالل ہوجائے كى اگر چدو تول كيل ش موجود ہوں اور بياس وقت ہے كہ ستحق نے تا كى اجازت ندى ہواوراكراس نے اجازت دى تو جائز ہوكى يہ مسوط ش كھا ہے۔

مسکله ند کوره کی ایک پیجد هصورت 🏠

مستحمی کے دوسرے پر ایک بتر ار درہم غلہ کے قرض تھے چران کے قوض نوسو کھر سے اور ایک دینار لے لیا اور دونوں جدا ہو من بھرو بنار کا کوئی مستحق فکلاتو و وقرض دارے مورجم غلے لے لے اور اگر جدا ہونے سے پہلے اس دینار کا کوئی مستحق ہوتو اس کے مثل دیناروالی لےاوراگر بجائے دینار کے بیے ہوں تو بھی ایسائی تھم ہوگا یہ پیلاش لکھا ہے حیب کی وجہ سے واپس کرنے کا خیار اس مخص کو ابت ہوتا ہے کہ جس کے مقد صرف کی چیز میں عیب معلوم ہو بیادی عی لکھا ہے اگر ایک دینار بعوض وس درہم کے یا سونے کی کوئی ڈھلی چیز فروشت کی اور دونوں نے قبعنہ کرایا چر درہم کے قبعنہ کرنے والے نے ان کوزیون یا مہر ویایا تو ان کوواپس کر سكا بيس اكر بعدجدائى ك والى كياتو امام اعظم اورز فركز ويك صرف باطل موجائ كى اورامام ايو يوسف اور فيرك زويك اكرواليي كى كيكس من بدل لياتو جائز باوراكر جدائى سے بہلے بدل لياتو اجماعاً جائز باور اكر بعض كوز يوف بايا پس اكر يبعض تموز ، بور تواسخسا فاحقد باطل تدبوكا بيسراج الوباع من لكعاب ادراكران كوستوق بإياادر جلس عقد بس واتع بواتوان ي يتم يوشي جا ترقیس ہے ہی اگران کے بد لے ای مجلس میں جیدورہم قبضہ میں لے لئے توجا ترجواور کویا اس نے آخر مجلس تک قبضہ کرنے میں تا خیر کی سیجید میں لکھا ہے اور ایسے می اگر قبضہ کرنے کے وقت سیمعلوم موااور اس نے قبضہ کیا تو جا ترجیس ہے اور اس کوا فتیار ہے کہ والی کر کے جید بدل لے اور اگر مقد کے وقت معلوم ہوا کہ وستوق یا رصاص میں تو ویکھنا جائے گا کہ اگر بیان محرویے یا نام لینے ے معلوم ہوا تو تج جائز ہوگی اور مقد بعید بنیس ہے معلق ہوگا اور اگر ستوق یار مساص ہونے کا نام زالیا لیکن کہا کہ بیس نے بیددینار تھے ے بعوض ان درہموں کے خرید سے ادر ستوت یا رصاص کی طرف اشارہ کیا ہی اگر دونوں کومعلوم ہو کہ بیستوت یا رصاص ہیں اور جر ایک کو بہمی معلوم ہو کہ دومرااس کو جات ہے تو مقد بعینبان کی ذات ہے متعلق ہوگا اور اگر دونوں نہ جانے ہوں یا ایک جانتا تمہواور وومرانه جانا مو بادونول جانع موليكن برايك ويدمعلوم موكددومراجانات بينوعقدان كي ذات معتمل ندموكا بلكاس لدرجيد درہموں سے متعلق ہوگا بیشرح طحاوی ش تکھا ہے اور اگر پورے درہموں کو یا بعض کوجدا ہونے کے بعدستوق پایا ہی اگرسب کوستوق پایا تو صرف باطل ہوجائے کی اور اگر بھن کوستوق پایا تو بعقدراس کے صرف باطل ہوجائے کی خواہ اس سے چٹم پوٹی سجی یاوا پس کیا اور بجائے اس کے دوسرا بدلا یا شدبدلا ہو رہمیط میں الکھا ہے اگر جدا ہونے کے بعد در ہموں کوستوق یا یا اور وہ اس کے پاس ملف ہو سے تو اس پران کی قیمت داجب ہوگی اور صرف باطل ہوجائے گی اور اپنے دیناروا کہل کر نے بیتا تارخانیہ میں ککھا ہے۔

یہ سب اس صورت بھی ہے کہ دینار کے بد لے ورہم ہوں جو مقد میں شھین ٹیس ہوتے اور اگر اس نیز ہو جو متعین ہوتی ہے مثلاً جاندی کا کتن بوض دینار کے یا جاندی کا برتن یا پتر بعوش دینار کے قرید کردونوں نے قیند کیا پھر برتن یا پتر میں عیب پایا ہیں اگر اس کے عیب پر دامنی ہوا تو جا کز ہے اور اگر رامنی شہوا اور والیس کیا تو عقد باطل ہوجائے گا خوا وجد ائی ہونے سے پہلے ہو یا بعد ہوا ور

ا مثلاً کہا کہ میں نے تھے سے بید بیٹار بعوش الن ستوقہ بارصاص در بھوں کے تربیدے۔ ع قولہ ستوق دراصل در بھی تو اور رصاص کی مذ القیاس را تک ہیں سے قولہ چٹم ہوٹی میں مثلاقیول کر لئے یا بھی کودوسرے بدل لئے۔

دینار پر بعند کرنے والے واعتیارے کرجاہے مین متبوضروایس کرے یا اس کاحک وایس وے محراس مورت لیس کرامل سے مقد فاسد فط مثلاميع كاكوني مستحق مويس السي صورت على جب مقدفا سد مواتو وه دينار بعينه واليس كرے بشر مليك موجود موااورا كر مكف مو عمیا ہوتو اس کامٹس واپس کرے بیٹر ح محاوی میں لکھا ہے اگر بعوض در ہموں کے کوئی حلید دار کو ارخر بدے اور اس کی کسی چیز میں عیب پایاتو کل کوواپس کرے نیعش کواوراس کے بعض کا حیب کل عمدار کرتاہے کوئک و وایک بی تی ہے بس اگر کل کو بغیر تھم قامنی واپس کیا مگر بعنہ سے پہلے دونوں جدا ہو محاتو واپس كرنا باطل ہوكيا كيونك باجى رضامندى سےداپس كرنا تيسر سے سے حق ميں تي بع ہوتى ہے اورمرف می بعد شری حق کے طور پرواجب ہاور یک قالت ہے آو کوایا بدول حق شرح کے تعدے پہلے افتر ال موااورا کر قامنی كي تم سدالي كياتوواليي باطل شهوكي كونك وسب كي شي تي تي التي الرحي من المعاب اوراكر دونون في اقاله كيااور الح كوئى يرتن بي مكر بعند سے يہلے اس مخص نے جوا قالد كے سبب سے اس كا ما لك مواب كرمشترى يا دوسرے كے باتھ تيا تو امام ابو بوسٹ کے فرد یک جائز میں ہاورام محر نے جامع کیریں فرمایا کا گرمشتری کے باتھ بھاتو جائز ہا دراگر دومرے کے باتھ بھا تو جا زنیل ہے بیاوی ش اکھاہے اگر برارورہم جا ندی کی جما کل بوش برارورہم یاسود بنار کے فریدی اور باہم بہند کر کے جدا ہو مے چربددہم رصاص باستونی با کروائی کردسیے و حسن پر قبند کرنے سے پہلے اور چما کل دائی کرنے سے پہلے اس سے جدا ہوئے کا افتیار ہے اور بی تھم زیوف ورجوں کا بھی امام اعظم کے نزویک ہے اور صاحبین کے نزدیک زیوف کولس والیس سے جدا ہوئے ے ملے بدل نے مصوف ش لکھا ہے۔

ا گرکوئی سوئے کا زیور کہ جس میں جواہر میں ٹریدا پھر جواہر میں حیب یا کرجایا کہ فتا جواہر کوواٹیں کر دیے والیا تیل کر سكتا ہے يا توسب كودالي كردے ياسب كولے اورا يسے بى اگر جائدى كى الكوشى كريس شى يا قوت كا كليد بي تريدى باركليد یا جا ندی ش میب پایا تو دونوں کووا پس کرے یا دونوں کو لے لے بیرحادی ش لکھا ہے۔ اگر کس نے کوئی طشت یا برتن خرید انکر بید تین مطوم ہوتا ہے کہ وہ کس چیز کا ہے اور اس کے بالک نے کسی چیز کے ہونے کی شرط بھی تیں کی ہے توبیہ جا زنے اور اگر جا عدی كابرتن خريدا بحروه جائدى كيسوا تكلاتو دونوس عن عي ندموني اوراكروه جائدى سياه ياسرخ تحى كدجس عى راتك ياتا نباطا تها اور میل نے اس کوفا سد کردیا تھا تو مشتری کوخیار ہے جا ہاس کو لےورنہ چھوڑ دے بیمسوط بی تکھا ہے اور اگر جا تدی کا تھن بعوض سونے کے خرید انجراس میں حمیب بایا تو واپس کرسکتا ہے ہیں اگروہ اس کے یاس مخت ہو گیا یا کوئی دوسرا حمیب آخمیا تو نشسان میب لے سکتا ہے اور بالع بیر کیدسکتا ہے کہ بھی اس کوابیا جی والیس لے لیتا ہوں اور اگر تمن جا ندی ہوتو نقصان میب نیس لے سکتا

ہے بیرحادی عمل لکھاہے۔

اكراس يس عيب بإياليكن اس كي و يعيما كوئي مستحق يروا بوااور باقى أوها اس في واليس تدليا يها س تك كوث كيا توباقى اس کے ذمہ پڑے گا اور آ دھائمن واپس کرے بیمسوط عی تکھا ہے اگر ایک دینار بیوش دی درہم کے خرید ااور ہاہم قبعنہ کرلیا اوروہ ورجم زاوف میں چران کوان کے فریدار نے فرج کیااوراس نے میندجانا تو امام اعظم کے فزد یک باکع پراس کا مجموح نہیں ہاور امام ابو بوسٹ نے فرمایا کدان کے حص والی کروے اور کھرے کے لے اور امام محد کوقد وری نے امام ابو بوسٹ کے ساتھ کیا ہے اور كرفى في امام اعظم كساته و كركياب بدو فيره على كلما باورقر الاسلام وفيره في اكدامام الويوسف كا قول استسان باور ان دونوں کا قول قیاس ہے میں القدر میں اکھائے اور اگر میدی درہم قرض موں یا تاتا کا من موں تو بھی ایسان اختلاف ہے میدادی علی کھا ہے اور اگر چا تدی تریدی اور اس کو بدول عیب کے ددی پایا قو واپس ٹیس کرسکا ہے ہے جینا سرخس علی کھا ہے اگر ورہم بیخ
والے نے کہا کہ بھی نے تھے سے برعیب سے برات کر کی بھر مشتری نے ان کوستوں پایا قو بری نہ ہوگا اور اگر زیوف پایا تو بری ہو
جائے گا یہ حادی علی کھا ہے انام محکر سے دوایت ہے کہ اگر کس نے کہا کہ علی بیدورہ م تیرے ہاتھ بیچا ہوں اور درہم و کھلا و نے بھر اس
نے ان کو تو ف پایا تو فر مایا کہ ان کو بدل نے کیس اگر اس نے کہ دیا ہو کہ بینہ یوں بال کے عیب برات کر کی تو بدل اور ان کس سکتا
ہے ان کو تر یوف پایا تو فر مایا کہ ان کو بدل نے کیس اگر اس نے کہ دیا ہوئی در انہوں کے قرید سے وادر دینا روں پر قبضہ کر لیا اور ان کو
ہید بیکھ میں کھا ہے امام محکر سے دوایت ہے کہ ذیل کہ واپس کر دیا تو ذید کو افتیا دیے کہ محر وکو والی کر سے اور دینا ہوئی کر سے اور دینا ہوئی کر سے اور دینا ہوئی درہم یا دینا ر کرتر یدی
اسما ہے کی تی تھے ہے گئی میں ہے ہی میں کھا ہے اگر کوئی چا تھی کی اگر تھی کہ جس بھی تھینے ہوئی درہم یا دینا ر کرتر یدی
ام بی کی تی ہے میں کہ میں ہے بی کو بدا کر کسیدا کہ ایوا اور ان کہ کر نے سے کہ چھر مرد ہوا گھرا کہ میں جب پایا تو اس کو بیا تو تا ہوں کو بیا تو تا ہوں کہ ان کہ بیا گئی کہ جس بھی تا ہوں کہ ان کو بیا تھیا یہ کہ نے میں جب پایا تو اس کو دونوں کو دائی کر نے اور اگر مشتری نے دائوں پر قبضہ کہ اور اگر کہ میں جب پایا تو اس کو دفت کے جا خیل کر دے دائوں بی میں مشتری کو گھرا پڑ سے گا اور جا تھی اور ان کہ دائو کو ان کو لیا تا کہ دونوں کو بھرا کہ اور کو ان کو لیا تا کہ دونوں کو بھرا کہ ان کہ بیا گئی وی کہ دونوں کو بھرا کر نام میں میں میں کہ کو لیا کہ دونوں کو بھرا کہ دونوں کو بھرا کر نام میں کہ کو بھرا کہ دونوں کو بھرا کہ دونوں کو بھرا کر ان کو بھرا کی کو تھرا کہ دونوں کو بھرا کر نام میں میں میں میں میں کہ کہ دونوں کے بعد بھریا میں کہ کو بھرا کو ان کو بھرا کر نام کر کھرا کو بھرا کر کہ کو بھرا کر نام کر میں کو بھرا کر کا تو کہ کو بھرا کر کے بھرا کہ کو بھرا کر ان کو بھرا کر کا تو کہ دونوں کو بھرا کر کا کو بھرا کر کا کو بھرا کی کو بھرا کر کا کو کہ کو کر کے بھرا کر کر کے بھرا کر کا کو کہ کو کر کو کر کے کہ کو کر کو کے کر

منصلان:

آگرا کی و بنار ابوش دی در ہم کے فریدا اور باہم قبند کیا گار و بنار بیخے والا کی فروہ مرام الا یا اور کہا کہ میں نے انہیں در ہموں میں ہے والے در ہموں میں ہے ہوئے ہے افکار کیا تو اس مسئلہ میں چند صور تیں ہیں کہ دینار بیخے والے نے اس وقت ہے پہلے یا بیا قراد کیا ہوگا کہ میں نے جید ہی قبند کیا یا اس مسئلہ میں چند صور تیں گار در ہم مجر یائے یا در ہم مجر یائے یا در ہم مجر یائے یا در ہم مجر یائے اس وقت ہے پہلے یا نظ قبند کیا تو کہانی دو مرک تیر ک اور بی محصورت میں اس کا دھوئی قائل ساحت نہ ہوگا ہی مشتری ہے ہم نہ لی ور ہموں ہوئی تا اس میں ہم ہوگا ہی مشتری ہے ہم نہ لی جائے گی اور یا مج ہی مورت میں تو الے کا ہوگا اور فرید نے والے پر گواہ لانا جائے کہ اس نے جید در ہم و بینے ہیں اور بیا تھی ان در ہموں کو ستوتی یا رصاص بایا ہے تو بھی باغ مورت میں اس کا تو ل تا تا ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوگا ہوگا ہوگا ہوگا ہوگا ہے۔

يارې : 🌀

عقدصرف کے ان احکام کے بیان میں جو دونوں عقد کرنے والوں کے حال سے متعلق ہیں ۔ حال سے متعلق ہیں اس بیر پیشنیں یں اس میں چیشنیں ہیں ۔

فعنل لوِّل:

### مرض میں ہیچ صرف کے بیان میں

امام محد فرمایا کدا گرمریش فرای دارت کے باتھود باربوش بزارورہم کفروشت کیا اور دونوں نے تبند کرایا تو المام اعظم کے زویک جائز کیل ہے مرجبکہ باتی وارث جازت دے دیں اور خیل کے ساتھ اس کی دمیت وارث کے واسط معتبر ہے اورا كالمرح اكراس كوش قيت برياكم يريع موتب يلى على يكي مم جاورصاحين كذر يك اكرش قيت يازياده بريع اتوباتى وارثول كى بلا اجازت ك جائز ب اكرمريش في اي بي بي بزارور بم يعوش مودينار كفريد اور بابم بعد كرايا اوراس كه بالغ وارث موجود جي توامام اعظم كنز ديك باتى وارثوں كى بلا اجازت جائز نيل ہے خواہ ديناروں كى تيت بزار درہم ہويازياده ہويا كم مواورما حیات کے نزو کے اگرو بتاروں کی قیت بزارورہم یا کم ہے تو باتی دارتوں کی بلا اجازت جائز ہے اور اگر بزارورہم سے زیادہ كرديناروالي كرساورات ورجم لے لياورا كريا ہے تو دينارول عن سائے درجموں كى قيت كے برابر لے لياورزياوتى کووائی کرے میجیدا ش لکھا ہے اگر مریش نے کی اجنی کے ہاتھ بزار درہم بعوش ایک دینار کے بیچے اور دونوں نے تبتہ کرلیا پھر مریض مرکیا اور دیناراس کے باس ہے اورسوائے اس کے اس کا مجھ مال بیس ہے تو وارثوں کوا انتیار ہے کہ جس قدرتهائی ہے زائد ے واپس کریں اور جب انہوں نے واپس کیا تو مشتری کوا عتیار ہوگا کہ اگر جا ہے تو دینار لے فے اور بڑار درہم واپس کردے اور اگر ج بے قبرار ش سے دیناری قیمت العاد بزاری پوری تبائی بھی العادرا كرمريش نے ديناركوتلف كردياتو مشترى ديناركى قيمت بزارش سے انگا اور باتی کی بک ایک تبائی اے کا برحاوی عی العاب جرامام محد فے مشتری درہم کومریش کے پاس ویتار تلف ہو جائے کے بعد افتیاردیا ہے اور اس صورت بی اور دومری صورت بی کرجب ورہم کے خریداد کے پاس برارورہم گف ہو سے اور مریض کے تعلی وارثوں نے اجازت مندی اور امام محد نے قرق بیان کیا ہے کہاس میں مشتری درہم منتح اور اجازت میں مخارش ہے بلكدديناركي فيست اور براركي تهائي في اورباقي وارثون كودايس كرد ما يريو عن العاب-

۔ اے تول نمن مین جب ایک دیناد کے جزاروں بم دستا بیمر کا غین ہے ایسا قرار دیاجائے گا کہ گایا اس نے دیناد سے دا کدور بموں کووارث کے تل جل ومیت کیا ہے مالا تک دارث کے لئے دہیت مرت قتل جا تز ہے اورا کر اپنی بوقد وہ تبائی بلوروست لے لے گانیا تم ۔

و بنار کے کہ جس کی قیت نو ورہم ہے فروشت کیا اور مشتری نے دینار پر قبضہ کیا اور دوسرے نے سو درہم پر قبضہ کیا مجر دونوں جدا ہو کے اور مریض مرکیا اور ویٹاروورہم ویسے بی قائم یں لی بھال وارثول کی اجازت اور شاجازت برابر ہے اور درہم لینے والے کوسو ورہم دیئے جائی کے بعوض نوی حصدہ بنار کے اگر چرنوی حصدہ بنارے سودرہم کی قیمت زیادہ بوادر باقی آٹھ نوال حصدہ بناراس کووا ہی کردیں کے اور اگرورہم کے قریدار نے درہموں میں سے دوسویا تین سودرہم پر قبضہ کیا تو بھی دارٹوں کی اجازت یا شاجازت یرا پر ہے اور مشتری کو دوسو درہم بعوض دونویں تحصد دینار کے یا تھن سو درہم بعوض تین تویں حصد دینار کے دیتے جا کیں گے اور اگر ورہموں کے خریدار نے جارموورہم پر قبلہ کیاتو وارثوں کی اجازت کی احتیاج ہے ہی اگروارثوں نے اجازت دی تو مشتری کو جارمو درہم اور وارثوں کو جارٹواں دینار دیا جائے گا اور وارثوں کو لازم ہے کہ یا تیج تواں حصد دینار مشتری کو واپس کریں اور اگر وارثوں نے اجازت نددی تومشتری کواعتیار ہے کہ جا ہے تھ کوتو ز دےاور دوم والی کردے ادرا بنادینار لے لے ادرا کر جا ہے تو درہموں میں ہے بعدر جارلویں حصد دینار کے اور کل مال کی تبائی کہ جو تین سوجو تے ہیں نے لے اور باقی وارٹون کووائیس کر دے اور اگرور ہموں کے فریدار کے درہموں پر قیندنیں کیا ہے تو وارت اس کا دیناروائیں کریں اور بعینہ بھی دیناروائیں کرنا جاہئے یائیل اس شدوو روایتی ہیں اگر دونوں جدانہ ہوئے اور ندمریض مرااور مشتری نے انسٹددینار اور برحادیے اور یاہم قبضہ کرلیا توبیسب جائز ہے بشرطيك مردينارى قيت دى درجم مول اور اكر مريض في كوئى وكل كيا تقا ادراس فيددجم اس ك باتهوايك ويناركوين مجر ہا ہی قبضہ سے پہلے مریض مرعمیا پرمشتری نے کہا کہ علی نوسو درہم نو ب دینار علی لینا موں تو بیدجائز ہے اگر وکیل راضی موجائے اورمشا کی نے اس مسئلہ کی تا ویل اس طرح بیان کی ہے کہ مریش نے اس محض کوان در ہموں کے بیچے کاو کیل کر سے اس کی رائے بر چوڑ دیا تھا اور کہا کہاس میں اپنی رائے سے کام کریا بیکہا کہ جو پھواس میں تو کرے گاوہ سب جائز ہے تا کہ وکیل کی اپنے مریض کے حق میں یا وجود محایا قامے جائز ہو ہی بھولدمریض کی تھے کے ہوگی پھر جب مشتری نے زیادتی کرے محایا قادور کردی تو تھ جائز ہوگی اور اگر مریش نے اس کی رائے پرنیس چھوڑ اتو تھے جائز نہ ہوگی دونوں تھے جیوں میں اگر چدشتری نے زیاوتی کروی ہے میں جیا میں

ن تولیم برابر کونکہ جوفر و مست کیا وہ تہائی ہے کہ یا تہائی ہا ہوائی ہے میں کا فی حسال ہے کہ جب اس ہے ہے میں تو اجازت کی احتیاع ہے ج کال الحرجم کتے موجودہ میں ایک اوال مصروبتار ہولیکن مترجم کے نزویک کے داؤیں جھے بنار کے فاقم والقدائم سع تول دونوں کونک صاحبین کے قبل ہو کیل بالعرف ایک ویہ ہوئے کیل تربیا داکھ دیدے کیل فروفت ہے اور پیم صورت اس سے کا ہا تا فائش کِن بوکل مرین نہیں روا ہے اور امام اعظم کے قبل پر بلحاظ وید وکل بالعج ہوئے کے اگر چرکا ہا تا دوارے گرینظر وکیل تربیر ہوئے کے نہیں روا ہے البذا تک کی وجہ ہے۔ تقرف جائز نہیں ہوا۔

تو تح تو ز دے اور اگر چاہیے تو ای کو ہزار تل ہے مودوہ م اس کے مولی جگداور دیناروں اور اسباب کی قیت بطر اتی معاوضہ کے اور ہزار کی ایک تہائی بطر این وصیت کے لئے گل بشر طیکہ دینار اور ہزار وارثوں کے پاس موجود ہوں کذاتی المب و طاور اگر دونوں تلف ہو کے ہوں تو باتی کی تہائی لئے گل برمجیط عمل تکھا ہے اگر مربیش کے پاس مودوہ م چاتھ کی کی چھاگل کہ جس کی قیمت میں دینار ہیں موجود ہوا اور اس نے اس کو بعوض مودرہ م کے کہ جس کی قیمت دس دینار ہیں فروشت کیا پھر مربیش مرکیا اور وارثوں نے اجازت دینے ہے انکار کیا تو مشتری کو اختیار ہے چاہی تو تا والی کرد ہے اور اگر چاہی جو دو تہائی چھاگل بوش موکی دو تہائی کے لے اور ایک تہائی وارثوں کی ہوگی بیوش موکی دو تہائی کے لیے اور ایک تہائی وارثوں کی ہوگی بیوش موکی دو تہائی کے لیے اور ایک تہائی وارثوں کی ہوگی بیوش موکی دو تہائی کے لیے اور ایک تہائی وارثوں کی ہوگی بیرماوی شرکی کھا ہے۔

ودمرى فصل:

ا پیخمملوک اور قر ابتی اور شریک اور مضارب کے ساتھ بیچے صرف کرنے کے بیان میں اور قاضی اور اس کے امین اور وکیل اور وصی کے بیٹیم وغیرہ کے مال میں بیچے صرف کرنے کے بیان میں

ما لك اوراس كے غلام كے درميان عن ريوائين موتا ہے ہى اگر غلام برقرض موجب بھى ريوائين ہے ليكن ما لك برواجب ہے کہ جواس نے لیا ہے غلام کو والیس کرے خواہ ایک درہم بعوش دو درہم کے یادو درہم بعوش ایک درہم سے خریدے ہوں سیمسوط عى المعاب اور يى عم ام ولداور درى اب بيحاوى عى العاب اوراكراب مكاتب ك باتعدايك درجم بعوض دودرجم ك يادودرجم بعوض ایک درہم کے بیا تو جا تربیس ہےاورسود ہوگا اورجس غلام کا تھوڑ احصد آزاد کیا گیا ہواورو والمام اعظم کے زور کی بمولدمگا ہ کے ہے اور صاحبین کے فرد کیے بھول الیے آزاد کی ہے جس پر قرض ہے بیری طی لکھا ہے اور والدین اور شوہروز وج اور قرائل اور شر یک العنان الی چیزوں میں جودونوں کی تجارت سے تیس ربواہی بمنولد اجنیوں کے بیں اور مملوک بمنولد احرارع کے بیں لیکن متفاولسيں ہيں اگراك نے ايك درہم بعوش دو درہم كے دوسرے سے خرچ اتو يری نبیں ہے بلكہ و وان كا مال مبيرائ سے پہلے تعااب مجى ہوگا يمبسوط ش لكھا ہے اور قد ورك نے كہا كه قاضى اور اس كاشن كالنسل يتيم كے مال بيس اور ياب يا اس كے وسى كالنس نا بالغ كے فل من وى جائز موكا جودواجنبيوں من جائز موتا بهاوراى طرح اگر باب في است الله كال من سے استے واسطے مجمد خريدا يا مضارب في رب المال كي باته يحد يجا تو فقط الكاطرة جائز وهاجس طرة وواجنيون عن جائز بوتا بي يريط عن كعاب اگریتیم کے درہم ہوں اور وسی ان کو بعوش ویناروں کے بازار کے جماؤیرائے واسلے تج مسرف کرے تو جائز نہیں ہے اور ای طرح ا کر جا ندی کا برتن مواور اس کواس کے وزن پراپنے ہاتھ ہے آتا بھی جائز فیش ہے اور اگر اس کے پرورش میں دویتیم مول کہ ایک کے یاس درہم ہوں اور دوسرے کے پاس دینار ہوں چروشی نے دونوں ٹی فیص صرف کردی تو جائز تیں ہے بیرحاوی میں لکھا ہے اگریٹیم کے مال سے کوئی چیز اس کے واسطے خربیری تو امام نے قرمایا کہ ش اس ش مقرد کردوں گا اگریٹیم کی بہتری ہوگی تو بھے بوری کردوں گا ورندید باطل ہے اور بیتول امام اعظم اور دوسر اقول امام ابو بوسٹ کا ہے اور پہلاقول ان کا اور امام محد کا بدہے کہ بسبب اس اثر کے جو ع - قولهم آزاداس داسلے کے ماحین کے فزد کیے حق کے گئر سے میں ہو سکتے تو ایک کوئی صورت جیس کے غلام عمل سے تعوز احسر آزاد ہواور امام کے فزد کیے كور موسكة بير ع الرائم في قراد الني مود كمها لم يم الوك قراد كالم يكمال ب

حفرت این مسعود ہے ہم کو پہنچا ہے بالکل کی جائز نیس ہے یہ مسوط بی تکھا ہے اور ان میں قاضی اور اس کے ویک اور ابن ک عظم اور دیگر لوگوں کا تھم بکسان ہے لین مجلس بی باہمی قبضہ شرط ہے اور اگر اس نے قائب با بیٹیم کے مال بیں پرکھ تصرف کیا تو باہمی قبضہ اس کی طرف رجوع کرے گا اور اگریٹیم کا مال اپنے ہاتھ فروخت کیا بااس کے درہم یا وینار کے فوش بھے صرف کر لئے تو جائز نہیں ہے بیر حاوی بھی تکھا ہے۔

ئىرى فصل:

#### بیج صرف میں و کالت کے بیان میں

اگر دو وکیلوں نے تع صرف کی تو قبضہ سے پہلے ان کوجدا ہونا نہ جاہے اور ان کے موکلوں کا ان کے پاس سے فائب ہونا معزنیں ہے بیمادی میں لکھاہے دو مخصوں نے بیج صرف اور قبطہ کرنے کے واسلے دکیل کئے چرموکلوں کے جدا ہونے سے بہلے انہوں نے بھند کرلیا تو تا جا اور موکلوں کے جدا ہونے کے بعد جا زنیل ب بیمید مزحی میں لکھا ہے اگر ایک مخص نے دو عضوں کو کی قدر درہموں کی بچ مرف کے واسطے دکیل کیا کدان کی بچ مرف کریں تو ایک کوہدوں دوسرے کے صرف کا اختیار نیل ہا ورا کردونوں نے مقد تھ کیا چر بہندے پہلے ایک جا کیا تو اس کا آدما حسہ باطل ہوجائے گا اوردوسرے کے آدھے کی تھ ہا آ رے گی ہے ذخرہ میں اکھا ہے اور اگر دونوں نے رب المال کو جمند کرنے یا دوا کرنے کے واسطے کیل کیا اور دونوں ملے سے تو تے مرف باطل موجائے کی بیادی میں لکھاہے اگر مجھور ہموں کو دیناروں کے وش کے صرف کرنے کے واسفے وکیل کیا اور اس نے ای صرف ك اور باجم قبضه كيا اورجس من في وربهون يرقبضه كياس في يوراجل يا لينكا اقر اركيا كراس من ايك ورجم زيف يايا اوروكيل في اس كوليول كرايا اورا قراركيا كدير مير دوجول من سياورموكل في افكاركيا توه وكل كردم يوس كايم سوط من اكساب اور اگر دیل نے افار کیا کہ مرے در ہوں میں سے تیل ہے چرخرید ارنے کواہ بیش کے کرائیس میں سے ہوادراس نے بورے درہم پالینے کا اقرار بھی جیس کیا تھا تو اس کے گواہ مقبول موں سے اور درہم وکیل کووالیس کرے گا اور دوموکل کے ذمہ برایس کے اور بعض مشائ نے فر مایا کریدخطاہ کیونکد بیصورت کواہ قائم کرنے کی نیس بے بلکداستھا فاور بموں کے فریدار کا قول لیا جائے کا جیسا کے مسلم اليداكرز يوف درجم لاے اور دوئ كرے كديداس المال على سے يس اور يورائ يا لينكا اقر ارت كيا موتواس كا قول لياجاتا ہے اور جیما کر کس اسباب کے بینے عل اگر بائع زیوف درہم لا کر کے کریٹن عل سے میں اور پوراحق پالینے کا اقر ارتد کیا ہوتو اس کا قول التسانالياجاتا بي بس اى مرح يهان بعى اس كاتول لياجائكا اوراى طرف عس الائد مردى في ميلان كيا بيكن في الاسلام خوابرزاده فام محر كقول كالمح كى باوركها استحدانا مشترى كالول اكر چالياجائ كالكن تم كساتموليا جائك بساس فيد کواہ پیش کر سے تھم اپنے اوپر سے ساقند کی اور تھم ساقند کرنے کے واسلے گواہ مقبول ہوتے ہیں مثلاً ووبیت جس کے پاس ہے اگروہ والهى كردينا ياللف موجائ بركواه بيش كرية مقبول بين اورامام ابوعبدالله ابن الحسن بن احد قرمات شعر كركماب بين بيذكورنيس ہے کدرہم کے فریدار کو گواہ چی کرنے کے واسطے تکلیف دی جا سی کی مرف اس میں بیدے کیا گراس نے گواہ چی کے تو معبول ہو سکتے

ا قرائم دکالت داخی ہوکد کیل خود عاقد ہوگا یاد کیل بتند ہوگا ہی عاقد کوخود بتنز کرنا خرود ہے یا موگل کے بتند کے وقت تک جدان ہواور وکیل بتنز کا بتند ای دقت تک جائز ہوگا کہ عاقد جدان ہوکے تک اصل یہ کہ بچھ صرف بھی عاقد کن کی دائے بتند ہے پہلے جائز جمل ہے۔

پی ٹایدو واس واسطے پی کرے کہ تم اس کے اور ہے جاتی رہے ہی اس فض کے ماندہ و جانی ایس ود بیت رکی گئے ہے۔ گر کسی نے وکیل کیا کہ میرے واسطے بید درہم بعوض دیناروں کے بھتے کرے اور اس نے بینے کی تو و کیل کو

دینارول میں تصرف کرنے کا اختیار تبیس 🏗

پرانام کی نے فرمایا اور ای طرح اگراس نے وکل ہے ہم لی اور وہ ہم ہے باز رہا اور درہم اس کو پھیرد نے مجے تو موکل کے دمہ پزیں گیا اور ایس مشارکے نے کہا کہ یہ بھی قطاب کو تکساس صورت میں وکل پر ہم نیس آتی ہا اور ہم مرف مشری پر آتی ہے کہ کہ در ہم اس کا قول معتبر رکھا کہا ہے ہیں ای پر ہم آئے کی ہیں اگر اس نے ہم کھالی قو دہ وہ ایس کر سکتا ہے گئین وکل ہے ہم ایس نہیں ہوسکتا ہے ہیں بھی کی دور ایس کے تعمل کو دائیں ہوسکتا ہے ہیں تھی ہوسکتا ہے ہیں تھی ہوسکتا ہے ہیں کر دیکے قو بدایستہ موکل کو وائیں کرنا ہے اور جو مشارکی ایل تھیں تین انہوں نے امام کی کے قول کی تھی کی ہو اور کہا ہے کہ بدیجہ خدکورہ وابطر بی اس محسان ہے اور امام کی تعمل کو اس کے تعمل کو انہوں کے لیے کہ اور کہا ہے کہ بدیجہ خدکورہ وابطر بی اس محسان ہے اور امام کی تعمل کو انہوں کے تعمل کو انہوں کے تعمل کو انہوں کی تعمل کو انہوں کی تعمل کو دیناروں میں تعمر نے کا گرکی نے وکیل کیا کہ دیمر ہے واسطے بدور ہم بعوض دیناروں کے تعمل کر دیادراس نے تھی کی قود کیل کو دیناروں میں تعمر نے کہا کہ کہ میر ہے واسطے بدور ہم بعوض دیناروں کے تعمل کے در اس کا تعمر کی تعمل کو دیناروں میں تعمر نے کو دیناروں میں تعمر نے کہا کہ کردیکی کے دیمر کے کہ کردیکی کو دیناروں کے تعمل کیا کہ دیمر سے واسطے بدور ہم بعوض دیناروں کے تعمل کیا کہ دیمر کی کو دیناروں میں تعمر کی کو دیناروں میں تعمر کی کو دیناروں میں تعمر کیا کہ کردیکی کے دیمر کی کو دیناروں میں تعمر کیا کہ دو کیل کیا کہ دیمر سے واسطے بدور ہم بعوض دیناروں کے تعمر کے دور اس کے تعمر کی کو دیناروں میں تعمر کے دور کی کو دیناروں میں تعمر کے دور کو دیناروں میں تعمر کے دور کی کو دیناروں کے تعمر کے دور کیا کہ دیمر کے دور کو دیناروں کے تعمر کے دور کی کی کو دیناروں میں کو دیناروں کے تعمر کے دور کو کیا کی کو دیناروں کے تعمر کے دور کی کو دیناروں کے تعمر کے دور کی کو دیناروں کے تعمر کے دور کو دیناروں کے تعمر کے دور کو دیناروں کے تعمر کے دور کو کی کو دیناروں کے دور کو دیناروں کے دور کو کی کو دیناروں کے دور کو کی کو دیناروں کے دور کو کی کو دیناروں کے دور کو کو دیناروں کے کو دیناروں کے دور کو کی کو دیناروں کے دور کو کی کو دیناروں کے دور کو کی کو دیناروں کے دور کو دیناروں کے دور کو کی کو دیناروں کے دور کو دیناروں کو کو کو دیناروں کے دور کو دیناروں کے دور کو کو دی

افتیارٹیں بے بیسوط میں کھاہے۔

اگرکی نے ایک فض کو جائے کی کی بیٹے کادیل کیاادراس نے جائے کی گوش نی تو جائز کیل ہے ہی اگر مشتری کو مطوم
ہوا کہ مٹی جی جائے کی جن کے برابر ہے اور دورائنی ہو گیا تو جائز ہاوراس کو خیار ہوگا ہی اگر اس نے بائظم قاضی وائی کر دی تو
موکل پر جائز ہوگی اور اگر مشتری کے جائے ہے پہلے دوٹوں جدا ہو گئے تو تات ہے بیدجاوی شی کھنا ہے اور اگر بیوش اسہاب کے
بی اور مشتری نے جانا کہ اس میں موٹا یا چاہری یا دوٹوں ٹیل تو امام اعظم کے فرد کی تی جائز ہے اور مما تیان اس می خلاف کرتے
ہیں اور اگر بیدند جانا کہ اس میں ایک یا دوٹوں ٹیل اور اموش اسہاب کے تا کی توسب کے فرد کی جائز ہے ایور مما تیان اس می خلاف کرتے

ا و لهم بطرین احتسانا احتسان به اقول آیا کران علمت طاهر به اوراحسان و کل فق مهادر شاید که مقامت می احتسان می م موداند علم .

اگر کسی نے ایک سونے کا طوق بیچنے کے واسطے وکیل مقرر کیا ہے

مس نے ایک مخص کوایک بعید سونے کے طوق کو بڑار درہم ش فرید نے کے واسطے دیش کیا اور بڑار درہم اس کووے دیے پھروكيل نے طوق ہزارورہم مس خريدااورشن اواكرديا پھرطوق كووكيل كے قبضه كرنے ہے چہلے يا نئے كے ياس كى نے تو ز ديا تو وكيل كو ا منتیار ہے کدا کر جا ہے تو مقد ہورا کر سے تو ڈ نے والے کا دائن کیر بوکر طوق کی قیمت علی ڈھلی ہوئی چیز اس کی جنس سے برخلاف لے لے اور اگر جا ہے قو مقد کو حق کروے اور یا تع اس کوخواہ بعینہ بیدورجم یا ان کے شک داپس کرے ہیں اگر وکیل نے عقد بورا کرلیا اور اور نے والے سے طوق کی تیمت فی تو موکل کو بداختیارتیں ہے کہ بہ تیمت و کیل سے لے مصرف و ووراہم لے گا جواس نے ویے میں كذائى الحيط اور وكيل كوما ہے كداس قيت مى جوزيادتى مواس كومدة كردے بيمبوط عى تكسا ہے اكركسى في ايك و في كاطوق جے کے واسطے وکیل مقرر کیا اور اس نے فرو شت کر کے تمن لے لیا اور طوق مشتری کودے ویا پھراس کے بعد مشتری آیا اور کہا کہ میں نے وہ طوق پیٹل کا سو نے سے میں کیا ہوا پایا ہے اور موکل نے اٹھار کیا تو اس مسئلہ کی دوصور تیں ہیں ایک بد کرد کیل نے اس سے اٹھار کیا اور مشتری نے اس بر کواو قائم کئے یاوکیل ہے تھم لی اور وہ تھم سے یار رہااور قاضی نے طوق اس کو واپس کر دیا تو اس حالت میں طوق موکل کولازم ہوگا اور دوسری صورت سے کے دیل نے اس کا اقر او کرلیا اوراس کی بھی دوصور تی ہیں اگر بدوں تھم قاضی کے اس کووالی ویا گیاتوبیوالی وکل بر ہوگی اور اس کو تنجائش میں ہے کہ مرکل ہے جھڑ اکر سااور اگر قامنی کے تھم سےوالی دیا گیا ہے تو مجى وكيل كولازم بوكاليكن اس كوموكل سے جھڑا كرنے كا استحقاق بے بيرى يل اكلان مام محد فر مايا كدمسلمان كے حق مي ين محروه جات بول كدوه ذى ياحر في كوور بم ياديناركى كامرف كرواسف وكل كرداوراكراس من كيا تو جائز ركمول كابيمسوط میں لکھا ہے اگر پچھ در ہموں کی نیچ صرف کرنے کے واسطے وکیل کیا اور اس نے موکل کے غلام کے ساتھ بیچ کی تو اس کی دومور تیس ہیں ا کیا ریک نظام برقرض ند موتو اس صورت میں جائز نبیل ہے جوجیها کداگر موکل خوداس غلام کے ساتھ نتیج مسرف کرتا تو جائز ند ہوتا لیکن وکیل پر ضان نہ ہوگی اور اگر اس غلام پر قرض ہوتو جا نز ہے جیسا کہا س صورت میں اس کے مالکہ کا بچے کرنا اس کے ساتھ جا نز ہوتا ہے لیکن و کیل کو چاہئے کہ جب تک اپنائمن بورانہ حاصل کر لیٹنٹی غلام کونہ ہے میں مجیط میں لکھا ہے۔

ا تولیم منامن مراد ضان سے بیے کیا کروہ کف ہوتو وکل کو قیت و فی پڑے گی اور میمنی نیس کیوہ تا وال دے دے اس واسطے کہ معاقع فاسد ہے اور عالی منامن مراد ضان ہے ہے۔ کہ محاقع فاسد ہے اور عالی مند ہے کہ کروں میں بیٹون کی میں میں ہورت ہوگئی ہے کہ حلیدہ وجا عرب کے برابر در ہموں میں سے مساوی ہوں تا کہ مود و معاور و اتن ایک در ہم بمقابلہ کو اور کے ہے ہے۔ کیا گینی وکیل مقرد کیا تو اس کی مرافیاں شرعاجا مزمیں۔

اگر ہزار درہم کی بیچ صرف کے وکیل کیا اوروہ دونوں کوفہ میں موجود تصاور کوئی جگہنہ بتلائی 🌣

اگر ہزار درہم کی تن مرف کے واسطے ویل کیااوراس نے دیناروں کے وقش بیجے اوراس قدر کم کردیا کہ جس قدر الوگ ٹوٹا مبیں اٹھ تے ہیں تو یہ بچتا موکل پر جائز تبیل ہے اگروہ درہم ان کے قرح کے موافق اپنے مفاوش کے ہاتھ یا صرف کے شریک کے ہاتھ یا مضارب کے ہاتھ فروشت کئے تو جائز تیل ہے اور اگر موکل کے مفاوش کے ہاتھ فروشت کے تو بھی جائز تہیں ہے اور اگر موکل ك شريك ك باتحة جومفاوش بين بفروخت كي قوجائز باوري حكم موكل ك مضارب كاب بيمبسوط على لكعاب اكر بزاردريم کی تج مرف کے وکیل کیااوروہ ووتوں کوف عل موجود تھاور کوئی جگدنہ تلائی تو کوف کے جس کنارہ پران کی بیج کردے گاجائز ہوگی اگران کوجیروش کے کیا اور وہاں بچے کیا تو جائز ہے اور دیکل ضامن شہوگا لیکن بیتم الی چیز دں جس ہے کہ جن کی بار برداری اور خرج شہواورا کران کی بار پر داری اورخرج ہو جیسے تلام یا ناج دغیرہ ادران کو کوفہ کے سواد دسر ہے شہر ش بیجا کہ وراس شہر ش کیل لے کیا تو قیاسا داستنساناً تنظ جائز ہے اور اگر دوسرے شہر میں لے کیا تو کتاب الصرف میں ابوسلیمان کی روایت ہے منقول ہے کہ اگر مکہ ش لے کیا اور اجرت دی پس اگر صفاقع ہوجائے یا چوری ہوجائے تو وہ صفاحن ہوگا اور اگروہ چیز نی گئی تھ وراس نے فرو شت کر دی تو یں تھ کی اجازت دیتا ہول کیکن موکل پر پچھا جرت اوازم نہ کروں گا ادر ابد حفص کی روایت سے منقول ہے کہ جس جگاس کی تھ کی اجازت دی ہے اگر و بیں اس کے حش تمن پر فروشت کر ہے تو میں بچے کی اجازت دیتا ہوں اور بیمسئلہ کیا ب الو کا لت میں می لدکور ہے اورابوسلیمان اورابوعفس نے روایت کی ہے کدامام نے قرمایا کدھی استحسانا اس سے متمان لوں گا اور بھے کی اجازت ندووں گا اس كتاب الصرف من ابوسليمان كي روايت سے جوتھم ہے وہ قياسا ہے ندائتھا فالي حاصل اس مسئله كابيہ ہوا كه جن چيزوں ميں باربرداری اورخرج ہے اگر ان کووکیل نے دوسرے شیر میں لے جا کر بچا تو قیاساً جائز ہے اورموکل پر مجمدا جرت لازم ندآ ہے گی اور التقسانات جائز نین ہے کذائی الذخیرہ اور بی اسم ہے کذائی البدو ط اگر کس نے دوسرے کوایک بزار درہم کی تھ صرف کے واسطے و کیل کیا ہر موکل نے ان بزار کی تا کرلی ہر دکیل موکل کے گھر آیا اور دوسرے ایک بزار لے کر بیج کی تو جائز ہے اور ای طرح اگر بہلے درہم باتی موں اور وکیل نے ان کے سوا دوسرے لے كرصرف كئو جائز عيب اور يكي تھم دينار اور فلوس كا ہے بيرماوى ش لكھا باورا كرموكل نے بدرہم وكيل كود مديكاوراس كے باس سے چورى و كے يا كت و كالت باطل موجائے كى بيجيا ش كلعاب اكركسي معين جائدى إمعين سوف كي ييخ كالحكم ديا اوراس في اس كسوا دوسرى في والى تو جائز تبيل بيرماوى شي لكعا ہے اگر کسی کواس واسطے وکیل کیا کہ اس کے درہم بحوش دیناروں کے تئے صرف کرے اور وہ دونوں کوفہ میں موجود ہیں اور اس نے کوفید مقطعه دیناروں کے وض مرف کیاتوامام اعظم کے نزویک جائز ہے اورامام ابولیسٹ اورامام محدے کہا کہ جائز نیس ہے مرجبکہ شامی دیناروں کے موض مرف کرے تو جائز ہے جائنا جاہتے کہ و کالت ای شیرے نفتہ کی طرف مجیسری جایا کرتی ہے اور امام ابو حذیفہ " کے زبانہ ی نقد شہر کا کو فیدم تعظیمہ اور شامید بار تھے ہی انہوں نے اپنے زبانے کے موافق فتوی دیا اور ایام ابو یوسف اور ایام مجر کے ز ماند يس شهر كانفتر نظامان دينار عفي وانهول في اين زماف كرموافق فتوى دياب يس بي الحقيقت عمروز ماند يس شهر كانفتر فقط شای دینار تقے تو انہوں نے اپنے زمانے کے موافق فتو کی دیا ہے لیں رہی الحقیقت عصر و زمانہ کا اختلاف ہے اگر کوف میں کسی محفی کو

ل مفادش برابری کا تجارتی شریک اور کمآب الشرکت و بکمومرف کاشریک مینی مرانی کا ساجمی مفادب جس کوفع کی شرکت پر تجارت کے لئے مال دیا ہے۔ سے لینن زبان سے دومرے شہرش اس کافروشت کیالیکن اور وہال قبل لے گیا۔ معاد تربی کے مصر دیکا کا ترویز میں میں مصر دیکھیں میں کا مصر کا مصر میں کا مصر میں میں میں میں میں میں میں میں

سے قوار علم ہو کہ اگر وہ چیز فی گئی تو چی جا از ہے۔ سے جائز ہے اس واسطے کیورہم وہ بیار بلکہ فلوس بیان متعین میں ہوتے ہیں تو و کالت عام ہے۔

وکیل کیا کہ ان دیاروں کے وقی غلہ کے دوہم تربے ہے او اس ہے کوف کا غلم اور ہوگا بقداد وقیرہ کا تبیل اور اگر اس نے بغداد یا ہم ہ کا غلہ تربید ہا ہیں اگر کوف کے غلہ کے اختراد یا ہم ہ کا غلہ تربید ہا ہیں اگر کوف کے غلہ کیا کہ بید دہم بعوض استے شای دیاروں کے فروخت کرے اور اس نے کوئی دیاروں کے وقع فی ڈالے ہیں اگر کوفی فی خیر مقطعہ ہوں اور ان کا وزن بھی شامیوں کے برا بر موقو تی موقل کے واسطے جائز ہوگی ورشیش اور اگر کسی نے دکت کی ہے دہم غلہ کوف کا ور ان بھی شامیوں کے برا بر موقو تی موقل کے واسطے جائز ہوگی ورشیش اور اگر کسی نے دکت کی ہے دہم خلاکوف کے فرو دہ کے اور اس نے غلہ بخداد یا غلہ ہو ہو جائز ہوگی ورشیش کی اگر اس و کا غلہ شال غلہ کوف کے مائند ہوتو جائز ہاور سے کر وہ دہ کر وہ دہ کوئی کہ اس کی اگر اور اس نے شائی کے موقس فرو دہ ہوئی دیاروں سے کوئی کر وہ دہ کر نے اور اس نے شائی کے موقس کی کوئی کی کہ کر وہ کے موقس کے مو

كتاب الصرف

سيد من من المرزيد كوهم وفي ابنا المك كفّن بيحينے كو اسطوكيل كيا اور بكر في اسكوا يك كي المن المجتفي كو اسطوكيل كيا المرزيد كوهم وفي المناكات المحتفى بردوم وفي كارود كا

ا آولدون المائة جوما حتى قال أو و كله بال ميده عدله المداعد بينان في المداعد الا يعتبر زيامة الوزن بريافة جودة في المدائير يعتبر زيامة الوزن بريافة جوما حتى قال أو و كله بال ميده عدله المداعد بكذا في تلا عليان على المدائل كلت المحتلفا عيدة كو قيه قال كلت المحتلفا ألم أحرّ في المدائل المحتلفا عيدة كل المدائل كلت المحتلفا في أو في كامتر المسائل المحتلف المحتلفا المحتلفات المحتلفات المحتلفات المحتلفات المحتلفات المحتلف ا

رحوني فصل:

### سے صرف میں رہن اور حوالہ اور کفالہ واقع ہونے کے بیان میں

ا مام تحد نے فرمایا کہ اگرائیگ تھی نے دومرے سے دی ورائی ہوتی ایک دینار کے تربید ساور دینار دیور اور دیم کے موش روا موسی الله موسی الله موسی الله موسی الله موسی الله موسی روا موسی روا موسی میں الله موسی روا در موسی روا موسی روا موسی روا موسی روا موسی روا موسی روا در موسی روا موسی روا در موسی روا موسی روا در موس

يانعويه فعنل

غصب اورود لعبت من بيج صرف واقع بونے كے بيان ميں

مسئله فذكوره ميں اگر حليه ميں بجھ زيادتي موتوبيزيادتي دوسرے كي حمائل اور پھل كے مقابل كردي جائيكي جئ

ا آول موجود مین بخ کی گفتگو کے وقت واقع شی یا ملک میں شاہول لیکن جدا ہوئے سے پہلے اس نے وسع سے سے آج کو گرفتم مین غاصب کے تم کھانے سے بہات ہوتا۔ سے میں بات ہوتا۔ سے بہات ہوتا ہے کو کا بہات ہوتا ہے کہا تا کہا تا کہا ہوتا۔ سے بہات ہوتا ہے کہا ہوتا ہے کہا تا کہا

جهني فصل:

## دارالحرب میں بیع صرف داقع ہونے کے بیان میں

کوئی سلمان یا فری دارالحرب میں ایان نے کر پایالا ایان گیا اور کی جن ساتھ ایسا حقد کیا کہ جس میں مودد ہم مثلا ایک دورہ م بعوض دو درہم کے باایک ورہم بعوض ایک دینار کے کی مدت معلوم کے او حاد پر تربیدایا ان کے باتھ تراب یا سوزیام داریا خون بعوض بال کے فروخت کیا تو بست نے قرمایا کہ سلمان اور حربی کے درمیان دارالحرب میں دی جائز ہے جو دو مسلمان اور میں جائز ہے اور قاضی ابو بوست نے قرمایا کہ سلمان اور حربی کو درمیان دارالحرب میں دی جائز ہے جو دو مسلمان میں جائز ہوتا ہے کہ آئی جو اہرالا خلاقی اور سے اور اہم محمد کا قول ہور اور میں کہ بیان دارالحرب میں دی جائز ہوتی کہ بیان نے دو درہم موض ایک درہم کے فرید سے اور اگر میں کہ بیان نے جو امان کے دورہم میں آیا اور اس کے معلمان کے درہم کے بیات ہورہم کے بیات ہورہم کے دورہم کے میں اور اسلمان کے بیات کہ بیان کے دورہم بوض دو درہم کے بیات کو میں کہ بیان کے دورہم بوض دو درہم کے بیات ہورہم کے بیات ہورہ کے دورہم کے بیات ہورہ کے بیات ہورہ کے بیات ہورہم کے بیات ہورہ کے بیات ہورہ کے بیات ہورہ کے بیات ہورہ کے دورہم کے بیات ہورہ کے بیات ہورہ کے بیات ہورہ کی ہورہ کی بیات کر دارالاسلام میں جائز ہے ہورہ کی امان کے بیات ہورہ کے بیات ہورہ کی ہورہ کی دورہ کی گو امام اعظم کے زد یک جائز ہے گر کروہ ہورہ کی میں کھا ہورہ کی ہورہ کی بیات کو دورہ کی ہورہ کی ہ

اگرسلمانوں علی سے آیک تا جرئے افل ترب علی ہے کی خل کو جراد دورہم بعوش جراد دورہم کے اوھارو یے تو جا ترہ ہے ہے

جید علی انکھا ہے اور اگر انال حرب کے تا جروار الاسلام علی امان لے کرآئے اور ایک نے دوسرے سے ایک درہم بعوش دو درہم کے

خریدا تو امام نے فرمایا کہ علی اس کی اجازت شدوں گا صرف وہ بی جائز رکھوں گا جوالی اسلام علی جائز ہے اور اگر وی لوگ ایما کریں تو بھی ہی تھم ہے میجیط

تو بھی ہی تھم ہے میں ہو ڈھی آئھا ہے اور ای طرح آگر ہمارے دوقیدی لیمی سلمان دار الحرب علی آئیدا کریں تو بھی بہی تھم ہے میجیط

دونوں نے قاضی کے دو برو جھڑا چیش کیا ہی آئر باہمی تبند کے بعد ہے تو قاضی اس کو باطل نہ کرے گا اور اگر اس سے پہلے ہے تو

قاضی اس کو باطل کردے گا اور ای طرح آگر دونوں نے دار الحرب علی سود کا حقد کیا تھر یا جی تبند سے پہلے ہے تو

ہم رہاں باہمی قبند کیا جمرقاضی کے دو بروچیش کیا تو قاضی اس کو قو ٹردے گا میجیط علی کھا ہے اور ای طرح آگر مسلمان نے کی تر فی جو رہا ہی تبند ہے بہلے دار الاسمام عیں جاتا ہے کہ اس کے تا میں اس کی جاتا ہے اور انکر سے بہلے دار الاسمام عیں جاتا ہے کہ اس کے تا میان کے کی تر فی میں اس کی جاتا ہے تا کہ اس نے تا مار دی تو میں اس کی جاتا ہے بہلے دار الاسمام عیں جاتا ہے ہی اگر اس نے قاضی کے سامنے جو از اکر ب علی اس کو تو تا کی ایک باطل کر دی گا اور ان میں اس میں جاتا ہے بھر جھڑا کیا تو تا میں اس میں جاتا ہے بھر جھڑا کیا تو تا میں اس میں جاتا ہے جاتا ہے بھر جھڑا کیا تو تا میں اس میں جاتا ہے نہ کی تا ہے جاتا ہے کہ کہ دار الور کیا تھا جو جھڑا کیا تو تا میں اس میں جاتا ہے نہ کہ کا خواد کی دونوں نے دار الحرب علی انگر کیا تو تا میں اس میں جاتا ہے کہ دراکر دونوں نے دار الحرب عیں باتھ جھڑا کیا تو تی اس میں جاتا ہے کہ دراکر دونوں نے دار الحرب علی انگر کیا تو تا میں اس میں کو تا کہ دراکر دونوں نے دار الحرب عیں باتھ تھر کر لیا تھا چر جھڑا کیا تو تا میں اس میں کو تا کہ دراکر دونوں نے دار الحرب عیں باتھ تھرا کی کو تا کی دونوں نے دار الحرب عیں باتھ تھر کر دی کی کو تا کی کھرا کی کو تا کی کو تا کہ کو تا کی کو تا کیا گور کی کھر کی کھر کے دار الحرب عیں کیا تا نہ کر دونوں نے دار الحرب عیں کو تا کہ کی کو تا کہ کو تا کہ کی کو تا کہ کو تا کی کو تا کو تا کہ کو تا کو تا کی کو تا کی کو تا کہ کو تا کی کو تا کی کو تا کی کو تا کہ کو ت

a:0/4

كواس في ايك قيراط كم باياتو المام في فرمايا كراس كوا تقيار بك ايك درجم حصد قيراط واليس في كونك برديناري قيراط كابوتاب اور قرمایا کداس کوافقیار ہے کدویناروالی کر کےاسے درہم لے لے کونکدوہ حیب دارہو گیااوراگر جا ہے تو رکھ لےاور اس کو بعین دینار کے سوا کچھ ندسلے گا اور امام ابو نوسٹ کے نز دیک وہ وینار کا فتنسان واپس لے چمر جا ہے تو بعینہ دینار رکھ لے ور نداس کوواپس کر دے اور جس بروں میں سے ایس برایک دینار میں ہے لے اس دینار بیتے والے ایک برواور اس کوائیس برولیس کے برمیط میں الكساباورامام محدة فرمايا كراكركى في دوسر عدد الديم جاعرى بوض والدويم كفريدى اوراس يرايك والكرواك مبدكيا اوراس كوك على شرط النيل كياب تويد جائز باورمشارك نفرمليا كددا تك كابهدكرنا صرف اى صورت يل مي به بهرب ورہم کو زنامطر بواور اگراو زناورہم کومطرنیں ہے توبیا رئیں ہے بید قراعی کھا ہے ابوسلمان نے ابوبوسٹ سے دواہت کی ہے كداكركسى في وربيول كوبعوش وينارك دوسر سي كن كرك باجم قبعته كيا اور دونول جدا بو كي بكرجس تتم كدر بم علمر سي تق اس كسوادوسرى حتم ك يائة وامام الويوست كزويك اكرشرط كترمول وان كويدل فياوداس سي بهتر مول اوديس بدل سكتا ہے بيكم اس وقت ہے كه بيدورجم بعى موافق شرط كرورجمول كے جرشمراور جرئ على چلتے موں اور اگر بعض تع على يا بعض شهر على نه چلتے ہوں تو ان کو بدل سکتا ہے اور جا ہے ان سے چٹم ہوئی کرے اور امام ابوطنیقہ کے قول میں بدہے کہ اگر ان میں بدنتمان ہوتو بحوله المراح وك إلى اوراكرتهائي سازياده ايسعهول وان كرصاب سائع فوث جائ كى يرميط ش العاب وشام كيت إلى كديمن نے امام ابو بوسٹ سے بوجھا کہ کس نے ایک ورہم بوض ایک ورہم کے بتا محرایک نے دوسرے کوراج عظم یا محرراج والے نے اس کے داسلے طال کردیا تو فرمایا کہ بیرجائز ہے کیونکہ و تکنیم نہیں ہوتا ہے بیرز خیرہ میں لکھا ہے اگر ایک جا ندی کی انگوش کہ جس میں تلاید ہے بحوض درہم یا دینار کے خریدی محراس پر قبضہ کرے جدا ہوئے سے پہلے یا اس کے بعد تک درانگوشی کوا لگ کیا اور بہجدا کرنا اس کو معترے پر شن دینے سے پہلے دونوں جدا ہو سے تو کل ہے قاسد ہے اور مشتر کیا تع کو تھیز اور اس کا تقصان واپس کرے اور اگر اس ے ساتھ جائدی ٹی بھی نقصان آیا ہے یا فقط جاندی ٹی نقصان آیا ہے تو مشتری اس کودایس کرسکتا ہے لیکن اس کی قیت سونے کی جنس سے دعلی موئی دے اگر اس صورت میں وائی نبیں کرسکتا ہے کہ جب یا تع فقط اس کووایس لینا میا ہے بی مشتری اس مے ساتھ نتعان ندرے كاربيد مراكعاب

مستلہ اسی نے ایک چٹی سودرہم کواس شرط برخر بدی کداس چٹی میں پیاس ورہم حلیہ ہے جہ

اگرایک جایمی کی اگوشی کہ جس میں یا قوت کا گیز ہے ہوش مود بنار کے قریدی کر گھیتہ بائع کے پاس جا آر ہا ہوتواس کو اختیار ہے کہ جاہے اس کو چھوڑ دے یا اس کا حلقہ مود بنار میں لے لے بیٹر اللہ الا کمل میں لکھا ہے اگر کسی نے بحوض در ہموں کے خریدی تی تواس کو اختیار ہوگا کہ حلقہ اس کے برابر جائمی میں لے لے بیچیا میں لکھا ہے اگر کسی نے دوسرے کو بڑار در ہم قرض دینے اور ان پرایک فیل لے لیا چرفیل نے طالب سے دس دینار پر مسلم کی اور طالب نے اس پر قبند کیا تو برجاز ہوار تھیل اپنے اصول سے در ہم نے گا اور اکر کفیل نے سودر ہم پر مسلم میں ہوتو اسیل ہے ہی فتلا مودر ہم لے گا اور اکر کفیل نے اسیل سے دس دینار پر مسلم مغیر انی اور اس سے پہلے کہ فیل طالب کو پھواوا کرے مسلم واقع ہوئی تو مسلم میں جرفی بھر طبکہ کیل امیل سے دس دینار پر سالم

ا تول شرط مین بددا تک و بنااس نے تاہی شرط تھی کی اور شدد ہم افیر خرد کے فٹ سکا ہے توبیع انتہاں کا این جھکا ہوا و بنا اور ملت کے اس واسط جائز ہوا کہ ڈیا اور تقسیم کرنا جائز تھی ہے۔

بعدي كرالي برنفيل كالميل يملح كراينا طالب كمطاليه كوما قلابي كرتاب نداميل يداور تغيل يربي طالب بداعتيار ے کہ جا ہے امیل سے مطالبہ کرے یا تغیل سے ایس اگر اس نے تغیل سے مطالبہ کر کے اس سے بڑار دریم لئے تو تغیل اپنے امیل سے كريس كاسكا باوراكراس في الميل معاليكر كان عدا كان المالوا التيار ب كفيل م بزار دريم له ليمكر اس مورت عن بين السكاب كرجب لفيل بيا ب كدوه وينارجواس في اسل سے لئے بين اس كوواليس كرد ، بين فيم الكما باوادر عل بكراكرون وينار تابت بوش باره دراتم أوف بوع كي يتية جائز بين بكونكديد ودراتم اورحياريب كراس ے یارہ درہم ٹوٹے ہوئے قرض لے چراس کو تابت دس درہم ادا کرے اور دو درہم معاف کرائے اور اگر ایک کیڑ البوش ٹوٹے موے دس درہم کے کسی میعاد پر فروشت کیا میر جب میعاد آئی تو مشتری تابت نو درہم لایا اور کھا کے بیاد بوض ان دس کے بیل تو جائز ا الله المراس على حياريد من المراكب المراكب المراجع الله الك ورجم ال كومعاف كرد ما أس اكرمشترى كوية وف موكديا كع ايسان كرے كاتواس كاحياريد ب كريةوورجم اورايك عدريالي كوئي جزحقيردے كرمك كرفياورامام محد بدوايت ب كراكرورجم بعوض درہم کے بیچاورایک شن وزنی کی راہ سے محدزیادتی ہاوردوسرے کے ساتھ کچھ پیے جی او جائز ہے لیکن می اس کو مروہ جانا موں کو تک اوگ اس کی عادت كريس كے اور ناجائز صورتوں عن استعال كريں كے اور امام ايو حقيقة نے فر مايا كداس عن محداد جين بادراس كامحت اس طوريم موسكتى بكرزيادتى كوچيوس كمقائل كياجات بيجيد مزسى شى الكعياب متلى على بكركس في ایک بین سودرہم کواس شرط پرخریدی کماس بین عمل بھاس درہم طید ہادم بعد کرلیا اور بیشرط لگائی تھی کماس سے طید کی جا تدی ميد به مربعدوزة من كمعلوم مواكده وسياه بو يدجائز بدادر محدوايل بيل فيل فيسكم بوداكر محصلددا مك كايايا والحقاطات ے اورا گراس نے طیر کو تلف کردیا ہوتو سونے کی جنس سے اس کی قیمت دے اور دا تک کی قیمت دے اور تسمدوا ہی کرے اورا کر تسمد شى نقصان آيا موقواس كا نقصان بحى و معاورا كر حليد ش را تك نه باياليكن حليه جاكيس بى ورجم تكانو جا بهاس كوواليس كرو مياوس درہم پھیر لے اور اگر طیدسا تھ درہم بایا ہی اگر دونوں جدا ہو گئے ہیں تو کئے فاسد ہاور اگر جدانیں ہوئے ہیں تو جا باشتری وی ورائم بدهاد ساوري جائز ريك يا ي توزد ساورا كرشن على دينارهم سعول اوردونول جداموجا كي اورمستله ي رياق ع جائز ے چنا نچا کرایک جائدی کا کتان اس شرط پر کده وول در ہم محرب بعوض ایک دینار کے بچا مجروہ میں در ہم محر تطابق مح جائز ہے بیدی ط عى لكما باورامام عد فرمايا كداكرايك كا صرف كرف والفف وجزارورام بوض موريناد كے يع اوراس ك ياس ورام ند تے و شاس پر جرکروں گا کہ یاس کے لئے تربد سے باجال سے جاہے دو بزار قرض کے کراس کوادا کر دے اور ای طرح اگر دومرے کے پاس دینارنہ موں تو اس بر بھی جر کروں گا کہ صراف کوسودیناراوا کرے اور بینکم اس وقت تک ہے کہ دولوں متغرق ند ہوئے ہوں اور اگر دونوں جدا ہو کیے تو صرف باطل ہوگئ بے خزائد الا کمل بھی لکھاہے۔

اگردس درہم دود صیابعوض دس درہم مکحلہ (سیاہ جا ندی) کے بیچاتو سیحے نہیں 🖈

کی نے ایک مراف کے ہاتھ ہزار درہم غلہ کے بیوائی توسودہ ہم کھر ہے اور سوچیوں کے قروقت کے اور ہاہم جند کرلیا پھر دونوں کے جدا ہونے کے بعد غلہ کے ہزار درہم مراف ہاس سے استحقاق میں لے لئے گئے تو صرف اس مشتری سے توسو درہم کھرے جواس نے دیتے ہیں اور سو درہم غلہ کے وام ان جیوں کے جواس نے دیتے ہیں واپس لے گا اوراگر دونوں جدانہ ہوئے

یہاں تک کہ ان درہموں کا استحقاق یا بہت ہوانو صراف اس کے شل غلہ کے بزار درہم لے لے گا اور اگر دونوں جدا ہونے کے بعد سو مياسخقال على في التي مي تومشري مراف يهياس يحكل في الاوراكر بداءوف كالوسوكر عددام كالتحقاق ٹابت کیا گیا تو صراف سے کھر سے در ہموں کا جمن توسودرہم غلہ کے لے گااور اگر دونوں کے جدا ہونے کے بعد نوسو درہم کھر سے اور سو میا استحقاق میں لے لئے مجے تو مراف سے نوسوور ہم غلہ کے اورسو میے واپس لے اور اگر اس فض کے ہاتھ سے کمرے درہم اور پیےسب لے لئے مجے اور مراف کے پاس سے فلے کے سب درہم لے لئے مجے ہی اگر دونوں کے جدا ہونے کے بعد ہوتو سب کی تع فوٹ جائے گی اور اگر دونوں جدائیں ہوئے تو ہرا یک دوسرے سے اس کے حل لے فیا اور کا تمام ہو گی میچیا عمل المعاہ حسن بن زیاد نے امام ابو صنیفہ سے روایت کی کہ اسک ایک انگوشی کوجس میں جمینہ ہے بعوض دوا تکوشمیوں کے کہ جن میں دو تکلینے ہیں بیجنے یں کھیڈرٹین ہے ای طرح اگرایک ملیدوار آلوار کو دو آلواروں کے توش بینے میں کھیڈرٹین ہے بیڈ خیرہ میں کھیا ہے این ساعد نے امام ابو بوسٹ سے دوایت کی ہے کدا کروس ورجم وووصیا بوض وس درجم مکل کے بیچاتو می نیس ہے کونک ان عمل کی ہے اوراس کے مل كا كي تحريمن بين بيديد بن المعاب امام الوطنيفة فرمايا كديس بين بيل مواس كواكر بيان كرد ياوه فا برمعنوم موتا موتواس ك يج يى كودرنس باوريى قول امام او يوسف كاب اوركى فتان رجاعى يزمان وجب تك اس كويان دكر ددن اوركها كستوق دربهون كواكر بيان كروسية ان كساته خريد ترش محدد دفيل مادرياد شاوكوما بين كدان كوتو زواد سه كيونك شایدوه ایسے فض کے باتھ پڑیں کہ جونہ بیان کرے بیرز خبرہ میں تکھا ہے بشرے امام ابو بوسٹ سے روایت کی ہے کہ میں محروہ مجمتا مول كدكوني فض زيوف يا منهر وياستنوق يامكل يا نجار بيكي كود ساكر جديد بيان بعي كرد ساور ليندوالا چثم يوشي بعي كرد ساس جهت ے کہان کے روائ ہے جوام کو ضرر ہے اور جس ہے ام کو ضرر پنجے وہ کروہ ہے اور فر مایا کہ صرف ان دونوں لینے دیے والوں کا رامنی ہونا مفیدیش ہاس جہت ہے کہ شاید جائل دھوکا کھائے یا قاجر دھوکا دے پس جوشنی ایکی ہوکداس کا روائ او کول میں جائز نہ مواس كاروائ تو زرينا جائد اور جو تفص اس كوجان كرروائ دے ال كومز او في جائے يرميط على العما ب\_.

# الكفالة عمد

اس مل جرالواب يل

بلاب: <u>۱</u> کفالت کی تعریف اوراس کے رکن وشرا نظ کے بیان میں

قال المرجم: سائل من فوركرة س يبله چند الفاظ كو يحدكر يادر كمنا جائية كفالت الى تريف آتى بالفيل كفالت كرف والاخواد كفائت مال كى كرااس كوتنيل باالمال كتبري إذات كى كفالت كراد وكفيل بالننس ب يا دونون كالفيل مو مكول عندجس كي المرف سي كفيل نے كفائت كى ب مكفول ارجس كرواسط كفائت كى ب ضامن منا نت كرنے والامتمون بہ جس چزی منانت کی ہے مضمون عندجس کی طرف سے منانت کی ہے مضمون ارجس مخص کے داسلے منانت کی ہوتا ال علیہ جس برحوالہ کیا ممیا یعی کون اتر ایا گیا ہو کفائت کی تحریف بعضوں نے بیکی ہے کے مطالبہ ایناؤمددوس سے دمدانا تا کفالت ہے اور بعضوں نے بجائے مطالبہ کے دین کہا ہے بعن قرض اور اول اصل ہے بیر ہوا یہ میں لکھا ہے اور کفالت کا رکن امام اصلم م اور محر کے مز دیک ایجاب و تبول ہے اور بی امام ابو یوسٹ کا مبلاتول ہے تی کہ فتا تغیل سے کفالت تمام میں ہوتی ہے خواو مال کی کفالت کرے یانس کی تاوفتيكداى مجلس مى مكول لدى طرف سے تول نديا جائے ياس كى طرف سے كوئى البنى قول كرے يامكول لد خطاب تر كرے يا اس کی طرف سے کوئی اجنی خطاب کرے مثلا طالب دوسرے سے کے کدمرے لئے تو قلال مخص کے تشک کا کھیل مواوراس نے کہا كديس نے كفالت كى ياكسى اجنبى نے اس كى الرف سے اس تخص ہے كما كرتو ظال الحض كنس يا مال كا فلا سفنص كے واسطى فيل مو جااوراس مخض نے کہا کہ میں نے کفالت کی تو کفالت سیح ہوگی اور ماسوائیلس کے کفالت ملفول لدی اجازت پر موقوف ہوتی ہاور جب تك ووكفالت كي اوراجازت شد معتب تك كفيل كوافتياد الم كداسية أب كوكفالت مع الكال في اوراكران عي مع كوكي جز نیائی جائے گی مثلاً تغیل نے کہا کہ میں نے زید کے واسطے عمرو کے تشس کی کفالت کی یا جوزید کا قرضہ عمرور باہتے اس کی میں نے ۔ کفالت کی توبیر موقوف میں ہے حتی کدا کر طالب کواس کفالت کی خبر پیٹی اور اس نے تیول کی تو سیحے نہ ہوگ مجرا مام ایو بوسٹ نے اپنے مبلے قول سے رجوع کیا اور کہا کہ کفالت فقا کھیل سے تمام ہو جاتی ہے خواہ قبول یا خطاب دوسرے کی طرف سے پایا جائے یانہ پایا جائے كذائى الحيط اورامام الوبوسف كول كمعتى عن اختلاف كيا بيسنوں نے كيا بكران كرو يك تو قف كرماته جائز ب يعنى طالب أكراس يرراضى مواتو نافذ موكى ورنه باطل موكى اور بعضول في كياب كمنا قد موف كرماته جائز باورطالب كا رامنی ہونا شرطنیں ہے اور میں اصح ہے كذائی افكانی اور يمي اظهر ہے كذائی فتح القدير اور يز از بير ش لكھا ہے كہ اى برفتو كى ہے بير

قولة قرض ليني دوسر سي كقر خدي الهاة مدالاناس على قرود ب كفيل در هفيقت مديول يس موجاتا . قوله خطاب مينی ایجاب مکفول له کی طرف سے ہوا در منیل تبول کر لے تو بھی می ہے۔

نهرالغائق مِن لكماير

ا كر خطاب يا قبول مكفول عند كى طرف سے يايا كيا حثلًا مطلوب نے كى سے كہا كرتو فلال مختص كوا سطے مير النس كى يا اس مال کی جواس کا جمع پر جائے ہے کفالت کر لے یامی فض نے کسی مطلوب کی طرف سے اس کے نفس یا مال کی کفالت کی اور مطلوب نے تبول کیا اس اگر خطاب یا تبول مطلوب کی طرف سے اس کی صحت میں پایا گیا تو کفالت امام اعظم اورا مام محر کے زویک صیح نیں ہاور بی بہلاقول امام اور اوسف کا ہاورمکھول عندے خطاب یا تبول کا وجود بمور ارعدم کے بوگا اور اگرمطلوب کی طرف ے یہ خطاب اس کے مرض میں بایا جائے ہیں اگر اس نے اسپے وارث کوالیا خطاب کیا مثلاً کہا کرتو فلا س محتوا سطے میری طرف ے جواس کا مال بحد پر جاہے ہے لفیل ہو جا چرای مرض میں مرکباتو قیاس بہ جا بنا ہے کہ امام اعظم اور امام محر کے نزو کے کفالت مجم نه اور احسانا صحیح موحی کدا کرمر کیا تو بھی کفالت وارث مکڑے جا تیں سے اگر چیملول لدفائب اور ان الحید اور اگر بلاتر که جہوڑے مرکیا تو وارث اس کے اوائے واسطے نہ ماڑے جائیں سے بیجیا سرحی شن لکھا ہے اور اگر اس نے کسی اجنبی سے کہااور اس نے منانت کر لی او مشائے نے اس میں اختلاف کیا ہے بعضوں نے کہا کہ ید منان سی نیس ہے اس واسطے کہ اجنی ہے اس کے قرض کا مطالبہ بدوں التزام عے کئل کیا جاسکتا ہے ہی مریش اور اس کے فق می برابر ہوئے اور بعضوں نے کہا کہ برطہانت مج ہے کونک مریش نے اس سے پہلے اٹی وات برلیا ورکھا ہے اور اس برتری کی ہے اور اجنبی نے جب اس کے علم سے قرضداوا کردیا تو اس کے ترك المسال المريش المحي مي كونك و ومرة كى مالت من ماور كى كسيب عاس قاس الوطالب كا قائم مقام كيااورايبا حال تدرست ين نيس بإياجاتا بي بس من قياس كانتم لياجائ كذانى الكانى وفيره اور يمي وجهب يدفح القديريس لکھا ہے۔ اگروارٹول نے مریش سے بیکھا کہ جولوگوں کا قرض تھے پر ہےسب کے ہم ضامن ہوئے اور مریض نے ان سے اسک حانت بيس طلب كي اورقرض خواوموجود ند تصوري يح نيس باوراكر انبوس في ايما كام اس كرم في بعدكها تو استساغ كفالت يح بيرق وي قاض خان ير كلماب.

## كفالت كى شراكط كفالت كى شراقتام يريس

نم (وَل ١٠

ے قرار فائب بین جس وقت دواوں نے کفالت آنول کی تھی اس وقت یہ موجود نظاق بھی کفالت کے جد ع قولد النزام لین جب اپنے اور خود لازم کرتے کے لیب البتہ مطالبہ و سکتا ہے۔ سے باقد اس واسٹے کہ بین شن اس کی کفالت بائل تھی۔

جنون تھا یا جھے پر ہے ہوئی تھی یا جھے برسام تھا اور طالب نے اسے افکار کیا اور کہا کہ تو نے تھے اور تذرست ہونے کی حالت کی کا است کی ہے ہیں اگرا یہ اس اس اس مقرکو پیدا ہوتا معبود ہوں کہ اکثر ہوتے رہے ہوں تو اس کا تو ل معتبر ہوگا اور اگر معبود نہوں تو طالب کا قول لیا جائے گا رہ بچیا جس کھا ہے اور از تجملہ حربت لینی آزادی شرط ہاور بیال تقرف کے نافذ ہونے کی شرط ہے ہیں اس کا قول لیا جائے گا اور اس کے مالک نے تجارت کی اجازت دی ہے جائز نہ ہوگی کیا ہے جائز نہ ہوگی کیا ہے جائز نہ ہوگی کی تو طالب کا قالت منعقد ہوجائے گی حتی کہ بعد آزادی کے چڑا جائے گا اور فیل کی مجت بدنی شرط نہیں ہے ہی مریش کیا جائز نہ ہوگی کیا ہے جائے گا اور فیل کی مجت بدنی شرط نہیں ہے ہی مریش کیا کا اس کے نا اس معقد ہوجائے جی بیدائع جس کھا ہے۔

فرور)☆

ے بیرکہا کہ جوتم نے اور تمہارے غیر نے تاج کیاوہ جھے پر ہے لین عمی اس کا تغیل ہوں تو بیان لوگوں کے تن عمل سی جن ہے جن ہے خطاب کرتا ہے غیروں کے تن عمل سی جن ہے جا سے خطاب کرتا ہے غیروں کے تن عمل سی جن ہے جا سرخسی عمل الکھا ہے اگر ایک فض نے ایک فض سے چندلوگوں کی طرف اشارہ کر کے بیا کہ جو فض ان عمل سے تیم ہے ہاتھ تاج کر ہے عمل سی تیم کی طرف سے واموں کا اس کے لئے نغیل ہوں تو بیرجا ز ہے کیونکہ مملفول لے سیکون کا قبول کرتا یا لا معلوم ہے بیرخون کا قبول کرتا یا اس کے لئے نغیل ہوتا جا ہے ہیں مجتون کا قبول کرتا یا لا معلوم ہے بیرخون کا قبول کرتا یا اس کے اورو کی کا ان دونوں کی طرف سے قبول کرتا جا ترقیمی ہے اورو کی کا ان دونوں کی طرف سے قبول کرتا جا ترقیمی ہے اور مکفول لے کا آزاد ہوتا شرطیمی ہے بیرائع عمل کھا ہے۔

فرجهار):

پیتمی من کی وہ شرطیں ہیں جو مکلول ہے کی طرف واقع ہیں ازائجلہ ہے کہ وہ چیز امیل کے ذر منانت ہواس طرح پر کہ امیل اس کے پر وکرنے پر مجور کیا جائے ہوئے ہوئے کے من کھا ہے ہی جی کے پر وکرنے کی اور قرضوں کی اور هائی چیز وں کی جینے فصب یا مہریا ضلع کا موش یا مرا نوان کرنے کا موش سلی آئے قاسد کی بھیے کی کفالت جا کر سہا اور چکانے کے طور پر جو چیز بینند میں کی گئی ہے اگر اس کا مشن بیان کر دیا گیا ہوتو اس کی کفالت بھی جا کڑ ہے ورزہ وہ امانت ہوگی بینے برالفائن میں لکھا ہے اور جو چیز ہیں امانت میں ہوں ان کی منانت کفالت جا کڑ جی ور ایس کے پر وکرنے کی کو قلدان چیز وں کی منانت کہنا ہوئی ان ہوئی وہ اور ایسے بی سر بون اور مستعار اور مستاج کی بعینہ کفالت سے میروگر نے کی کو قلدان جی سروکی کی یا جو چیز اجرت والے لیے پر قادر کرنے کی کفالت کی ہوئی ہیں کھا ہے اور ای طرح قیند کے بعد وہ من کی سہروگی کی یا جو چیز اجرت پر لی ہو اس کو مستاج کے پر وکرنے کی کفالت کی نہیں کھا ہے اور ای طرح قیند کے بعد وہ من کی سہروگی کی یا جو چیز اجرت پر لی ہو اس کو مستاج کے پر وکرنے کی کفالت کی نہیں کھا ہے اور ای طرح قیند کے بعد وہ میں کھا ہے اور عاد یت کے پر وکرنے کی کفالت کی نہیں سے اس کو مستاج کے بعد وہ می کفالت کی ہوئی کھا ہے اور عاد یت کے پر وکرنے کی کفالت کی نہیں کھا ہے اور عاد یت کے پر وکرنے کی کفالت کی نہیں ہوئی کھا ہے اور کو رہ نے کی اس واسطے کہ وہ قاض کے در بار میں صاضر جائے میں کھا ہے کو کرکو ای واسطے کہ وہ قاض کے در بار میں صاضر جائے میں کھا ہے کو کہ کی کو اس واسطے کہ وہ وہ کی کھا ہے ہوئی کھا ہے۔

ا قول قادر لین کہا کہذید کے شکی تعلی مول کہذید نے کر کے پاس جود دیست رکی اس کودسول کرنے پریس اس کوقادر کردوں گا۔ ع قولہ نیس اس واسط کہ ثماید بیسب مرجا تیس پائیار موجا کیں۔ ع قولہ صدودا کی داسط کو تیل ہے تصاص کی کس لیا جا سکتا ہے کو کسدہ قاتل کیشل ہے یا اس کودر ہے ار ماغیر مکن کو تک اس نے زمانیس کیا۔

وتأوىٰ علىكمرى ..... جلد ﴿ ﴾ كَنْ اللهُ الكفالة

کفالت کر نا امام اعظم کے نزویک درست نیمل ہے کو تک وہ مکا تب کے مانتد ہے اور صاحبین کے نزدیک وہ ایسا آزاد ہے کہ جس پر فرض ہے تو کفالت سے ہوگی بیکا فی میں تکھاہے اور مقدار معلوم ہونا شرط نیمل ہے بیہ برالرائق میں تکھاہے۔

نېرخ : €

فصل لاِّكُ:

ھانت اور کفالت اور کفالت اور وہالت اور وہالت اور فرامت الفاظ کفالت کے بین یا کی کہدید بھے پر ہے یا ہمری الحرف ہے پیشر کھا وہ ہیں الکھا ہے اور جو الفاظ کو کرف و عادت میں فر مداری کے سی دیتے بیاں وہ سب کفالت کے الفاظ ہیں بیتا تار فادی ہی لکھا ہے اور شی نے اس کی طرف ہے کفالت کی کہنا گئے ہے یا ایسالفظ کہا کہ جس سے ھیسے اس کی اور ایسالفظ کہا کہ جس کی اور اور کہا کہ جس نے اس کی طرف کو گالت کی کفالت کی یا اور اگر کہا کہ جس نے اس کی طرف کا اور کا ہا تھا ہے کہ جس سے ھیسے اس کی اور اور کہا کہ جس نے اس کی طرف کو گالت کی کفالت کی ایسالفظ کہا کہ جس کی طرف کو گالت کی ایسالفظ کہا کہ جس کی طرف کو گالت کی ایسالفظ کہا کہ جس کی طرف کو گئیں ہوتی ہے تو گفالت کی جہدی ہوگی ہوگا وی کا کفالت کی باتھ یا پاؤل کی گفالت کی باتھ ہوگی ہوگا وی کا کفالت کی اور اگر اس نے میں سے بدن مراد لیا تو نیت کی ہوا ہے گئی ہوگا ہوگی ہوگا کہ اور اگر اس نے میں سے بدن مراد لیا تو نیت کی ہوا ہے گئی ہوگا کہ اس کو فرون کی است می مورت کی طرف مورت کی سبت کی اور اس کی طرف مورت کی است کی خوالت کی گفالت کی طرف مورت کی مسال کو اس کی خوالت کی است کی مشال کہا کہ میں تھا ہوگی کہ باتھ کا اور دیر کہا کہ بدیا کہ بدیر ان الو بان میں تھا ہوا کہا کہ ہور کہ کہ باتھ کی کو اس کی ذات سے دور کا اور دیر کہنا کہ دیر جھ پر ہے کہ میں تھا ہوا کا میر جس کی تا کہ اس کو تیر ہو کہا کہ کہنا کہ دیر جھ پر ہے کہ میں تھی کو بر ہے کہ میں اس کو تیر ہے ہاں گو تیر ہے کہ میں اس کو تیر ہے ہاں گو تیر ہے گو تی تو تیر ہا کو تیر ہو تی گو تیر ہو تی گو تیر ہو تیر کو تیر ہو تیر ہ

اجناس ناطقی می نکھا ہے گیا گرکس نے کہا کہ تیرا پی تھی ہیر ہے پاس ہے یا کہا کہ ہیر ہے پاس اس کو چھوڑ و ہے قویہ کفالت ہے اور میں نے بعض مقام پر نکھا دیکھا ہے کہا گرکس نے کہا کہ اگر میں اس فیضی کوکل کے دوز تھے نہ پہنچا وَ ال تیرا ہیر ہے پاس ہوگا اور اس نے اسے نہ پہنچا وَ ال اس پر لازم آئے گا کہ اللہ فیم واور اگر اس نے کہا کہ یہ مال تیرا میر ہے نز دیک ہوگا تو اس صورت میں جی جائے کہ وہ قتی فیم فیمن تیار ہوگا کو کہ میر ہے نز دیک اور میر ہے پاس دوتوں کے ایک ہی معنی ہیں بیری وہ میں کھا ہے متر تم کہتا ہے کہ یہ لفظ نز دیک اور باس محاورہ میں اس مرحقام پر مستعمل ہوئے کہ جس میں مکیت فیم فاجت ہوتی ہائی واسطے کہنے والا فیمل ہوگیا میں میں اس مرحقی ہی اس محاورہ میں اس مرحقی ہی اس محاورہ میں اس مرحقی ہی ہوگئی کو اس کے بیر میں اس مرحقی ہی ہوگئی کہ اس کے بیر دکر کے ہری ہو اس کے بیر دکر کے ہری ہو اس کے بیر دکر کے ہری ہو اس کے بیر دکر کے ہری ہو

جائزے بیموائرسی می لکھا ہے۔

کسی اورزبان میں بیان کئے گئے بیان کودوسری زبان میں منتقل کرنے کا مسئلہ منت

فتاویٰ عالمگیری ...... جاد 🕥 کی کی 🕝 🕝 💮

تبول كردم تواس على متاخرين في اختلاف كياب بعضول في كياب كه كفالت ند وي اور بعضول في كما كه اكر كفالت كااراد وكياتو ہوجائے کی اور اگر شارادہ کیا تو وعدہ ہوگا کھالت تہوگی اور اگر کی نے کہا ہرچہ تریم دی آید کن تو بیکفالت شہوگی اور اگر بیکہا کہ برجة ابرفلال بفكند بيركن يدي نبيل بيرزائه أمعنين بس تكعاب اوراكريول كهاكديذ رفتم فلال داكفروا بوصليم كم توبيكفالت مطلق بے کونکداس کا بیکہنا پذیرقتم قلال رابوری کفالت ہے اور بیکینا که فروا پتوسلیم کم بیکفافت میں داخل نیس ہے جو بخلاف اس مورت کے کداگراس نے کہا کہ میں کل کے دوز قلال مخص کی ذات کا کفیل ہوں تو اس مسئلہ پر تیاس کر کے اگر کہا کہ پذیر تیم تن قلاں رابرگاه طلب كى بتوصليم كم يكفالت مطلقه بوكى حى كداكراس كے طلب كرنے سے يہلے اس كے بروكرد يا تو برى بوجائے كا اوراكر ہوں کہا کہ ہر گا وطلب کی قلال راتن اور پذیر تم تو بعض مثار کے نے قرمایا کیل اس کے طلب کرنے کے قبل ند ہو گا اور بیاستلدواقع ہوا تما كه جس پرفتوي بوچكا ہے اوراگر بول كها كه اگر مال تو برقلال قرور دوومن جواب كويم توبيد كفالت نه بوكى اوراگر كها كه اگر فلال تا آ نونت مال تو تكذار دمن جواب كويم يا كها كه يواء كذار دن من جواب كويم توبيكالت يحيح ندمو كي بيضول عماد ميدش الكعاب اور يتخ على سعدیؓ سے منقول ہے کہ اگر کس نے کہا کہ اگر کس فلا ابرا حاضر عوالم کرون جواب آن مال برکن تو بید کفالت نہ ہوگی اور فآوی کی میں ہے کیا گرکسی نے دوسرے سے کہا کہ جو تیرا قرض قال محفق پر ہاس کوش تھے دے دوں گایا تیرے میر دکرووں گایا تھے اوا کردوں كالوكفيل ندموكا تاوة تيكه كوئى ايبالغظ ندبو لي كرجس معلوم موكداس في اين ادير لازم كراميا باورامام فلميرالدين فرماح ه كما كران لفظول كو بلاشرط لا يا تو كفالت شده وكى اورا كرشرط كساتحدا بااوركها كراكر فلان مخص جوجيرا مال اس يرب نداداكر يدكا تو می ادا کرون گایا بن دے دون گاتو گفیل ہوجائے گار محیط میں اکھا ہے۔

ا کرنس نے بیدوی کیا کہاس نے میراغلام غصب کیا ہے اور وہ اس کے یا س مرکبیا 🛠

اگرایک قوم معین کوخاطب کیا که جرچه شارااز فلاس آید برس تواس هانت ہے اس پر پکھوا جب ند ہوگا کیونکہ از فلاس آید مجمل لفظ بي يزله المعتنين على لكعباب اورنوادرائن ساعد على المام محدّ بدوايت ب كرسم مخف كا دوسر بي بال آتا ب بمرطالب ے ایک مخف نے کہا کہ جو تیرافلاں مخف پرآتا ہے جس تیرے لئے اس کا ضامن ہوں کہ جس اس سے اپنے قبند عل سے کر جھے کودے دول کا تو امام محر نے فرمایا کراس پر اس معانت کی وجہ سے بیدواجب شہوگا کراسیتے یاس سے اوا کرے بلک بیروا ہے کرتا شاکر کے اس کوطالب کودے دے اور بھی تو اور این ساعر میں ہے کہ اگر کسی نے بڑار در ہم خصب کئے پھر جس کے در ہم خصب کے بیں اس نے اس سے جھڑا کیااور لے لیما جا امر کی محص نے اس سے کہا کہ تو اس سے جھڑا نہ کر جس اس مال کا ضامن ہوں کہ لے کر تھے کو وے دوں گاتو میدال اس کے ذمداد زم ہوگا اور بیترش کے مشاہنیں ہے اور اگر عاصب نے وہ ہزار ورہم تلف کرو یے ہوں اور قرض ہو مجے ہوں توبیعنانت باطل ہو کی صرف نقاضا کی منانت ہو گی بیچیا ش اکھا ہے ام مجد سے دوایت ہے کہ محض نے کسی رومویٰ کیا كداس في غلام فصب كرلياب جركم وفض في كما كديس اس غلام كاجس كا كرتو دعوى كرتاب منامن موس تو امام محد في مايا كدوه مناس رے گا بہاں تک کہ غلام کولائے اور کواہ چیش کرے ہیں اگر اس کوندلایا اور مدی نے کوائی ہے اس کا استحقاق وابت کیا تووہ اس کی قیت کا ضامن ہوگا اگر کسی نے بیدوی کیا کہ اس نے میراغلام غصب کیا ہےاوروہ اس کے پاس مرکیا ہے چرکس نے کہا کہ تو اس کوچھوڑ دے جس غلام کی قیمت کا ضامن ہول تو و وضائن ہوجائے گا اور اس وقت اس سےمواحذ و ہوسکا ہے اور کو ابن سے تابت كرنے كى كچوھاجت نبيل بي ميظام منى كھا ہے۔

### نفس اور مال کی کفالت کے بیان میں

نفس کی کفالت کرنا جائز ہے کیونکے تغیل اس کوسر دکر سکتاہے باس طور کہ طالب کواس کا مکان بتاد ہے اور دونوں کے درمیان عمی مواقع سے تخلیہ کر دے میہ ہداریہ میں تکھا ہے یا اس کے دعویٰ کی موافقت کرے یا حاکم کے در بار میں زیر دی اس کو حاضر کرے اور اگر اس پر قادر نہ ہوتو قاضی کے بیادوں سے مدد کے سیمین میں لکھا ہے اگر کسی نے کی شخص سے اس کے نفس پر کوئی گفیل لیا مجر جا کراس ے دوسر الفیل لیا توبید و و کفیل ہوئے میہ ہداید میں الکھا ہے اور مکفول بیا کے حاضر کرنے کا ضامن ہوتا ہے ہیں اگر مکفول بدکا کس خاص وتت میں ماضر کرنا شرط کیا تو اس کوئی وقت کے طلب کرنے پر حاضر کرنالازم ہے ہیں اگر اس نے حاضر کیا تو خیراور اگرا تکار کیا تو ما كم اس كوقيد كرے كاكذافي الكافي اور يوسكم اس وقت ہے كاس كاصغوظا برند مواوراً كر جوزظا بر مواتو قيد كرنے كے كوئي معنى نيس بيس یمریک طالب اس کے درمیان حائل شہوگا اور طالب اس سے مطالب کرتارہ ما محراس کے اشتفال بی جرح نہ ہونے وسے اکذائی التوین اوراگراس کے ساتھ رہتے ہے گفیل کو ضرر ہوتو اس ہے کوئی گفیل مضبوطی کے داسطے لے بینبرالغائق میں لکھا ہے اوراول مرتبہ میں قیدنہ کرے بلکہ دو تین مرتبہ کے بعداور بیٹھم اس صورت میں ہے کہ جب وہ کفالت کا اقر ارکزتا ہواور اگر ا نکار کرتا ہو پھر گواہ قائم ہوئے یااس سے قاضی نے متم لی اور وہ متم سے باز رہاتو اول سی مرجد قید کرے گا گذاتی التلمير بياور مي فا برالروايت ب بي نبرالفائق ش لكماب\_

بيظم اى موقع يرخاص نيس ب بلكه عام حقوق مي ايساى بي يظهيريديس لكعاب الرمكاول بالنفس رويوش بوكيا تو ماكم كفيل كوآن وان كاميلت و عدا إلى اكر مدت كروى اور حاضرت كياتواس كوقيد كريكاب بدايدي لكعاب اوراكروه ايدارويوس مواكداس كايد تين معلوم بياتواس معطاليدند وكااوراكردوتوس في اختلاف كيااوركفيل في كما كديس اس كامكان تيس جانا بول اور طالب نے کہا کرتو جاتا ہے تو لھا فاکیا جائے گا کہ اگر مطلوب مکفول عنہ جیشکسی مقام پر تجارت کے واسطے جاتا رہنا ہے اور بد معروف ہے و طالب كاتول معتر وكا اوركفيل كوتكم ديا جائے كاكداس مقام كوجائے اور اگر اس كا اى طرح جا نامعروف ند بوقو كفيل كا تول معتبر ہوگا اور اگر طالب نے گواہ پیش سے کے ملفول مندفلال مقام پر ہے تو تفیل کوجائے اور اس کو حاضر کرنے کے واسطے تھم دیا جائے گا تیمین مں لکھنا ہے اگر مکفول برمرتد ہوكر دارالحرب من جالما تو لحاظ كيا جائے گا كدا كركفيل اس كے داليس لائے پر قادر ہے مثلاً ہمار سے اور کا فرول کے درمیان بیچد ہو کہ اگر کوئی ہم بی سے مرتد ہو کران بی جائے گاتو جائے حسب الطلب و واس کووالیس كري محاتو كفيل كوا سف جاسف كى مهلت دى جاسئ كى اور اكراس كواليس كرلا برزير قادر ند اومثلًا الدرسدان كردرميان ايها وعده ند بوا بوتو كفيل ساس كامواخذه ند بوگايية فيره ي كما بـ

ا ما ما تعظم میشند کے نز دیک قصاص اور حدقذ ف اور چوری میں کفالت بالنفس جائز ہے 🖈

واضح ہو کہ جس مقام پر بیجائز رکھا گیا ہے کیفیل کومہلت دے کرمکھول عند کے لائے کے واسطے اجازت دی جائے وہاں طالب کواعتیار ہے کہاٹی مضروفی کے واسطے اس ہے اس کا دوسراکفیل لے لے تا کہ کقیل عائب نہ ہو جائے کہ اس کاحق ضائع ہو یہ

ا قوانس اردو می منانت فس كوما شرضائ كتيم بي اورودم كومال ضائى او لي بي - ا قوار مكفول يدين جس چيزى كفالت ك ب مثلاً عاضرمنا كاتوال فخص كوما ضرلاسة \_

تعمین شم الکھا ہے اور امام اعظم کے زود کی قصاص اور صدقتہ ف اور چوری شمی کفالت بالنٹس جائز ہے کین اس پر اجر تہ کیا جائے گا
جگہ اگر اس کانٹس نفیل دیتے پر خوش ہوتو لیا جائے گا یہ بچیا سرخی شر الکھا ہے گر جو صدود خالص اللہ تعالیٰ کے واسطے ہیں جیسے شراب
خواری کی صدیا صدر نایا بعضوں کے زود کی چوری کی صدیس ان شری کفالت بالنٹس جائز تین ہے اگر چداس کانٹس راضی ہو یہ کفایہ
شر اکھا ہے اور جب کہ اس پر نفیل دیتے کے واسطے جر شکیا جائے گا تو مدی اس کا واس کر رہے گا بہاں تک کراگر قاضی کی پکری
سے المختے تک اس نے گواہ چی کے تو خمر ورشاس کی راہ چھوڑ دے گا ہوجیا شر اکھا ہا ورش الانٹر سرخی نے ذکر کیا ہے کہ خطا ہے
مجروح یا مقتول کرنے بیاای ضم کے اور زشوں بھی جن شر قصاص نیس آتا ہے اور کل وہ چیز ہیں جن شر آخر پر واجب ہوتی ہے مطلوب
مجروح یا مقتول کرنے بیاای ضم کے اور زشوں بھی جن شر قصاص نیس آتا ہے اور کل وہ وچیز ہیں جن شر آخر پر واجب ہوتی ہے مطلوب
پر جرکیا جائے گا کھیل دے کے تکہ بیدہ کو گا کہ اور مال کا دھو گل کے مال ہے بینا ہیش اگھا ہا وہ دورہ وہ قصاص میں قید نہ ہوگا بہاں تک کہ
دوگواہ کہ جن کا حال پوشرد آجو یا ایک گواہ عادل کہ جس کے عادل ہونے کو قاضی جانا ہوں گوائی نہ دیں کہ ان کی اکائی اور مال کی
کفالت کرنا جائز ہے خواہ مال معلوم ہو یا جہول ہوخواہ کول عدے تھی ہو یا نہ ہوا در طالب شکار ہوگا کہ جائے اس کو ہوائی اور اس نے ایک ہو صوال کے یا تو دومرے سے مطالبہ کرسکتا ہے اور اس کو یہ افتیار ہے کہ
کفالت کرنا جائز ہے خواہ مال معلوم ہو یا جمہول ہونے ایک سے مطالبہ کیا تو دومرے سے مطالبہ کرسکتا ہے اور اس کو یہ افتیار ہے کہ
دو توں سے مطالبہ کر سے کو کہ کائی اور اگر اس نے ایک سے مطالبہ کیا تو دومرے سے مطالبہ کرسکتا ہے اور اس کو یہ افتیار ہے کہ

ئىمرى فصل:

### کفالت ہے بری ہونے کے بیان میں

ا قولداس پریسی قاتل یا قازف یا چور پکفیل دینے کے داسطے جرن موگا۔ ع قولہ جو پیٹیدہ بسی اگر عدالت طاہر نہ موقو ان کافت کی طاہر نہ ہو بلکہ پروہ جمیا ہوا ہو۔ ع قول اختلاف ..... بھٹس نے کہا کہا مام کے قول عمل مجل کی بری نہ ہوگا۔

امیر کے پاس پر دکیایا بیشر طالگائی کہ اس قاضی کے پاس پر دکرے بھراس جگدد دمرا قاضی مقرر ہوااور اس نے اس کے سامنے پر دکیا تو ہری ہو جائے گابی ٹنادی قاضی خال بھی لکھا ہے۔

کسی نے ایک شخص کے نفس کی کفالت کسی شرط کے ساتھ مشروط کی 🖈

ابو حالة سے يو جيما كركى نے ايك مخص كے تقس كى كفالت كى اور مكفول اين براورى كے ساتھ خافتاه على جيما تھا يكر تقيل مكفول عندكو كرآيااورمكفول عندقوم كوسلام كيااوركفيل في اس عنها كديمي مكفول عندب اورمكفول عندوبال بينها بلكه جلا اورووس درواز وے فکل کیاتو کیاای قدر سے سروکرنا موجاتا ہے انہوں نے فرمایا کہ بال بیتا تار خانیش اکھا ہے کی نے ایک فخص کے نفس کی کفالت اس شرط کے ساتھ کی کدا کر بیں قلاں وفت اس کو طالب کے پاس نہ پہنچا دوں تو جو ہا ل اس کا اس پر ہے وہ کفیل پر ہوگا اور کفیل نے کفالت میں بیمی شرط کی کہ اگر بیزی معجد میں اس کوطالب سے ملا دیتو دہ کفالت ہے بری ہوگا چراس وقت پرای جگداس کولا یا اوراس پر کواه کر لئے اور طالب رو پوش ہو گیا تو پیٹیل تنس و مال دونوں کی کفائت ہے ہری ہو کمیا اور اس طرح اگر فقط کفالت بالنفس ہوتو بھی بی تھے ہے اور اگر کل تک کے داسلے می مخص کے نفس کی کفالت اس شرط پر کی کہ اگر ہی اس کوکل معجد میں شہر کا اور اوجو مال اس پر ہے وہ مجمد پر ہوگا اور کفیل نے طالب سے بیشرط کی کدا کر طالب کل کے دوزیزی مجد میں شاملا اور اس ے لے کراہے بہندیں ندکیا تو تغیل بری ہوگا ہر کل کےروز گزرنے کے بعد دونوں فے پس تغیل نے کہا کہتو رو ہوش ہو گیا اور طالب نے کہا کہ ش وہاں پہنچا تو ایک کی دوسرے پرتصدیق نے جائے گی اور کفالت اسے حال پر دہے گی اور مال تغیل پر لازم ہوگا اور اگر برایک نے دواوں میں سے گواہ بیش سے کہ بم سجد میں پہنچ تھاور گوا بول نے بے گوائی شدوی کے تفیل نے مکفول بورے دیا ے تو کفالت بالنفس اے حال پر باقی رہے گی اور مال تغیل پر لازم نہ آئے گا اور اکر تغیل فے معد میں تکنینے پر کواہ پیش کے اور طالب نے گواہ پیش نہ کئے تو کفاکت مال اور تفس سے بری ہوجائے گا اور وہاں وکنے پر طالب کی تقید میں نہ کی جائے گی سی نے ایک مخص کے لنس کی کفالت کی اورمکھو ل عندقامنی کے باس قیدتھا پھر نفیل نے قید خِاند میں اے طالب کے سپر دکر دیاتو ریفیل بری ہو گیا اور اگر کس مخص کے نس کی کفالت کی اور وہ قید ہیں تھا بھر چیوٹا پھر قید ہیں پڑا بھر کفیل ٹی طالب کے سپر دکر دیا مشاکنے نے فر مایا کہ اگر دو ہارہ تید مونا کسی تجارت وقیرہ کی مجد سے تھا تو سپرد کرنا سے اور کفیل بری موگا اور اگر کس سلطانی امور کی مجد سے موتو کفیل بری شاموگا بی قاوی قاضى خان ين المعاب - اكرمكنول بالنس قرض وغيره كي وجد الدكيا مما توكفيل عدموا خذه كيا جائ كااوركاب الاصل يسمطلقا ایسے بی تکھاہے محرمشائ نے نے فرمایا کہ بیٹھم اس دفت ہے کہ وورس سے شرعی قید مواورا کرائی شیری جس میں کفالت واقع ہوئی اور ای قاضی کے قید فاندی جس کے پاس جھڑا چیش کیا ہے قید ہوتو کفیل سے سروکر نے کا مطالبہ ند کیا جائے گالین قاضی اس کوقید خاند ے نکا لے گاتا کہاہے مدمی کو جواب وے چراس کو تید خانہ بھی دے گااور اگروہ ای شہر میں قید ہو کہ جس میں کفالت واقع ہوئی ہے لیکن دوسرے قاضی کے تید فاندیں ہویا حاکم کے تید فاندیں ہوتو قیاس بیرچا ہتاہے کیفیل کے پروکرتے کا موافذ و کیا جائے اور استسانا مواخذه ندكيا جائے گا اور اس كا تھم ويسائى ہوگا جيسا اس قاضى كے قيد خاند يس قيد ہوئے كا تھم تھا ية خيره يس لكها ب اورمنتى یں ہے کہ اگر مکفول بالنفس شمر کے دوسرے قاضی کے قید خان میں قید جو تو قاضی طالب کو تھم دے گا کہ اس قامنی کے پاس جائے اور و بن الش كرب بيجيط عن العاب-

اگرمكنول بالنس كفالت كے بعد قيد كيا كيا اور كفيل في قيد خاند يس اس كومپر و كيا تؤيرى شهو كا اور مشائخ في مايا كه يهم

اس صورت میں جو کہ دوسرے قامنی کے قید خاند میں قید ہواور اگرای قامنی کے قید خاند میں جس کے بہاں نالش ہے قید ہوتو اختلاف ب بعض مشائ نے کہا کہ بری ند ہوگا اور احرمشائ نے کیا کہ بری ہوجائے گا اور بی سی باورمسئلہ گزشتہ کے قیاس پر اگراس شریس جس میں کفالت واقع ہوئی ہے قید ہوتو استحسانا بری ہونا جا ہے اگر چددوسرے قاضی یا حاکم کے قید خاند میں قید ہواور بھی مثال کے نے فرمایا کہ بیتھم اس مورت میں ہے کہ سوائے طالب کے دوسرے مخض کی دجہ سے قید ہوا در اگر طالب کی دجہ سے قید ہوگا تو دونوں صورتوں على ميروكرتے سے لامحاليدى موجائے كا اور فاوئ عن اكساہے كاكر طالب كے طلب ير قيد خاند ين اس كو بيروكيا تو برى مو جائے گار ذخرہ میں تکھاہے ایک مخص کے نفس کی کفالت کی اور وہ قیدی شقا پھر قید کیا گیا بھر طالب نے تغیل سے ای قاض کے ما منے جس نے قید کیا ہے جھڑا چین کیا اور کھیل سے کہا کہ جس نے اس کی کفالیت کی اور آپ نے فلال جنس کے قرضہ کی وجہ ہے اس کو قد کیا توانام محد سے روایت ہے کہ قامنی اس کے حاضر کرنے کا تھم کرے تا کہ قیل اس کو مکفول کے میرد کرے جراس کوقید خانہ بھیج دے بی فاوی قامنی خان ش لکھاہے۔

ا يك لمكفول برقر ضدى وجد عقيد تفا كاراس كوقاضى في طالب ك خصومت كي وجد الكال اور تغيل في كها كديس في اس کو تھے سپردکیا ہی اگر بیکام قاضی کے سامنے کیا تو کفالت سے بری ہوگیا اور اگرقاضی کی جلس کے سوادوسری جگہ کھا اور اس برقاضی کے ایکی کا بہرہ ہے تو بری شاو گا امام مجر نے قربایا کہ اگر کی مختص کے تقال کی اور قاضی کی مجنس میں وہ مختص جن اوگوں کے ساتھ قید سے لایا گیا ہے طالب کے سرد کیا تو ہری نہ ہوگا اور اگر تغیل کفالت میں قید کیا گیا ہی اگر مکلول برخون کے باب میں قید ہوتو کفیل برمواخذ وکرنے کی کوئی راوٹیس ہے اور اگر کفیل قید کیا کمیا اور مکفول بر کا بعض شیروں میں مسافر ہونا معلوم ہوا تو قاضی اس طالب وتعمد ے گا کہ اس تغیل کے تس کا کوئی تغیل لے کراس کوقید خانہ ہے تکا نے تاکیدہ منفول برکولائے اور اس طرح اس کوفیل قرض واری کی وجہ سے قید کیا گیا اور ور یافت کرنے سے معلوم موا کداس کا یک مال اس شمر عی نیس ہے اور اس کا مال خراسان علی ہے ت قامنی اس کونکا نے اوراس کے طالب کو علم دے گا کہ جنور دوری سے اس کے تس برکوئی تغیل نے نے اوراس کا مال فروشت کر کے اس کا قرضدادا کرے گا بیجید مزحی ش کلما ہے اگر کس نے دوسرے کے تس کی کفالت کی اور بیند کہا کہ جب میں جرے سروکروں تب بری بول کا چراس کے سرد کردیا تو بری ہو گیا ہے بدائے بی لکھا ہے لیان اس کی کئی صورتیں جی یا اس کو طالب کی خواہش کے بعد میردکیایااس سے پہلے میرد کیا ہی اگراس کے طلب کرتے کے بعد میردکردیا تو بری بوجائے گا اگر چہ بیدتہ کہا ہوکہ می نے کقالت کی راه سے تیرے میرد کیا ہے اور اگر بدول طالب کی طلب کے میرد کیا تو جب تک بیند کے کہ ش نے کفالت کی راہ سے بچے میرد کیا ہے يرى شهوكا برجيد مرحى عمى لكعاب-

ما مِعین کے کیے کسی کے نفس کی گفالت کرنا 🖈

ا كفيل في مكول عندكوطالب كرميروكرويا اوراس فيول كرف سا تكاركياتو تبول كرفير بمجوركيا جائع اليمين میں تکھیا ہے اگر ایک مہینہ تک کے واسلے کس کے گفاس کی گفالت کی چرم بینہ ہے جہلے ہیں کو پر دکیا تو ہری ہو جائے گا اگر چہ مكنول اتبول كرنے سے انكار كرے بيغلاصہ بن الكھا ہے اور اگر مطلوب اسے فنس كو كفالت كى راوے خود بر وكرے توكفيل برى ہو جاتا ہے اور کفیل کے ویل اور اس کے اپنی کے ہر دکرنے ہے بھی بری ہوجاتا ہے یہ کنزیں کھا ہے اور برائت کی شرط ہے کہ یہ
لوگ سب یہ ہیں کہ ہم نے کفالت کی داہ سے تیرے ہر دکیا تینیان میں کھا ہے جرامام جر نے اس سند ہیں ہی شرط لگائی ہے کہ اس
کفیل کا نام لیا جائے اور شخ الاسلام خواہر ذاوہ نے فرمایا کہ ہمار ہ مشاخ نے قرمایا ہے کہ کفالت کی جہت ہے ہر دکر تالازی شرط ہے
لیکن فلال خوص کی کفالت سے ہر وکر نے کی اس وقت و فلال جو کہ کہ جب اس کفس کے دو کفیل ہوں کہ ہرا کے علیم وحقد پر کفیل
ہواورا گراس کے فس کا ایک بی کفیل ہوتو فلال خوس کے ذکر کرنے کی مجموعا جت نہیں ہے یہ جو بی کلما ہے اگر کسی اجبی آدی نے
ہواورا گراس کے فسل کی خواہر کی اور آگر طالب سے ہر دکیا اور کہا کہ بیس نے فیل کی طرف سے ہر دکیا ہے ہی اگر طالب
نے قبول کرلیا تو کفیل بری ہو گیا اور اگر خاصوش رہا اور ٹیول کا لفظ کہا تو بری شہوگا اور اگر کا خسی یا اس کے ایس نے معاملیہ کو کئیل بالنفس مذی کی خواہ سنگاری ہے واور اگر منسوب کی گور دیا تو بری ہوجائے گا اور اگر طالب
کفیل بالنفس مذی کی خواہ مذکاری سے بایدوں خواہ تو گاری کے اس کے بیادات طالب کی طرف منسوب نہ کی ہواور اگر منسوب کی ہے ہواور اگر منسوب کے ہیر دکیا تو بری شہوگا اور کہا تو بری شہوگا اور کہا تو بری ہوجائے گا اور اگر مناس ہے ہو کہ کہا تو بیا کہا تو بری ہوگیا ہے نہ کا خواہ کی شہوگا اور کہا تو بری ہوجائے گا کو کا من کا کھا ہو سے کہ کا خواہ کو کھی باس کے ایس کے ایس کے ایس کے ایس کے ایس کے بین کے بین کے بیر دکیا تو بری ہوجائے گا کو کا کو سے اور کھیل نے قاضی بیاس کے ایس کے ایس کے ایس کے ایس کے ایس کے بین کے بین کے بین کے بیر دکر دیا تو بری موجائے گا کو کھی کو ایس کی گھی بیاں کے ایس کے بین کے بیاں کے بیاں کے بیاں کے بیاں کے بیاں کے بین کے بین کے بیاں کے بین کے بیاں کے بیان کے بیاں کی کو بیانو کی کے بیاں کو بیانو کی بیاں کے بیاں کو بیانو کی کو بیانو کی کو بیانو کی کی کو بیانو کی کو بیان

مسئله فدكوره ميں اگر مكفول بالنفس مركبيا تو تقيل بالنفس كفالت ہے برى ہوكيا 🏤

اگر طالب نے کسی مخص کواس واسطے وکل کیا کہ مرے واسطے مطلوب سے تنیل بالنفس لے تو اس کی دوصور تنس ہیں یا تو وکیل کفالت کواپی طرف عج منسوب کرے گا ہی اس صورت میں گفیل ہے مطالبہ کرنے کاخل کو ہوگا اور اگر اس نے کفالت موکل ی طرف منسوب کی تو حق مطالبه موکل کو جوگا اور اگر دکیل نے مطاوب کوموکل کے سپر د کر دیا تو استحسانا ووٹو ی صورتوں میں بری ہو جائے گا کذانی الذخیر واور اگراس نے وکیل کے پر دکیا ہی آگر وکیل نے اضافت کفالت اپنی طرف دجوع کی تنی تو ہری ہوگا ور زمیس برى ہوگا بيتا تارخاني يس لكما بيد اگرايك جا حت نے ايك مخص كننس كى كفالت كى اورسب كى ايك بى كفالت ب مجران يس ے ایک نے اس کو حاضر کیا توسب بری ہو سے اور اگر کفالت سب کی جداجدا موتو ہاتی لوگ بری نہوں سے بیدائع میں لکھا ہے اگر مكفول بالننس مركبا توكفيل بالنفس كفالت ، برى بوكيا كذاني الهدامية والمكفول بدغلام بويا آزاد بودونوں بيس يحرفر قرنبيس ب كذاني في القديراوراب بي الركفيل مركما تو بهي برى جوكما بديد الدين الكوائية فيل بالنس في الرطالب كواية نفس كاكوني كفيل ويا بجراميل مرحميا تو دونوں تغيل بري موجا ئيں محاوراى طرح اگر بيبلاكتيل مرحميا تو دوسراكفيل بري موجائے كابية فياوني قامني خان بيس لکھا ہے کسی تخص نے دومرے کے نفس کی کفالت کی بجرطالب مرکباتو کفالت بالنفس اپنی حالت پر باتی ہے بجرا کر نفیل نے مکنول ب کومیت کے دصی کے سرد کیا تو بری ہو گیا خواور کہ ش قرض ہو یانہ بواور اگراس نے مکفول برکووارث میت کے سرد کیا ہی اگر ترک یں قرض ہوتو بری نہ ہوگا خواہ دہ قرض تمام تر کہ کو گھیرے ہوئے ہویا نہیں اگر تر کہ بیل قرض نہ ہوتو جس کے بیر وکر دیا ہے خاصہ ای کے حصہ سے بری ہوگا اور اگر تر کہ کا مال قرضہ سے زیادہ ہواور میت نے تہائی مال کی وصیت بھی کی ہوتو پھر کفیل نے مفکول بہر کوسی وارث یا موسی لد کے بیرد کیایا قرض خواد کے بیر دکیا تو بری تدہوگا اور اگر ان تیوں لوگوں کے بیر دکیا تو مش الائمد مرحس نے فر مایا کد اصح میرے نزدیک میے کہ بری نہوگا بی میرید علی تکھاہے لی اگروارث نے قرضہ اور وصیت اوا کروی تو گفیل کووار توں کے سرو ل قولره كيل يعن كفيل كاطرف كفيل كوكل المجي نير دكيا مواورة وله بياؤك يعني وكبل وغيره ع قوله طرف مثلاً زيد قرض خواه كروكيل بكر ف قرض دار فالدے کہا کہ بچھا بی دات کا تفل دے یا دوسری صورت بھی کہا کہذید کے داسلے تفل جھے دے۔

كرنابهي جائز إوريري موجائ كابيجيد م الكعاب-

تفیل کے حق میں بری کرنایا اس کو ہبہ کرنا مختلف ہے ہے۔

مستم مخض نے ایک مخص کے واسطے ایک بزار درہم کی کفالت کی مجیر طالب مرحمیا اور کفیل اس کا وارث ہوا تو کفیل کفالت ے بری بوااوروہ مال مکفول عدير عمالہ باقى ر بااور اگر كفالت اس كے بلائحم تى تومطلوب بھى برى بوجائے كاكونكہ جب طالب مر کیا تو یہ مال اس کے وارثوں کی بیرات ہو گیا اور اگر طالب کی حیات میں تغیل مبدو غیرہ سے اس کا مال کا مالک مواتو مکلو ل عند سے لے سکتا ہے بشر طبیکہ کفالت اس کے تھم ہے ہواوراگر اس کے بلاتھم ہوتو نہیں لے سکتا ہے اور ایسے ہی اگر میراث کی وجہ ہے مالک ہوا تو بھی بھی تھم ہے بیسب جوند کورہوا اس صورت شرقا کہ جب طالب سر کیا اور کفیل اس کا دارث ہوا اور اگر بیصورت ہو کہ طالب مر کیا اور مکفول عنداس کا وارث ہوا تو تغیل بری ہوگیا کیونکہ جب اصل وارث ہواتن ما لک ہوا اور بری ہوگیا اور امیل کی برات سے تغیل بری ہوجاتا ہے اور اگرمطلوب وارث کے ساتھ طالب کا کوئی دوسرا بیٹا ہوتو کفیل بفقد حصدمطلوب کے بری ہوگا اور دوسرے یے کے حصہ کے قدراس پر باتی رہے گئے ہوتاوی کامنی خان میں لکھا ہے اصل کے اداکر نے یا طالب کے اس کو بری کرد ہے ہے نقیل بری ہوجاتا ہے کذاتی الکافی اورشرط بہے کہ اصیل اس برات کوتیول کرئے اور قبول کرنے یا اٹکار کرنے سے پہلے اس کا مر جانا قائم مقام تبول کرنے کے بیے بینبرالفائق می تکھاہے اور اگراس نے اس برات کورد کردیا تؤرد ہوجائے کی اور طالب کا قرضہ بحالہ باتی رہے گا اور ہمارے مشائع نے اس میں اختلاف کیاہے کہ آیاوہ قرضہ چرکفیل کی طرف عود کرے گائیں بعضوں نے کہاعود کرے گا اور بعضوں نے کہانین مود کرے گا بیشرح طحاوی میں لکھا ہے اور انگر طالب نے مال قرضہ مطلوب کو ہید کیا اور قبل الکار کے قرضدارمر میا تو تغیل بری ہو کیا اور اگر شمر ااور اس نے ہدے افکار کیا تو اس کا افکار سے ہور مال اس پر اور تغیل پر بحالہ باتی رے گار محیط ش لکھا ہے اور اگر بری کرنا یا بہرکرنا مطلوب کی موت کے بعدوا قع بواوراس کے وارث تبول کریں تو سیحے ہے اور اگر انہوں نے انکارکیا تو امام ابو نوسٹ کے تزدیک رد ہوجائے گا اورابراء باطل عوکا کیونکداس کے مرنے کے بعد بری کرنا واراؤں کے کتے ہے اور امام محر نے قر مایا کدان کے رد کرنے ہے رونہ ہوگا جیسا کدا کر اس کی زعر کی میں برات واقع ہوتی میروہ قبول کرنے یا ا تکار کرنے سے پہلے مرتا تو وارثوں کے افکارے دہیں ہوتا ہے بیشرح طحاوی میں ہواور اگر اس نے تغیل کو بری کیا تو سیح ہے خواہ تبول کیایانه کیااور کفیل این اصل سے بین مال سے اسکا ہاور اگر قرضداس کو ببد کیایا اس نے صدقہ میں و سے دیاتو اسے قبول کرنے کی احتیاج ہے اور جب اس نے تبول کرایا تو امیل ہے کے سکتا ہے کذافی غاید البیان پر کفیل کے حق میں بری کرنایا اس کو بہد کرنا مختلف ہے کہ بری کرنے کی صورت میں اس سے قبول کی احتیاج جمیں ہے اور بہداور صدقد میں اس سے قبول کرنے کی ضرورت ہے اور امیل کے حق میں بری کرنے اور بیدکرنے اور صدقہ کرنے کی ایک بی صورت ہے کدسب میں تبول کرنے کی حاجت ہے بید شرح طحاوی ش لکھاہے۔

اگرمریش نے اپنے وارث کو کفالت پالنفس ہے ہری کیا تو جائز ہے کونکہ مرض الموت کا مریش ایسے امور یس جسی یں وارثوں یا قرض خوا ہوں کا حق متعلق نہیں ہے کیونکہ لفس مال دارثوں یا قرض خوا ہوں کا حق متعلق نہیں ہے کیونکہ لفس مال نہیں ہے اور کفالت پالنفس ہوتی اور ای کو میں ہوتی اور ای کو اسطے اگر کھیل پالنفس کوئی اجنبی ہواور اس کو مریض نے ہری کیا تو ہرات فقط تہائی ترکہ ہے معتبر نہیں ہوتی اور ای طرح اگر فیل بالنفس سوائے دارث کے ہواور مریض ہواس قد وقر ضدہ وجو تمام ترکہ کو گھیرے ہوئے ہواور اس نے فیل کو ہری کیا چم اس مرض میں مرکمیا تو جا ترہے یہ جو اور اس کے مواور اگر کھیل کے ہری کیا تھی اس مرض میں مرکمیا تو جا ترہے یہ جیا مرحی میں کھیا ہے اگر طالب نے قبل کو ہری کیا تو وہ ہری ہو گیا اس کے بوگا اور اگر فیل نے

اس تن ہے جواس نے اپنے فر مدواجب کرلیا ہے سلم کر لی قواصل ہی ہے ہوگا یکائی بی تکھیا ہے اگر کفیل یا ایسیل نے ہزار درہم ہے جو
اس پر آتے ہیں پانچ سو پر سلم کر ٹی ہی سلم بیل یا دونوں کی برات ذکر کی قو دونوں بری ہوجا تھی ہے یا ایسیل کی برات ذکر کی قو دونوں بری ہوجا تھی ہے کہ مشرط شدلگائی تو بھی ہی تھا ہوں ہی تھی ہے تھی ہی ہودہ ہم سے فقط وہی ہری ہوگا اور ہزار درہم اصلی بر رہیں کے کذفی اسمین ہی طالب اگر جا ہے تو پورا قرضہ اپنا ایسیل ہے لے لیا پانچ سودہ ہم ایسیل ہے اور پانچ سوفیل ہے اسمیل بر رہیں کے کذفی اسمین ہی طالب اگر جا ہے تو پورا قرضہ اپنا ایسیل ہے لیے لیا پانچ سودہ ہم ایسیل ہے اور بانچ سوفیل ہے لیا وہ باتھ ہوں کی ہوئیس لے سکن ہوا وہ گراس کے بلا تھم سلم کی تو نہیں لے سکن ہے یہ شرح طحاوی میں تھا ہے اگر فقیل نے منطق ل لہ کو کی دوسر سے تھی پر حوالہ کر دیا کہ اس سے لیا درمکھو لہ اور تھال علیہ نے تیول کر لیا تو کشیل اور مکھول وہ عزاجہ کی ہوگئے بیسران الو باج میں تکھا ہے۔

کھیل ہائنٹس نے اگر کی قدر ہال پر کھا ات ما قط کرنے کے واسط سلم کی تو اس مال کا لین سی جی اور کھا ات ما قط ہو جائے میں دوروائیس ہیں ایک ہیں ہے کہ ما قط ہو جائے گی کہ انی الفصول الاسم وهدید واکی پرفتوئی ہے بیز فیر و میں تکھا ہے اگر نفس ول مال میں دونوں کا کفیل ہوا وراس نے کھا است ہائنٹس ہے ہری ہونے کی شرط پر صلے کرئی تو اس کھا است ہری ہو جائے گا برفسول اسم وهدید میں تکھا ہے اگر مکھول نے نفیل ہے کہا کرتو نے مال ہے میری الحرف ہے ہاست کرئی تو بیاس کا اثر ادہ کہ می نے تمام مال پایا حتی کہ اگر کھیل ہے اس کے تعمل ہے کہا کہ ہوتو اس ہو و مال لے سکتا ہے اور اگر اس نے نفیل ہے کہا کہ میں نے بچھ کو میں نے بچھ کو اس کے و مال لے سکتا ہے اور اگر اس نے نفیل ہے کہا کہ میں نے بچھ کو کہا تو جہ ہری کرنا ہے اور اثر ارتبیں کہ میں نے تھیل ہے مال لے کر قبضہ میں کہا کہ ہوتو اس ہے کہا کہ و و اس میں ہوئی ہوئی کہا گہری طرف ہے قالم میں ہے کہا کہ و و اس میں ام ما ابو ہوست ہو است کے خوال کے ساتھ ہیں اور اس کو صاحب جا اسے افتقا و کہا گہرے افتقا و کہا گہرے افتقا و کہا گہرے افتقا و کہا گہرے افتقا و کہا گہری افتا ہی گہری تو تا ہے گا کہ و و و اس میں ام ما ابو ہوست کے ساتھ ہیں اور اس کو صاحب جا ہے افتقا و کہا ہے اور ان کو اس میں ہوئی ہے اور اس کو سے تو اسے بی تعمل ہے بیس اور اس کو صاحب جا ہے و فتقا و کہا ہے اور اس کو سے تو اس میں کھا ہے ہیں اور اس کو صاحب جا اسے و تقیا و کہا ہوئی اور اس کی است کی میں اور اس کو صاحب جا اس نے و تو اس میں کہ کہ بیست اس میں ورت میں ہے کہ جب

ا قولدين الدواسط كروالدين برأت السل عضرور بهد ع قولد بنزيين قرض ومول يان كاقرار بد

طالب عائب ہواور اگر حاضر ہوتو اس سے دریافت کیا جائے گا کہ اس کہتے گئے تیری کیا مرادھی یہ انتیار یس نکھا ہے اور اس می اختلاف نیس ہے کہ اگر اس نے توشیۃ میں لکھ دیا کھیل نے جس قدر در ہموں کی کفالت کی تھی اس سے بری ہوگیا تو یہ تبضہ کا اقرار ہے بینبرالفائق میں نکھا ہے۔

مسكد مذكوره كى بابت ائمدار بعد فيشاينه اتول 🖈

اكرطالب ني الله الماكرة مال عام المعام على المار الدرية ول بمولداس ك م كري في المحدود كالم كونك بيلفظ محاوره عن صرف برات كروية كم من عن آيا ب ندير كرفيف كراية كي دجر ب برات مويد معراج العرايد عن العما ب اگرشن کی کفالت کی پھر مینے کا کوئی مستحق پیدا ہوا تو تھیل بری ہو گیا اوراس طرح اگراس کومیب کی وجہ ہے قاضی کے تھم سے یا بدوں تھم قاضى واپس كيايا خيار ويت ياخيارشر فركى وجه سدواپس كياتو بهى ايسابى بهاكر مشترى في شن بائع كى ترض خواوكود سدويخى کفالت کرنی چرمین کاکوئی مستق نظالو کفیل بری ہو گیا اور اگر بسیب حیب کے قاضی کے علم ہے یا طابعم واپس کروی تو بری نہ ہوگا ہے بح الرائق میں تکھا ہے اگر کسی نے کسی مورت سے نکاح کیااوراس کے میر کا شو ہر کی طرف سے کوئی مخص کلیل ہو گیا چردخول واقع ہوئے ے پہلے ورت کی طرف سے جدائی عواقع ہوئے سے تمام مرسا قط ہو کیایا دخول سے پہلے طلاق دے دینے کی وجہ سے نسف مرسا قط ہو کیا تو پہلی صورت میں کفیل تمام مرے یری ہوگا اور دوسری صورت میں آدھے مرے یری ہوگا اور اگر کی عورت نے اپنا فاح کی مخض ہے کیااور ہزار درہم مہر قرار بایااورائے شو ہر کو تھم دیا کہ میرے قرض خواہ کے داسطے قواس کا ضامن ہویا قرض خواہ کواس پر حوالہ كرديايا و واس كالليل موكيا يمروخول سے يبلے ورت كى طرف سے جدائى واقع موئى كدجس سے تمام ميرسا قط موكيا تو شو مركفالت ے بری ندہوگا اور جب کفالت باتی رہی اور شو ہرنے و و مال اوا کردیا تو جس قدراوا کیا ہے اس کومورت سے لے اورای طرح اگر دخول سے پہلے شو ہرنے اس کوطلاتی دے دی تو بھی وہ ضامن رہے گا کر بعدر نصف کے اس سے واپس لے سکتا ہے بیرمیدا علی لکھا ہے کفالت ہے بری کرنے کوشرط کے ساتھ تعلیق کرنا جا ترجیس ہے کذافی البدایداور سمی کفا ہر ہے کذافی ماید البیان اور بعض روایت میں آیا ہے کہ بینے ہے یہ برایش اکھا ہاور و القدير يس ہے کہ يس اوج ہاور منايد على الكھا ہے كر بعضول نے اختلاف دوايتي كى بيد وجد بیان کی ہے کہ جائز ند ہونا اس صورت میں ہے کہ جب شرط محض شرط ہو کہ اس سے طالب کا می تفع ند ہو مثلا ہوں کے کہ جب کل کا روزا کے گاتو تو ہری ہے کیونکہ بداد کوں علی متعارف تبیں ہے اور اگر اسی شرط ہو کہ جس على طالب كا تفع سے ورلوكوں كامعول محى ہے توسیح ہے اتنی ۔ امسیل کی ہرات کی تعلیق شرط سے ساتھ کرنا جا تزنیس ہے مثل اگر مطلوب سے کہا کہ جب کل کا روز آ سے کا تو تو قرضہ ے بری ہے ہیں بیجا ترقیل ہے بیجیا سرحی علی العاہے۔

ع قولد كيني الترك كوكلهاى في المليات كي أو وى بيان كرے تا قولد جدائى يىن مودت كى طرف سے الى بات بيدا بولى مثلا مرقده بولى كرتمام برسا تقابو تا تا قول تقع مثلاً جب فلال كفيل مال وارآ جائے تو يرى ہے۔

براءت كوكسى شرط ب مقيد كرنا الم

آگر طالب نے لئیل ہائنس کی برات کی شرط پر مطال کی تو اس کی شن صور تیں جی ایک وجہ می تو برات جا تر اور شرط

باطل بے مثلاً کی نے دوسر ہے کے قلس کی کفالت کی اور طالب نے تغیل کواس شرط پر بری کیا کہ قیل دی درہم جھے دیے تو برات

جائز اور شرط باطل ہے اور کفیل نے اگر مکفول لہ ہے برات کے واسطے کی قدر مال پر صلح قرار دی تو صلح سے نہیں ہے اور نہ مال

کفیل پروا جب ہوگا اور نہ فیل کفالت ہے بری ہوگا بیروایت جائج اور ایک روایت حوالہ و کفالہ ش ہے اور دوسر کی دوایت جائے گا اور دوسر کی دوایت جی کہ کفالت ہے کہ کفالت سے بری ہوجائے گا اور دوسر کی دوجی برات اور شرط دونوں جائز نیں اور اس کی بروسورت ہے کہ کی نے ایک قرض دار کے قرضہ اور اس کے قس کی کفالت کی پھر طالب نے کفیل سے بیشرط کی کہ مال طائب سے برو کرے اور اس سے کفالت بالنفس سے بری ہوجائے تو برات اور شرط دونوں جائز بیں اور تیسر کی صورت میں دونوں جائز بیں مشلاکی نے دوسر سے کھنس کی اور طالب نے اس سے بیشرط کا کی کہ مال اور اکر دے اور ای قدر مطلوب سے لے لیو یہ باطل کے کھنس کی اور اس سے کے کھنس کی اور ان قاضی خان ۔

جونبي فصل:

واپس کینے اور رجوع کے بیان میں

کسی نے دومرے کہا کہ لال محض کے واسلے قویمری طرف سے بڑامدودہم کا تغیل ہویا ہی کویمری طرف سے نفذ دے دے بایمری طرف سے خان دے بڑار درہم با جواس کے بڑار درہم جھ پر آتے ہیں ان کا ضائی ہویا جواس کا جھ پر آتا ہے اس کو بڑار درہم با ہم ہے ہیں ان کا ضائی ہویا جواس کا جھ پر آتا ہے اس کو بڑار درہم اس کے جھے پر آتے ہیں اس کو دے دے با میری طرف سے اس کو بڑار درہم دے دے بایمری طرف سے اس کو بڑار درہم دے دے بااس کو وفا کر دے بااس کی طرف دفع کر اور مامور نے ایسان کیا تو ان مسائل میں روایت اصل کے موافق رجو می کرسکتا ہے بیڈادی قاضی خان میں کھا ہے جس صورت میں کھالت سے ہوگئی اگر قبل نے مال کھالت اپنے باس سے اداکر دیا تو مکفول

عدے لے لے کا اور اواکر ویے سے پہلے تیں لے سکتا ہے اور جب اس نے اواکیا تو جس قدر ہال کی اس نے کفالت کی ہا ی قدر لے سکتا ہے اور وہ ال تیس نے سکتا ہے جواس نے اواکیا ہے ہاں تک کراگر اس نے زبوف در ہم اواکر دیے اور کفالت جیر در ہموں کی تھی تو جید والیس لے گا اور اگر بجائے دیناروں کے سلے کے طور پر در ہم یا کوئی کئی یا کھوٹی وزئی چیز اواکر دی اور کفالت دیناروں کی تھی تو آئیس کو مکفول عدے لے گا یہ چیو ش کھیا ہے اور تھی دینے والے سے دجو گرکے لے لیما صرف ای صورت بی دیناروں کی تھی اور آئیس کو مکفول عدے کا تر ضرکا افر اور ایسے فیس پر جائز ہوتی کرا گرمکھول عدیج موسید والا لڑکا ہو کہ تقرف ہے تاہم کہا ہو کہ تھی ہو جائز ہوتی کرا گرمکھول عدیج موالی تھی لے سکتا ہوا اور اس نے کہا تھی لے سکتا ہوا اور اس نے کہا تھی لے سکتا ہوا کہا تھی اور اس نے کہا تھی کہا تھی اور اس نے کہا تھی کہا تھی دیا اور اس نے کھا اس کے تھی سے اس کے تھی سے تھی لے سکتا ہو کہ تھی اور اس نے کہا تھی کہا تھی دیا اور اس نے کھا اس کر کے اور اکر ایسے لڑکے کی طرف سے جس کو تھا دت کی اجازت ہوئی کہا ہو کہا ہے کہا گھا ہے۔

مسلد فدكوره ميں باب كے مسئلہ ميں روايت محفوظ ہے جملا

اگرایک ورت سے نکاح کیااور ورت اپ فاوی کے گھر علی دہتی ہے ہیں دہاں اتر ااوراس کی طرف سے کرایہ کا ضاکن ہواتو اس نے بیل دہاں اتر ااوراس کی طرف ہواتو اس نے بیل کے اس کے بیل کو بیل کو بیل کے بیل کو بیل کے بیل کو بیل کے بیل کو بیل کے بیل کو بیل کی بیل میں بیل کے بیل کو بیل کے بیل کو بیل کو

ا تولدخاد کد یول بی اصل می فدکور به توشاید شوبر سایق مراود یا بجائے اس کر آن بوفرش بیکده دمورت کراید کے مکان می تحی ای می شوبر نے سکونت اختیار کی۔

سوہر نے اداکر نے کے وقت آگر بیٹر طی اتو واہل کے گذائی الذخیر واگر یا تھے کے واسطے کوئی تحض بین کا قبل ہوا گھر با نع نے ٹن کھیل کہ ہدکر ویا اور اس کوشتری سے دائیں کے اپنے کا میں کیا گھرشتری سے بھی گئی جب بایا تو اہام نے فر مایا کہ بانع کو دائیں کر ہا ور اپنا کمن اس سے دائیں کر سے اور اپنا تھی کہ شری کھا ہے اگر کھنے کھیل سے لیے کی داؤیس ہے بیچھ مرحی بھی کھا ہے اگر کھیل سے لیے کی داؤیس ہے بیچھ مرحی بھی کھا ہے اگر کھیل سے لیے کا دائی تھی کہ شری اداکی ہوگیا تھا تو فیل اس نے شہری اداکی ہوگیا تھا تو فیل اس نے شہری اداکر ویے تو ان کی قیمت نے کھا گری تھی ہوگیا تھا تو فیل اس نے شہری کی اداد کی جائے اور اس نے کا میا تھی تھا اور اس نے سام میں ہوگیا تھا تو فیل اس نے شہری کے ایر اداد کر دی اور رب اسم روہ میں ہوگیا تھا تو فیل اس نے شہری کے ایر اداد کر دی اور رب اسم روہ میں ہوگیا تھا تو فیل اس نے شہری کے اور میں کے ایر کہ تھی کھیل سے ہوگیا تھا تو فیل اس نے شہری کے اور میں کہ کہ کھیل سے بھیل اس نے شہری کی اور درہ کی تھا ور مطلوب نے اس کی دوسر سے پر بڑار درہ ہم بھا اور طالب نے مطلوب کو اس کی اس کے دوسر سے پر بڑار درہ ہم سے اور مطلوب نے اس کی طرف سے ایک بڑار درہ ہم سے اور کی مقانت کی خوال سے مطلوب پر سے فیل الحال آور اس کے ایک جو اور اس کی طرف سے ایک بڑار درہ ہم سے دی کو اس کی طرف سے ایک بڑار درہ ہم سے دی کو تو سے اور کی طوب تھیا رہ ہوگا کہ اس کا موافذہ کی مقانت کی مطلوب نے بھی ای کو اور آگر طالب کے بڑار درہ ہم سے دی کو تھا ور اس کی جو اور اس کے بڑار درہ ہم میں دی ہور اور کی مقانت ایک بڑار کی کر سے تھا ہوں کی مقانت ایک بڑار کی کر سے تھیل میں کھی اس کی اور در تیم وہ جو سے در کی موافذہ کی سے دیکھ کو اس کی مطلوب نے بھی اس کی اور در تیم وہ دیست در کھی ہوں اور طالب نے اس کو تھی در اگر تھی ہور اور کی کو اور اس کی بھی ہور کی گئی ہوا تھی کی میں کو میں کو اس کی کو در اس کی ہور تھی کی جو اس کی کو اور اس کر میں کو تھا تھی کی ہور کی کو اس کی کو اور کی کو اور اس کی کو اور اس کی کو اور اس کی کو اور اس کی کو کو کو کو کو کو کو کو کو کی کو اس کی کو کو

مسئله فذكوره ميں اگر عاريت لينے والے ياغصب كرنے والے نے كوئى وكيل كيا جا

ا یام ہے نے فریایا کہ عاریت دیے والے نے اگر مستوار چز کے والی دیے کے واسطے کوئی تیل کر لیایا جس محض کا مال مصب ہوا ہے اس نے اس کے دوکر نے کے واسطے کیل لیا پھر کھیل نے مکٹول ہے کواشوا کر ما لک کو پہنچا دیا تو کھیل کو اعتبار ہے کہ عاریت لینے والے اور دیسے کسل کے دار کے کا متبار ہے سے اور اگر عالی کے دور کے اخترار ہے اور دیسے میان ہیں پہنچا و سے عاریت لینے والے یا فصص کر نے والے نے کوئی دیل کیا گراس کو عاریت ویے والے یا مفصوب عند کے مکان جس پہنچا و سے عاریت لینے والے یا مفصوب عند کے مکان جس پہنچا و سے اور کہ جس جگہ عاریت دفصی واقع ہوا ہے پہنچا و سے قرید کے مکان جس پہنچا و سے اور کھیل کو جائے اور کھیل کر چر نہ کیا جائے گا کہ بھر کیا وار حم کھائی اور و جاری کھیل کے براسے اور کیا گھیل کے براسے اور کیا گھیل کے براسے اور کیا گھیل کے براسے اور کہ کھیل کے براس کر ہے ہے وہ دور ہم کھائی اور و جاری کھیل ہے برائے گھیل کے برائے گئیل نے اس کی بھر کیا اور حم کھائی اور و وہ اس کیا ہے اور گھیل کے برائے گئیل نے اسل کے بیا ہے بھر کھا ہم برار در ہم کوئی کھیل ہے برائے گئیل ہے اس کے بیا ہم کھیل ہم کھا ہم برار در ہم کوئیل ہم کھیل ہم کھیل ہم کھیل ہم کھیل ہم کہ کہ کھیل ہم کھیل ہم ہم کھیل ہم کھیل

ع قولداس سيعن ملم اليسس ع قول في الحال ين الكاراداكر بافي الحال الازم قل ع قول حل يعني اليسكام كي تعيدا جرت موتى مو ع قولدادالين البين اليساداكيا.

اگر اس شرط برسلے کی کہ شتری شن سے بری ہے

ا قولدوالہل کرے لین کنیل کے حاضر ہونے کی خرورت نجی ہے۔ آ قولداس سے لینی بائے سے کینکہ بیر محالمہ اعدمقد اول ہے اگر چرخی ہو۔ ع قولہ مشتری اس واسلے کہ کفالت کے بعد فیر سن موسلے واقع ہو گیاں اگر کئنہ بڑا دورہم و بناؤ مشتری بھی واپس کرسکتا تھا۔ ع قولہ لینی اس مورت میں معلی کا عمل آق ہے۔ عمل کا عمل فرق ہے۔

کرے اور اس نے پہاس وینار بائع کے باتھ شن کے ہوش فروخت کے یاصلے میں دیتے و بائز ہاورا کر فیل نے مشتری کی طرف سے بدوں اس کے تھم کے کفالت کی پر کفیل نے بدوش شن کے پہاس وینار قروضت کے یاباتع کے ساتھ سلح کر لی تو بیج کی صورت میں جائز ہیں ہار کر یہ تقریر ہے کہ جو شن بائع کا مشتری پر آتا ہوہ اس حیر بی لینی فیل کا بدوتو مسلح بھی باطل ہا اور اگر مسلح کی کہ مشتری شن کے بری اس سل میں باطل ہا اور اگر اس میں کی کہ مشتری شن ہے ہی باطل ہا اور اگر مسلح کی کہ مشتری کی مشتری کی مسلح ہے ہی اگر اس مسلح کے کہ مشتری کے بہی اگر مشتری کو مسلح کی کہ مشتری شن کو بھی مسلح ہے ہی اگر مشتری کو مسلح کی کہ مشتری شن مسلح میں کوئی تق دار تکا ایس اس صورت میں کہ مسلح میں کوئی شرط میں مطابقا ہے مشتری کو مسلح کی کوئی راہ نہیں ہے لیام مرکبیا یا اس کا کوئی تق دار تکا ایس اس صورت میں کہ شواہ درہم دے یاد یا درے بید فہرہ میں بائع ہوائی ہوگا اور بائے کو افتیار ہوگا کہ خواہ درہم دے یاد یا درے بید فہرہ میں بائع ہوائی ہوگا اور بائے کو افتیار ہوگا کہ خواہ درہم دے یاد یا درے بید فہرہ میں

کھی ہے۔ قیدی نے کسی مخص کو تھم دیا کہ فعر میدد ہے کر اس قیدی کواٹل حرب سے چیٹرا لے ہیں۔ قیدی نے کسی مخص کو تھم دیا کہ فعر میں میں میں میں میں میں اس کے ماثر ماند کی انسان میں اس کے ماثر ماند کی انسان

اگردوسر مے من كانائياس كے عم ساداكردياتواس سے الكائر چدوائي لينے كي شرط ندى موجيدا كدفر في مورت على وواب بيمعراج الدرايي الكوابي الكوات الاكرة فرمايا كديكم الصورت على بكد جب الى كواداكرة كواسط ہدوں زبردئتی کے تھم دیا ہواور اگراس پرزبروی کی گئو واپس لینے کے باب میں اس کا تھم دیتا کچھ معتبر نہ ہوگا بیعتا بدیس انکھا ہے سیر یں ذکورے کدا گرکوئی مسلمان حربیوں کے قبضہ ہی مقید ہو پھراس کوکسی فض فے حربیوں سے خربد کیا ہی اگر بدوں اس کے تقم کے خريدا تواس پراحسان كيا اور پيونيس نے سكت ہے اور جس كوخريد لا ياوه ريا كرويا جائے گا ادراگراس نے تھم كيا تو قياس جاہتا ہے كہ مامورائے تھم دینے والے سے کھند لے سکے اور جہتمانا جراع خواوقیدی نے اس سے کہا ہو کداس شرط پر کرتو جھ سے لیا باب ند کہا ہوا وربیمتلداییا ہے کداگر کس نے دوسرے سے کہا کہ اپنا مال میرے میال پرخری کردے یا میرے مکان کی محارت می خریج کر دے اور اس نے ایسائی کیا تو اس کوا فتیار ہے کہ جس قدر اس نے خرج کیا ہے اپنے تھم دینے والے سے لے نے اور ای طرح اگر تدى نے كى مخص كوتكم ديا كدنديدد كراس قيدى كوالل ترب عيموز الل توية رئيد نے كواسطة كلم دينے كے مانند ب يافادى كاسى فيان عى لكعاب كى في محدادت فيرمين كدجولادوادرسوارى ك عظرابدير لئدادران كاكونى كفيل لاليا جرهال فاعب ہو گیا اور کفیل نے لدایا تو منانت کے دن کا اجر مثل اس کراید سے والے سے لے لے ایسے بی اگر ساؤتی کی کفالت کی تو بھی میں تھم باورا كرنفيل في واركواس كروين كوش كى برحوالدكرويا اوركل دارف اس كويرى كرويا تو كفيل كواعتيار ب كداسية اميل ے لے اور امام اور بوسٹ کا ہے اور امام اور منیفاً ورز فر کے فرو کی فیس لے سکتا ہے کی مخص کے دوسرے پر برار درہم تھاور اس نے کس کواپی طرف سے طالب کے واسلے کفالت کرنے کا تھم دیا پھرامیل نے ایک عنص سے کہا کہ تو اس کفیل کی وات کی کفالت كراوراس في اياى كيا جرطالب في لل بالنس مواخذه كياتو كفيل كواس فض يرجس في م ويا ب كوفى راونيس ب اوراكر اس نے کی مخص کوظم دیا کہ اس نے مال کی کفالت کی پھر طالب نے دوسر کھیل کو پکڑ ااور اس سے اپتایال فیلیا تو اس کوافتیار ہے کرائے عم دینے والے سے دو ال لے لے بیجیا عل اکھاہے۔

ملی نے دومرے سے کہا کہ فلاں فض کو میری طرف سے بڑار دوہ م بید کرد ساور اس نے موافق تھم کے کیا تو یہ بہد تھم دینے والے واقعیار دینے والے کی طرف ہوگا اور یہ مامورا پنے تھم دینے والے سند لے الاور شیند کر نے والے سے لے الاور تھم دینے والے کو افقیار سے دالے کی طرف ہوگا اور آگر کی نے کہا کہ بڑار دوہ ہم فلاں فیص کو بہد کرد سے اس شرط پر اللہ میں ہوگا اور اگر کی نے کہا کہ بڑار دوہ ہم فلاں فیص کو بہد کرد سے اس شرط پر اللہ میں ہوگا ہوں کہ میں دو تھر ہے ہوگا ہور اگر کی نے کہا کہ بڑار دوہ ہم فلاں فیص کو بہد کرد سے اس شرط پر اللہ میں ہوگا ہور کے اند المطال کی طرف سے برگی خرد ارک کا تھم بھی ہو۔ یہ قولہ جو جزید کے کیداری و فیرہ کے ماند المطال کی طرف سے برگی کو بداری کا تھم بھی ہو۔

🖈 🖈 كه ش ضامن جول اوراس في اليابي كياتو بهرجا زئهاور محموية والامامور كوهنانت ديد داور تهم دينه واليكوا ختيار ے کہ بہدے رجوع کر نے بیاناوی قاضی خان میں اکھا ہا اور اگر کیا کہ اس کو میری طرف سے قرضددے یا میری طرف سے اس کو عطا كرتو ان مورتوں على واليس لے كا اگر چديد شرطة رفكائي جوكد على ضائن جول اور اگرائ نے جس چيز كرد ين كا تكم ديا ہے اس ے سوائے دوسری و کیاتو رجوع البیل کرسکتا ہے سیتا تار خاندیش الکھا ہے اگر اس سے کہا کہ تو فلان مخض کو بزار درہم قرض دے اور اس نے قرص وینے تو تھم وینے والا میچ بھی ضامن نہ وگا خواہ اس کا خلیط ہو بات موادرا کر کسی تخص نے یکے مال کسی اجنبی کو ہر کیا بھرجس کو ہدر کیا ہے اس نے کسی مخص کو تھم کیا کراستے مال میں سے اس مہد کا موش ہد کرنے والے ود سے اور اس نے ایسان کیا تو جا ز ہے اور تھم وسية والے سے رجوع فيل كرسكا ہے كراس صورت على كراس في يديا موكداس شرط يردے كرتو جھ سے اس كولے ليما تو البت رجوع كرسكنا بدوراى طرح الركسى سيكها كداسية خدام سيمرى حتم كاكفاره اداكريا اسية مال سيمر سه مال كي زكوة اداكريا اتكا دے کرکسی کومیری طرف سے ج کراوے یا میرے کفارہ ظہارے ایک غلام آزاد کردے تواس میں رجو م نیس کرسکتا ہے یہ تاوی قامتى خان يمراكعا ہے۔

مامور نے کہا میں نے اس کا مال اوا کر دیا اور اب تھے سے لے لونگا اور قرض وار نے اس ہات ک تقدیق کی 🖈

المركمي عنف دومرے سے كيا كر جھوكو برار درہم ببدكر اس شرط يرك فلال مخص اس كا ضامن ہے اور فلال مخص حاضر تھا اور اس نے کہا کہ بال چرمامور نے اس کو بزارورہم ببدکرو بے تو ببیضائن کی طرف سے بوگا اور بدیال دینے واسلے کا ضائن برقرض بو گار فیروش تکھا ہے ام محد نے واقع می فرمایا ہے کدا کیے مخص کے دوسرے پر بزار درہم قرض تف مرقرض دار نے کی سے کہا کہ قرض خواه کواس کا مال ادا کردے اور مامور نے کہا کہ ش نے اس کا مال ادا کردیا اور اب تھے سے لےلوں کا اور قرض دار نے اس بات ک تعدیق کی اور قرض خواہ نے کہا کہ تو نے کچی ہی ادائیس کیا ہے تو حتم لے کر قرض خواہ کا قول معتبر ہوگا اور مامورائے تھم دیے والے سے پھولین کے سکتا ہے اگر چداس نے اس کی تقدیق کی ہے اور ای طرح اگر کی محص نے مکتول مدے تھم سے مال کی كفالت كى يحرففيل نے كيا كديس نے قرض خواه كواس كا مال اواكر ويا اور مكفول عند في اس كى تفدد بن كى اور قرض خواه في اس كى تحذيب كى اورهم كماكى اوراينا مال مكفول عند اللياتومكفول عند النيس السكاية اورا كرعم دين والله فيعي اواكروسين سے انکار کیا اور مامور نے گواہ چیش سے کہ بیس نے قرض خواہ کواوا کر دیاہے تو مامورائے تھم ویے والے سے سلے لے گا اور یہ گوائی طالب بربھی متبول ہوگی اگرچہ طالب غائب ہواور اگر تھم دینے والے نے مامورے کہا کہ قلال مخص کے جمعے پر ہزار درہم میں تو اپنا غلام اس كے وض فرو دست كرد يے توبيها مزے بى اگر اس نے غلام قرض كے وض بيا چردوتوں نے اختلاف كيا قرض خواہ نے كہا كداس في بيا تما مرجوز يس في تضدركيا تما كد قلام اى ك ياسم كيا اورياق اورتكم دين والفيف كها كنيس بكداتوف بعدكر لياتو قرض خواه كاتول هم في كرمعتر موكا بن اكراس في ممالي و تابت موكا كرين بعد يبلي كند موفى إوراس الازم تا ے كر مقد جزے فتح ہوجائے ہى بدلاكرنے كا تھم جاتا رہے كا اور قرض خواه كو اختيار ہوكا كرقرض داركى طرف رجوع كرے اور

ل قول يعنى اموركوائي تقم دين والمست وايس لين كالتم ياركل ب. ع قول الدائلة زيدة مرس كها كد يحمد بزار وربم بن مدكراس تراس عد فالد ضامن ب فالدنے کیا کہ ہال آویہ فالد کی طرف سے میں والدو برکر کا فالد پر قرض ہے۔

ما مورائي تھم دين والے سے كچونيس لے سكتا ہے اگر چاس نے اس كى تقديق كى ہے اور اگر تھم دينے والے نے طالب كے بعند كرنے سے انكاركيا اور مامور في كواو بيش كئے كداس في وصول كرليا تو اس كے كواو مقبول بول مي اور يہ بحى تضا وكل الغائب اور اگر تھم دینے والے نے اس سے کہا کرتو قلال تخص سے جزار درہم سے جوائل کے بھے پر جی اسے اس قلام پر سکے کر لے اور اس نے صلح كرنى پجرطالب نے كہا كديس نے قيندنبيل كياتوبيصورت اور يمليصورت يكسال بي كراس صورت يس غلام كاما لك تقم دينے والے سے غلام کی قیمت لے گااور تھ کی صورت میں اس سے قرضہ لے گار بچیا میں لکھا ہے۔

ا کرزید کے عمرویر ہزار درہم قرض تھے پھرعمرونے بکرے کہا کہ تو زید کو ہزار درہم دے دے تا کہ ان

ہزار درہم کے عوض جو جھ پرآتے ہیں قبضہ کرے 🖈

الركس فن يردع ي كياكداس في ايك فض كفس كي كفالت كي ميب بزاردد بم يج جود في كياس برآت يقياكر کل کے روز اس کو نہیجا دے اور اس پر وو کواہوں نے کواہی دی ادر بیجی گواہی دی کے مکتو لی بدنے کفیل کواس کا تھم دیا تھا اور کفیل و مكعول عنددونوں مال سے اور تھم وسینے سے انكاركرتے ہیں اور قاضى نے اس كوائل كى وجد كيل برتھم ديا اور ند پہنچا نے كى وجد سے مال لے اور اداکر دیا تو کفیل مکنول عدے لے سکتا ہے اگر چراس کے زعم میں بیتھا کہ میں اسمل سے نیس لے سکتا ہوں اور ان وونوں میں کفالت رہنمی محرقامنی نے اس کے زعم کی تکفریب کی میٹمپیر میر میں لکھنا ہے اگر کمی نے دوسرے کے پاس ہزار درہم یا ایک غلام ووبعت رکھا اور وربعت رکھےوالے نے اس کواجازت وی کہ بزار درہم ودبعت سےاپنا قرضدادا کرے یا اسپے قرض خواد سے غاام مسلح کرے ہیں اس نے کہا کہ میں نے ایسا ہی کیااور قرض خواہ نے اس کی تکذیب کی اور حسم کھا کرابنا حق مدیوں سے لیا تو مدیع آن و دیعت کا ضامن ہےاورا کر غلام کے ما لک نے قرض دار کو تھم دیا کہا ہے قرض بیں اس کوفر و خت کرے اور اس نے کہا کہ بس نے فرو دست کر کے سپر دکر دیا اور قرض خواہ نے اس کی محذیب کی اور شم کھالی تو وہ بعت دیکھے واللہ یون سے نہ لے گا بیکا فی میں لکھا ے اگر زید کے مرور برارورہم قرض تھے چرعرونے برے کیا کہ و زید کو برارورہم دے دے تاکہ ان برارورہم کے فوض جو جھے ب آتے ہیں تبعند کرے اس شرط پر کہ بھی تیرے لئے اس کا ضامن ہوں پھر بھرنے کیا کہ جس نے دے دیے اور عمر و نے اس کی تقعد این کی اور زید نے اس کی محذیب کی توزید کا تول معتبر ہوگا اور بحر مرمروے بزار درہم لے اے گا اور اگر محرو نے بحرے کہا کدتو زید کو بزار ورہم میرے قرضد کے اواش وے وے اس شرط پر کہ جوتو وے گائی اس کا شامی ہوں چر کرنے کیا کہ میں نے وسید یا اور عمرونے اس کی تقد این کی اور زید نے اس کی محذیب کی اور تم کھالی اور اپنا قرض قرض وارے الیا تو برعروے بحضیں اسکتا ہے اور اگر عمرووز يدن مال اداكردين سنه اتكاركيا اور بكرف و سه دين ير كواه فيش كئة ماموريعني بكر عمروس جواس في دياب ساسل كادور بهليمسلاين زيدعرو عاينا قرضد الكاوردوس مسلاس برى عوجائكا كذافي المحيط

يانعوين فصل:

تعلیق اور تعمیل کے بیان میں

کفالت کی تعلیق شرطوں کے ساتھ سی ہے مثلا کہا کہ جوتو نے فلال مجھ کے ہاتھ کے کیاوہ مجھ پر ہے یا جو تیراحق اس پر یابت

ا قول على الغائب يستلد ليل ب كه عائب يركواى ال كي مودت على من أقول عوقى ب-ع تعيق كي تر د به معلق كرنا مثلا اكرنون اس كي اتحاتا جرائ في أو عن مناسى عول تحيل بالتراط

ہودہ مجھ پر ہے یا جو تیرافلاں مخص نے غصب کیاوہ بچھ پر ہے بھراگر بیشرط مناسب ہومثلاث کے داجب ہونے کی شرط ہوجیے کہ بیج كاستحقاق رتعيق كرنايا يوراحل لين كرواسط مثلاكها كرجب زيرا يئادرزيدي مكفول عندب ياحق ليراسعد رجوف كروت كي شرط کرنا مثلاً مرکبنا کرو وجب شرے عائب ہوجائے تو ایس کا قرضہ بھو پر ہے ہیں سیجے ہادراگر بیشرط مناسب ند بومثلا بیشرط لگانا كه اكر بواجلے يا اگر مينة ئے يا اگر ذيد كمرش جائے تو يہ بين ہاور كالت الى جيز ہے كہ بس كا شرط كے ساتھ من تعليق كرنا تھے ہے ہیں فاسد شرطوں ہے حق طلاق اور عماق کے باطل نہ ہوگی ہے کائی میں لکھا ہے کی نے دوسرے سے کہا کہ جب تو نے فلال مخض ك باته كه يجاتو وه جمه يرب مراي - اسك باته ايك يزيل مردوسرى يزيل الغيل كويبلا مال لازم موكاد ومراتيس يافاوى قامنی خان میں تکھا ہے کی نے ایک مخص سے کہا کرتو فلال مخص کے ہاتھ فروخت کراور جو پچھ تو بچے وہ جمع پر ہے ہی بدا تقسانا جائز ے اور جب اس نے کوئی چیز کی جس مے وض اور کسی قدر کواس کے ہاتھ قرو خت کی تو گفیل کو لا زم ہوگی ہی اگر کفیل نے افار کیا کہ تو نے پہوئیں بچا ہاور طالب نے کہا کہ میں نے اس کے باتھ ایک مال بزار درہم کو بچا ہادراس نے جھے لے کر قبضہ کیا ہاور ملول عند نے اس کی تقعد بی کی تو اس صورت میں تغیل پر مال لازم آنے کی دوصور تیس اول سے کہ وہ مال کہ جس کے بیچنے کا دمویٰ کرتا ہے اس کے پاس پامشتری کے پاس موجود ہولی اس میں قیاس بیرجا بتا ہے کیفیل پر مجھے ندالازم آئے اور ایسانی اسداین مر نے امام ابوطنیقہ سے روایت کیا ہے اور استحسانا اس کے ذمر تابت ہوگا اور دومری صورت رہے کہ وہ مال تلف ہو گیا ہواور اس صورت يس لفيل بر كهدندلا زم آئے كا تاوفتيك طالب ت بوجائے بوجائے بر كواہ بيش ندكرے اور بي قياس اور استحسان ہے اور اگر كفيل نے كہا كوتو نے اس کو پانچ سوورہم کو بیچا ہےاور طالب نے کہا کہ بی نے اس کو ہزار درہم کو بیچا ہےاور مکفول عندنے اس کا قرار کیا تو استحسانا پینظم ہے كفيل سے برارورہم كاموا خذه كياجائے كااورا كركباكہ جو بجوتواس كے باتھ آئے كروزيجے وہ جھ ير ہے كراس نے اس كے باتھ وو چیزیں ای روز بچیں تو دونوں کٹیل پر لازم ہوں گی اور ای طرح اگر کہا کہ جب بھی تو نے اس کے ہاتھ بچھ بیچا تو میں ضامن ہوں تو مجی بی تھم ہے اور اگر کھا کہ اگر یا جب کوئی اسباب تو نے اس کے ہاتھ فروشت کیا توجی اس کے شن کا ضامن ہوں ہی اس نے کوئی اسہاب دو کلزے کرے ایک دوسرے کے بیچیے یا نجے سو کے صاب سے فروعت کے تو کفیل کے ذمہ پہلا مال لازم ہوگا اور دوسرانہیں اور اگر تفیل نے بیکها کہ جوتو نے زطی کیڑا بھاتو وہ جھ پر ہے چراس نے میودی کیڑا یا ایک کر جیبوں فروشت کے تو تفیل پر چھوندانا زم آئے گار مجید میں لکھا ہے کئی نے دوسرے ہے کہا کہ فلال مخض کے ہاتھ فروشت کراس شرط پر کہ جو تھے کو خسارہ ہوگاوہ جھ پر ہے یا کہا كما كرية تيراغلام تلف مواتو يمن ضامن مول تويد كفالت في نبيل ب يدفأوي قامني خال يم لكما ب-

مسئلہ جہنے اگر کسی نے کہا کہ جو بچھ تھے آبٹ کے دن قلال شخص سے کی شرکفیل ہوں پھراس سے ایک سے زیادہ مول کول نے بچ کی تو کفیل پر بچھ نہ الا زم آسے گا اور بشر نے ایام ابو یوسٹ سے دوایت کی کہ کس نے دومر سے سے کہا کہ تو اپنا یہ فلام فلال شخص کے ہاتھ بزار درہم کواس شرط پر فرد خت کرد ہے کہ شمان بزار کا ضائن ہوں پھراس نے دو بزار کو فروخت کیا تو گفیل صرف ایک بزار کا ضائن ہوگا اور اگراس کو یا بی سودر ہم کم کو بیچا تو پائے سودر ہم کم کو بیچا تو پائے سودر ہم کا ضائن ہوگا اور اگراس کا آ دھایا بی سودر ہم کو بیچا تو پائے سودر ہم کم کو بیچا تو پائے سودر ہم کا ضائن ہوگا ہے اور مناسب ہولین کا فات کے معاصب ہے کہ جس سے تی واجب ہوتا ہے مثلاً ہے جے برے ہاتھ سے بھی جانے تو بش ضائن ہوں یا حق دصول ہو جانے ہوتا ہے مثلاً جب شائد جب اسل آب جانے کے کو کھٹل اس دقت حق ضائع ہوجانے کا خوف ہو مثلاً جب اسل قائب ہوجائے تب ضائی ہوں۔

ع قولہ نیادہ اس داسط کرمینہ بھرم تیں علاواس کے کفالے مرس جائیں ہے تاامنہ

محیط على ہا اور فاوئ عما ہيد على ہے کہ اگر يوں کہا کہ جو يکھاتو قال تض کوادهاد و ہوہ جھے پر ہے قو بيا نقط التر اور اگر اس نے تج واقع ہونے سے بہلے متانت سے اٹکار کيا يا اس كے ساتھ تج کرنے ہے تہ کہا تو ضائن ندر ہے گا بيتا تار خانہ على الحما ہے اگر بيد کہا کہ جو تج ہوائی نے اس کے ہاتھ بھی مال فرو دفت کيا تو گفیل کے اس کا متاب ہے جمراس نے اس کی کفالت کی جمراس پر گواہ قائم ہوئے مداس کا تمن واجب نہ ہوگا ہے جو اس کو اسائن ہوگا اور اگر گواہ نہ قائم ہوئے قو مقداد کی اقرار شرک فيل کا قول تم لے کر معتبر ہوگا ہوئے کہ اس پر ہزار در ہم بيل و گفيل اس کا صائن ہوگا اور اگر گواہ نہ قائم ہوئے قو مقداد کی اقرار شرک فيل کا قول تم لے کر معتبر ہوگا ہي اگر ملا ہوگا ہوئے گا ہے گئی ہوئے کہ ماس کے قبل کے حق شرک فعمل کا قول تم لے کر معتبر ہوگا ہے گا ہے گا گئی گئی ہوئے کہ ماس کے قبل کے حق شرک تھد ہے تاہم کہ ہوئے گا ہے گا ہوں گا گا ہوں کا مخاص موگا ہے تو گا ہے گا ہوں ہے گھیل کے قرض خوا ہوں کا مخاص موگا ہے قائم کی گھیا ہے۔

مسئلہ فدکورہ میں اگرمطلوب نے غلام کورجن میں ویے سے انکار کیا تو وہ کفالت سے بری ہوجہ

ا كركسي نے كها كه جو يجه جيرافلال مخس پر تابت مووه جه برب يا جواس پر عم كيا جائے وہ جھ پر ب جرمطلوب نے كسى قدر مال کا اقرار کیا تو کفیل کے ذمہ لازم ہو گا تکراس صورت میں کہ جو پچھائ پڑتھم کیا جائے اس کا ضامن ہے بدوں تھم قاضی کے صرف اقرار سے ضامن ندہوگا اور اگر کیا ہو کہ جو بھی تیرا ہے یا جو بھی تیرے لئے کل اقرار کیا ہے اور مطلوب نے کہا کہ جس نے اس کے واسطے بزار درہم کا قرار کیا ہے تو تغیل پر لا زم نہوں کے اور اگر اس نے کہا کہ جواقر ارکیا جی ایس اس نے بی الحال اقرار کیا تو لا زم ہو جائے گاورا کراس بات برگواہ قائم موے کہاس نے کفالت سے پہلے اس کے واسطے مال کا اقراد کیا ہے و تغیل پر لازم ندہوگا کیونک اس نے بیٹیں کہا ہے کہ جر بھاقر ارکیا ہوا تھا اس کا ضامن ہوب اور اگر مطلوب نے سم کھانے سے اٹکار کیا اور قامنی نے اس کے ذمہ لازم کیاتو لفیل کے ذمدلازم شہو گابی خابیة البیان میں ہے کی فض نے دوسرے سے کیا کہ جوتیراحق قلال فض پر ثابت موده جھ پر ے اور طالب اس پر دامنی ہوا پھرمطلوب نے طالب سے کیا کہ جھے پر بڑار درہم بیں اور طالب نے کیا کہ میرے تھے پر دو بڑار درہم میں اور تقبل نے کہا کدطالب کا مطلوب پر پہنیس بیاتو کتاب الاصل میں فدکور سے کدمطلوب کا قول معتبر ہوگا اور ہزار درہم كفيل بر واجب موں کے اور بیڈنا وی قاضی خان میں اکھا ہے اگر کی کے کم سے جو پھھائی پرٹابت مواس کی کفالت کی پیر تغیل کی موت کے بعد مكفول عند برتهم ديا حميا تو كفيل كرز كدست لياجائ كاورطالب ال كرقرض خوا موس كرما تعد شامل كياجائ كاورا كراميل مرحميا اورجوباتی رہائی می اگرامیل مرکیا ہوتو اس کے ترک می دارتوں کے ساتھ شامل کیا جائے گا در اگر طالب جا ہے تو امیل کے ترض خواہ میں اس کے ترکہ میں شامل ہوجائے پھر جو باتی رہااس کے لئے فیل کے ترکہ میں شامل ہوگا بیتا تار طانیہ میں انکھا ہے اگر کسی تخص نے کسی کی طرف سے اس کے تھم ہے ہزار درہم کی کقالت کی اس شرط پر کہ مکفول عند جھے پیقلام دہن دے اور طالب ہم پریشر طنبیں ل تول نفذ قرض مين المسافظ سے كفالت فقة قرض نفذ اور فريداور أو حاريرك جائے كى تى كدا كر نفذ قرض ليا تو بھى كفيل مناس ب بان! جب تك معالمه اُوهاروا تَعْنِين ہوا تب تک کفیل کوا پی کفالت ہے چرجانے کا اختیار ہے اور اینداس کے بین ۱۳ سند 💎 یع قول کل بین گزرے ہوئے کل کے دن جو مِيُما قر اركر چكا ہے۔ ٣ قول جواقر اركيا يعنى اگركها كرجواقر اركياده جمد ير جادرك كاروز كال كيائي مطاوب نے في الحال اقرار س توله طالب ميني قرض خواوے تفيل مونے كے وقت بيتر طاشتى كي قرض دار بيغلام د تان دے گاتو بھى تفيل مول ور نتيس اور مشروط بيني وہ غلام .

فتلوي علمكيري ..... جلد ﴿ كَتَابِ الْكَفَالَةُ اللَّهِ الْكَلَالَةُ الْكَلَّالَةُ لَا الْكَلَّالَةُ الْكَلَّال

لگائی ہر مکفول عدنے فلام کے ویے ہے اٹکاد کیا تو اس کو یہ اختیار ہا ور گفیل کو یہ اختیار ت ہوگا کہ چا ہے کفالت کوتمام کر ۔ یا تھے کر دساگر چراس کوشر و طرف وی برخر طرف اس ہوتو ملفوں عدی مطرف ہے ہوگا اور و ما لک تین ہے بخلاف اس کے کہ اگر طالب کے درمیان برشر طاقر ارپائی مثلا ہوں کہا کہ میں تیرے لئے اس مال کی کفالت کرتا ہوں بشر طیکہ مکفول عدیجے بی قلام دہن میں دے بری اگر مطلوب دینے ہے اٹکاد کرتا تو تفیل کو بی خیار طالب کی طرف سے جو مالک سے جو مالک کفالت اس شرط پر کرتا ہوں کہ مطلوب بے مامل ہوتا اور ای طرح اگر اس نے شاویا تو شی اس مال کی کفالت اس شرط پر کرتا ہوں کہ مطلوب نے قام کو رہن مطلوب بھے اٹکاد کیا تو وہ کفالت سے بری ہوں پھر مطلوب نے قام کو رہن میں دینے ہے اٹکاد کیا تو وہ کفالت اس شرط پر کرتا ہوں کہ وہ کو اور اگر مطلوب نے باتی دیا تھی تیری طرف سے اس مال کی کفالت اس شرط پر کرتا ہوں کہ وہ کو اس سے بری ہوگا اور اگر مطلوب نے باتی دیا تھی دیا تھی اس مال کی کفالت اس شرط پر کرتا ہوں کہ وہ کو اس سے بری ہوگا اور اگر مطلوب نے باتی دیا تھی کھیا دیا تو جو کہ کہ کی کفالت اس شرط پر کرتا ہوں کہ اگر کہ کا اختیار نہ ہوگا اور اگر مطلوب نے بی کیا کہ بھی کفالت کروں گا در شری بری ہوں پھر کھیل دور اند دیا تو دوری ہوگئیل دیا تو ہوگی ہوگیا ہے۔

واین اور و میں اگر ود بعت تلف ہوگئی تو گفیل پر صفان ندر ہے گی کھ

ا مام محد فرمایا کدا کر کسی محص نے دوسرے کی طرف سے ہزار درہم کی اس شرط سے کفالت کی کہ بیال طالب کواس ووبیت سے جواس کے پاس مطلوب کی ہے اوا کرے گاتو طان جائز ہے اوراس پر جبر کیا جائے گا کہ ود بیت سے وین اوا کرے اور مید تعم استسان ہے ہیں اگرود بیت تھے ہوئی تو تغیل پر حمان ندر ہے کی بید خمرہ میں لکھا ہے اور ای طرح اگر صاحب ود بعت نے اس مخض ے جس کے یاس وو بعت ہے بیٹواہش کی کدود بعث کا ضامن ہوتا کرفلاں مخض کواس کے قرضد کے اواش و سے اوراس نے ایہا تی کیا تو جائز ہے اور بیمسئلہ اور بہلامسئلہ بکسال ہے اور منتنی جی ہے تکھا ہے کہ اگر اس ضامن نے بال ود بعث اس کے مالک کو وے دیایا اس کے مالک نے اس سے لے لیاتو مال اس کے ضامن پرد ہے گا بیرمجیط میں تکھا ہے اگر کسی مخص کے واسطے بزار ورہم کا منامن اس شرط برجوا کداس کواس مکان کے تمن سے ادا کرے کا بھراس مکان کوفروشت ند کیا تو گفیل برمنان ندہو کی بیدذ خیرہ ش لکھا ہاوراگراس طرح منان کر لی کماس مکان کے تمن میں سے اداکر سے کا پھرو و مکان کسی غلام کے وحق قروضت کیا تو اس بر مال الازم شہوگا اور اس پر جبر شکیا جائے گا کہ غلام کو منان می قروشت کرے ہی اگر اس کے بعد اس نے غلام کوقرو شت کیا اور ورہم اس کے حمن بس آئے تو استحسانا اس بر بینظم دیا جائے گا کہ بیدرہم منانت میں ادا کرے بیر پیدا میں لکھا ہے اگر کسی کی طرف ہے کی قیدر مال کی ا النائن ال شرط بر كى كراس غلام مركمن من اواكر مدي اوروه غلام تقبل كاب مجرفروخت كرف من بهلے وهم كياتو منان تقبل من ساقط ہوگی اور اگراس نے غلام کوسوورہم کو پیچا اور میں اس کی قیت تھی اور قرضہ برارورہم تصوّرات کے ذمہ مرف بعدر قیمت غلام كانم آئے گا اور امام ابو يوسف في فر مليا كراك شرط برطانت كى كراك غلام كي ساداكرون كا اور غلام اس كان بوتو طان باطل ہے اور اگر اس شرط پر حنانت کی کہاہے تاام کے تمن ہے اوا کروں گا اور اس کا کوئی غلام نیس ہے و حنان لازم ہوگی یہ ذخیرہ میں لکھنا ہے کسی نے کسی کے داستے سو درہم کی متمانت اس شرط پر کی کہ اس کے آ وجے بیمان اور اوا کرے گا اور آ وجے رے میں اور کوئی وقت ندمقر دکیاتو جہاں جا ہے اس کو لینے کا اعتبار ہے اور اگر جس شک کی منانت کی ہے اس کی بار برداری اور فرج ہے تو شرط کی جگہ کے اور اگردوس سے کہا کہ ش نے بزارورہم کی منانت تیرے واسطال شرط پر کی کہ وہ تھے نیا واکرے گاتو یہ باطل ہاوراگر کہا کہ اس شرط پر کہ بمری و تدکی میں تھے۔ دے گاتو جائزے چرمال بعد موت کے اس کے بیراث ہے لیا جائے گار محیط میں لکھا ہے

اگر کی نے دوسرے کی کفالت بالنفس بیں کیا کہ بیں اس کا ضامن ہوں کہ جو مال اس پر قاضی کوفیے تھم سے لازم آئے ہجراس پر مال
کا تھم دوسری جگہ کے قاضی نے کیا تو اس کے ذمہ لازم ہو گا اور اگر کہا کہ جو تیرے لئے فلاں تھم کے تھم سے اس پر واجب ہوگا وہ جھ پر
ہے ہجراس پر دوسرے تھم کے تھم سے واجب ہوتو اس کے ذمہ لازم نہ ہوگا اور بیسب تھم اس صورت بی ہے کہ دونوں قاضی حنی
الممذ جب ہوں اور اگر حتی ند ہب کی شرطتی اور شافتی ند ہب نے تھم دیا تو وہ پکڑانہ جائے گا اور بیارے ذمانہ بی تھیں کیا درست ہونا
واجب ہے بیر محیط سرحی میں تھیا ہے۔

ایک آوی نے دوسرے پروعویٰ کیا کہاس نے میراایک کیڑا غصب کرئیا ہے اور مدعا علید سے ایک فیل بالننس لے لیااور کفیل سے کہا کدا کرتو اس کوکل کے روز جھے ندوایس دے گاتو تھے پر کیڑے ہے دی ورہم واجب یون مے پس فیل نے کہانیس بلک میں درہم پھرمکفول لدخاموش رہاتو اہام محد نے فرمایا کہ ہمارے اور اہام اعظم کے قیاس جمب فتا اس پر دس درہم واجب ہوں گے ب ا فآوی قامنی خان میں لکھا ہے کسی کے دوسرے پر سوور ہم بتھاور ایک فخص نے قرض دار کے نفس کی کفالت اس شرط برکر لی کدا کر میں اس کوکل کے روز نہ طالب سے طاووں تو قرضہ سوورہم جھ رہے چراگراس نے کل کے روز اے نہ طایا تو سوورہم کا تعیل ہو کیا اور کفالت بالنفس بھی بحالہ باتی رہی مجراگر اس کے بعد بیمودرہم طالب کود ہے ویتے تو کفالت بالنفس سے بری شہوگا میززای المقتین میں اکھا ہے کی نے ایک مخص کے تعل کی کفالت کی اور دوسرا آیا اس نے تعیل سے تعس کی کفالت اس شرط برکی کدا کر میں تغیل کو فلال وقت تحد سے ندما دول تو جو مال طالب كامكول باول ير بوه وجمد ير موكا تو دونوں كفالتيس بلا اختلاف مح بين اگر كفالت بالنفس اس شرط برکی کدا کریس اس کوکل کےروز بھے نہ پہنچاؤں تو بزارورہم جوطالب کے ملفول عند بر بیں جھے برجوں مے اور طالب کا ملفول عند برسود بنار کا دعویٰ ہے ندورہم کا پرکفیل نے دوسرے دوز نہ پہنچایا تو کفیل پر چھے مال ندلازم موگا بیدڈ خیرہ میں لکھا ہے منتقی میں ہے كدا تركس نے دوسرے كنس كى كفالت اس شرط ك كرك اكر مكفول بالنفس طالب سے دو يوش موجائے تو كفيل اس كے بال كاجو اس پر ہے ضامن ہے چرمکلول عند کوفد کی طرف جا گیا اور غائب ہو گیا چروایس آیا اور کفیل نے اسے طالب کود سے دیا تو مال کفیل پر لازم آئے گا بیمچید میں تکھا ہے کسی نے دوسرے کے نئس کی اس شرط پر کفالت کی کدا کر میں اس کوکل کے روز ند پہنچا دوس او جو پکھ مطلوب ہے دو کفیل پر ہو کا اور دوسرے دور اس نے ندی بیایا اور طالب نے اس پر جرار درجم کا دمویٰ کیا اور مطلوب تے اس کی تقعد این کی اور کفیل نے اٹکار کیا تو کفیل ہے اس سے طلم پر تشم لے کرای کا قول معتبر ہوگا پیر فکاوی کامنی خان میں نکھا ہے۔ اگر کسی مخف کے نفس کی کفالت اس شرط ہے کی کہا گر ہیں اس کوکل کے روز ہجھے ہے نہ ملا ووں تو جواس

\$ 65.1 8.00C1

اگرطالب نے دھوئی پر گواہ پیش کے اور کیل نے تھے ہا تکار کیاتو اس پر بڑارور ہم لازم آئیں گے بیری بیط بھی لکھا ہا گر می فخص کے تنس کی کفالت اس شرط پر کی کہ اگر اس کوکل نے پیٹیا دوں تو جھ پر اس قد ریال لازم ہوگا جس قد رمطلوب اتر ارکر ہے بھر دوسرے روز اس نے نہ پنچایا اور مطلوب نے بڑار دو ہم کا اقر ارکیاتو کھیل ای قد رکا ضائن ہے جس قد راس نے اقر ارکیا ہے یہ تماوی قاضی خان پی لکھا ہے قال اکمتر جم اور خلاصر فرق بیہے کہ سکلہ اقر ارش کفالت کا مضاف الیہ برطر رہ سیب و جوب ہے اور تعاملی سے تعال ہے اور بحر دونوی مفید نیس ہے ہی دونوی شیت بالجہ سراولیا گیا تا کہ سیب و جوب بھی کل وجہ ہو کذاتی الذخیر و۔ اگر کسی فضی سے اور نداس جائز ہے اور مسئد دعوی بھی مضاف الیہ لیتی وہوئی اگر جد ھی کے تن بھی سیب و جوب ہوگر مدعا علیہ کے تن بھی تیس ہے اور نداس ال قراد میں میں ہمارے زبانہ میں نہ تک تھی دعوی اگر قور تر بھوٹر کے تن بھی سیب و جوب ہوگر مدعا علیہ کے تن بھی جو اور نداس ا مرکفیل نے کہا کہ جسیاتو اس کوطلب کرے اور جس نہ پہنچا دوں تو اس کے ہزار درہم جھے پر ہوں سے پھر طالب نے اس کو طلب کیااوراس نے اس مکان بیں اس کوسپرد کیاتو مال ہے بری ہو گیااور امام محد کے اس قول کے معنی کداس مکان میں سپرد کیااور اس الائد سرحى نے يديان كے إلى كدائ جلس مي جس مي طلب كيا تھا ميردكيا اور فيخ الاسلام نے يد سى بيان كے كد ميے تى اس نے طلب كيابية رأاس كے عاضر كرنے اور عاضرى كي تديرى بين مشغول بوا يهاں كك كداس كوماضر كيابية خير و بي لكعا ب مترجم كبتا ب كرم لي محاوره كے موافق ميمنى بعيديس بين ايك مخض في دوسر سے كہا كرواكر فلان مخض تقيم تيرا مال ندو سے كا تو و ومال مجھ ير ب بجرطالب نے اس سے نقاضا کیا اور اس نے نقاضے کے وقت نہ ویا تو استنسا نا کفیل پر لازم ہوگا بیٹنا وی قامنی خان جب لکھا ہے آگر فعیل نے کہا کہ اگر میں اس کوکل کے روز تیرے یاس نہ پہنچا دول تو جھ پر سوور ہم سوائے ان سوور ہموں کے جو تیرے اس مخف پر میں لازم موں مے مجراس نے وفاند کیا تو بیدمستله امام مجر کے قول کے موافق نہیں بنرآ ہے اور ایام اعظم اور ابو یوسٹ کے قول کے موافق مشامخ نے بعد جواز کے اختلاف کی ہے ہے کہا کہ دوسرے قرض دار کی طرف سے فیل شہوگا اور بعضوں نے کہا کفیل ہوجائے گا بیر پیط میں لکھا ہے اگر کسی نے کہا کہ اگر میں اس کوکل کے روز نہ پہنچا دول تو تیرے سو درہم فلاں مخص پر ہیں وہ مجھ پر ہوں سے تو دومرے کا تقبل ہونا بالا تفاق جائز ہے بشر ملیکہ بیدومرا قرض دار مکفول عند کا قرضہ بی شریک ہومثلاً دونوں پر ایک ہی سب ہے قرض لازم آیا ہوا در ہرایک دوسرے کا تغیل ہواورا کر میخفی دوسرامکٹول عندے اجنبی ہوتو امام اعظم اور امام ابو یوسٹ کے زور یک دوسری کفالت جائز ہے جی کدا گراس نے وفات کیا تو مال تقیل براہ زم ہوگا اور امام محد کے مزد کید دوسری گفالت باطل ہے بخلاف اس ل قولها ختلاف اصل می ای طرح عبادت به اور میر میز دیک تحقظ سهاور سیح جواب بیک تشخین کے قول برمشائ نے اختلاف کیا بعض نے کہا کہاں پر بچمال لازم نہوگا اور نکفیل ہوگا اور بعض نے کہا کھیل ہوجائے گا تھی۔بالحملہ بودرہم جرہانہ کی کے ترویک لازم تبیں ہیں رہائعیل قرضہ موجاتا توامام محر كزديك باطل باوت خين كقول يراحمل ف بوافع والفراعلم صورت کے کہ شانا یوں کہا کہ اگریش اس کوکل تھے نہ پہنچادوں آؤجو مال تیراس پر ہے وہ قال تخص پر ہوگا اور وہ فلاں تخص موجود تھا اور اس نے قبول کرلیا تو بید جائز ہے اور اگر یوں کہا کہ اگر اس کویش تھے گل کے دوز نہ پہنچادوں تو جھے پر وہ سودرہم ہوں گے جو تیرے اس پر آتے ہیں اور طالب نے اس پرسودینار کا دمو کی کیا ہے نہ سودرہم کا لیس اگر اس نے شرط پوری نہ کی بلا خلاف اس کے ذمہ مال لازم نہ دوگا بید ذخیر ویش لکھا ہے۔

ا گرکہا کہ اگریش تخیے اس کوکل کے دوز نہ پہنچا دوں تو جو مال فلاں شخص کا فلا بشخص پر ہے دہ جمعے پر ہوگا تو دوسری کفالت سمج نہیں ہے اور اگر کہا کہ آگر میں اس کوکل تیرے ساتھ شدالا دول تو جس قدر مال فلاں شخص کا اس مکفول عند پر ہے دہ جھے پر ہے تو بِلا خلاف دوسری کفالت میچ نیش ہے اگر کہا کہ کل کے روز زید کواگر جس تیم ہے پاس نہ پہنچا دول تو جس بیر وکا جس پر طالب کا پھڑتی تھا كفيل بالنفس موں اس ومرى كفالت جائز بحى كراكراس نے دوسر عدوز زيدكون كينجايا تو عمروكالفيل بالنفس موكا بيميط عى الكما ہے کی نے ایک مخص کے تفالت کی ہدی شرط کے اگر ہیں اس کوفلاں دفت تیرے یاس نہ پہنچاؤں تو جو مال اس یر ہے وہ مجھ مر ہوگا پھرطالب اس وقت پر غائب ہو گیا اور کفیل نے اس کو تلاش کیا اورت یا یا کہ مکفول عنداس کے سپر دکر ہے اوراس امر پر گواہ کر لئے تو مال كفيل كي مدلازم موكا اوراى طرح اكركوني خاص مقام شرط كيا اوركفيل الكراس مقام يرآيا اورطالب غاب موكيا توجمي مال کفیل پر واجب ہو گا اور متاخرین کے نز دیک ہنا پر تول ابو بوسٹ کے اگر طالب اس وقت و ہاں سے غائب ہو جائے تو میا ہے کہ یہ امر قاضی کے سامنے پیش کرے کہ قاضی اس کی طرف ہے ایک وکیل مقرر کردے کہ اس کوسپر وکرے بیا فاوی قاضی خان ہی انکھا ہے جامع صغیر میں ہے کہ کن نے دوسرے کا وامن پڑ ااور اس پرسود بنار کا دھویٰ کیا یامطلق حق یا مال یاد بنار کا دھویٰ کیا اور مقدار بیان نہ کی م مرکس منفس نے کہا کہ تو اس کوچھوڑ دے اور میں اس کے نفس کا کئیل ہوں اور اگر میں اس کوکل تھے نہ پہنچا دوں تو مجھ کوسودینار تیرے واجي وين يرس كے اور طالب اس ير رائني موحميا اور اس في دوسرے روز ندي جيايا تو امام ايو يوست كے نزويك اس ير دونول صورتوں میں سودینا رواجب ہوں کے بشرطیک صاحب تن سودینار کا دمویٰ کرے اور یکی تول امام اعظم کا ہے بید خیرہ میں تکھا ہے اگر سمی مخص کی کفالت بالنفس اس شرط برگی کداگر اس کوکل کے دوز نبہ پانتیا دوں تو جو مال طالب کا اس برہے بھے بر ہوگا پرکل کا روز ازرنے سے پہلے مکول عندمر ممیا بمرکل کاروز گزر کیا تو و چنص مال کا تفیل ہوگا ہیں اگر مدت گزرنے سے پہلے کنیل مرسیا ہی اگر کفیل کے وارثوں نے ملفول عند کو طالب کے پاس پہنچاد یا تو کفیل پر مال لازم ندہ وگا بیٹودمکفول عند نے اپنے آپ کو کفائت کی راہ ہے ه ت كرر في سے مبلے طالب كو پہنچا ديا تو بھى كفيل پر مال لازم شدہوكا كذا فى النكبير بيدادرا كروار توں في اس كوند پہنچايا اوركل كاروز مرركياتوبال كفيل كي ذمه واجب موجاع كايدة خروش اكساب.

اگرزیدنے عمرو کے نفس کی کفالت اس شرط بر کی کہا گر میں اس کوکل کے روز نہ حاضر لا وَں تو بکر اِس کا وکیاں بالخصومة ہے جمیع

۔ ایک فقص نے دومرے کے واسطے ایک فقص کی کفالت بالنفس اس شرط پر انتقیار کی کہ جب تو اس کے پر دکرنے کی نسبت مطائبہ کرے گا تب سپر دکروں گا ورنہ جھ پر اس قدر مال لازم ہوگا جواس پر ہے پھر مکفول عند مرکبیا اور مکفول لہنے کفیل ہے اس کی حاضری کا مطالبہ کیا اور وہ عاجز رہاتو کیا اس پر مال لازم ہوگا اس مسئلہ کی کوئی روایت نیس ہے اور شیخ نے قرمایا کہ میر سے والد تفرماتے

اگر مطلوب نے طالب سے کہا کہ اگر ہی خودائے تیس کل کے روز تیرے پاس نہ کہنچاؤں تو جھے پر وہی مال ہوگا جس کا تو وعویٰ کرتا ہے پھر وہ نہ آیا تو اس پر پچھولا زم نہ ہوگا جھے الاسلام نے شرح جامع صغیر ہیں لکھا ہے کہ کسی نے دوسرے ہے کہا کہتو اس اللہ تو کفیل بالننس حاضر ضائی کا صب بھٹل جھڑ اوکل بالشوستان کرنے والا۔ جمت گواہد ستہ متعادف جس کا روائے جاری ہے امند ع تول جھ بعنی موائے تر خد کما بق کے اس آول سے بھٹے نہ ہوگا۔ الامنہ

راسته پر چلا جااگر تیرا بال جمین لیا جائے گانو علی ضائن ہوں ہی وہ تخص ای راستہ پر چلا اوراس کا مال جمین لیا تو ضان سیج ہے اور باد جود اس کے کہ مضمون عند مجدول ہے مثنان جائز رکھی گئی ہے ادراکر کسی نے کہا کہا کرتیرے بیٹے کو بھیڑ ہے نے کھالیا یا تیرامال درندہ نے کنے کیا تو عمی ضامن ہوں ہیں بیمنان باطل ہے ریضول اثر وعدیہ چی لکھاہے کی نے دوسرے کی طرف سے قرضہ کی کفالہت اس شرط پر کی کہاس مال ہے اس قدر کی فلاں وفلاں ووقعی کفالت کریں گے اوران دوتوں نے کفانت ہے اٹکار کیا تو فتیدا ہو بکر بھی نے فرمایا کرمیلی کفالت لازم ہوگی اوراس کے ترک کا اختیار نہ ہوگا بیفاوی قاضی خان میں لکھا ہے اگر طالب نے مطلوب ہے کہ کہ تو میرا حق جوتھو یر بےفلال مخفس پرحوالد کروے بشرط کی تو بھی حش اس کے ضامن رہے اوراس نے ایسائی کیا تو جائز ہے اوراس کوافتہار ہے كددولوں ميں سے جس كوميا ہے ماخوة كرے اور يہ بحز لدكفالت كے ہے كونكد جس حوالہ بي اممل كي ضائت بھي شرط ہووہ كفالت ہو جاتی ہے ریجید سردی میں لکھا ہے کسی نے دوسرے سے کہا کہ میں نے تیرے مال کی جوفلاں پر ہے اس شرط سے منانت کی کہ میں تھے فلال مخص دیکر برحوالہ کردوں کا اور طالب رامنی ہو گیا ہیں اگر تقیل نے اس کو قلال مخص برحوالہ کیا تو جائز ہے اور اگر اس نے حوالت قبول كرنے سے افكاركياتو ضامن جيها تھا ضامن رہے گائيں طالب كواختيار جوگا كدي ہے اس سےمطالبة كرے يا اميل سے اور اكركها کہ میں نے تیرے مال کی جوفلاں مخص پر ہے اس شرط سے متمانت کی کہ میں تھے فلاں مخص پر ایک مہینہ تک حوالہ کروں گا تو وہ جب ہے اس کے حوالے کروے اور محال علیہ پر ایک مہید تک ہوگا کذائی الحیط اور کفالت کی میعاد مقرر کرنا جائز ہے اور میعاد معلوم ہواور الرحقيقت ى جهالت موتو و ويرواشت كي جاتى باوراس كوخيال نيس كرت بي كذا في المعين اورتمام مرتس أسباب بس برابريس اورا كريدت مقارف موتو ابت موجائ كي خواه الى مدت موجس كي الحال واقع موجائ كاوجم مويا ايساوهم ندموچنا نجاس وقت تک کفالت کی کے مکفول لداسیے سفر سے والی آئے اور اگر وہ مدت مدتول حتمارف سے ندہویس اگر اس کے فی الحال آجائے کا بالكل وہم نہ ہومثلا بھیتی کننے اور توروز وخیرہ تک کی شرط ہوتو مدرہ ٹابت ہوجائے گی اورا گراس کے ٹی انحال واقع ہونے کا خوف ہوتو ا بت ند بو کی مثلا کسی کفالت باننفس اس شرط برکی که تاحدت بواجلنے با بانی برسنے کے کفالت ہے تو بیدت ابت ند بو کی میظمیر ب پیں تکھا ہے۔

یں انعاب۔ سمی نے دوسرے کے نفس کی کفالت اس شرط برکی کہ ہرگاہ تو جھے سے اس کوطلب کرے تو مجھے ایک

مهینه کی مهلت جوگی ۴۶۲

امام محرکے اور ہوا کہ ایک اگر کی نے کی کفش کی کفالت ایک محید یا تمن دن تک وعدہ کی مدت پر قرار دی تو برجا ز ہاور بہب کفالت محمح بوئی تو کنیل ہے ای وقت مطالبہ کیا جا سکتا ہے جب ایک محید گر رجائے اور ہمار ہے اصحاب ہے فاہر الروایة می بہب کفالت کی بوگا بیتا تا رضانیہ می اس ہے دائی ہوئو ٹی بوگا بیتا تا رضانیہ می کھا ہے اگر کسی نے کہا کہ تی فال فض کی کفالت بالنس اس ساعت ہے ایک مہید تک کی تو با فلاف یہ کفالت مہید کے گر ر نے پرختم بوگی اور آگر کہا کہ میں نے فلال فض کے فلال فض کے گئی کفالت ایک مہید یا تمن دن اختیار کی تو امام محد نے اس صورت کو کاب میں ذکر نیس فر مایا اور مشارخ نے اس میں اختیاف کیا ہے بعضوں نے کہا کہ نیے کہا کہ دیے کہا کہ دین میں دو تک کہنا کہ بال ہمارہ دو امام عبد الواحد کفیل ہے اس صورت میں مدت کے تدرمطالبہ کیا جا سمالت ہے اور مدت گر ر نے پر بری ہوجائے گا اور ای تو ل کی طرف امام عبد الواحد شیبانی کا میان نے میں ہوئی تو بہ جا کہ کس نے تیرے مائی کی جو فال اس میں میں ہوئی تو بہ جا کہ میں ہوئی تو بہ جا کہ کس میں میں ہوئی تو بہ جا کہ کہا کہ میں ہوئی تو بہ جا کہ کس میں ہوئی تو بہ جا کہ کس میں ہوئی تو بہ جا کہ جب و وطلب میں میں ہوئی تو بہ جا کہ کس میانہ میں ہوئی تو بہ جا کہ جب و وطلب میں ہوئی تو بہ جا کہ کس میں کہ جب و وطلب میں ہوئی تو بہ جا کہ کس میں کس میں کے تیرے مائی کہ جب و وطلب میں ہوئی کہ میانہ میں کس میں کہ جب و وطلب کر ہوئی کا میان کہ جب و وطلب کر ہوئی کی کہ جب و وطلب کر ہوئی کو بی جا کہ کس کے تیرے مائی کہ جب و وطلب کر ہوئی کی میں کا کوئی کی کے جب و وطلب کر ہوئی کی میں کی کی جب و وطلب کر ہوئی کی کے کہ کوئی کی کے کہ کس کے کہ کر بر کا کہ کا کہ کس کے کہ کس کی کہ جب و وطلب کر ہوئی کی کہ جب تو طلب کر دی گوئی کی میاد مائی کی کی جب و طلب کر دی کا کوئی کی کے کہ کوئی کی کے کہ کوئی کی کی کی کی کی کر جب و طلب کر کے کا کوئی کی کی کر کے کوئی کی کوئی کی کا کوئی کی کر کی کی کر کی کی کوئی کوئی کی کوئی کی کوئی کی کوئی کی کر کی کوئی کی کوئی کی کر کر کی کوئی کی کوئی کی کوئی کی کر کر کی کوئی کی کوئی کر کی کوئی کی کوئی کوئی کی کوئی کی کوئی کی کر کی کوئی کی کوئی کی کوئی کر کر کر کی کر کر ک

کرے اور اگر بیٹر ط کفالت کے بعد لگائی ہوتو میلی طلب پر جب جائے ہیں ہے اس کو اختیارہ وگا کہ پہلی طلب کے موافق جب جائے اس کو ما خوذ

کرے اور اگر بیٹر ط کفالت کے بعد لگائی ہوتو میلی طلب پر جب جائے ہیں لے سکائے بیری امرحی ہی تکھا ہے اور منگی ہی ہب کہ

می نے دوسرے کے نفس کی کفالت اس ٹر طربر کی کہ ہرگاہ تو جھے ہاں کو طلب کرے تو جھے ایک جمید کی مہلت ہوگی ہیں جب اس نے طلب کیا تو ای ون سے اس کو ایک جمید کی دخصت دی جائے گی اور جب اس وقت سے ایک جمید گر در مجانو اس کو احتیار ہے کہ پہلی طلب کے موافق جب جائے گی اور جب اس نے طلب کے موافق جب جائے گی اور جب اس نے ملفول مند کو طالب کے حوالے کیا اور کہا کہ شی نے تھے ہے برات کر لی تو وہ اس کی کفالت سے آئدہ بری ہے اور اگر اس نے ملفول عند کو طالب کے جو ایک کی خالی سے دوبارہ طلب کر ہے اور ایس نے میکو کی اور جب اس نے ایک ہا در برات کر کیا اور برات مد طلب کی تو گالب کو اختیار ہے کہ اس سے دوبارہ طلب کی تو گالب کر ایس کے میر دکیا اور برات مد طلب کی تو گاردوبارہ طلب کر نے ایک ہیں گئیل کو ایک میدند کی میعادائی روزے دینا چاہئے ہے ذرح میں کھیل کو ایک میدند کی میعادائی روزے دینا چاہئے ہے ذرح میں کھیل کو ایک میدند کی میعادائی روزے دینا چاہئے ہے ذرح میں کھیل کو ایک میدند کی میعادائی روزے دینا چاہئے ہے ذرح میں کھیل کو ایک میدند کی میعادائی روزے دینا چاہئے ہے ذرح میں کھیل کو ایک میدند کی میعادائی کو تھیں کھیل کو ایک میدند کی میعادائی روزے دینا چاہئے ہے ذرح میں کھیل کو ایک میدند کی میعادائی کی دورے دینا چاہئے ہے ذرح میں کھیل کو ایک میدند کی میعادائی کی دورے دینا چاہئے تھے تھی کھیل کو ایک میدند کی میعادائی کی دورے دینا چاہئے ہے ذرح میں کھیل کو ایک میدند کی میدند کی دورے دینا چاہئے تھے تھی کھیل کو ایک میدند کی میدند کی دورے دورے دینا چاہئے تھے تھی دورے دینا چاہئے ہے دینا چاہئے تھے تھی کھیل کو ایک میدند کی میدند کی دورے دورے دورے دینا چاہئے تھی کھی دورے دینا چاہئے تھی تو برات میں کھیل کو میدند کی دورے دورے کی دورے دورے دورے کی تھی کھی دورے دورے کی دورے دورے کی دور

اگر کسی فض کا دوسرے پر میعادی قرضہ واوراس نے اس سے فیل لے لیا تو کفیل پر بھی میعادی ٹابت ہوگا اورا کراس پر ٹی الحال ہواوراس کی کفالت کی نے میعاوی طور سے کی تو کھالت سے ہوگی اور دونوں کوتا خیردی جائے گی محراس صورت میں کہ طالب نے کفالت کے وقت شرط کر لی کہ تا خیر خاصیة کفیل ہے واسطے ہے تو البنداميل سے تاخيرند كى جو بينز الله المعتبين ميں لكھا ہے اگر كسي مختص کی طرف ہے میعادی قرضہ کی کفالت کی اور کفیل مرحمیا تو اس کے تر کدے تی الحال لے لیا جائے گا اور اس کے وارث مکفول عندے ابھی تیں بلکہ میعاد آجائے پر ایس مے اور اگر امیل مرحمیاتو اس کے حق میں دیں ٹی الحال ہو گیا اور تغیل کے حق میں میعادی ہاتی رہا حق كراكر مكول لدن كفيل سے لينا جا باوراميل كرواروں سے ندليا تواس كوانظاركرنا جا ين تاكدميعاد آجائے بيمراج الوباج مي الکھا ہے اگر کسی مخص کے دوسرے پر بزارور ہم کسی میں کے ٹن الحال واجب الا واقعے پھران کی کسی مخص نے ایک سال کی میعاد . تك كفالت كي واس كى دوصورتين بي أيك يدكر ميعاد كي نسب إلى طرف كى اوركها كد يحص مبلت دية ميعاد صرف اى كون من ٹابت ہوگی اور اگر میعاد کواس نے اپنی طرف منسوب نہ کیا بلکہ مطلقا ذکر کی اور طالب اس بررامنی ہو گیا تو میعاد کفیل اور امیل دولوں کے واسطے ٹابت ہو جائے گی اگر کمی مختص کے دوسرے پر بڑار درہم میعادی قرض تھے پھر ان کی کمی مختص نے میعادی کفالت کی خواہ میں میعا در کی یااس سے کم یازیادہ تو بیرجائز ہے اور میکیل کو مال! کی میرجاد پر دیناوا جب ہوگااور اگر مال امینل پر ٹی الحال واجب ہواور کفیل نے اس سے موفر کر دیا تو بیتا خیراس کے اور کفیل کے حق بھی جامعے ہے اور طالب کے حق میں سیح ند ہو کی اور اگر طالب نے مطلوب كوتا خيردى تواس كاور تغيل دونوس كوت ش موكى اوريشل كوكى قدرتا خيروى توخاصة اس كوت مي درست موكى كذا في الحيط اورا كركفيل في تاخير كورد كرديا تؤرد موجائ كى كذا في خزائة المفتين يس اكرالي صورت من كدطالب في كفيل كوخاصة تاخيروى ا المفيل في قرضدت من يهل اداكردياتوجب تك معادند كرر الية الميل مند الكال المرح عامدوايات عن آيا يه م محیط میں لکھا ہے اور مبسوط میں بہے کے اگر بال قر ضر تمن بھی یا غصب ہواور اس کا کوئی کفیل ہو پھر طالب نے امیل کوایک سال کی تاخیر · دى اوراس نے تبول ندكى تو اس براور كفيل برمال فى الحال يوكا جيسا كه تا خيرد ية سے يسلے تعابية بايد يم لكما ہے اكر كمى مخض نے مال ع قولد برى بينى كفالت باقى شدى كى اوركفىل كواس وقت ترك كفالت كا اختياد ب اوراكرترك كرية كفالت باقى رب كى اامند ع قولدين على لينى بدتا فيرقرض خواه كن عن شعوى اورقرض خواه كانا فيراكرا على وجوز كفيل مى يائكا وريكس فين بيدا

کی کفالت کی اورائ ہے کی دوسرے نے کفالت کی پھرطالب نے اصل کوتا خیروے دی تو دونوں کفیلوں ہے بھی تاخیر بوگی اوراگر اس نے پہلے کفیل کوتا خیروی تو دوسر کفیل ہے بھی ہوجائے کی اورامیل پر مال فی الحال دے گار پھیا تھی کھما ہے۔

بارې: 🕦

## دعویٰ اورخصومت کے بیان میں

می شخص نے دومرے کی طرف ہے جزار درہم کی کفالت کی پیرکھل نے دوئی کیا کہ جس مال کی جس نے کفالت کی ہے وہ اللہ ہے اس کے اور کھار ہے یا شراب کا خن یااس کے اندکہ جووا جب بیش ہوتا ہے آواس کا قول مقبول شہوگا اورا گرمکھول لہ پراس نے گواہ بیش کے اور وہ انکار کرتا ہے آو گواہ کی طرف النفات نہ کیا جائے گا بدفاوی قاضی فیان عی تکھیا ہے اور اگر اس نے چاہا کہ طالب کو اس کو تھاریا تمن خواہ وہ تی کے کہ اس نے ایسا آر ارکیا ہے آواس کی موان عی تعمیل نے گاہ وہ تی کہ اس نے ایسا آر ارکیا ہے آواس کی موان عی سات نہ دوگی میں جو اس کے اس اور اگر اس نے طالب کو مال اور اگر دیا ہور چاہا کہ ملکول عند ہے نے اور طالب غائب ہوگی تو اس کی موان مقبول نہ ہوگی ہور کے گواس کی گوائی مقبول نہ ہوگی تجرم مفول مند نے کہا کہ بیا اور کھی کہ اس نے گاہ اور کھی کہ کو تھا تی کہ کہ کا اس سے قاصر کرے ہیں اگر کھیل کے کہ اس سے تاصر کرے ہیں اگر کھیل کے کہ اس سے تاصر کرے ہیں اگر کھیل کے کہ اس سے تاصر کرے ہیں اگر کھیل کے کہ کہ تا تا ہو کہ کہ کہ تا تا ہو کہ کہ کہ کہ کہ کہ کو تھا تی کہ کہ کہ کہ کو کھیل کو دیا تر موجول نہ ہوگیل کے کہ کہ کھیل کو مال اور کرے و سے اور اس سے کہ جو اس کی کو کھیل کو میں اگر کھیل کے کہ کہ کہ کہ کو کھیل کو دیا تا ہوگیل کو مال اور کرے و سے اور اس سے کہ جو اس کی کہ کہ کہ کہ کہ کہ کو کھیل کو دیا تا ہور کھیل کو کہ کہ کہ کہ کو کھیل کو کھیل کو دیا گور کے اس سے تاصر کرے ہوگیل کو دیکھیل کو اس کو کھیل کو کھیل کو دی گور کھیل کو دیکھیل کو کھیل کو دیا گور کھیل ہور وہ کھیل کو دیا گور کھیل ہور کو کھیل ہور کھیل ہور وہ کھیل ہور کھیل ہور کے دیا تھا کہ کہ کھیل کو دیا گور کھیل ہور کھیل ہور کے گور کھیل ہور کے کہ کو کھیل ہور کھیل ہور کے گور کھیل ہور کھی

ال لینے سے پہلے طالب عاضر ہوا اور اس نے بحضور قاضی اقر ارکیا کہ بیال شراب کاشن یا مثل اس کے ہو اسمال اور کفیل دونوں

ری ہوجا کیں گے اور اگر قاضی نے کفیل کو پری کیا پار مکلول عند حاضر ہوا اور اقر ارکیا کہ بیال قرضہ یا ہے کاشن تھا اور طالب نے اس

می تصدیق کی تو مال مکلول عند کے دمدالا زم ہوگا اور کفیل پر دونوں کی تصدیق ندگی جائے گی اور حوال اس تھم بھی بمز لدکھا اس کے ہم دونوں کی تصدیق ندگی جائے گی اور حوال اس تھم بھی بمز لدکھا اس کے ہم دونوں کی تصدیق ندگی جائے گی اور حوال اس تھم بھی بمز فرض ہیں پھر دو

یونوں نے تو اور ایک تعریف کے واسطے زید پر گواہی وی کہائی نے مطلوب سیکھس کی کھا است کی ہوئے کو ای مقبول ہوگی اور اگر قرضا ان میں مشترک ہوئے گواہی مقبول ہوگی اور اگر قرضا ن

ٹر دعویٰ کفالت بالنفس کا ہے اور ایک گواہ نے ایک مہینہ کی مدت بیان کی اور د ڊسرے نے دوم ہینہ کی تو پینچ الاسلام نے اس مسئلہ میں بھی تفصیل ہے تھم دیا جڑ

ایک می اور المراق الله المان المان کی الله است کی اور ایک کی اور دو کو اولا یا کران بول نے کوائی دی مرز ان یا مکان الله الله کی اور الله الله کی الله الله کی الله و کی الله الله کی الله و کی الله و کی الله کی الله کی الله و کی الله کی الله و کی الله کی الله و کی الله

بی اکھوا ہے۔ اگر کس نے دوسرے پر مال معین کا دموی کیااس سب سے کہ اس نے مدال کے واسطے کی آ دی کی طرف سے کفالت کی تھی ورمکفول عند کا نسب ند بیان کیا تو کیا بید دموی کی بھی ہے ہیں شمس الائر اور زجتھ کی نے جواب دیا کہ بید دموی سے نہیں ہے اور اس طرح سپر الدین سرغیناتی بھی فتوی دیے تھے اور امام مجرز نے قربایا ہے کہ اگر دو محضوں نے گوائی دی کہ اس محض نے اس محض کے واسطے کسی دی کے نفس کی کفالت کی ہے اور اس آ دی کا ہم نام نیس جانے ہیں لیکن اس کی صورت بھیا تے ہیں تو بھی کھیل سے اس کا سواخذ و کی

رار درہم کی کفالت واقع ہونے کی کوائی دی مرات میں دونوں نے اختاہ ف کیا آیک نے کیا کداس نے کفالت کی اور دوسرے نے کیا

كدائ في الت في الك في كواكرائ في كما كديد مرى في طرف بهاوردوم عدد كها كدمي به بي كواى جائز به يقمير يه

<sup>=</sup> لعِی ملفول انها ئب اور تولد بری ... کونکه مسلمان کے تن عرب تراب قابل تر تین بیس به ۱۹ اور تولد بری به ۱۹ اور تولد بدیم ری بعن بیرمال بری دمدداری می ب.

جائے گا اور ای طرح اگر گواہ نے کہا کہ ہم اس کی صورت ہی ٹیل پہانے ہیں تو بھی تغیل ہے موافذہ کیا جائے گا اور اس کہ جا رہا ہے گا کہ اس کو بیان کر بھی اگر تھیل کی شخص کو لے آیا اور کہا کہ مکفول عنہ بہے اور طالب نے اس کی تعدیق کی تو نیر ہا اس مسلم جو تدکور ہوا اس اس مسلم جو تدکور ہوا اس اس مسلم کی اور اگر اس کی تحقیہ ہی تو اس صورت میں دھوئی گورا تھا رکا تھا مستم دکھا جائے گا ہی بہ مسلم ہو تدکور ہوا اس اس کی ولیل ہے کہ کفالت کے دعویٰ میں مکفول عند کا تام ونسب و کرکر تا ضروری نیس ہوادر بعضوں نے کہا کہ اس مسلم کی وضع بہ ہم اور فی کہا گات مسلم کی اور فی اس مسلم کی واقع ہوئی گئی مسئلہ و قرق میں گفالت واقع ہوئی گئی گورہ اس کو تیس کی اور فی اس مسلم کی اور فی اس مسلم کی اور فی مسلم سے ہم اور س سے کر و ہے نہیں بیکا اس کی علی اس کی اور فی کھالت واقع میں کو فی اس کے تو اس کو تیس کی گوائی دی گورہ کی گالت کی گفالت کی کھالت کی گھالت کی کھالت کے دور کھالت کے لیک کھی کھالت کی کھالت کی کھالت کی کھالت کے لیکھالکو کھالکو کھالکو کھالت کے لی

الله والمائع جس من دونول منتق موت اوردوسرك كالت كاعم شدياجات كاي

اگر دو گوا ہوں نے ایک مخص پر بہ گوائی دی کدائی نے ہادے باب اور فلال مخص کے داسطے فلال مخص کے نشس کی کفالت کی ہے تو یہ گوائی باطل ہے کیونکہ انہوں نے ایک بی گوائی دی اور ان کی گوائی ان کے ماپ کے حق عب نا مقبول ہے اس دوسرے کے جن میں ہمی جاتی رہی اگر دو گواہوں نے ایک شخص پر بیگوائی دی کدائن نے فلال مختص کے واسطے فلا س مختص کے نساس کی کفالت اس شرط يركى بكر اكرش كل كروزاس كوند يخيادون توجواس يربوه جمه ير بوكااورد وبزاردر بهم بين توالسي كواي جائز بهاس اكردو مواہوں نے بیکوائی دی کداس نے ملکول عند کواسی روز پہنچاد یا ہے تو وہ کفالت سے بری ہوگا اگر دونوں نے مال میں اختلاف کیا ایک نے کہا کہ بزار درہم تھا اور دوسرے نے پانچے سودرہم بیان سے اور دونوں کقالت بائنس پر متنق ہوئے تو قاضی کفالت بائنس کا تحكم دے كيونكداس بي اختلاف تين ہے اور كفالت بالمال بي دونوں نے اختلاف كيا اور امام اعظم كرز ويك كوابول كامال بي اس طرح کوای دینا متبول بین خواهدی دونون على عے كم كادعوى كرتا مويازياده كاادراكردونون كوامول في اس طرح اختلاف كيا کہ ایک نے درہم کی گواہی دی اور دوسرے نے دیناروں کی تو پچھی گواہی جائز تبیل ہے خواہ مدی دونوں قسموں کا دعویٰ کرتا ہویا ا بك تتم كا اوزا كردونوں نے مال مي افغاق كياكہ بزاروريم بي كراى الرح اختلاف كيا كدايك نے كيا كدقرض ب اورووس ، كباكر حمن على مداور مدى في دوى كياكر عن على ميا الكي صورت على يحد عم ندويا جائ كا محر جبداس طرح توفق وى جائدك ورحقیقت میرااس پرخن بھی تھا مگراس نے دوسرے گواہ کے سامنے اقرار کیا کہ جھے پرقرض ہےاور میتکم اس صورت میں ہے کہ مال نے ایک بی سم کا دعویٰ کیا ہے اور اگر دونوی قسموں کا دعویٰ کیا تو دونوں کی گواہی مقبول ہوگی اور بڑ ارور ہم کا تھم دیا جائیگا اور اگر دونوں شابد كم بال المحدي كيل مون و وونوس كى كواى مقبول نديوكى اور برارورجم كاعكم ديا جائ كابشام فرمات بي كدي امام ا تولد موى يعنى مدى بركواه اورمنكر يرهم بيسيال الله قولداس كى يسين ال مكفول عند كهوا سطيعاخوذ بو كاورتول يك ى كواى وى يعني ايك عن مورت عمل اوا کی ۱۴ منہ 👚 😁 قول کم بال مینی درصور نیا کم بال کے دائو ہے تال ان کی کالت مدعاطلید کی طرف ہے تھی تو کوائل مر دوو ہے کیونلہ کوائل عمل ان كانعم ب- بس زائد مال كي كفائت ش يرديهاو لي كواي مردود شاد كي "١١ مند

محر ہے سوال کیا کہ زید نے عمرو مروموئی کیا کہ اس نے خالد کی کفالت بالنفس کی ہے اور مدعا علیہ نے انکار کیا بحر مدمی نے تعلی پر محودہ نیش کئے کہ اس بعدتے خالد کے فنس کی کفالت کی ہے تو امام نے قرمایا کہ کفالت اس کے ذمہ لازم ہوگی اور پھرا کر فنیل نے کواہ نیش کرم کا دار میں سے تھے ہے کہ یہ ترقی ان محمدی لفندا میں ملک تالیس میں لکھا ہے۔

ك كركفالت اس كريم سے كى بيت قرمايا كركوان والقول ندوكى يظمير بيدي لكما ب

المام مير كن ما مع مين قرمايا كوايك فض عنود مركى الرف ساس مال كى جواس برقاضى تلم كريد منانت كى مجرمك ول عندعا ئب ہو کیا بھر طالب نے تعیل پر گواہ چیش کے کہ طالب کے قائب پر ہزار درہم جی تو قاضی اس کا تھم نددے گا نہ تعیل پر اور نہ الميل يركيونكهاس في كفالت فيرادا زمد كاوموي كياس في كه كفالت جب لازم بوكداميل يرتهم دياجائ ادرية بنوز ثابت بس مواحتي كداكر طالب نے كياكہ على في بعد كفالت كے مطلوب كوفلال قاضى كرمائے بيش كيااور برارور بم كاس يركواه بيش كے اوراس نے میرے لئے اس کا فیصلہ کیا ہے اور کھیل نے انکار کیا چرطانب نے اس پر کواہ جیش کے تو قاضی اس پر ہزار ورہم کا تھم دے کا ب ذ خیره میں اکھا ہے اگر کو کی مخص کر اور بان لایا گذمیرے فلال غائب پر ہزار درہم ہیں اور میخص اس کی طرف سے اس کے ظم ے میرائفیل ہے تو قامنی کفیل اور مکفول عند پرتھم کرے گا اور چونکداس کا تھم ٹابت ہوااس داسطے کیفیل نے جوادا کیا و ومللول عند ے لے اوراس نے کفالت کا وجوئ باعظم ملفول عندے پیٹ کیا تو قاضی فیل پر مال کا تھم دے گاندامیل پراورا کربیدوی کیا کہ تو نے میرے لئے فلال محض کی طرف ہے جو یکو میرااس پر کالت کی ہے اور اس پر میرے بزار درہم میں پھر مال اور کاالت دولوں پر اس نے بر ہاں قائم کی تو تغیل اور فائب وونوں پر مال کا تھم ویا جائے گا خواہ اس نے کفالت کا اس کے تھم سے دھوی کیا ہو یانہ کیا ہو لین اگر کفالہت ملکول عند کے محم ہے واقع ہوئی ہوگ تو کفیل اس ہے بیمال جوادا کیا ہے داہی لے گاور زنبیں لے سکتا ہے بیکا فی من الكما الماكفالت ك دو كوابول في كوابي يردو كوابول في كوابي دى اوركها كديم كفيل اورمكفول عد كونيس بيجاف يرايكن فلال وفلال نے اپنی کوالی برہم کو گوا ہ کہا کہ فلال بن قلال جو مخر وی نہب کا ہاس نے اس محص کے واسطے فلال بن فلال صديقي كيس کی کفائٹ کی ہے تو دونوں کی گوائ مقبول ہوگی پیز بعد اس کے اگر اس محض نے جس پر کفائٹ کا دعویٰ تھا اقر ار کیا کہ بس فلاں بن للنان ہوں تو اس سے مواحدہ کیا جائے گا اور اگر اٹھار کیا تو مدی کو دوسرے کواجوں کی ضرورت ہوگی کہ بیگو ابی ویس کہ بی مدعا علیہ · فلان بن فلال بخروى نسب كاب كفرا في الحيط ..

نارې: 🕝

دو صحفوں کی کفالت کے بیان میں

دو فضوں پر کی فض کے بڑاردرہم قرش کے یاکی ال کے ٹن کے بیں اور برایک نے دونوں میں سے دوپورے کی کفالت کی بیں جوایک نے اواکیا وہ ای کی طرف سے ہو گا اورائی شرکے بیل اگر جوا داکیا ہے جب تک کہ نصف سے ذاکہ اس نے نہ اواکیا ہو اگر ہو اورا کیا ہے نصف سے ذاکہ اس نے نہ اورا کیا ہے نصف سے ذاکہ اس نے بر می نے بر می نے کہا گر جوا و ایک کا قول نے ہو تو فیڈر رزیاو تی کے لے سکتا ہے کڈ اٹی افکائی اور اگر اس نے کہا کہ بیاس میں ہے جو می نے اپنے شرکی کفالت کر کیا گر ہوا ہو ایک کا اس کے حصہ سے ذاکہ دے ہو میں کھا ہے اگر میک فیالت کر کی کو اس کے خصر سے ذاکہ دو ہو ایک اور ایک کے فیالت کر کی کھالت کر کی کا است کر کی گئالت کر کی گئالت انتہار کی پیر دو ہمرا آیا اور اس نے بھی پورے بڑار درہم کی کفالت کر کی گھر میرا کیا اورا کی نے دونوں کھیاوں میں سے بورے بڑار دورہم کی دو ہمرے کی طرف سے کفالت کر کی ٹیس جو برا کی اورا کر سے وہ دونوں کے تو کی تو ایک اورا کی گئی کو ایک اورا کر سے وہ دونوں کی تو سے بڑار دورہم کی دو ہمرے کی طرف سے کفالت کر کی ٹیس جو برا کی اورا کر سے وہ دونوں کی تو سے نواز کی گئی ہو کہ بڑار دورہم کی دو ہمرے کی طرف سے کفالت کر کی ٹیس جو برا کی اورا کر سے وہ دونوں کو تو بھی کی تو سے بڑار دورہم کی دو ہمرے کی طرف سے کفالت کر کی ٹیس جو برا کی اورا کی سے وہ برا کی اورا کی گئی ہو برا کی اورا کی تو برا کی دورہم سے کا اس کے تو برا کی اورا کی گئی ہو برا کی دورہم سے کھور کی گئی ہو برا کی دورہم سے کہ دورہم سے کہ کورہم سے کہ کورہم کی دورہم سے کہ دورہم سے کہ دورہم کی دورہم سے کہ دورہم سے کہ دورہم کی دورہم سے کہ دورہم کی دورہم کی دورہم سے کہ دورہم کی دورہم سے کھورہ کی دورہم کی دورہم کی دورہم سے کھورہ کی دورہم کی دورہم کی دورہم سے کہ دورہم کی دورہم کی دورہم کی دورہم کی دورہم سے کہ دورہم کی دورہم

ے ٹائع اوا ہوگا ہیں اس کا آوھا ہے شریک ہے لے سکتا ہے کہ ای شرح الناضح پھر دوتوں اپنے اصل ہے لے سکتے ہیں اور اگر

ہا ہو اسب ملفوں منہ ہے لے لیاور اگر مکفول کے آیک و پری کیا تو دومر اپورے مال کی کفالت بھی ما خوذ ہوگا یہ بدایہ سی کھا

ہا گردہ محصوں پر ترید کی قیمت میں بڑار دو ہم واجب ہوئے اور آیک نے دوسرے کی طرف کے کفالت کی اور دوسرے نے اس کی

طرف ہے کفالت کی پھر کفیل نے پچھاوا کیا اور کہا کہ بداس بھی ہے جو بھی نے اپنے شریک کھا است کی ہے تو اس کا تو ل مقبول ہو

گا دو خصوں نے ایک خص ہے ایک مقام بڑار دو ہم کو اس شرط پر تریدا کہ برایک دوسرے کا گفیل ہے پھریا تھے ایک مشتری کو خاصہ اس تن ہے جو بھی

گا دو خصوں نے ایک فقل ہے کہ وی پھر اس فقیل نے جس کو تا تجروی گئی ہے ضعف مال اوا کیا اور کہا کہ بدیا ل س بھی ہے ہو بھی

اس تن ہے جو بھی ہے جو بھی

نے آ دی مال کی کفالت کی ہو اس کا تو ل تو ل ہوگا کی فقیل ہے دوسرے پر بڑار دور ہم ترش تھے یا کی ہی گئی کا شن تھا در آیک فیمل نے اپنے تو موں کی کھالت کی اور دوسرے نے باتی ہو گئی پھر اس کے اور دوسرے نے باتی ہوگا ہو گئی کھالت کی اور دوسرے کی پھر اصل کی کفالت میں ہو گئی گئی ہو گئی گئی ہو گئی گئی ہو گئی ہو

دومتفاوض جب شرکت سے جدا ہوئے تو قرض خواہوں کو اختیار ہے کہ تمام قرضہ کے واسطے جس کو

ماين گرفتار کرين ☆

 فتاوي علىكيرى ..... جلد ١٠٠٠ كالكون علىكيرى ..... جلد ١٠٠٠ كالت

ہو گے اور کوئی تقبل دہ سرے جین لے سکتا ہے اور اگر ہم تقبل ہی ووسرے تقبل کی طرف کے بین ہواور ایک نے اداکیا تو اواکر نے
والا دونوں سے دو تکٹ نے لیگا اور دب المال ہر ایک سے ہزار ورہم لے سکتا ہے بینی ایک بی سے لے گا گر ہر ایک سے مطالبہ کر
سکتا ہے اور ساس صورت میں کہ دونوں تھیاوں رہ قالع پا پا اور اگر ایک ہر قالع پا پاتو اس سے تصف لے گا مجر دونوں تیسر سے ایک
تبائی لیس کے اور اگر قائب پر قالع پا پاتو ہر ایک اس سے چھٹا حصہ لے گا میرسبال کر اسمال سے ہزار درہم لیس مے اور اگر دوسر سے
کفیل سے پہلے اسمال پر قالع پایا تو اس سے کا ش بڑار درہم لے گا۔ امام الا ایسف نے تر مایا کہ اگر دوخصوں نے کسی خص کے واسطے
ہزار درہم کا اقر ادکیا اس شرط پر کہ اس مال کے ہوش اس کو افقیار ہے کہ دونوں میں سے جس سے چا ہو صول کر ساف سے بحز لداس کے
ہزار درہم کا اقر ادکیا اس شرط پر کہ اس مال کے ہوش اس کو افقیار ہے کہ دونوں میں سے جس سے چا ہو صول کر ساف سے بحز لداس کے
ہزار درہم کا اقر ادکیا اس شرط پر کہ اس مال کے ہوش اس کو افقیار ہے کہ دونوں میں سے جس سے چا ہو صول کر ساف سے بحز لداس کے
ہزار درہم کا اقر ادکیا اس شرط پر کہ اس مال کے ہوش اس کو افقیار جس میں گا گھا ہے۔

**⊚** : Ċ√⁄i

غلام اور ذمی کی کفالت کے بیان میں

ل قوله ذي وه كفار جود فارالملام على مطيع بين "امت على قولها خوذ بينى تقام تسل سنى فافل بكونين في مكا كر حكدوه آزاد بوجائي امنه س قول فرض بولينى تاج نظام قرضدار مع "امنه سع قول اكركى في بين من موجود بين شايدم اويد كه البنى ظلام سه حنانت كي تو كفيل في الحال با خوذ بوكا حين غلام سه في الحال في في سيسكا م جيك جنكا ظلام في بيايال تقد كرف كا قرار كيا اورمونى في الحال في موجود اوركها كرة مجودا همة غلام في الحال فروخت بين بوسكا حين تسل وفود ووكا الحام تراود و في حالت عن برايال في كرمونى كوقر في ويايا فروخت كرويا الانكر مجود كي حالت عن برايال في الحال في وقر من ويايا فروخت كرويا الانكر مجود كي حالت عن برايال في الحال في من من الما في من المال من الحال المنافق المنافق

مجر جب اس کی طرف سے اوا کیا تو بعد آزادی کے اس سے سے گایشر طیک اس کے علم سے ہوئیجین عمی لکھا ہے ام محر نے جامع صغیر سی قربایا ہے کہ می تخص نے غلام پر قرض کا وعویٰ کیا اور ایک تخص نے غلام کے تنس کی کفالت کی بھر غلام مر کمیا تو گفیل بری ہو گیا ہے ذخيره عن لكما ب اكر غلام ك قابض برنفس غلام كا دعوى كيا اوركس في علام كفس كي كفالت كركي بجر غلام مرحميا بجريدي في كواه چش کے کہ و وغاام میر اتھا تو تغیل اس کی قیت کا ضامن ہاور اگر مدی کی ملکیت اس قابض کے اقر ارسے ایس سے بازر ہے کی وجد ے تابت ہوئی ہواوروہ غلام قابض کے باس مرکیا تو غلام کی قیمت کا تھم مدعاعلیہ پر ہوگا اور تغیل کے ذمہ یکھلازم شہوگا تحرجبکہ و میمی حل اب اميل ك اقر ادكر عدادرا مام تمرتاتى في و كركيا ب كه قلام عمر جاف على قابض كول كي تعديق ندى جائك ادر و واور الفيل قيد ك جائي كي بحر جب وير موكي تو تيت كي منان لي في جائي بينها يديم العاب جانا جا يخ كد كفالت كاحكام میں اہل و مداور اہل اسلام برابر ہیں محرسور اور شراب سے باب میں قرق ہے ہیں اگر کسی ذمی کی شراب دوسرے برقر ض تھی یا فصب کی مقی اوراس کی کسی ذی نے کفالت کی تو جائز ہے بھراگران میں ہے کوئی مسلمان ہو گیا تو اس کی چندصور تیں بیا تو طالب مسلمان ہوا اوراس صورت میں ائمہ کے زو یک بالا تفاق تغیل شراب اوراس کی قیت سے بری ہے اور یا مطلوب مسلمان جواتو و وہمی شراب اور اس کی قیت ہے بری ہوگا اور اس کی برات سے فیل بھی بری ہوگا اور برقول امام ابو بوسٹ کا ہے اور امام ابوطنیف ہے بھی مروی ہے اور ز فرنے امام اعظم سے روایت کی ہے کہ مطلوب پرشراب کی قیمت ہوگی اور فیل اپنی کفالت پر ہوگا اور بھی قول امام محرکا ہے اور اگر تغیل خاصة مسلمان ہوا تو اس صورت میں شراب بالکل اس پر سے ساقط ہوجائے کی کداس کو بدل بھی شددینا جاہے اور بھی تول اخرا مام اعظم كااورقول امام اويوست كالبهاورامام محر كزويك طالب كواعتيار بواي إنواميل عين شراب لي يالفيل عشراب ك تیمت لے اور اگر سب لوک مسلمان ہو سے تو باہ بدئے کے شراب ساقط ہوجائے کی اور ای طرح اگر طالب اور تغیل یا طالب اور اصیل مسلمان ہوئے تو ہمی با بدل ساقط جائے ہوگ۔

ا الركفيل اوراصيل مسلمان موية مجى المام اعظم كقول اخير يراورابع بوست كنزد يك بلابدل ساقط موجائر كى اورامام محرِّ کے زور کیک طالب کو اختیار ہے جس سے جا ہے مطالبہ کر ہے اگر ٹمر کسی جی کا ٹمن ہواور طالب اور مطلوب ووٹو ں مسلمان ہو مجھے تو کفیل مین شراب اوراس کی تیت ہے بالا جماع بری ہوجائے کا اور اگر تفیل مسلمان ہواتو طالب ایے مطلوب سے میں خمر کا مطالبہ كرے اور افيل شراب اوراس كى تيت برى بوكا اور بية خرقول الم اعتم اورايو يوست كا بورام محد فرما إكداس كحق میں عین شراب سے بدل کر قیت کی طرف جو ال ہوگی اور طالب اس سے قیت کا مطالبہ کرسکتا ہے اگر شراب بسیب سلم کے واجب ہوئی ہواور طالب اورمطلوب دونوں مسلمان ہو کے توسلم باطل ہوگئ اور اس کے جللان سے امیل بری ہوا تو کفیل بھی بری ہوگیا اگر كفيل مسلمان بواتو بلاخلاف برى بوكيااور طالب كى شراب مطلوب كى المرف اين حال يرباقى ب كذا فى المحيط اوراصل اور قاعد وبيد ے کے طالب کا مسلمان ہونا جڑ ہے شراب کو کھو دیتا ہے کیونکہ سیر دکریا اس کی طرف ہے متوع ہوا ہے اور مطلوب کا مسلمان ہونا بھی ا مام ابورسٹ کے ذوریک ایران ہے کیونکہ اب اس کو پروکر ناممنوع ہے اورا مام تھے کے بزویک سائل بیس کرتا ہے بلکہ مین سے تو یل کر کے تیمت کی طرف لاتا ہے۔

کیونکہ امتاع حق داری طرف ہے بیں ہے بلکہ اس کی طرف ہے ہے جس پر حق ہے اور تغیل کی طالب کے لحاظ ہے مطلوب ے اور مطلوب کی نسبت طالب ہے ایک تصرائی نے دو گورتوں تصرائیہ ہے شراب پراس شرط سے خلع کیا کہ ہرایک مورت دوسرے کی ع قول نقبل بين طالب مقدارة كفيل معالية كرسكا بية وومطلوب غيرائين تقل وية مكفول عند مطالبة كرسكا بي لي اس كاطالب غيرا- کھیلہ ہے پھر نفر انی مسلمان ہوایا سب ساتھ مسلمان ہو گئے تو دوتوں گورش کفالت سے ہری ہوکش اور جوان پر واجب ہے وہ بدل
کر قیمت کی طرف آیا اور اگر ایک مسلمان ہوگئ تو اس پر قیمت ہوگئ اور دوسری گورت پرشراب رہے گی ہیں اگر مسلمان ہونے والی
عورت نے قیمت اداکر دی تو دوسری ہے تین لے کئی ہے اور اگر کا فرد نے تمام تم اداکر دی تو مسلمہ کے حصری قیمت اس ہے لے
کی اگر دونوں کورش ساتھ مسلمان ہوگئی اور تقر انی مسلمان نہ ہواتو ہرایک پر جوئن کفالت اور اصالت کی راہ ہے ہے تو لی پاکر
قیمت کی طرف رجوع کرے گا اور جس مورت نے کل قیمت اداکر دی وہ دوسرے ہے کھینیں لے کئی ہے اگر دونوں کے جیجے مسلمان
ہوئیں تو ان پرتویل سے قیمت واجب ہوگی اور اگر دوسری مسلمہ نے سب قیمت اداکر دی تو جہلی ہے دائیں لے لیے گی اور اگر جہلی
عورت مسلمہ نے اواکی تو اس سے تیس لے تنی ہے اور اگر ایک مسلمان ہوگی پھر اس کا شوم مسلمان ہوا پھر دوسری اسلام لائی تو جس
قدر دی تو جہلی گورت پر ہے تو بل ہوکر قیمت کی طرف رجوع کرے گئی جب اس نے قیمت اداکی تو دوسری سے اگر ایک لھر انی دوافر انی
ور جود دوسری کورت پر ہے اصالت تو بل پاکر قیمت ہوگی اور کا ان کی داور جرایک کورت نے دوسری کورت کی کفالت کی قوائی دوافر انی

صورتس بلافرق و بي اللي جين جوظع من في كور بوكي جي بيكا في ش كلما بـ

منفرقامن⇔

کفالت بالدرک ہے جائز ہے بین جی کے سخق ہوجانے کے وقت شن مشتری کو واپس ویے کا التزام کر لیمنا اگر کفالت التول خون بعن خون ناحل ہے مسلم کی الاست علاق الدیجیا: اگر کسی نے ذید کے قرضہ کی کفالت کی پھرزید پردوسال بعد نعرانی حاکم نے معدسود قرضا داکر نے کی ڈگری کی تو کیا کھیل پر بھی میسودلازم آئے گااس بھی بھی اس سنلہ پرقیاس کر کے اختیانی بھم نکالا جائے کیونکہ یہاں رو بید کا تھم ہوا ہے اور کفیل جس قدرا داکر رے سے ایسیل ہے لے لیکا واللہ تعالی اعلم الاست بالدرك كى اورجيج استحقاق على كى تو تقيل برسوا خذه ند بوگا يهال تك كد بائع پرشن كا تكم ديا جائے بيري الرحى على الكون بافل ب كذا كفالت بالدرك على تقس بائع كفالت كرنا بھى جائز ب بيتا تار خانديك كلاما باور حنائت عهده خااجر الروايد يرموافق باطل ب كذا فى عابية البيان اوراس كى صورت بيد ب كرمشا ايك خلام كى تحق بيدا جراس كے استحقاق على لئے جانے كے خوف ب مشترى كے خان عبده كرلى بلا باتا ہ باور وجد بير ب كرعه و كافتنا مشترك بي كافت كى توقت برحق ق عقد بر مقان عبده كرلى كا متعقد د برح فا جاتا ہے اور وحقد برحق ق عقد بر اور وخيار شرط بر بولا جاتا ہے ہي متى بيان كرنے سے بيلياس برقمل كرتا معدد ہے ہى جہائت كى وجد سے حان باطل اور درك تمن براور وخيار شرط بر بولا جاتا ہے ہي متى بيان كرنے سے بيلياس برقمل كرتا معدد ہے ہى جائى اور المام باخل كے دور كا اور بيان كرنے و بيل بي خلاص كا مقام من بيان كرتا ہے كہ باغل كے الكرا كا اور بيان كرد كے اور المام برقم كو تا ہے كہ باغل ہے كونك كوروں يا تمن و المحق كو تا ہوتى كونك كرك اس كو وال كونك كوروں يا تمن و المحق كو تا ہوتى كونك كونك كوروں كا اور بيان كرتا ہے كہ باغل ہے كونك كرك الكرا كون و المحق كونك كرد كا تو تكم بوتى كونك كونك كوروں باخل مي الكر من كورا كوروں كا اور المحق كونك كونك كوروں كونك كوروں كا تو تكم بوتى كونك كوروں كا تو تكم بوتى كونك كوروں كوروں كا كوروں كا تو تكم بوتى كونك كوروں كا تو تكم بوتى كوروں كوروں كا تو تكم بوتى كونك كوروں كوروں كا تار کوروں كا تو تكم بوتى كوروں كوروں كا تكروں كا تو تكم بوتى كوروں كوروں

اگرایک فخص کے تھم سے اس کی طرف ہے ہی نے ایک ہزار درہم کی کفالت کی پھرامیل نے ایک حربر

ك أي بالعين كالحكم دياتو خريد كفيل كي اور جونفع بائع في ايا بالكاموكام

ا كرايك فض في ايك مكان قروخت كيا اوركم فض في بالح كي طرف سے مشترى كے واسطے حيان ورك كرلي تو اس كي کفالت کے بیمنی میں کہتے سپر دکرے اور بدا قرار ہے کہ میرا مجموحت اس مکان میں تیں ہے پہاں تک کہ بھرا گراس نے دعویٰ کیا کہ مكان ين ميرى مكيت بيا شفعه يني بها جاره يربة اس كادموى كاللساعت ندوه يبين على المعاب ادراكراس في حاضر مو کرمبرکر<sup>(0)</sup> وی اور کفالت ندگی تو وہ اینے دموی پر باتی ہے کذا فی البدایہ اور مشائخ نے فرمایا کہ بیٹھم اسک صورت پرمحمول ہے کہ جب اس نے ساکھا کہ فلال مخص (لینی خود) خرید فروشت علی حاضر ہوا یا بیلکھا کہ جمع میرے سامنے واقع ہوئی یا بیا کہ فروشت کا اقرار مرے پاس موالو البتداس كودوئ كا اختيار باوراكراس في كوائل شرائي بات وش كى كديس ساس تن كالسح موناونا قذ مونا ا بت ہومثلاً نے نامد ش تھا کہ فلا سمخص اس مکان میں ما لک نے اس کوفروشت کیا اور اس نے لکے دیا کہ میں اس بر کواہ ہوں تو مجراس كا دعوى مسموع ندموكا بدنهاب على تعما ب الركفيل بالدرك في يحدد بن لباتو باطل باورهان ندموك بديميط عن تكمياب اكرايك عنص كي عم عداس كى طرف كى في ايك بزادور بم كي كفالت كى بجراميل في ايك حريركى بي بالعيد كائتكم دياتو خريد كفيل كى اورجونلع ہا کع نے لیا ہے اس کا ہوگا تے عید کی صورت بیہ ہے کہ شلاکی تاج نے دس ورہم فرض ماتے اس نے انکار کیا اور ایک کیڑا جودس درہم کا موتا ہے جدرہ درہم میں اس کے ہاتھ علا تا كرترش لينے والا وال درہم كوفروٹ كر فيادر يا بچ درہم مير سے برداشت كر سے يہ دايد عن لکھا ہے اور بیکروں ہے بیکا فی عین لکھا ہے آگر کسی نے دوسرے کی الحرف سے اس کے تھم ہے آیک ہر ارور ہم قرضہ کی کفالت کی پھر اميل نے تغيل كوادا كرد ئے ہى ياتواس في اداكروئے كے طور يردئے بين شكا مال دے كركها كرتواس كوائے بعد من لے كر جھے اس كا اطمينان نيس ب كدها لب ايناح تحد سه الي تواداكر في يبلي في اس فيلورا يجي كرية بي مثلا اسل في کفیل ہے کہا کہ یہ بال لے کرطالب کو پہنچا دیتے ہی اصل کو دونوں صورتوں میں واپس کر لینے کا اختیار رجوع نبیں ہے ہی اگر پہلی صورت واقع ہوئی اور کفیل نے اس میں پھوتصرف کیا اور تفتح اشایا تو تقع اس کا ہے اس کوصد قد کرنا واجب تبیں ہے لیکن اگر امیل نے

قر ضدادا کردیا تو امام اعظم کے ترد بیاس میں ایک طرح کی خباشت ہے اور اگر فیل بی نے ادا کیا تو بالا جماع اس میں پر کو خباشت نبیل ہے اور دوسری صورت میں اگر نفع اٹھایا تو اہام اعظم اور اہام جھ کے فز دیک نفع اس کو حلال بیل ہے اور اہام ابو ہوسف کے فز دیک

ا كركة الت اكى چزهى موكد جومتعين موسكتى ب جيسا ايك كر كيبول تنه كدان كوفيل في اسل بدبلود ادائة قرض ك كر تعديس لئے اوراس عن تقرف كرك تفع الهاياتو تفع اس كا موكا اورامام الوطنيفة فريايا كديمر سنز ديك بهت پينديده ب كدمكول عندكوواليس كريد اور يمي استح باور جب اس كوواليس ديا اوروه فقيرب تواس كوحلال باور اكرغني موتواس من دو روائيتي بين اور فخر الاسلام في قر مايا كري ميمعلوم ووتا ب كرحلال ب اورا كرمتعين جيز كواس في بطورا بيكي موف ك الكر قبعنه كيا تفاقو مثل سابق سے جو غیر متعین می گزراامام اعظم اورایام مخر کے فزد کیاس کا نفع نے لینا طال بیں اورامام ابد بست کے فزد کی طال ہے بیمنایہ میں اکھا ہے اگر کسی مخص نے جا با کہ میں کسی من کے تنس کی کفالت کراوں اور بالکل فیل ند ہوں او ظاہرالروایہ کے موالق اس میں برحیارے کافیل کفالت کے وقت کے کہ میں نے قلال مخص کے قلس کی کفالت ایک مہینے تک کی اس شرط مرک ابعد مہینے کے بی کفیل ندموں کا تو و وض بالکل کفیل ندموگا برضول ماديد يم اللها ہے جوع النوازل جن ہے كركى كے دوسرے ير بزار ورہم بیں اور اس کا کوئی تغیل ہوا چرمطلوب نے طالب سے کہا کہ قلال فض نے تیرےدواسطے میری طرف سے اس کی کفالت کر لی ہے بری کردے تا کہ جرا جھڑ اکنیل ے باتی رہ جائے اور میں درمیان میں سے لکل جا کا اور اس نے اس کو بری کردیا تو تعیل بھی بری ہو گیا کیونکہ امیل کی برات سے اس کی برات ہوتی ہے اگر کی نے دومرے کی طرف سے اس کی اجازت سے مال کی کفالت کی اور مکفول عندنے اس کو چھر جن دیا تو جا از ہے ہی اگر رہن تلف ہو گیا تو کفیل نے اپنا تمام حل جومکفول عند ی جا ہے تھا رہن کے

تلف بوف كى وج عد ماصل كرايا اوراس كالحم اورهين وصول كرفين كالحم ايك على برجيط ش كلعاب.

اكركسي خفس كى كفالت بالنفس اس شرط يركى كداكراس كوابك سال عن نديجيا دول توجو مال اس يريب و وجه يرجوكا اوروه براردرہم مے پر ملفول عدے تقیل کو مال مے وض سال تک مجمد ان دیا تو باطل شدا کرتقیل نے طالب سے کفالت کے باب میں کہا كداكر مكفول عندمركيا اوراس ترتيج بال ادانه كيالو ده مال جحدير بوكا بجرمكفول عندف اس كو يجحد بهن ديا توجا تزخيل باوراكر طالب نے اس کو کفالت سے بری کیا تو جا ترقیس ہے اورامیل کا بری کرنا جا تز ہے اورامل ہے ہے کہ جس حل کے موض رہن ورست اللي بات يرى كرنا بهى ورست تيس ب يدفاوي قاضى خان عى لكماب كدايك فض في كيا كيروكل كالس ك واسط فلا لقبل كرد ماورجو يجيموكل برايت مواس كاده ضائن مويس اسف أيك إيمان تقبل ديا جرموكل برسى قدر مال كاحكم ديا مياتو طالب کوا عتیار ہے کفیل کو گرفار کرے اور کفیل وکیل کو گرفار نین کرسکتاہے کو تک دیل یہاں بھتر ارا پھی کے تعا کو تک اس سے ایجاب وقبول نبيل بإيا كيا بلكهم نب اس في مطلوب في طرف سے كقالت كائكم ديا اور عقد كائكم دينے والاحتو ق عقد بي ماخوذ نبيل موتا ہے بيد محيط مرتسى عمى اكلما المعتلى على المام محد المدين وايت المركس المركس المال محتمل كروا سط قلاا المحتمل كي طرف س جواس تحريش بيا جوقاضي كي تحرير يس بيضائن مواقويه بالل بياوراكركها كدوفلال يرآتاب التحرير يس اس كالمب ضائن مواتويه جائزے بید خبرہ میں لکھا ہے اگر کسی نے کسی کے لئے کیڑا فروخت کیااور شن کا ضامن ہوایا مضارب نے کس مال کے جمن کی منانت کی تو باطل ہے ادرای طرح اگر دو مخصول نے ایک قلام کوایک بی صلفہ شی افروخت کیا اور ہرایک نے دوسرے کے حصرتمن کی متمانت کی تو باطل ہے كذا في البدايدادراكر دونوں نے دوصفتہ ميں مثلاً ہرايك نے ايك نصف عليمہ ومقد كے ساتھ فروخت كيا اور ايك نے ووسرے کے حصد حمن کی منانت کر لی تو جائز ہے وکیل الگاح نے اگر مورت کے میر کی منانت کی یا تاج میں ایکی نے اگر حمن کی مشتری کی

کی طرف سے صانت کر کی تو صانت کی ہے بیکائی علی اتھا ہے اگر کی جورت کے واسط اس کے تو ہر کی طرف ہے ہرمہینہ کے نقتہ کی صانت کی تو جا نز ہے اور اس کو تروی علی وہ علی دچری کرنے کا اختیار تین ہے اور اگر اجادہ علی میں از مرفوشر و کے بیان ہوتا ہے اور ابراہ علی است از مرفوشر و کے بیان ہوتا ہے اور ابراہ علی ارز تر و کے مہینہ علی میں اس کو اختیار ہے کہ کا احت آئے وہ کو چھوڑ و سے کہ افق الاختیار ہی اگر نمیل ہوتا ہے اور امراس کے بعد متا ہر ایک ہوتے ہوں کہ بیند مکان علی رہا تو بس اللہ والم اس کے الاور اس کے بعد متا ہر ایک ہوتے ہوں وہ ہوتا ہے بہالے اس کے اللہ میں اس کو اختیار ہے کہ کا است آئے ہوگا ہوں ہوت سے کہ خالت ممکل کا است درک کے باطل ایک میں وہ تی ہے خال اس کو الاور اس کے بعد میا تا کہ بہالے اس میں وہ تی ہے خال اس کو الاور اس کے بعد وہ اللہ ہو بہالے ہوئے گئی اس میں ہوئے وہ ہوگا کہ اس کو اس میں ہوئے ہوئے گئی ہوئے کہ میں ہوئے ہوگی میں ہوئے ہوئے گئی ہوئے ہوئے گئی ہوئے کہ ہوئے گئی ہوئے کہ ہوئے گئی ہوئے ہوئے گا اور اس میں اور آگر اس کے جو کھی ہوئے گئی ہوئے گئی

ایک مخص نے مال اجارہ کی صانت کی پھرا جارہ نئے ہوگیا 🖈

آگر کی فض نے دوسرے کیا کہ جی نے قلا اس کھی کا اس تیرے داستے ہول کا ورمکھول اراس مکھول عند پر بچود ہوئی میں کرتا تھا تو کھالت جائز ہے اور کفیل کے قل جی مکھول حند کا جلس بھی آتا طالب کے لئے مستحق اعلیہ ہوجائے گا ہی بید کھالت کفیل اور مدمی کے دعم بھی اسیل پر حق استحقاق کے واقع ہوئی اور گویا بھولداس صورت کے ہوئی کہ کی فض نے کسی کی طرف سے مال کی کھالت کی اور مدعا علیہ مال سے اٹھا رکرتا ہوئی اگر کھیل یا تنفس پر طالب نے تالش کی اور اس نے قاضی ہے کہا کہ مکھول عند پراس کا پیچری نہیں ہے تو اس پر النفات نہ کیا جائے گا بیچیط بھی کھا ہے کسی نے ایک فیض کو تھم ویا کہ اپنے مال بھی ہے ہرا ترضہ ادا کرے اور اس نے ادا کرنے سے افکار کہا تو اس پر جیرنہ کیا جائے گا محر جبکہ اس نے کھالت اختیار کی ہوتو اس پراوا کرنے کے واسطے

جركيا جائے كا يرفراوي قاضي خان ير كهاہے۔

منتی میں ہے کہ کی فض نے دوسرے کوایک بڑارور ہم ایک جیلی کے اغدادا کردیے ہراس کوخوف کی کا ہوا ہی دوسرے فض نے اس کی کی کی کافالت کر لی ہر جب اس نے ویکھا تو پورے یائے گروہ ذیوف نے ہے تو امام اعظم کے نزویک اس پر پکو مثان نہیں ہے اور امام ابو پوسٹ کے نزویک بڑارور ہم جدی کا ضائن ہے اور ترض دار کوزیوف واپس کردے اگر قرضد دو فضوں میں شرک ہے ہوائی نے دوسرے شریک کے حصر کی کافالت کی تو بالل ہے اگر ایک مورت کے ہرکے بڑارور ہم اس کے شوہر پر ہے اور اس کے شوہر پر ہے اور اس کے شوہر کی بڑارور ہم اس کے شوہر پر ہے اور اس کے شوہر کی موات کے خورت کے ہم کے بڑارور ہم اس کے شوہر پر ہے اور اس کے شوہر کی موجودت سری کی اور اس کا وارث اس کا شوہر اور ایک بھائی ہے تو کھیل کے شوہر کی طرف سے ایک فیل ہے تو کھیل سے تو کھیل سے تری ہوجائے گا اور بھائی کے حصر یعنی تصف کا کھیل دے گا اگر کی مسلمان نے دوسرے مسلمان پر کی قدر مال کا اور سے تو اس کے تو اس اور سے اس کی تو اس کے تو اس کی اس میں کہاں میں گھیل کے دقت ما منرہوا۔ ۱۳ باقد ارزی کو ویشوں میں تو اس کے تو اس اور سے اس کی دوسرے مسلمان ہے تو اس کے تو اس کی میں کے تو اس کی میں کے دوسرے میں کی کو دوسرے میں کی کہا تو اس کر دوسرے مسلمان ہے تو اس کو اس کی دوسرے میں کی کو دوسرے میں کی کو دوسرے میں کی دوسرے میں کی دوسرے میں کر دوسرے میں کو دوسرے میں کی دوسرے میں کی کو دوسرے میں کی دوسرے میں کی دوسرے میں کر دوسرے کر

دموی کیا اور اس نے انکار کیا اور طالب نے بدرموی کیا کہ اس کی طرف سے اس کے تھم سے قلال ذی نے کفالت کی تھی اور کفیل منکر ہے اور اس پر دو ذریوں نے کو ای دی تو دونوں کی کو ای قری پر جائز ہوگی اور مسلمان مدعاعلیہ پر جائز ندہوگی تی کہ اگر کفیل نے مال اوا کر دیا تو بدیں وجہ اپنے امینل ہے تیں لے سکتا ہے ایسانتی عامد دوایات کتاب الاصل عمی فدکور ہے اور بعض روا تیوں عمی ہے کہ بد کو ای بالکلِ مقول نہ ہوگی بریحیط عمل کھھا ہے۔

کفیل بائنس پیان نے اگر مکفول لدو مکفول عندے سائے اپنے آپ کوجدہ کفالت ہے الگ کرنا چاہا تو ہی نہ ہوگا اور کفیل بائی رہے گا اور دکیل نے اگر اپنے تیک موکل کے سائے الگ کرنا چاہا تو وکا نست ہے فارج ہو جائے گا اور کتاب الجبل می اشارہ ہے کہ تعلیٰ بھی کفالت ہے فکل سکتا ہے اور اس کی صورت وہاں بیز کر کی ہے کہ اگر ایک شخص کا ووسرے پر بچھ میں جا ور اس کی صورت وہاں بیز کر کی ہے دقت آئے تو بھی تیرے لئے اس کے لئی کا خول کو فرض تھا پھرا کی شخص نے تو بھی تیرے لئے اس کے لئی کا بھرا وال میں الگ کروں تو اس کو ہوں پا بھرا کے میں اس کے فلس کا تعلیٰ ہوں پھر مال کی میواد آئے ہے پہلے تھیا تھیل نے چاہا کہ بھی اس کے ناس کے فلس کو اس کو اس کا اس کا بھرا تھیل ہوں تا اس کو کو اس کو

جومشار کے صحت کی طرف میلان کرتے ہیں ان جی ہے شیخ علی ہزوری بھی ہیں کذائی انہدا یہ اور نسلی اور شمی الا بھرقاضی

خان نے بھی بھی کہا ہے کہ کہاس جی مطالبہ سب ہی حکومت ہے اور باب کفالت بھی ای کا اعتبار ہے ای وجہ ہے ہم نے کہا کہ جوشن ان فوائب کی تعبار ہے کہ کہ کہا کہ جوشن ان فوائب کی تعبار ہے کہ کہ کہ ہے جوشن ان فوائب کی تعبار ہے کہ کہ کہ ہے کہ اگر کھیل عائم ہے جوشن اور ان ان نے نہ کھالت شرط کی تعبار ہی ہی ہے جوش واوراس نے تعبار کی تو تیا ساور ہی ہو تو اور اس ہے جوشر وط فاسدہ

قبول کی تو تیا ساور استحسانا عقد فاسد ہو گا اور اگر حاضر ہواور اس نے تیول کر لیا تو استحسانا سے بوشر وط فاسدہ سے باطل ہوجاتا ہے ہے تی اور ابھارہ اور سلم و غیر واور ورومری قسم وہ کہ جن می شرط کا قالت مند تیس ہے خوا انقیل حاضر ہو یا عائب ہو خواہ تو اور تعبار کا اور سلم من خواہ تیل کہ اور سے باند کرے اور سے برحقد کا حال ہے جس بھی شروط فاسدہ مند تو تیل ہو جاتا ہے جو اور انسان کا اور سلم من مند تو تیل کر کے باز کر کے اور میں ہوگا اور اگر جاتا ہے جس بھی شروط فاسدہ مند تو تیل ہو تا جس ہوگا اللی اور تکا کہ اور سلم من وہ سلمد لیکن جب کی اور اگر تو ل کر لی قو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو اور اسلام مند تو اسلام کر مند تو تا ہو ت

غائب ہواوراس نے شدتیول کی توسیح تیم ہے کی مخص کے دوسرے پر ہزار درہم کی تھے کا ٹمن یاملم کے ٹی الحال واجب تھاس نے درخواست کی کداس کی قسط کرو ہے اس شرط پر کدفلاں مخص تھیل ہے اس نے متقور کیا ایس اگر تھیل نے متفور کیا تو تا خیر حاضر ہو یا غائب ور شریس ہے بیچیلا شرک کھا ہے۔۔

ووفعس ایک سی پرسوار کسی جگرکو جہال تحور ایانی ہے جاتے سے مجرا یک نے دوسرے سے کہا کہ تو اپنا مال اس شرط سے یانی عمل مینک دے کدمرامال ہم دونوں على مشترك سياقو بيقاسد سيادراس كے مال كى نصف تيمت كا ضامن موكا كذا في محيد السرحي اوراس كالمريقة بيب كديد فلاس كمال كاجواس في مينك ديا بعوض نصف ال يخريد في والا موكيابيةا تارخانية مل لكعاب ا كركسى نے دوسرے پردموئ كيا كدود غلام أو كدبمن بسناعت دادى و كفتى كداكر و سے خياتى كنددر مال آو كدبسنا هت كيرند و من در مناخم ومهده آن يركن است ووى چندى از مال كن خيانت كرده است يرتوواجب ست كديدى توبيدوي تحي بيد نسول عمايدي باكر مدى نے مدعا عليہ سے مال دعوى بر تقيل طلب كياتو وحوى يا مال منقول بوكا يا مقارياد يم پس اگر منقول مواور متلى چيز بموتواس بر تفيل ديے کے واسلے جرند کیا جائے گا کیونکہ اس پر مال وموئ کا حاضر کرتا ضرورتیں ہے اور اگر مثلی چیز ند ہو جیسے غلام یا محوز ایا کیڑا و فیروتو کفیل دینے پر مجبور کیا جائے گا اگر دعویٰ علی عقاریا دیں ہوتو کفیل نہیں لیسکتا ہے بیعجید سرحسی علی لکھا ہے تو ارداین سامہ علی ایا م ابو ہوست سے روایت ہے کدایک مخض نے دوسرے کی بکری ذیج کر کے کھالی چرکی نے اس بکری کی منانت کر لی اوا مام اعظم کے زویک اس پراس کی حفاظت شدہوگی کیونکداس پر بھری واجب شقی بلکداس کی قیمت تھی ای طرح اگر کسی نے ایک بکری قرض وی اور اس نے بغند کرے اس کو تلف کرویا پھر ایک مخص نے اس کی طرف ہے بھری کی جہانت کی تو منانت لازم نہ ہوگی کیونکہ اس ير بكرى لا زم نقى لى إس الم على ما المام اعظم مع مرت اس كى دليل ين كه فيسب كى ييز الله بوت ك بعد اس كاحق اس کی قیت سے متعلق ہوتا ہے نہ بینداس شک سے اور کتاب الاصل کی ملے عمل امام امتیم سے روایت ہے کہ مستملک علیہ کاحق اس شے سے متعلق موتا ہے میاں تک کرفر مایا کرفصب کی چنز سے بعد تلف موجائے کے اس کی قیت سے زیادہ رسلم کرتا جائز ہے اور امام ابو بوسٹ نے قر مایا کہ حین میر اید قول ہے کہ اگر کمی نے دوسرے کی بکری قصب کر کے ذیح کر لی اور دوسرے نے اس کی دنیانت کی توشی دانت اس پر لازم کروں گا اور قیاس اس عی چھوڑ دوں گا اور فرمایا کے سب حیوان کا میں حال ہے اورای ظرح اگر تمی نے ایک غلام خصب کرایا اوروہ اس سے پاس مر کیا اور کی نے اس کی حالت کر لی تو یس اس کوشامن قر اردوں کا الى السے مسائل امام ابو بوسنت سے اس بات كى مرت وكيل جي كرضي كي جزيمى ما فك كاحق بعد كلف مون سے ايدنداس شے

سر امام میں تقبل لینے کے واسطے فرگورشرط من

اگر کردونوں گواہ برے خائب ہیں یا ایک گواہ چیش کیا اور کہا کردوسرا خائب ہے تو کفیل ند لے گا بدخلا مدیس لکھا ہے بیتھم اس وقت ہے کہ دعاعایہ عیم شہر ہے اور اگر مسافر ہوتو گفیل ویے پر جبور ند کیا جائے گا لیکن جلس قاضی تک اسے میعادوی جائے گی کہ ا بيت كواولات اكريدى كواولا يا تو خيرورنداس كارات جيوز س كايديدا مزحى ش لكساب اكريد عاعليه في ديوي كياكه يس مسافر بوس اور می نے اس سے افکار کیا تو قول مری معتبر ہے کو تک شہر میں سکونت کرنا اصل ہے بید فاوی قامنی خان میں لکھا ہے اگر اس نے کہا کہ عم كل يايرسون جالان كا تواى والت تك كفالت كر ع كالاراكر طالب في اس كر با برجاف سا الكاركياتواس كرلهاس مسافرت کود کھے گا یاس کے دوستوں کے پاس آ دی بھی کردر یافت کرے گا ہی اگر انہوں نے بیان کیا کہ بان بے شک اس نے ہارے ساتھ ملنے کا سامان کیا ہے تو ای وقت تک کفالت الے ایو فلامد عن لکھا ہے کیاب امام میں تغیل لینے کے واسطے بیشر ط فرکور ہے کہ مدى اس كوقاض سے طلب كرے اور مشائح في فرمايا كرية هم اس مدى كوئ بن ب جوجمئز سے سواملات جانا مواور اكر جال موتو قاضى خود مدعا عليدكوتهم دے كا كرفيل وے اگر چدرى نے شرطلب كيا موريجيد ش اكسا ب اكراس نے تغيل دفسه ديا اوروكيل نصومت دیے سے انکار کیا تو قامنی نداس پر جرکرے گا اور نداس کے ساتھ دینے کا تھم وسے گا اور ڈکر اس نے وکیل یا گفومت دیا اور کفیل دیے ہے افکار کیا تو اس مرکفیل دیے پر جبر کرے گا بینظا مدین اکھا ہے ایک فض پر قرض ہاور قرض کا کوئی تغیل اور اس کے عوض ربن ہے اور کفیل قرض دار کے تھے ہے کہ کفیل نے اس کا قرضادا کردیا پھر قرض خواہ کے پاس راس تف ہو کیا تو اول می ندكور ي كفيل في جس قدرد يا ب المبل سے لے الكا اور يالكي صورت ب كديا كتا في كوفروخت كيا اور مشترى ساس كي عم ے ایک فیل لیا اوراس نے عمن اوا کرویا پھر یا تع کے یاس جی تلف ہوگئ تو کفیل یا تع سے قاصمہ نہ کرے گامرف مشتری سے اپنامال اور مشتری چربائع ہے دومال لے گا جو کفیل نے اوا کیا ہے ایک فخص کے ذمہ دوسرے کا آرض ہے اور اس کا کوئی کفیل بھی ہے مر کاف نے نفیل ہے رہن لیا ہر بعد کوامیل ہے بھی رہن لیا اور دونوں رہنوں سے ہرائیک ہے قر ضداد ا ہوسکتا ہے بھر مرتبن کے ور فی است ایروایش بوجائد بال الت عدق در ات کا تقدم ادا تک با

پاس ایک رئی گف ہو گیا ہی امام ابو بوسٹ نے فر ملیا کہ اگر دوسر ارجی گف ہوا اور دوسر ارجی کرنے والا رہی کے وقت پہلے رہی سے آگا ہ تھا تو دوسر ارجی ہوئی ہوئی ہوئی ہوا اور دوسر ارجی ہوئی ہوئی ہم خصہ ہوا اور کا دوسر ارجی بعوض تمام قرضہ کے گف ہوا اور اس کی اسلام ہوا تھا تو بعوض تمام قرضہ کے گف ہوا اور اس میں آگاہ ہوئے اور نہ ہو نے کا ذکر تیں کہ پہلے رہی سے آگاہ ہوئے اور نہ ہو نے کا ذکر تیں کہ پہلے رہی سے آگاہ تا تھا اور کما ب الرجی کی روایت سے جے بیڈاوئ قاضی خان میں اکھا ہے۔

كتاب الرجن عى لكما ب كدوو تعرانول عن أيك غلام مشترك تفادونول في أيك ما تعداي كومكا تب كرديا اورشراب عوض كتابت ركمي بجرايك مخض مسلمان بوكياتوكل شراب تحويل بوكر قيت بوجائ كي اوركتابت باقى رب كي اوراى طرح اكرغلام ایک بی نعرانی کا ہواور وومر کیا اور وارتوں میں ہے ایک مسلمان ہو گیا تو بھی می تھم ہے ادر ای طرح اگر دو فلاموں کی ایک بی کتابت کردی اور ہرایک نے دوسرے کی کفالت کی پھر مالک یادونوں ہیں ہے آیک سلمان ہو کیا تو بھی میں تھم ہے اورای کی نظیر رب مسئلہ ہے کہ اگر ایک نے دوغلاموں کو باوو فتصول نے ایک غلام مشترک کو بعوش رطب کے مکا تنب کیااور اس کا زمانہ منقطع ہو گیااور قاضی نے ایک پر قیمت کا عظم دے دیا تو جو کھے دوسرے پر آتا ہے وہ بھی قیمت ہوجائے گا کیونک اگر دطب ہاتی رہے تو تفرق کما بہت لازم آتی ہے کذانی الکانی اور مفتی کروہ ہے اور وہ ایسے قرض کو کہتے ہیں جس سے قرض دینے والا راء کے محکے سے بے خوف او جائے اور سول القد التي اليسة من وسية سي من من ماسل موتع فرمايا باوراس كي مورت يه يكوس ورايم كي تاج كود يك فلان شہر میں مرے ووست کو وے ویتا اور اس کو دینا بطور امانت کے بیل بلک قرض کے ہے تا کدواستے کے خوف سے بے خوف ہو جائے ہیں اگر بیشر مامشرو ماشہ و یا ایسا عرف طاہر نہ ہو آتو کی درنیں ہے بیکا فی عمل تھا ہے اگر کسی نے دومرے سے کہا کہ ممرے واسطے ایک سفتی فلال مقام کے واسطے لکے و سے اس شرط پر کہ ٹس تھے بہاں چندروز ٹس دے دوں گاتو اس ٹس بہتری ٹیس ہے ہے ذ خیرہ یں لکھا ہے اگر سلتجہ کا خطمی کے پاس اس سے شریب یا ضلیط کی طرف سے لایا اور اس کودے دیا چر پڑھ کر کہا کہ تیرے لئے جھ كولكما بإخط دين والفي فيكاكراس كو جيه وسينى جو يجراس على الكماسيده وجيدد ساس في كما كر لكين والفي تيرب لتے میرے یاس ٹھیک نگاد یا ہے یا میرے یاس لکھ دیا ہے ہیں ہے باطل ہے كذائى الذخير واگر جاہے قو مال اس كود سے ور ندندد سے اور طاوی نے ذکر کیا ہے کہ جب اس نے کہ جس کو تعا دیا تھیا لے لیا اور جو یک لکھا ہے پڑھ لیا تو مال اس پر لازم آے کا اور احتاد مہلی روایت پر ہے کہ بال اس پرلازم ندآئے گا جب تک کداس کی مناخت شکرے یا ہد کے کہ تیرے واسطے میرے او پر لکھ ویا ہے تیرے لے مال جو برا بت كرديا ب بيانا وى قاضى خان يى كلمات.

مسكند فدكوره بين عمم أس وقت جاري بوگا جب اچر في الفنل سه دوايت بكدايك فضائت كرلي بهلا في الله في الله

ا نکارکر کے بین امام ابو بر نے قرمایا کہ اگر سفتے والے نے سفتے لکھنے والے کو اس قدر مال دے دیا ہے اور اجر نے اس کی صفاحت کر لی تو اجر کو اختیار نہیں ہے کہ ندو ہے اور حفان سمجے ہے اور اگر سفتے والے نے خط لکھنے والے کو مال نیس دیا تو اجر کی صفاحت اس کی طرف ہے میں درست ہے اور اس کو اختیار ہے کہ باتی شدو ہے اور چو دیا ہے اس کو والیس ٹیس کر سکتا ہے بیتھم اس صورت میں ہے کہ اجر نے سفتے والے کے واسطے مال کی حفاظ ہے کہ باتی ہے دیا تھا ہے کہ واسطے صفاحت نہیں گیا تو دونوں صورتوں میں اس کو اختیار ہے کہ مال کے دینے ہے انکار کرے اور بھی تاریخ میں کہ واسطے صفاحت نہیں ہے گئی اگر اس کے ساتھ ذیان سے اتر ادکرے یا ہے کر کرکے کہ فلال کو خص کا بھی براس قدر مال ہے واسلے صفاحت نہیں ہے لیکن اگر اس کے ساتھ ذیان سے اتر ادکرے یا ہے کر کرکے کہ فلال میں تھی ہے کہ براس قدر مال ہے اور اس کی کراوے تو لا ذم ہے بیر فراد گیا تات میں گھا ہے۔

فاوی فطی میں ہے کہ ایک فقص نے کی تاج کے پاس ایک فتح ہیں کیا اور اس نے کی قدر مال تمام مال میں ہے وے دیا اور کھ باتی رہ کیا ہیں اگر خط کیفنے والے کا مال میں ہے وے دیا اور کھو باتی رہ کیا ہیں اگر خط کیفنے والے کا مال کو بالے کی افر ف آتا ہوا و راس نے نکھا ہے کہ اس فتح و والے کو دے دے اور کھو بالیہ نے خط کا اقراد کی اور آگر اس نے بیا قراد نہ رہ تو بھی مجود کیا جائے گا اور آگر کا تپ کا مکوب الیہ کی طرف کچھ مال ندہ وہ مجود ندکیا جائے گا گر جبکہ اس نے سفتے والے کے واسطے مانت کرلی ہوتہ مجود کیا جائے گا کر افرانی الذخیر و۔

# الموالة الموال

إلى شي جرايابي

حوالی کی تعریف ورکن وشرا نظاوراحکام کے بیان میں

قال المحرج موالدي تعريف بيان موكى احالد كسي كودوس يرحوالدكرنا محل حوالدكرة والاهتال عليدو ومنس بي سس حوالد كيا كيام الدو وفق جس ك واسطح والدواقع موع الى يرجس جيز كاحوالدواقع موحلا زيد في مروكو مكر برسودرام الرائية زيد ميل مرق ال عليه مروى ل لدبه بين قال في الكتاب حوالد كي تعريف بيب كرقر ضدكوا يك ذه سعده مرسدة مدر بفق كرنا حواله ب اور سى جى ہے يىنبرالغائق بىل كلمائے۔

حواله كارُ لن تمن<del>ة</del>

اس كاركن أيجاب وقيول با ايجاب و تحيل كى طرف عيدونا جائية أورقول قال عليه اورق ال فدونون كى طرف س ج ہے اور میل کی طرف سے ایجاب کی بیصورت ہے کہ وہ طالب سے کے کہی نے اس قدرورہم لینے کو بھے فلال مخض برحوالد کیا اور حال عليداور حال لدى طرف سے تول كى بيصورت ب كدير ايك ان يس سے كي كديس في تول كيايا راضى بوايا اور ايك ي الفاظ كرجن سے رضامندى كا بربوتى ب بيان كر معاوريد ماد سعامحاب كيزو كي ب يدواكع على كعاب \_

حواله کی شرا نظ 🌣

حوالد كثر الكاچندهم بين يعضي يل كالمرف راجع اوت بين اوربعش مخال لدكي طرف راجع موت بين اوربعض مخال عليه کی طرف اوربعض بختال بدکی طرف راجع ہوئے ہیں ہی جو بیل کی طرف داجع ہوئے ہیں از انجملہ بدے کہ عاقل ہو ہی مجتون اور الر کے کا جوعاقل میں ہے حوالہ می میں ہے از انجملہ بہے کہ بالغ مواور بیشر طائعقادی میں بلکہ شرط نفاذ ہے ہی حوالہ عاقل لا کے کا منعقد ہوگا مرنفاذ اس کا موقوف رہے گائی کے ولی کی اجازت پراور محل کا حربونا صحت حوالہ کے واسطے شر مانیں ہے تی کہ غلام کا حوالہ سے ہاورا گراس کو تجارت کی اجازت موزی ال علیہ فی الحال اس سے لے لے گا اگر اس کی طرف سے اوا کیا تو غلام پراس کا اس ك من قرض نه مو كا بلك اس كر وقيد المحتلق مو كا اور اكر غلام كوتصر قات من كيا كيا بي تو يعد آزادى ك وايس في اوراى طرح تندرست ہوناصحت حوالہ کے واسلے شرط تیل ہے جی کہ مریض ہے حوالہ درست ہے یہ بدائع میں لکھا ہے اور قرض دار کی رضا مندی اوراس کا تھم شرطانیں ہے تی کہ اگر کس نے غیرے کہا کہ تیرے قلال مخص پراس قدر درہم میں تو اس کو بچھ پرحوالہ کردے اور قرض خواہ راضی ہو گیا تو حوالہ سے بی اگر اس نے مال ادا کیا تو قرض دارے تیس لے سکتا ہے اور وہ بری ہو گیا بہنما یہ می ا قالم اورق ل من جس كي طرف والد جوجيها كما محماً سكا ا

جوشرا الطامختال لدكي طرف ماجع بين از انجمله عقل ہے كيونكه اس كي طرف ہے تيول پايا جا تاركن ہے اور غير عاقل قبول كي الميت نبيل ركمتا ہے از انجملہ بلوغ شرط نفاذ ہے نہ شرط انسقا واور عاقل نابالنے كاحوالہ تبول كر لينا اس كے ولى كى اجازت يرسوتو ف رے كابشر طيكر عال عليه محيل سے زياده عنى موت بيد جدائع ش كلما بيادر مال صغير كاحوال قول كر ليما باب ياس كے وسى كوجائز ب بشرطيكه وسرا يبليه يهزيا ووغني مواورا كرخنامي برابرمول تو دوتول اختلاني بين بيه بحرالرائق مين بهاز المجمله رضامندي يرتبول كيا مواورا أرزيروى قبول كياتو محيح تبين بازانجل مجال حوالهاور بيترطامام اعظم اورامام محتر كيزو كيشرط انعقاد باورامام الويوسف کے زو کیک شرط نفاذ ہے تی کر اگر مختال ایکلس سے عائب ہو پھر اس کو خبر پینچی اور اس نے اجازے دے دی تو دونوں اماموں کے نزو یک نافذ نه جو کی اور یکی سی ہے کذافی البدائع محراس صورت میں کہ غائب کی المرف سے کوئی مخص حوالے کو تبول کرے و نافذ ہے یہ فآوی قامنی فیان شرکھا ہے جوشرا نکاچنال مایہ کی طرف راجع میں از انجملہ عقل ہے کہ مجنون اور لا بعقل لڑ کے کا حوالہ قبول کرنا سمج نہیں ہےاوراز انجملہ بلوغ ہےاورو وہمی شرط انعقاد ہے ہی اڑے کا حوالہ قبول کرنا سمج نہیں ہے اگر چہ سمجھ دار ہوخوا واس کو تھارت کی اجازت ہو بائع کیا گیا ہواورخواہ محیل کے تھم ہے تبول کیا ہو یابدوں اس کے تھم کے اور اگر اس کی طرف سے اس کے ولی نے تبول کیا تو بھی سے نیر الع میں تکھا ہے از انجملہ تول حوالہ میں اس کی رضامندی جا ہے خواواس پرحوالہ کرنے والے کا قرض ہویا نہ ہو بيهاد علا يحزو كي ب يبيط على تكما به حال عليه كا حاضر بونا صحت حواله كدوا سط شرط بين حي كدا كراس في ا يكمن ما ك كوتال مايد بنايا اوراس في من كرقيول كراياتو حواله مح بي تفاوي قامني خان عن المساهاب

جوشرا نظ كري أبيض بي از انجله يكر ضالا زم بولى حوالداعيان كائمه يادي فيرالازم كالحي نيس باورامل قاعده یے کہ جس کی کفالت سی نین ہے اس چیز کی دوالت بھی سی نہیں ہے رید دائع میں لکھا ہے ادکام دوالہ میں سے یہ کم محل قرند سے بری ہو جاتا ہے بیمیدا سرنسی میں لکھاہے ہیں اگر بختال علیہ نے محیل کو قرضہ سے بری کیایا اس کو جبد کیا جو تو محی نیس ہے اور اس برفتو کی ے تظمیر یہ میں لکھا ہے اگر را اس نے مرتبی کو قر ضرکا کی دوسرے پر حوالد کردیا تو را اس والیس فے ایم میں اس میں لکھا ہے اور اس طرح الرحواله كيا مجرران كياتو سيح نين ہے بيكا في عن لكھا ہے اگر شو ہر نے تورت كواس كامبر حواله كر ديا تو عورت اپنے ننس وروك تبین اسکتی به برانرائق می تکها بین ال لی طرف دجوع تین کرسکا محراس صورت می کداس کاحق و وب جاسته محر جب ایسا بواتو قرض مجل کے ذرعود کرے کا اور قال لدمظ ایک ے کا اور امام اعظم کے نزو یک ڈوب جانا دو طرح سے اورا ہے یا تو محال علیہ حوالہ ے انکار کرے اور مشم کمائے اور مجل وقتال اے باس کواہ نہ ہوں اور باوہ مفلس مراکداس نے بچوبھی نہ جھوڑ اند مال میں ندوین ند كوني نفيل يتبين بس تكعاب خواه كفالت اس يحظم سيهو يابغيرهم كيليتي كمي طرح كالقيل شهوبيتزالة المكتين مي لكعاب اوراكر اس نے طالب کواصیل برحوال کیا تو ڈوب جائے ہے سرحود ترے گامیتا تارخانیے بھی لکھا ہے اگر جمال علیداس طرح مفلس مرکیا تکر ا مخال مایہ نے جور بمن کسی ہے لے کرمخال ارکود ہے دیا تھا بھوش مال کے یا کمی مختص نے احسانا مختال عند کے باس بچھر بمن کر کے مثال عليداس كفرو خت كريف كا اختيارو مديا تعايان ويا تعاق مال محل كذ مديود كريما كذفي فآوي قاضي خان -

اگر رہن نے یا لک فی ال مایہ کے مرتے کے بعد رہن کووالی شالیا بھال تک کدو و مرتبن کے یاس ملف ہو کیا تو بعوض

ا بن الميان قائريعي جو جز بعيد والمروع مثلاكى ني كالكود الحصب كياتوبيجار تيس بالركام كالكوكك وومر يرحوال كرو ع كدفال مخص عد ا ا قولين مراوات ما تعدولي كرات من فيل كركتي إلى وال كرات كور احمر الله الما وعد عدى جرف كور عمر ادار الله

اس مال کے کمیا جس کے وض منانت میں تھا اگر چے کال علیہ کے مفلس سرنے ہے اس ہے رہن ساقط ہو گیا تھا چراس کے بعد ویکھا جائے گا کدا گررائن نے احداثار اس کیا تھا تو کس سے پھٹیس لے سک ہورا گردال علید کے تھم سے دہن کیا یا تال علید نے اس سے کے کر رئین کیاتو رئین کا مالک مجیل سے مال لے گا اور ریجال علیہ کا ترکہ ہوگا کہ اس سے اس کے قرض خوا ہوں کا قرضہ ادا کیا جائے گا اوررائن بھی مجملہ قرض خواہوں کے ہو گا کذائی الحیط اگر تال علیہ مرکبا اور تال لہنے کہا کہلس مراہ اور محیل نے اس کے برخلاف بیان کیاتو شانی میں تکھا ہے کہ اللہ ہے اس کے علم رہتم لے کرائ کا قول لیاجائے گااورابیا بی میسوط میں ہے کذانی النہا بیا گرمیت كا كي ال طاہر ہوا كىكى فى يراس كا قر مدتھا ياور بيت تھى يا مرنون تھا كەقاضى كواس كے موت كدوز ندمعلوم ہوا كداس في بطلان والدكااور قرضه يحل كى طرف وركر في كانتكم دروياتو بعدهم كانسي البيئة تكم سدجوع كريد بجرا الرحال عندف يجل سي يجم تنین لیا ہوتو اپنا قرضداس مال میں ہے جوئ کی علید کا فکا ہے لے اور اگر پھیلیا ہوتو اس کووالیس کردے اور اگر قاضی جانا ہے کہ اس مید کا قرضہ دوسرے مفلس پر ہے تو امام اعظم کے تزویک بطالان حوالہ کا تھم نددے گا بیجید بل تکھا ہے کی نے آیک منفس کوبسب اس کے قرضہ کے جواس پر آتا ہے می مخف پر حوالہ کردیا اور مخال علیہ شہرے فائب ہو کیا اس طرح کداس کا پد معلوم نہ ہوتا تھا اور بد بہب تنکدی اور عاجزی کے اس نے کیا پر ف ال است ما باکرانا حق محل سے فتو اس کو ساختیارہیں ہے جب تک کہا ل علیہ کا مرنا ثابت ندہو یہ جوابر الفتاوی میں تکھا ہے اگر محل نے اوا کیا اور مخال لہ نے قبول ند کیا تو قبول کرنے پر مجبور کیا جائے گا کذاتی الخلاصداور ووقف احسان كرنے والاتيس ہے بعن اس نے اواكرنے ميں احسان تيل كيا كيونك احسان كرنے والا ووقف ہے كہ دوسرے سے نیکی کا قصد کرے بدوں اس کے کمایے سے ضرروور کرے اور اس نے جرچند کہ بری الذمہ ہو ممیا تھا بیقصد کیا کہوتت تھی ے اگر حود کرے تو تیداور مطالبہ ہے ہری ہو کذائی افکانی اور از انجملہ بیہ کرجمال علیہ کومیل پر دامن گیری کاحق اس وقت حاصل ہو کہ جب متال ایتال علیہ کو گرفار کرے ہیں جب محال اس کا دائن گیر موقو و و میل کا دائن گیر ہوتا کہ اسے آپ کو گرفاری ہے جموز ا دے اور جب وہ اس کوتید کرے قو بیچل کوتید کرائے بشر طیک بیروالد میل کے عم سے بواور محال علید براس قد رایسی بعدر حوالہ کے محیل کا قرضه نه جواوراً كرحوالماس كے بلاتهم مو يافقال عليه اس كا اى قد رقرض دار مواور حواله مى قرضه كى قيد موتو كرفيارى اورجس مي اس كو میل پرین مامل شہوگا بدیدائع می اکھا ہے۔

 $\mathbf{\Theta}: \mathcal{C}_{\sqrt{\rho}}$ 

حوالہ کی تقلیم کے بیان میں

حوالہ کی دوشمیں ہیں ایک حوالہ مطلق دوسرا حوالہ مقید حوالہ مطلق کی بیصورت ہے کہ مطلقا حوالہ کروے اور کی چیز کے ساتھ جو تنال علیہ کے پاس اس محیل کی جوموجود ہے مثلاً دو بعت یا قصب یا قرض کے اپنے حوالہ ہیں مقید نہ کرے کہ میرے قرف مدے دے دے یا خصب سے حوالہ کرد ہے یا دو بعت سے حوالہ کر سے اور اگر ایسے تخصی پرحوالہ کرے جس کے پاس ان ہی ہے کوئی چیز نہیں ہے قو سے معلقا حوالہ کیا تو حق تحال لے محیل کے قرف میا و د بعت یا خصب سے جو تحال سے معلقا حوالہ کیا تو حق تحال لے محیل کے قرف میا و د بعت یا خصب سے جو تحال سے اور علی ہوگا اور اس ہے کی ہے متعلق موالہ کے باس ہے کی ہے متعلق موالہ ہوگا اور اس پر واجب ہوگا کہ تحال لہ کا قرف ایپ مال سے اور کرے اس کے لیے ہوگا اور اس پر واجب ہوگا کہ تحال لہ کا قرف الے اللہ ہوگا اور اگر کے لینے سے حوالہ باطل نہ ہوگا اور اگر کے لینے سے حوالہ باطل نہ ہوگا اور اگر کے لینے سے حوالہ باطل نہ ہوگا اور اگر کے لینے سے حوالہ باطل نہ ہوگا اور اگر کے اس کے لینے سے حوالہ باطل نہ ہوگا اور اگر کے ایک سے دور کے لینے سے حوالہ باطل نہ ہوگا اور اگر کے ایک سے دور کے لینے سے حوالہ باطل نہ ہوگا اور اگر کے اس کے لینے سے حوالہ باطل نہ ہوگا اور اگر کے ایک موالہ باطل نہ ہوگا اور اگر کے ایک کے لینے سے حوالہ باطل نہ ہوگا اور اگر کے ایک کے لینے سے حوالہ باطل نہ ہوگا اور اگر کے لینے سے حوالہ باطل نہ ہوگا اور اگر کے لینے سے حوالہ باطل نہ ہوگا اور اگر کے لینے سے حوالہ باطل نہ ہوگا اور اگر کے لیا سے حوالہ باطل نہ ہوگا اور اگر کے لینے سے حوالہ باطل نہ ہوگا اور اگر کے لینے سے حوالہ باطل نہ ہوگا اور اگر کے لیک ک

محیل مرگیا تو جو کچھاس کا قر ضداوروو بیت اورخصب حمال علیہ کے پاس ہےوہ سوائے حمال اے اس کے تمام قرض خواہوں میں تقسیم ہوگا بہ کا نی میں لکھا ہے مجرمطلق حوالہ کی دوفتمیں ہیں ایک فی الحال دوسرامیعادی ہیں فی الحال کا حوالہ یہ ہے کہ قرض دار طالب کو کسی مخص پر مثلاً بزار در ہم کا حوالہ کروے تو جائز ہے اور بزار ورہم تال علیہ برنی الحال واجب ہوں گے اور میعادی کی صورت یہ ہے کہ دوسرے پر ہزار درہم مین کاشن ایک سال کی میعاد ہے تھا پس اس پر حوالہ کر دیا اور ایک سال کی میعاد لگائی تو حوالہ جائز ہے اور مختال عليد بربعي ايك سمال كے وعد وے بوگا اور امام محد نے اس صورت میں ذکر ندفر مایا كدا كر حواله مسم داقع بواتو محال عليه كو ميعاد حاصل بو كى يا ند جوكى اور مشائخ في فرمايا كدحاصل جونا جائية جيها كدكة الت ين جوناب إلى اكر محيل مرحميا تومخال عليد برسردست مال واجب نه ہوگا اور اگر مختال علیہ میعاد ہے پہلے اور محیل دونو ل مرکئے تھے کہ مال فی الحال مختال علیہ بردینا واجب ہو کہا لیعنی ورثدا واکریں پس اگروفا ہو پامکن نہ ہوتو مختال لیکوامیل کے پاس واپس کیا جائے کہ اپنے وفت پر قرض کا خواست گار ہویے نہاہے ہی لکھا ہے اگر قرض كا مال كى يرفى الحال واجب الاوابويم اس كوكس فحض يرايك سال كوعده يراتر ادياتو جائز باكرچداس بي لازم آتا بكرقرضه على مدت قراردى عنى بس اكرى العليديدة كزرة سناس يبلي مفلس مرحميا تؤوه مال مجيل كى المرف بمرقى الحال ادا يرمودكر الما ادراكر بجائے قرضہ کے تمن تنے یا فصب نی الحال وا جب الا وابواور باتی تمام مسئله ای طرح واقع بوتو بھی بہی تھم ہے بیدہ خیرہ میں لکھا ہے۔ زید برعمرو کے بزار درہم فی الحال اوا کے قرضہ میں اور زید کے بحر پر بزار درہم فی الحال اوا کے قرض میں پھرزید نے عمرو کو بمر پرحوالد کردیااور قیدلگادی کد بعوض اس مال کے جومیر اتھے پر جا ہے ہے تو حوالہ بھی ہے اگر جمال لدنے مخال علیہ کوایک سال کی تا خبروی تو محیل کوا منتیار ند موگا کداسینے قرض دار سے قرض کا نقاضا کر کے لے مگر اگر محال الدینے تا خبر کے بعدی ال علید کوقر خدھ الد ے بری کر دیا تو محل کوا ختیار ہوگا کہ اینے قرض وارے قرض والے نے الحال کے لے بیفناوی قاضی خان جس لکھا ہے ایک مخص کے ہزار ورجم دوسرے پر ہیں پھر قرض دارائے قرض خواہ کو ایک سال کے دعد ہ پر حوالہ کیا پھر مجل نے سال گزرنے سے پہلے وہ مال متال لہ کو خودادا کردیاتواس کوافتیار ہے کہتال علیدے فی الحال لے لے بیسراجیدی الکھا ہاکر کسی فدرمال کاحوالدائے او برقبول کر لیا اور اس مس کسی قدر میعاد ہے پھر اس مختص نے اس قدر میعاد یا اس سے کم یا زیادہ پر دوسر مے مخص پر حوالہ کیا تو متال علیداول کو بد النتيارتين بكراسية اصل سے اعداد فتيك مال طالب كے تعديمي ندا جائے بينا تارخانيدين لكما با كراؤك كر خدكا حاله ہا ہا وص نے کی تدرمیعاد پر تبول کرنیا تو جائز جیس ہاور بیاس وقت ہے کداس قرضہ کالٹر کا وارث ہوا ہواور اگر دونوں کے مقد کی وجدے داجب بوابوتواس میں میعاد جائز ہے اور بیامام اعظم اور امام الولوست کے نزد یک ہے بدیح الرائق می لکھا ہے اور قال عليه كو بیا ختیا نہیں ہے کہ خودادا کرنے سے پہلے محل سے لے لیکن اگرائ کا ساتھ پھڑا جائے تو یہ بھی محیل کا دامن میر موسک ہے اوراگر قید کیا جائے تو اس برکوا نقتیار کہ کہ اصل کو قید کرائے تا کہ وہ اس کو تیموڑ اوے میر بچیط شر اکسا ہے اور اگر جمال علیہ نے محال عنہ کوا وا کرویا یا اس کو ہبہ کریا معدقہ میں دیا پانخال لہمر کمیا اور بخال علیہ اس کا وارث ہوا تو اب سب صورتوں میں محیل ہے واپس لے سکتا ہے اور اگر مخال لد نعمال عليه كوبرى كياتو برى موجائ كا اوروه محل بنيس فيسكا بكذانى الخلاصادر اكراس فحال عليد يهكماك مں نے تیرے واسطے جموز اتو مختال علیہ کوا تقرارے کہاہتے محیل سے لے بے بیٹز انتہ الفتاوی میں لکھاہے۔

ے ۔ قرائم مینی از کے کا قرض تا تا اس کے قرض وار سے باب اوسی نے کسی پر حوالہ میعادی قبول کیا تو جائز قبیل کیو کھ جیسے ایرا والدی ان کے اعتبار میں نہیں ای تیاس پر بیابرا ووثت بھی اختیار میں نہیں۔ ج ۔ قول مینی تمال لیکو جیسے کنیل کو اختیار موجائے۔ حوالد مقیده دو طرح کا موتا ہے ایک بیکہ مجل حوالہ میں ای قرضہ کی قید لگائے جو محیل کا اس پر ہے اور دوسری بیکہ حوالہ میں اس مین کی تیدنگائی جومیل کی مقال علیہ کے پاس بید خصب یاود بعث کے موجود ہے برنہایہ مس لکھنا ہے جس حوالہ میں میں شنی کی قید ہاس کی میصورت ہے کہا میک مخص کے بڑار درہم دوسرے کے پاس خصب یاود بیت ہیں اورود بیت یا خصب کے ما لک پر کسی مخص كے بزاردرہم قرض بين بيرصاحب ود بعت يا خصب نے قرض خواه كواس برحوالدكيا كدجس كے پاس ود بعت يا خصب بهاور بزار درہم اس قیدے اترائے لے کہ انہیں برار درہم ہے جوود بیت یا ضعب بیں اداکرے یس بعد حوالہ کرنے کے محل کو بیا فتیار نیس ے کہال علیہ سے لے اور اگرود بعث کواسینے یاس رکھنے والے نے اس کودے دی تو وہ اس کا ضامن موگا ہیں اگر محیل نے آپنا مال حمال عليد اليا مجرال الدفي ابنامال اس الوحال عليه كواختيار المحل عدوايس ليدة فيره عن المعاب الرحوالد من وديعت كى تيد بواورود بعت كواين ياس د كلندوا في اكر مال ودبيت ضائع بوكيا توحواله باطل بوكيا اورا كرغصب عميدتما الوصورت حواله باطل ندموكي بيخلاصه بش الكعاب أكرود ايت ياغصب بن التحقاق البت مواتو حواله باطل موكابية فيروس لكعاب جو حوالد كرمقيدا يسيدين كے ساتھ ہو جوميل كافتال عليه ير باس كى بيصورت بكدايك فض كے برار در بم قرض بيس اس كواس كے قرض دارنے ایسے فعل پر حوالہ کیا کہ جس پراس کے قرضی دار کے ہزار درہم ہیں اس شرط سے کدوی ہزار درہم ورہم قرضہ کے اس کو اداكرے بينها بيش لكما ب اكر حوال ش اليسيس كى قيرتنى جو محل كى 10 مليد كے باس ب مرتال له تاكال عليه كومبركيا تو مكيت فابت ہوگئ بنزائة المفتین بیل کھاہے ، گرفتال لدے فتال علید کوقر ضدے بری کردیا اور محیل نے اس کواہے قر ضد کے ساتھ قیدا کا کر ا قرار جن الني جن جن كا قرضها كي جن يركي م ملي كي كيزك كي خروري سياة الاكال حتى بيكما سين عن من يكوليا ورباق م يري كرويا مثلا دس من كيبور قرضه الخوس معلى كي ووس معاف كردية على قول فسي من كيافيا كسال فسي سعادا كري وبعد كف كاس كادان ے اوا کرے گا۔

والد کیا تھا تو اس کو اختیار ہوگا کہ تمال علیہ نے اپنا تر ضد لے لیا گراس نے تمال علیہ کو ہید کیا تو محیل اس ہے بیس لے سکتا ہا ور ہید بمز لہ تمام تن لینے کے ہا گرفتال علیہ نے تمال لہ کی وراشت میں پایا تو بھی محیل اس سے بیس لے سکتا ہے اور اگر محیل کا تمال علیہ پر
کہ قر ضدنہ ہوتو ہیداور میراث کی صورت میں وہ محیل سے لے سکتا ہے ہیکائی میں کھما ہے اگرفتال لہ نے اپنا مال تغلب کے طور پر محیل
سے لے لیا اور کہا کہ تمال علیہ مفلس ہے اور حوالہ میں ہوتید گئی تھی کہ اس سے اواکیا جائے جو مجل کا محتال علیہ پر قرض ہوتو تھے ہید ہے کہ
محیل اپنا وہ قرض جو تمال علیہ پر ہے لے لے گا بیٹر اللہ المعتمین میں کھما ہے۔

ا گرحوالہ میں اس و د بعث کی قید ہوجو محیل کی مختال علیہ کے یاس ہے 🖈

 سر کی بین مطالبے اس برحمان کرنے چواہاں میں سے بے جاتا تو سول حدیدی ہو تیا اور ہو میں ہے اوا این ہے دہ میں ہے جس ہے کیکن مکفول عندے نے گامیر محیط میں اکتما ہے۔ محمد میں مار میں ایک میں میں میں میں انجماع میں میں میں کفیات مک دیا ہے۔

ا كرمكنول عندت تفيل كاواكرن سے يهيا جيل كو مال إواكرديا توكفيل كومكنول عندے لينے كى كوئى را وزيس بے ليكن و و محیل کو پکڑے کا تاکداس کوحوالہ ہے چھوڑا دے اوروٹ ال کے حق سے تقبل بری شہوگا اور بعد اس کے اگر تفیل نے متال لہ کوا واکر دیا تواس كوا ختيار ب كرميل سے بيا ليانداميل سے بيميدامرنسي بين العاب آرطانب في اين قرض خوا و كومقيد حوالد كے ساتھ اميل یر حوالہ کیا تو جائز ہے اور مختال لہ کوفیل ہے لینے کی کوئی راہ نیس ہے اور اصل اور کفیل محیل کے مطالبہ ہے بری ہو گئے باہر اگر طالب نے عا باکسی دوسرے قرض خواہ کواس سے بعدای قرضہ کی قید کے ساتھ فیل پر حوالہ کردن تو جائز نیل ہے بیجید جس انکھا ہے زید سے عمرو یر ہزار درہم میں اور خالداس کا تغیل ہے اور زید پر دو محضوں میں ہرا کیا کے ایک ایک ہزار درہم میں جرزیے نے ایک قرض خوا و کوعمرو برای دین کی تید سے والد کیا اور دوسرے قرض خواہ کو عمر و برای دین کی قید سے خوالد کیا ہی اس کی دوصور تی جی اگر دونوں حوالے آ کے بیچے واقع ہوئے دووجہ سے یا ابتداء کفیل پرحوالہ کیا یا ابتداء امیل پرحوالہ کیا ہیں اگر ابتداء کفیل پرحوالہ کیا تو دونوں حوالے سیح میں اس اس کھیل نے چھاوا کیا تو مکول عند ہے اس کا مطالط تیں کرسکتا ہے لیکن محیل سے نے اے گا اور اگر پھے نہ اوا کیا لیکن مكنول عند نے خودا واكر ديا تو مكنول عند برى ہو كيا اوركفيل بھى مال كفالت سے برى ہو كيا اور بيحوالہ ہمارے على بيخ طلاف كے نز ديك مطلق تفااور الركفيل نے مال مخال اوا كيا تو مكول عند اليس السكائب بكر محل مدها ليكر اور اكر ابتدا واميل برحواله بو بحركفيل برتواميل كاحواله مح باور كفيل كاباطل باوراكر دونون حواليا يك ساتحدوا قع بوئة و جائزي بدؤ خبره بس لكعاب زيدي عمرہ کے درہم قرض میں اور خالد اس کا تغیل ہے چرخالد نے عمر وکو بحر برحوالد کیا اور اس نے قبول کرایا تو امیل وکنیل ووٹو ل بری ہو سکتے بدناوي كامني خان عن لكما بي اكري الرحال عليد ك مفلس مرئے كى وجد سے مال دوب كيا تو بحراميل وكفيل برمودكر عادر طالب جس سے جاہے مواخذ وکر ے اگر کھیل نے طالب کوسوور ہم کا خوالدائ شرط پر کیا کداست بری کر لے تو اس کوا عتیار ہے کدامیل اور حال عليد ي مطالب كريه اوراكر اس صورت من حال عليه على مركباتو طالب كواحتيار ي كفيل كوبعي ماخوذ كريه اوراكركس في تبرعا کہا کہ تو اس مال کا حوالہ مجھ برتبول کر لے اور اس نے تبول کیا تو بیامیل اور تغیل دونوں کی طرف ہے ہوا لینی دونوں بری ہوں مے اور اگر اس نے حوالہ میں تغیل کی برات کی شرط کر لی تو اصل بری نہ ہو گا بیر چیط میں لکھنا ہے ایک شخص قرض خواہ کواس کے قرضہ کا حواله كم مخض يركيا اوراس مخص في تيول كراميا محرقرض خواه في اس كوايك مخص قرض دار يرحواله كيا اوراس في قيول كيا تو بها حواله ووسرے سے نوبٹ کیا اور طالب کا اس پر کچھ ہاتی ندر ہااور دوسرے خص کو اعتبار ہے کہ وہ حوالہ کے موافق اپنے قرض کا اس سے مطالبہ کرے پیٹز اما انمکنین میں ہے۔

کی دوسرے پرائ شرط ہے دوالہ کیا کہ مال حوالہ اس دار کے شمن سے اداکرے تو حوالہ جائز ہے اور مخال عابیہ اس کھر کے فروخت کرنے پرمجبور ندکیا جائے گااور نہ مال دینے پرمجبور کیاجائے تنی کداگراس گھر کوفرو دست کرے اور جب اس نے فروخت کیا تو مال حوالہ کواس میں سے اواکر نے پر مجبور کیا جائے گا اور اگر اس طرح حوالہ کیا کہ بید مال مجل کے محربے خمن سے بلا اس کی اجازت كاداكر يوباطل ب يديد مرتسي على لكعاب اوراكر محل في ال كانتم واجازت د دوي توكد والدجائز بوكميا تو بحي تال عليه بر محمر فروخت کرنے سے پہلے اوا کرنے کا جبرنہ کیا جائے گالیکن مکال کے فروخت کرنے پر ججود کئے جانے کے باب میں دیکھنا جا ہے كداكر حواله ين فروخت كروينامشروط بياقوال يرجركيا جائے كااورا كر بيل صورت شي تحال عليد في اپنا كمراور دوسري صورت بي تحیل کا تھر فروخت کر کے مال ادا کرویا تو تھرمنیا تت شاہوگی کیونکٹن ادا کرنے کا اس نے التزام کیا تھا اور وہ پورا ادا کر دیا پر پہیا میں الکھا ہے اگر ایک مخص کے ہزار درہم دو مخصوں پر بینے اور ہرا یک دوسرے کا گفیل تھا چرا یک نے اس کو ہزار درہم کسی مخص پر اثر ادبیّے تو مخال له کوخیار ہوگا کہ اگر جا ہے تو بورے ہزار در جمعنال علیہ ہے لے لیادراگر جا ہے تو اس سے پانچے سو لے ادر جس نے حوالہ نہیں کیا اس سے یا تی سو لے اور میاس کو افتیار نیس ہے کہ جس نے حوالہ نیس کیا ہے اس سے یا تی سو سے زیاد و طلب کرے اور مخال علیا ہے محل ہے یا تج سودرہم کے کا اور اگراس نے بورے بڑار درہم لئے تو بڑارورہم لے کا پھرمحل دوسرے ہے یا تج سو لے کا امام محد نے جامع میں فرمایا کہ اگر ایک مخص کے دوسرے پر ہزار درہم جنیر وقرض بتھا در قرض دار کے دوسرے مخص پرسو درہم جید قرض تھے پھر جس پر میر و تصال نے اس پر جس پر جید تھے حوالہ کیا کہ بجائے میر و کے کھرے لے لئے اور بیٹر فرنگائی کہ بعوض اسنے درہم میر و كے جيد درہم لے فيادرى ل عليد عائب تھا جراس كوحوالے كي خبر كيفى اوراس في اجازت دى تو حواله قياساً واستحسا في إطل باوراكر محال عليدها مفرقعا اوراس في حوالد تبول كياتو استحسانا جائز بيديد عن لكما بيعال عند كي حيل عد جدا موف سي بهلي اكراس في دے دیے تو جائز ہے ورنے باطل اور موال تو م جائے گا اور وہی بنہر وجو وکریں مے بیمجیط مرحسی میں لکھا ہے اور اگر دونوں جدا ہو مج تهرمال عليدنے كمرے ادا كئو سنح بے كيونك حوالداكر چد باطل موكميا ليكن اداكر نے كائتم باقى باور بدالا موجانے كى وجہ سے تال علیہ بھی محیل کے قرضہ سے بری ہو گیا اور محیل اسے محال اسے کھرے ورجم لے لے گا کیونک اس نے بع مرف باطل ہونے کے بعد بعد كياب بمرعال المحل سابنا قرضيعي درجم مر ول الكايكافي على العاب -

ای طرح اگر محیل نے محتال کہ ہے جید کے وض زیوف براس شرط سے ملے کی کہ محیل اس کوفلا اس محض بر

حواله كريتوجا تزيج

ائی طرح آگری ال اور محیل کو الداولی ش کھر ہے درجم اوا کردیے قری ال علیہ بری ہوگیا اور محیل کو اختیار ہے کہ محال لہ ہے کھر ہے درجم والی کے اور جہر واس کو اوا کردے اور آگر اس مسئلہ شری کال علیہ پر سوور ہم نہ ہوں اور باتی مسئلہ کی بئی صورت ہے قوی ال علیہ کو افتیا وہوگا کہ مجیل ہے سوورہ ہم کھرے کے لیے بیط میں کھا ہے آیک محص کے دوسرے پر ہزار ورجم کھر ہے ہیں اور اس پر زیوف ہیں پھر زیوف والے نے کسی کو اس شخص پر جس پر کھر ہے درجم ہیں اس شرط ہے حوالہ کیا کہ اس کو کھرے دیے یا جی اور اس نے بیٹر طی کہ زیوف و سے دور اس کے ہو لئے تو یا طل ہے میکا فی شرکھا ہے خواہ محال علیہ عاضر یا غائب ہواور اس نے بیٹر طی کہ زیووف و سے دور اس کے ہو لئے تو یا طل ہے میکا فی شرکھا ہے خواہ محال علیہ عاضر یا غائب ہواور اس نے تبول کیا ہواور کری تھر طی کو نکساس کے تھم ہے اوا کیا ہواور کریا تو محل ہے لئے کو نکساس کے تھم ہے اوا کیا گئی کھا ہے اور جب اس نے محال لہ سے بھر لے گا کیونکہ اس نے بھر اپنی خوال لہ سے بھر لے گا کیونکہ اس نے بھر اپنی خوال لہ سے بھر لے گا کیونکہ اس نے بھر اپنی خوال لہ سے بھر لے گا کیونکہ اس نے بھر اپنی خوالہ ان سے بھر لے گا کیونکہ اس نے بھر اپنی خوالہ کی جی میریا فی شرکھا ہے اور جب اس نے محال لہ سے بھر لے گا کیونکہ اس نے بھر اپنی خوالہ کا میں ہوالہ کی جس میری کی معال لہ سے بھر لے گا کیونکہ اس نے بھر اپنی خوالہ کا میں محال کے جس میریا فی شرکھا ہے اور جب اس نے محال لہ سے بھر لے گا کیونکہ اس نے بھر لی کو کہ سے بھر لے گا کیونکہ اس نے بھر لی کو کہ اس نے بھر لیکھ کیا گھر کی کو کہ اس نے بھر لیکھ کی کو کہ اس نے بھر لیکھ کو کہ کو کہ اس نے بھر لیکھ کیا گھر کو کہ کو کہ کو کی کو کہ کی کو کہ ک

ا قليتر ونا كاروج كوام تاج بحيثيل ليتي س ع قليا الليك كالتقاصرف كم ترط معددم بيعاد جهاد كمر يدني ف كمون -

لے لئے تو محیل اس سے کھرے لے سکتا ہے بیچیا عمل لکھا ہے اور اگر مجیل نے تکال علیہ سے جیاد سے زیوف پر اس شرط سے مع قرار دى كرزيوف والااس يرحوالدكرد من سي براني عن الكمائ على الكمام الدجياددر بم مديرى بوكيا اوراس ير بزاردر بم عبر وال لدےرہ کے بی اگر اس مورت علی میل مر کیا اور اس پر بہت قرضے ہیں موائے مخال اسکے قرضے کے تو مخال علیدے برار درہم بنمر و الرحال اور باتی قرض خواجوں میں تعلیم ہوگا اورا گرجال علید کے باس جیدورہم خصب یاود بعت میں موں اور و وسوجود ہوں چرمچل نے بعمر ووالے کو عاصب کے اوپر یا اس پرجس کے باس ود بعت ہے حوالہ کیا اور محیل نے مخال ماید ہے کہا کہ میں نے اس کو تیرے اوپر جیدورہم کے واسطے حوالہ کیا کہ بعوض جمر و کے اس کودے دیئے قو حوالہ جائز ہے بشر طبکہ مخال لہ نے مجل کے جدا ہوئے ے سلے اس پر تبند کرایا ہوای طرح اگر محیل نے حال اسے کہا کہ س نے تھے کو تیرے درہم یا جمر و کے واسطے فلال منس پرحوالد کیا كدو وتحوكوجيد درجم وسك جواسك بإسموجود بين إوحواله جائز بب بشرطيك يحيل كجدا موف سے يملياس في تعذكر ليا مواور اگر دونوں بعنہ سے پہلے جدا ہو محے تو تع مرف باطل ہو گئی اور اگر دونوں جدانہ ہوئے لیکن جس کے پاس وربیت ہے یا خاصب وہ جلا عمیا تو حوالہ جائز ر باکیونکیو وعاقد نیس ہے کذافی الحیط میں کے زیوف جا ہے جی اوراس پر جید درہم قرض ہیں ہی اس شرط پرحوالہ كياكة يوف في المراح على المرح الرجيل في المال المساحة والموض ويوف راس شرط على كي كيل اس كوفلان مخص پرحواله كرينة جائز بهاورا كري ل عليه مركيا اورمفلس تعاقز محل سے زيون لے سكتا بے محيل پر درہم قرض بيں اور محيل كا قرضه دینار ہیں ہی حوالہ کیا اس شرط پر کداس کو دینار دینے اس کو دراہم دینے بعوش ان دیناروں کے جو اس پر ہیں تو باطل ہے محراس صورت میں کہ و واس کے پاس ور بیت یا خصب ہوں اور ابینہ قائم ہوں بیکائی میں العاب۔

### حوالہ میں دعویٰ وشہادت کے بیان میں

مد ہوں نے زعم کیا کہ اس نے قرض خواہ کو فلا اس جنس برحوالہ کیا اور اس نے قبول کیا اور قرض خواہ نے اٹکار کیا اور پھر قرض وار ےاس حوالہ پر کواہ طلب ہوئے ہیں اگر اس نے چیش کے اور نتال علیہ حاضر ہے تو قبول ہوں کے اور مدیون بری ہوگا اور اگر فاعب ہے تو حق تو تیت کیس مخال علید کے حاضری تک متبول ہوں گے ہیں اگر حاضر ہو کر مدیون کے قول کا اقرار کیا تو ہری (۱) ہے ور نہ تھم دیا جائے گا كددوباره كواه بيش كر ساورا كر كواه عائب مو كئيا مركئ توسى ل عليد حم لى جائے كى اور اكر مديون كے ياس كواه ند موس اوراس نے مطلب کی توجال علید ممائے کا كدواللہ جمد يرفان مخص في ال كاحواليس كيا اوراكر منم سيدمكر مواتو مطلوب برى ے بد جرالرائق من اکسا ہے لی عائب ہوااور حال علیہ نے زعم کیا کہ جوقر ضرفیل پر ہے وہ شراب کاشن ہے تو اس کا دموی مجے نہیں ہے اگر چدد واس بات پر بر بان چیش کرے جیسا کہ باب کفالت شی ہوتا ہے اور اگر جال علیہ نے مال مخال کووے دیا ہے اور پھر مختل ہے ليما جا بإاوراس نے كہا كدوه مال شراب كالمن تحالومهموئ نه جو كا اگر چدير بإن چيش كرے اور تحيل ہے كہا جائے كا كدر يحال كوا داكر وے مجرابے خاصم ہے جھڑا کر بھراگراس نے حال لہ پر ہر بان بیش کی کہ پٹرن شراب کا تماتو مقبول ہوگی بھرمخال علیہ کوخیار ہوگا کہ ج اے محل عدالی لے باتال لاے دجیر کردری شراکھا ہے۔

ا كرى الدے قاضى كے مائے اقراد كرديا كديد مال شراب كاش بي وى ل عليد كے ماتھ كي جھزاند موكا براكر ميل آيا

اور کہا کہ نہیں بلکہ یہ مال قرض ہے قومان اس پر لازم نہ ہوگا جشر طیکر قال ال کی تصدیق کر ہے لیکن قال علیہ کے ذہر ہوگا اور کہا کہ نہیں بلکہ یہ مال قرض ہے قوم کے داستے کی سے لیے لیے گا حوالہ کیا اور اس نے قبول کیا ہو تو ہر غائب ہو گیا ہجر تمال علیہ نے اس امر پر گواہ ہیں گئے کہ اس کا فکارت فاسد ہے اور اس کی کوئی وجہ بیان کی توجی ل علیہ کے گواہ مقبول نہ ہوں کے اور اگر بیہ دعوی کیا کہ اس کے اور اس کے اور اگر بیہ دعوی کیا کہ اس کے ایک مواف کردیا یا ذوج نے اس کو دیا ہے جوش میر کے کوئی تنی اس کے ہاتھ فروضت کی ہے اور اس کے قبد کرایا ہوں کے اور اگر میں ہے اور اس کے اور اس کے کوئی تاس کے ہاتھ فروضت کی ہے اور اس کے قبد کرایا ہے تو اس کے اور اگر می جے اور اس کے تعداد اس کے ایک تعداد کی تعداد اس کے اور اس کی کوئی تاس کے میں کھا ہے۔

كفالت عنكل كرحواله ثابت موتاجئ

نہیں ہے اور اگر منکر ہیں تو معبول ہے گذائی الحیط۔

#### مماكل متغرقان:

جس كفالت بمن إميل كى برات شرط موده حواله بهادرجس حواله عن اصل بيد مطالبه شرط موده كفالت ب يسرا بيديس لكعابة من خواه في اكركس مخص كواية قرض دار يرحواله كيالوراس فكال له كالسرير يجدة من يس بهة بدوكالت بحواله بيس ب بيفلامه عى لكعاب اكرسومن كيبول كاحواله كيااور يحل كاحال عليه يركينيس أتاب اور شقال لدكاميل برب ورفقال عليه فياس كو قبول كرايا تواس ير بجروا جب مين ب بيرتند ش أكساب دلال في النه ورجم ميهون بارد في كيمن شي ويباتي كودية تاكه بيدرجم مشترى كى يەلى كى كىلى كىلى كىلى كىلىكى كىلىكىكى كىلىكى كىلىكى كىلىكى كىلىكى كىلىكى كىلىكى كىل لے اور یہ ہمارے شہروں کا دستور ہے کہ دلال اپنی طرف سے کسان کودے دیتے ہیں پھرمشتری ہے لیے ہیں اور بخارا کے شہر شى ولال ايك قوم يى كدان كى وكانش اس واسط تبارين كداس شى ديهاتى لوگ جو بكوفرو دست كرنا جاسي بين لاكرد كهت جي اور الك موجات بي كدولا ل ان كوفرونت كرويتا ب جرمي ويهاتي جلدي كرتاب كدوث جائة وولال اسيخ ياس ساس كودام ويتا ے کہ مرمتری سے لے لیادید میں تکھا ہے کی نے دوسرے پر کسی قدر قلد کا حوال کیا مجری ال نے فال علیہ کے ہاتھ فرو خت کیا پس اگراس نے شن پر بندرند کیا تو سے دین ہے کیونک سے تا جواجرالنداوی بی اکسا ہے اگر کس کے ہاتھ ایک و بنار بعوش دس درہم ك فرو شت كيا اورديناريجين والي في اس كودينارويد يا اوردرجمول يرقبغه ديكياحي كراس كيهم سي يا بلاحم كى فالت كر لی تو جائز ہے اس اگر دونوں مداندہوئے منے کدورہم والے نے سب درہموں سے فیل دامیل کو بری کیا تو کفیل بری ہو جائے کا خواہ قبول كرے بائدكرے اور مكفول عندے اكر قبول كيا تؤيري ہے در نتيس اور اكر كسى نے كفالت ندكى بلكد درہم يہجنے والے نے درہمول كا حوالدا يك مخص هاضر يركره بإاوراس في قبول كيا توجائز ي كرشرط بدي كداى يلس على بمند وجاسة اوراكر دونول جدان بوسة تے کرچمال است محال علیہ کودر جموں سے بری کیا تو بری کرنا سے ہاور ہے صرف ٹوٹ جائے گی خواواس نے برات آبول کی او باند کی مواور اگر حوالہ درہم کے قرض وار کی بلا اجازت ہوتو اہراء سے تالی علیہ بری ہوجائے گا اور درہم بیجنے والے کے حق شراس کی رضامندى رِمرة ف ر ب كايرزند المعتمن بى اكعاب-

#### حواله فاسدكابيان

بالك نے اگراہے قرض خوا وكواس مال كے واسلے جوشن ہے مشترى پر حوالد كيا تو اس مقيد بالثمن حوالدے بالكع الله كوريا ختيار ندر باك تمام ثن حاصل کرنے کے واسلے میچ کوروک سکے اور اگرمشتری نے باکع کوایے قرض دار پر حوالہ کیا تو ظاہر الروایة کے موافق بائع کوحق صب باتی ہے اگر ایک مخص نے دوسرے سے ایک چوپایہ سودرہم کوخریدااوراس پر قبضہ کیا پھر بائع کوشن کا کسی مخص پرحوالہ کیا پھرمشتری نے اس میں پچھوعیب پایا اور قاضی کے عظم سے اس کووالیل کیا تو مشتری کوا ختیار نہ ہوگا کہ بیدد ہم با لغ سے لیکن با لغ اس کا حوالہ مخال عليد يركرد ع كاخواه و و ماضر مو يا عَائب مواوراس باب عن قول بالح كامعتز موكاك من في سودر بم عنال عايد ينبس لئه بي اورای طرح أسر ہدوں تھم قاضی والیس كياتو بھي مال بالغ ہے تيس كے سكتا ہے اور اگر بي فاسد ہوكداس كو قاضى نے نيست كر كے چویا بدوائی کردیا تو مشتری اسین قرضه کوت ل علیدے حاصل کرے کا بیفادی قامنی خان عی تکھاہے اگر جمال علیدے بعد قبول کرنے کے کچھ وشت لے لیا بحرمیل سے کہا کہ و مقلس ہے بحرمیل نے اس سے کہا کہ جو تعاقر میری تو نے اس سے لیا ہے جیسے وے اور حوالہ چھوڑ دے پھراس نے وہ توشتہ بھیج دیا اور زبان سے پھینہ کیا تو حوالہ ٹوٹ جائے گا اور اگر اس نے نوشتہ واپس کریں گا پجھوڈ کر نہ كياليكن اس في كيل كالمجمومال تغلب سے اليالي اگر محيل في اختياد سادا كيا ہے قو مال اپنا مخال عايد سے الحالية خلا مديس لكما ہا گرمشتری نے بائع کوشن کا حوالد می مخص بر کرویا تو بائع کوجس جینے کا اختیار ندہ دی اورای طرح اگر دا بمن نے مرتبن کوجوالد کیا تو رہن كوردك فين سكتاب يد بحرائرائق بين لكعاب مشترى في الرحمن كاكوني كفيل ديا بحركفيل في مال كواسط بالع كوسي خف يرحوالدكيا محرباتع نے جایا کہ مال مشتری سے لے نعمال علیہ ہے تو اس کو بدا عتیارتیں ہے کذانی الذخيره۔

## القاضي الاب القاضي القاضي القاضي القاضي القاضي المالية

إلى شي چوالواب ين

(1) : ⟨√√√

معنی اوب وقضاء کے اور اس کی اقسام وشرا نطاکا بیان اور کس کی طرف سے تقلد اجائز ہے اور اِس کے مصلات کا بیان

مستح یہ ہے کہ اہل اجتہاد ہے ہونا اولوے ہے گئر طہے گذائی البدایر تی کہ اگر جائل قامنی ہوائین جوجہ تدنی اوراس نے غیر کے فتوئی پر فیصلہ کیا تو جائز ہے گذائی الملتحل لیکن باایس ہمہ جائل کواحکام میں قامنی کرنا نہ جا ہے اوراس طرح ہمارے نزدیک عدالت بھی جواز تقلید قامنی کے واسلے شرط تیمی ہے لیکن پیشرط کمال کے واسلے ہے لیک قامتی کی تقلید جائز ہے اوراس کے تضایا نافذ ہوں گے تاوقتیکہ صدشرع ہے ان میں تجاوز نہ ہولیان قامن کو قامنی کرنانہ جا ہے یہ بدائع میں تکھا ہے اوراگرایک فیض قامنی کیا گیا اور

الل بغاوت و ولوگ ہیں کہ جنہوں نے ناحق امام برحق سے نافر مانی کی مند

فتیہ ایوالیت نے ذکر کیا کہ پائی نے اگر کی تھی کو جم کی قضاء پروکی اوراس قامنی نے کی فتف نیستا میں بھلہ کیا ہم دومرے قامنی کے پاس پر مقدمہ چڑے ہوا گراس کی دائے کے مواقع ہے قواف کرے اور مخالف ہوتو پائل کروے اور فحاوی بائی کر الل بغاوت کی طرف سے تضا افتیار کرنا تھے ہواد فقط پاغیوں کے تسلاے اللی عدل کے قامنی معزول کے ہو پاکس کے اور بائی کا معزول کرنا الل عدل سے تھے ہے تی کہ اگر پائی ہواگ کیا تو اس کے قامیوں کے فیصلے بعد اس کے نافذ ند ہوں گے جب تک ملطان عاول ان کو دو بارہ قامنی شکر ہے اور بی فحاوی تھی تکھا ہے کہ جھو کی نماز ایسے بائی کے پیچے جس کے واسطے باوشا بی فربان ند ہو جا کر ہے جرکہ الل بغاوت و ولوگ چیں کہ جنوں نے نافق اپنی میسے شی احکام جاری کرتا ہے پھر الل بنی کا پیچا نا ضرور ہے پس واضح ہو کہ الل بغاوت و ولوگ چیں کہ جنوں نے نافق ایم برق سے نافر بائی کی ہے اور اس کی تفسیل میہ ہے کہ سلمانوں نے پس واضح ہو کہ الل بغاوت و ولوگ چیں کہ جنوں سے بے شوف ہو گئے اور اس پر کئی قرق مسلمانوں نے فروح کیا ہی اگر بی نافر بائی اور لڑائی اس جب ہے تھی کہ ایم عاول نے ان پر تھل کیا تو ولوگ یا ٹی ٹیس چی کی تکہ پیٹل کی واجب ہے کہ الم کہ چیوز و ساور کریں کیونکہ اس سے وہ ولوگ نیا دہ تو تی کہ بالم کی اعاض کی نافر بائی اس میب سے سے دور کہ امام نے ان پر پر پھٹل کی اعازت ہونے کا اور اسے جن کہ اور کی کریں تو بھوٹی ہونے کا اور اسے کہ کو گئی کر بی تھول کی نافر بائی اس سب سے سے دور کہ امام اسلمین کی مدور کی تو دور میں دور اس می دور اس کے متعام کیا کیا ہے ہو کہ وہ میں دور اس میں متعام کیا ہے اس کے بائل دور اس کو تعان کے بائم کی دور کر کے بائی کو کہ دور میں دور اس میان کر ان اور ان کی طافان اسلام کے بائی کو کہ دور میں دور اس میں مقام کیا گئی کی دور کی دور میں دور اس کے تعان کی طافان اسلام کی بائر کی دور میں دور کی بائر کی تعان کے بائر کی دور کر ان کو کو کہ دور کر در کی جائے کو دور کی تام کر ان کو کو کی کا کہ دور کی بائر کیا ہوئی تام کر ان کو دور کی دور کی تام کی تعان کی کہ امام اسلمین کی دور کی تام کر کیا ہوئی کر گئی تو کر کی کے دور کر کے کہ کو دور کی تور کر کے تعان کی کہ کرنا کی کہ کی کر کیا کہ کر کیا ہوئی کر گئی تور کی کر گئی تور کر کر گئی کر گئی کر کیا ہوئی کے تعان کی کر کی کر کر کے کہ کر کر کر کے کر کر کے کو دور کر کر کر کو کر کر ک کرے اور ان خارجیوں کوزیر کرے اس واسطے کردسول الله فائی آئے ان پر است فر مائی اور فر مایا ہے کہ فقد سوتا ہے اور جو اس کو جگائے اس پر خدا کی است ہے ہیں اگر ان لوگوں نے کلمات فروی زبان سے تکالے لیکن فروی کا عزم نہ کیا تو امام کو ان سے تعرض کرنا نہ چاہے اور ہمارے زمانہ میں غلبہ پر تھم ہے اور عادل اور یا فی معلوم نیس ہو سکتے ہیں کے تکہ ریسب دیا کے طالب ہیں بیضول ممادیہ میں کھاہے۔

مفتی فقط مجہد ہوتا ہے اور سوائے مجہد کے غیر مخص جو مجہدوں کے اقوال یا در کھتا ہے مفتی نہیں جہ

قاضى مقرركرنا فرش بيديدائع بس تكعاب اوريكام سلمانوں كاجم كاموں سے ب اوران برزياد وواجب بيل جو تحص كرزيا دوعارف مواورزياده قاورو جيبت والاوزياد هوجيه مواورجواس كولوكوں سے پنچاب پرخوب مبركرسكما موتو و واس كام ك واسطاونی ہاور قامنی بنائے والے کو جاہے کداس کام کوعش اللہ تعالی کے واسطے کرے اور جوشش کرمب سے اولی مواسی کوولایت قضا سپر د کرے کیونکہ ایخضرت سلی الله علیہ وسلم نے قرمایا کہ جس نے کوئی کام سی کے سپر دکیا اور اس کی رحیت میں اس سے بہتر موجود ہے اس نے اللہ ورسول اور جماعہ اسملیوں کی خیانت کی کذائی استون ۔قال ائم جم دیکلموا عی دفعہ وهو منعیف فان ثبت فالمواد بالعمل عمل من احمال الشرع فانهد اورمشار في فرمايا كرمتوب بكرامام اليصخص كوقامني مقرد كريك كرجوني اوروى اروت ہوتا کہ وواد کوں کے مال میں طبع نہ کر ہے سر محیدا سرحی میں لکھا ہے قامنی ایام ایج عفر نے فرمایا کر کسی محض کونوی و بنان ما ہے محر جوشص عادل بواور كتاب الشاورسنت رسول انشركاعالم مواورا جنباد بواقف موسين اكرستا مواتهم ميان كيااورفتوى وياتو جائز باكر جاس کودلیل سے نہ جاتا ہو کیونک ووسرے کی حکایت کی پس مثل مدیث کے راوی کے جواتو راوی جس عثل اور منبط اور عدالت اور ہم شرط ے بیجیط شراکھا ہے اصولیان کی رائے اس برقرار یائی ہے کہ مفتی فقط جہتد ہوتا ہے اورسوائے جہتد کے فیر محض جوجہتدوں کے اقوال یا در کھتا ہے مفتی بیس ہادراس پر واجب ہے کہ جب کوئی سئلماس سے دریافت کیا جائے تو بطور مکایت کے کس جہتد کا قول می امام اعظم وغيره كفل كري اس معلوم جواكه ماد اندش جوفوى بوتاب يدفوى اللكمي مفتى كا كام فقل كياجاتا ہے تا کہ معلق اس کوا منتیار کرے اور جہتد کا تول نقل کرنے کی دوصور تیں بی یا تو اس محض کو جہند تک کوئی سند صاصل ہو یا کسی کتاب ب مضبورے جودست بدست بیلی آتی ہے تھل کرے چکے تصانیف امام محدین الحن کی کیونکہ رہمی بمز لدخرمتو اتر بامشبور کے ہیں ایسا ہی رازی نے ذکر کیا ہےاوراس بنام بیاکہا جا ہے کہ جو بعض نوزنو اور کے جارے زمانہ یں دستیاب موتے ہیں اور و مشہور یامنو ارتبیل جی ان کے مسائل داحکام امام محتریا ابر بوسٹ کی طرف نسست ندکرنا جائے ہاں اگر اس نواور سے کمی معروف کتاب حل ہدارہ مبسوط و فیرہ کے پھٹا کیا عماموتو مضا نقریش محربیا علی داس کاب معروف پر ہے بیہ برالرائق می تکھا ہے اور فتہا کا اس پراہا تا ہے کہ مفتی کوالی اجتهاد سے بونا جائے بیکم پر بیش اکھا ہے۔

ملتقط میں ہے کہ اگر صواب آئی کے خطا ہے ذیادہ ہون تو اس کو توی طال ہے اور اگر وہ الی اجتہاد میں ہے نہ ہوتو اس کو توی کو نیا طال ہے اور اگر وہ الی اجتہاد میں ہے نہ ہوتو اس کو توی کی دینا طال ہے اور ایس کی ہوئے گئی ہے کہ ہو گئی اس مفتی ہو سکتا ہے اور بعضوں نے کہا کہ تیں صالح ہے اور بیش نے قربایا کہ اس کو اکثر متاخرین نے اختیار کیا ہے اور جمع اس کی شرح میں اس پر بھیں کیا ہے اور بعضوں نے اس کی شرح میں اس پر بھیں کہ اور بھیں کے دو اسطے اسلام اور بھی شرط ہے اور بعضوں نے اس کے لئے بیواری شرط کی ہے کہ عالی کہ ماتھ کی دینا در ست کے ماتو کی دینا در ست

مفتی کو جا ہے کہ بدوں سوال فتوی نہ دے جئے

ا قواہم دووجوں بھی سے ایک وجدید کر جب ایمن موجود شہوساب جائنا تر طا ہے اور دومری وجدید کے شام معرفین ہے جب ایمن کا سب ہو۔ ع قولہ معنی جودا قدرا ہمی کا نسب ہوں ایمن کا سب ہوں ہے تو لہ معنی ہور ہور تھی کا معرفین کے دفائل بھتا ہے وہ اپنی قوت ادراک کے موافق جس طرف ترقیج یا ہے وہ میں افتیاد کرے۔

(خاوئ علمگيرى..... جلد ﴿ كَالَّ اللهُ الله

ے بینبرالفائق می نکھا ہے اور مفتی اور الم کو جائز ہے کہ جدیقول کرے اور دوحت خاصة قبول کرے بیٹرزائد المغتبین می نکھا ہے اور الم ماہو ہوت خاصة قبول کرے بیٹرزائد المغتبین میں نکھا ہے اور الم ابو بوسٹ ہے رواوڑ می اور مامہ با عرصا مجرفو کی دیا اور بیفتو کی دیا ۔ اور بیفتو کی کو بیٹرین می نکھا ہے۔ اور بیفتو کی کو بیٹرین می نکھا ہے۔

⊕ : Ċ\pi

#### قاضی ہونااختیار کرنے کے بیان میں

نصاف نے اوب القاص میں چوا مادیت قضاء کے آب ل کرنے میکر وہ ہونے میں چی کیں اور پھاس کی تو ایت میں رضت ہونے کی چی کیں اور اکھا ہے کہ اس کو المحنی الدین ہوا ور اکھا ہے کہ اس کو المحنی الدین ہونے کی خی کی ایک تخص میں سے شرطی قضاء کی موجود چی تو اس ہوا تارک ہا ہا کہ جو تھی کہ ایک تخص میں سے شرطی قضاء کی موجود چی تو اس کو قضا تجول کرنا ہا کہ جو تھی گائے نے اختیا نے کہ ایک ہو تھوں تے کہ آپ نے فر مایا کہ جو تھی تھا کے بلا اختیا نے کہ ایک ہو تھی ہونے کہ ایک ہونے کہ ہونے کہ ہونے کہ ایک ہونے کہ ہونے کہ

قاضى بنے سے كب تك الكاركيا جائے؟

قلب سے طلب کرے اور نہ زبان ہے کر جب کوئی دومرااس افق نہ ہوت اس پر داجب ہے کہ لوگ مسلمانوں کے حقوق کو نگاہ میں
دیکے اور تشاہ کو تیول کرے بیٹنی میں ہا گرشہر میں چندلوگ ایے ہوں جوقاضی ہونے کے لائق بیں اور ایک نے انکار کیا تو گئے گار نہ
ہوگا کذائی الحیط اور اگر سب نے انکار کیا بہال تک کہ ایک جائی قاضی کیا گیا تو گئاہ میں سب شریک ہوں کے بیمنامہ میں کھا ہے۔
نیازی میں ہے کہ اگر دوفض قاضی ہونے کے لائق بیں گر ایک زیادہ فقیہ ہاور دومرا زیادہ پر بینزگار ہے تو بید تقیہ ہاولی ہے یہ
تا تا رضائے میں کھا ہے۔

ا گرناابل شخص قاضی بن گیاتو؟

اگرسلطان نے ایسے فضی کو قاضی کیا جو صلاحیت جینی دکھتا ہے حالا کہ اس شیر بھی ایسا فضی موجود تھا جواس کے لائن ہو گناہ سلطان پر ہوگا یہ شرح اوب القاضی للخصاف میں ہے اگر کوئی فضی دھوے دے گرقاضی ہو گیا تو سیجے ہے کہ وہ قاضی نہا مقیار کیا جائے گا اور اگر تھم دے گا تو ٹافذ نہ ہوگا اور جس نے رشوت یا سفارش سے تھا حاصل کی اور اس نے کسی فخلف نے بھی تھم دیا پھر دوسر سے قاضی ہے پاس فیش ہو پس اگر اس کی رائے کے موافق ہوتو ٹافذ کرے گا اور اگر تھا لف ہے قباطل کردے گا اور اس جے کہ اگر اگر تھا جوسفارش سے قاضی ہوا اور جس کو فود قاضی کیا گیا وونوس تفنا میجد اس کے نافذ ہونے بیس برابر بیس قاضی نے رشوت لے کر اگر تھم دیا تو اس کی قضاء ٹافذ نہ ہوگی اور جس مقدمہ بھی رشوت فیش کی اس بھی ٹافذ ہوگی ای کو مزخی اور خصاف نے افتیار کیا ہے اور اگر کا گائی کے عمر دیا ہوئی اس کے عمر دیا ہوئی کے فورشوت لیک اگر قاضی کے تھم اور دشا مندی سے کی تو بیاور تا تھی کا خود رشوت لیک اگر ہوجائے گی اور لینے والے پر واجب ہے کہ رشوت اور انہی کر دے یہ ٹرز الرب المشین بھی تھا ہے۔

بارې : 🕝

دلائل برهمل كرنے كى ترغيب

کونکہ انہوں نے باہ جودا خلاف کے اس پراتفاق کیا ہے کہ ان دونوں تو لوں کے سواتیم اقرافی کے اور باطل ہے و خصاف کے سے کہ اس کو تیم اقول کیا جنہا دکا تھیا ہے کہ اس کو تیم اقول تو لئے کا اختیار ہے کو تکہ ان کا اختیاف اس کی دلیل ہے کہ اس واقعہ میں اجتہا دکا تھیا ہے کہ اس کو تیم راقول تکا لئے کا اختیار ہے کو تکہ ان کا اختیا ہے کہ اس کا خیات کی ہے کہ اس کا خیات کی ہے جس کو محا ہے کا زبانہ بھی ہے جس کو محا ہے کا زبانہ نہیں ملا ہے تو اس کے اختیاف کیا استمار کی ہوتا ہے تھا کہ کہ اس کے دواسے اجتماد تجویز کیا ہوگا اورا کر ایس تا بھی ہے جس نے محا ہے کا ذبانہ پانے ہے اور ان کی فقاور اگر ایس تا بھی ہے جس نے محا ہے کا ذبانہ پانے ہے اور ان کی فقاون کے حراج جوا ہے اور محا ہے نے اس کے داسلے اجتماد تجویز کیا ہے جس شرح کا در ساتھ اجتماد تجویز کیا ہے جسے شرح کا در محا ہے تھی وغیر واقوائی کی محافظ ہو تھی ہوگا۔

امام اعظم مخالفة مع مسلم فدكوره كى بابت دوروايتي مد

الركوني تحم بعض تابعين كى طرف سے پہنچا اور اس كے سوادوسرول سے اس باب ميں برومنقول ند بواتو امام اعظم ہے اس صورت میں دوروایتیں بی ایک روایت میں ہے کہ میں ان کی تقلید ند کروں گا اور یکی طاہر المد جب ہے اور دوسری روایت او اور میں ے کدامام نے قرمایا کداگران میں سے ایسے ندہوں کے جنہوں نے زماند محاب میں فتوی دیا ہے اور محاب نے اس کے حق میں اجتماد جائز رکھا ہے جیے شرائ وسروق وحس بھری تویں ان کی تقلید کروں گابیمیط میں اکھا ہے پھرا کرکوئی ایسادا تعدموجس میں محاب ہے کھ روایت میں ہا ہم اختلاف کا ابھاع ہے تو اس ولیل سے قیمل کرے اور اگرتا بعین میں یا ہم اختلاف ہوتو بعضے قول کور تیج وے کراس كموافق تتم كريداورا كران بن بي كريمي روايت ندجولي اكرخودال اجتياد ي بينومشايدا حكام يرقياس كريكاوراجتها وكر ك وصواب كى خواجش كر كروائ كرموافق عم د اور اكرخودال اجتباديس مينيس بية أوى طلب كر داوراس كموافق تحم دے اور بلاعظم منددے اور ترسوال کے شرمندہ ہو چردو یا توں کا جا ننا ضروری ہے کہ اگر بھارے اسما ب ابوصليف وابو بع سف وجي مسمى بات پرمتنق موں تو قاضى كونہ چاہئے كمانى وائے سے ان كى كالفت كرے اور دوسرى بات بيے كما كران ميں اختلاف موتو عبدالله بن المهارك نفر مايا كرامام ابومنينه كا تول لياجائ كاكيونكده وتابعين في عد تفاوران كفوى كرم ورج تفيد محيط مرحى ش لكعاب اوراكر الوصنيف أوران كامحاب سكوئى روايت ندلى اورمتاخرين سے بائى كى توان كے موالی تھم دے اور اگرمتاخرین میں باہم اختلاف موتو کمی کوان میں سے اختیار کر الیاور اگر متاخرین ہے بھی نہ یائی گئی تو اپنی رائے ہے اس میں اجتہاد كرے بشرطيكدوجوه فقد كوجائا مواور الل فقد سے اس على مشاورت لے اورشرح طحاوى على بے كداكر اس نے اپني رائے سے تعم ديا مجروه تص صرتے کے خالف ہوا تو اس کا فیصلہ جائز شہوگا اورا گرنص کے نالف شہوا بلکہ اس کے بعد اس کو دوسری راسیے ملا ہر ہوئی تو جو مجوكز رااس كوباطل ندكر سادرآ سحده كرواسطياس رائ كيموافق عمل كرساور بيول امام اعظم وامام ابو يوسف كاب اورامام محتر نے فرمایا کداگرادل مرتباس نے اجتهادے فیصلہ کیا مجرووسری رائے اس سے بہتر دیکھی تو امام اصطفی وامام ایو ہوسٹ کے کہنے کے موافق ہوگا ہی ایکر متقد مین کا اختلاف دوتولوں پر ہواور پھران کے بعد کی ایک قول پراہمائ ہوگیا ہوتو بیا جماع ایام اعظم اور ایام ابو بوسف كول بربهدا خلاف كور فعنيين كرتاب اورامام محر كول بروفع كرتاب اور في الاسلام وش الائمر مرضى في ذكركيا كوبد اجماع يهلي اختلاف كورفع كرتاب اوراس عن يجما ختلاف جار سامحاب عن فيس م مرف بعض على البنة جار ب مخالف بين اكر سمی زمانے کے لوگ سی تھم پر متفق ہوئے اور دوزمانہ گرز کیا ارقاشی نے ان کا قول چپوڈ کر دوسری رائے پرتھم دیا بسب اس کے کہ اس كوصواب ان كر برخلاف معلوم مواتو السي صورت مي اكراس اقفاق سے يميلے اختلاف واقع موكيا بي تو مشاريخ في باہم اختلاف إ قولهم بعن منتى ساس كاعم إله في لين على ثرم نكر م کیا بعضول نے کہا کہ قاضی کو تخالفت کرتا روانیس ہے اور بعضوں نے کہا کہ روا ہے اور اگر اس انقاق سے پہلے اختراف نہ تھا تو بالا تفاق قاضی تخالفت نیس کرسکتا ہے۔

فاوئ عمابيش بكرايك قاضى في فوى طلب كيااور فوى كيجواب ساس كى دائ خالف بيس اكروه الله دائ من ہے ہوا بی رائے کے موافق مل کرے اور اگراس نے اپنی رائے کور ک کیا اور مفتی کی رائے محرموافق عمل کیا تو صاحبیت کے نزویک جائز نبیں ہے اور امام اعظم کے نزویک نافذ ہوجائے کی اگر تھم دینے کے وقت قاضی کی کوئی رائے نہتی اور اس نے مفتی کی رائے کے موافق فیمذکر ویا محراس کے برخلاف ایک رائے طاہر ہوئی تو امام محر نے فرمایا کراچی قضاء تو زے اور امام ابو بوسٹ نے کہا کے تعنا مندتو ڑے چنانچاس صورت میں کراس نے اپنی رائے سے تھم دیا چراس کودوسری رائے ظاہر موئی تو مہلی رائے نداو نے گی ب تا تار فاندش لکما ہے اور جس صورت میں کوئی نص محالف یا اہما عظیمی ہے اس قاضی یا الی اجتماد ہے ہوگا یا نہ ہوگا اس اگرووالل اجتمادیں ہے ہواور اس کی رائے ایک طرف بیٹی تو اس کواٹی رائے پر مل کرنا واجب ہے اگر چددوسرے اہل اجتماد و رائے کے خالف مواوراس کودوسرول کی رائے کی تابعد اری جائز نیں ہے کیونکہ جس طرف اس کا اجتہاد پہنچہا ہے وہی الند تعالی کے نز دیک طاہر یس حق ہا اگراس کی رائے ایک امر کی طرف بیٹی اور وہاں کوئی دوسرا جہندتھا کددہ اس سے زیادہ فقیدتھا اور اس کی رائے اس کے برخلاف تقی اوراس نے جا ہا کہ بلانظروفور کاس کی رائے برعمل کرے کونکد ساس کوزیاد والتیدجات ہے تو کماب الحدود میں ترکور ہے كدامام اعظم كنزويك إس كو مخبائش باورامام ابو بوسف ومحر كنزويك فيس بكد صرف الى رائ يرجمل كراءاور بعض روايات میں بیا ختلاف اس کے برتھس ذکور ہے اور اگر واقعہ کا تھم اس کی عقل پر مشکل ہوجائے تو اپنی رائے کو کام میں لائے اور اس برعمل كرے اور افضل بيہ كرانل فقد سے اس بي مشاورت كرے اگر دے اختلاف كريں تو خودكر كے جس ظرف اس كى رائے ظاہر ميں بہنچ اس برعمل کرے اور اگر و ولوگ ایک دائے برمتنق ہوں اور اس کی رائے ان کے مخالف ہوتو بھی اپنی رائے برعمل کرے لیکن جاہے کہ مم دیے میں جلدی ندکرے جب تک تن تاویل وکوشش کو پورا کر کے وجووت کومنکشف ندکر اور جب اس کی کوشش سے حن محل کیا تو اپی رائے ہے اس میں فیملے کرے اور جب اس نے اپنی کوشش اس میں اظہار حق کے واسطے صرف کروی تو پھرائے فيمله سے خوفاک نه ہوجي که اگر اس نے جزا اُفاحم و سے دیا جوتو نیما بیندو بیان اللہ تعالی جا تزنیس ہے اگر چہو و الل اجتها د سے ہو مگر جب اس كاحال درياضت في وتومحول كياجائ كاكراس في وائ سيحم ديا ادر جب تكمكن بوكامسلمان كاكام محت يرمحول كياجائ كايدمب الصورت يس ب كرقاض الل اجتهادش عند جواادرا كراجتهادش عند دويس اكراس في المار عاصاب کے اقوال کو یا در کھااور مطبوطی اور انفاق کے ساتھ حفظ کیا تو جس کا قول جن سیحتا ہے اس پر برسیل تعلید عمل کرے اور اگر ان کے اقوال کا حافظنیں ہے تو جواس شیر میں ہارے اسحاب میں سے الل فقہ میں سے موں ان کے فتو کی پر ممل کرے اور اگر شیر می مرف ایک ہی فقید حقی بوتوای کا قول افتیار کر مادر ہم کوامید ہے کداس سے بازیری شادگی بیدا کتے می انکھا ہے۔

مجہدہونے کی شرائط 🌣

واضح ہوکہ تعمود حامل کرنے کے لئے اپنی کوشش کومرف کرنے کواجتھاد کہتے ہیں اور آ دمی کے جمہد ہوجانے کی شرط یہ ہے کہ کتاب انتدوحد بیث رسول اللہ فائیز کے جس قدر کر جس سے احکام متعلق ہیں جانتا ہونعمائے کا جا تنا شرط نہیں ہے اور بعضوں نے کہا كرجس كى رائے ميں مواب زياده أبول خطا سے اس كواجتها وحلال ہے اور اول استح ہے اور بيضول الدوريم لكما ہے اسمح تعريف مجتدى يہ ہے جوبعضوں نے بيان كى ہے كماس نے علم كستاب اللہ اوراس كے وجوہ معانى كوجانا ہوا ورعلم عديث كوجى اس كے طرق و متون ووجوه معانی سے پہچانا ہواور قیاس میں مصیبت ہواور عرف الناس کوجانتا ہو بیکانی میں لکھا ہے؛ گرشم میں پچھاوگ ال فقد ہوں تو ان سے اس بات شرمتورہ لے اورمتورہ میں اگر اس کی اور ان کی رائے متنق ہوتو اس پر تھم کرے اور اگر اختلاف ہوا تو جوتو ل حق ے قریب معلوم ہواس پر نظر ڈال کرائے اجتماد ہے علی کرے بشرطیک اس قدراجتماد کا صالح ہواوراس باب میں بدی عمر کا آ دی معتمر نہیں ہے اور نہ کشریت عدد کا اعتبار ہے بلکہ ایک بی مخص کو بھی علاوہ حما عت<sub>ب</sub> کے تو نیق مباب حاصل ہوتی ہے اور بیقول امام اعظم پر مونا جاہے اورامام محر کے قول پر کشریت عدو کا اعتبار ہے اور اگراس کا اجتباد کسی امریر نیقرار پایا اور و حادثہ ویسائل مختلف اور مشکل رو مکیا تو اس شہر کے سواجس میں وہ ہے دوسرے شہر کے فقیہوں کو لکھیے اور خط کے ساتھ مشورت کرنا پرانا طریقہ جلا آیا ہے کہ حوادث شرعید علی ایدا ہوتا ہے ہی اگر ان لوگوں نے جن کی طرف خط بھیجا ہے کی بات برا تفاق کیا اور قاضی کی رائے بھی ان کی رائے کے موافق ہوئی اور د وہمی الل رائے واجنتیا دیس ہے تھا تو اس رائے کے موافق اس پڑھل کرے اورا گران لوگوں نے بھی اختلاف کیا اپس اگر میخش اہل اجتماد میں ہے ہے تو جو قریب حق کے قول معلوم ہوا کی رحمل کرے اور این رائے ہے کمل کرے اور اگر اس صورت میں قاض الل اجتهاد سے ند مواذ جو محض اس کے نزو یک زیادہ فقید اور بہت پر بیز گار ہاس کے قول پر عمل کرے اگر قاضی نے ایک قوم ے مشورہ کیا اور بیلوگ الل فقد تھے اوران کی رائے ہے قامنی کی رائے تالف ہے تو قامنی کواپٹی رائے چھوڑ کران کی رائے پر قمل کر ہ نہیں جائز ہے اور اگر قامنی نے ایک منص فقید سے مشورہ کیا تو کافی ہے مگر چندلو کوں سے فقیا میں مشورہ لینا احوط ہے۔ اگر اس مخص نے ایک دائے کا مشورہ دیا اور قامنی کی رائے اس کے برخلاف ہے تو قامنی اپنی رائے نیس چوڑ سکتا ہے اور اگر قامنی نے اس کی رائے کو بسبب اس کے کدوہ افعنل اور افت ہے لائق اجتمام ویز رکی جاتا تو اس مسئلہ کو کتاب الحدود بیں ذکر کیا اور کہا کہ اگر اس مخص کی رائے کے موافق اس نے فیصلہ کیاتو جھے امید ہے کہ اس کو اٹن منجائش ہوگی اور اگر اس نے اس کی رائے کو ایسالا اُق اجتمام نہ جانا تو اس کوائی دائے چھوڑ کردوسرے کی دائے بڑھل کر ٹاندھائے بیجیدا علی لکھاہے۔

@: <\r/>\\

# اختلاف علما كالآس بات ميس كهرسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ مِن اجتها وكرنا جائز نقايا نبيس؟

اِس امری اختلاف ہے کہ محالی جمید کورسول اللہ کا آجائے کے ذمانہ یں اجتباد کرتا جائز تھا یا تیں جعنوں نے کہا کہیں جائز تھا اور اکثر عالموں نے کہا کہ جو تھی آخضرت کا آجائے وور تھا اس کے لئے جائز تھا اور جو نزد یک تھا اس کے لئے جائز نہ تھا اور بھی اس کے لئے جائز نہ تھا اور بھی اس کے لئے جائز نہ تھا اور بھی اس کے اس جی اختیا و اس جی جن میں آپ کو وی نیس بھی گئی تھی اجتباد اس جی ہے جہا کہ اجتباد کرتے ہے یا تھی اس بھی جس بھی اس میں بعضوں نے کہا کہ اجتباد نیس کرتے ہے بلکہ وی کا انتظار کرتے ہے اور بعضوں نے کہا کہ بہلے اختیا و کہا کہ جہا کہ اجتباد بھی اس کا شخ نہ تا ہت ہو تارہ و تارہ و اسط بھی تا ہت ہے اور بعضوں اس کے کہا کہ جہا کہ انتظام کرتے ہو تارہ و تارہ و اسط بھی تا ہت ہے اور اس کی شریعت جب تک اس کا شخ نہ تا ہت ہو تارہ و اسط بھی تا ہت ہے اور اسلے بھی تا ہت ہو اور اس کی شریعت بے اور اس کی شریعت کی طرف رچوع کرتے تھے کے وکھ اس کی شریعت جب تک اس کا شخ نہ تا ہت ہو تارہ و تارہ و اسط بھی تا ہت ہے اور اس کے سے اور اس کے سے اور اس کے بھی تا ہت ہے اور اس کے بھی تا ہت کی طرف رچوع کرتے تھے کے وکھ اس کی شریعت جب تک اس کا شخ نہ تا ہت ہو تارہ ہے وہ اس کے تارہ ہوں گئی تا ہت ہو تارہ ہے کہا کہ بیا ہو تارہ ہوں گئی تا ہوں کی شریعت کی طرف رچوع کرتے تھے کے وکھ کیا ہے کہا کہ جب تک اس کا شخ نہ تا ہت ہو تارہ ہے دو تارہ ہوں کی تارہ ہوں کی سے دو تا ہو تارہ ہوں کی تا

ع قول علم كتاب مين قرآن كامكام سة كاه اواور فن بيركمتر مرتب بي ب ورزك سالم او جوه معانى بيني عبارت واشارت وفيره جواصول على خاور بين اورعلم حديث ش اسناد كاعلم الن سيذا كدب مصيبت ويعني قياس كوهيك اونا اوعرف الناس اوكون كدواج.

بعضوں نے کہا کہ اس وقت تک اجتہا وہیں کرتے تھے جب تک کردی کی طبع ہوتی اور جب امید منقطع ہوتی تب اجتہاد کرتے بھروی جاری شریعت ہو جاتی تھی ہی اگر اس کے برخلاف وی آتی تھی تو وہ اس کی نائے ہو جاتی تھی کیونکہ سنت کا کتاب سے سنسوخ ہونا جارے نزدیک جائز ہے اور بھی آنخضرت گائے آتا ہو فیصلہ جس کو جاری کردیا ہے تیل آوڑتے تھے بال آئندہ کے واسطے فیصلہ میں دوسرا محم دیتے تھے بیرمجیط میں کھھا ہے۔

 $\mathbf{\Theta}: \dot{\subset}_{\sqrt{\prime}}$ 

قاضی کومقرر کرنے اور معزول کرنے کے بیان میں

اگر قاضی نے کمی حادثہ کے تی بھی تھم دیا چرسلطان نے کہا کدائی مقدمہ کی دویارہ ملاء کے سامت کر سے آویہ قاضی برفرض نہیں ہے بیرفرض نہیں ہے بیرفرط ہے اور بیرفا ہرالروایہ ہے اور تو اور شی ہے کہ شرط خبیل ہے اور جی بختار ہے بیزائد استریخی تھا ہے تاقد ہونے کے واسلے شرط ہے اور بیرفا ہرالروایہ ہے اور تو اور شی ہے کہ شرط خبیل ہے اور جی بختار ہے بیزن اندکیا کہ کس شہر میں ہے جس شہر میں ہے اس کا قاضی نہوگا اور می کہ سے کہ تم المحال ہے تحت میں جی قاضی ہوجائے گا بید فلاصد میں اکھا ہے اور بیریفا اور اگر جمع ہوکرا کے تصلی کہ مقرر کیا کہ ان میں فیصلہ کیا کر ہے تو قاضی نہوگا اور اگر جمع ہوکرا کی تصلی کہ ان میں فیصلہ کیا کر ہے تو قاضی نہوگا اور اگر جمع ہوکرا کی تصلی کہ ان میں فیصلہ کیا کر ہے تو قاضی نہوگا اور اگر جمع ہوکرا کی تھی کہ تھی کہ ان میں نے تھی کو تو استراز کی تو اور اور بیروں کی اور ان میں نے تھی کو تو اور میں ہوگا کہ ان میں نے تھی کو اور اور میں ہوگا کہ ان کہ ان میں نے تو کو کہ میں ہوگا کہ اور ان میں فیصلہ کروں گا اور اضافت کرنا مثلاً کہا کہ شروع مجید جی فیصلہ کروں گا اور اضافت کرنا مثلاً کہا کہ شروع مجید جی فیصلہ کروں گا اور اضافت کرنا مثلاً کہا کہ شروع مجید جی فیصلہ کروں گا اور اضافت کرنا مثلاً کہا کہ شروع مجید جی فیصلہ کروں گا اور اضافت کرنا مثلاً کہا کہ شروع مجید جی فیصلہ کروں گا اور اضافت کرنا مثلاً کہا کہ شروع مجید جی فیصلہ کروں گا اور اضافت کرنا مثلاً کہا کہ شروع مجید جی فیصلہ کروں گا اور اضافت کرنا مثلاً کہا کہ شروع مجید جی فیصلہ کی اور اضافت کرنا مثلاً کہا کہ شروع مجید جی فیصلہ کو اور ان گا ہوں گا۔

قاضی بنایا تو اس کو بیا فقیارتیں ہے کہ دوسروں کو اپنا ظیفہ مقرر کرے گراس وقت مقرر کرسکتا ہے کہ جب سلطان نے اسے مریحاً
اجازت دے دی ہویا واللہ مثلاً کہا کہ ش نے تھوکو قاضی القصناة بنایا کیونکہ قاضی القاضاة اس کو کہتے ہیں جو قاضیوں کے مقرر و معزول
کرنے ہیں تفرف رکھتا ہو بیز نجرو ہی نہ کور ہے تھے اللہ بن عی نے ایک بحضر کی نبعت کہا کہ فیر محتے ہے کونکہ اس میں کھا ہے کہ بیقاضی
القصناة کی طرف سے مقرر ہے اور اس میں بینہ تھا کہ قاضی القصناة کو سلطان کی طرف سے فلیفہ مقرر کرنے کی اجازت ہے بیضول
عماد یہ ش کھھا ہے اور ش الائمہ اور جس کی فر ماتے ہے کہ حاکم کی طرف سے فرمان میں جائے کہ خلیفہ الکھ از جائی قلال و فلال جو
غلیفہ کردائے کی اجازت قلال کی طرف سے بھم فرمان محق حاصل رکھتا ہے تحریر کیا جائے اگر سلطان نے کی فض سے کہا کہ ہی تھوکو
اپنا تا یہ قضاء میں اس شرط ہے کرتا ہوں کہ تو رشوت نہ لے اور نہ شراب ہے اور نہ کوئی امر خلاف شرح کر سے تو مقرر کرتا اور شرط کرتا ہوں کہ تو وقوں سے جی ایس اور اگران میں سے کوئی چڑائی نے گیاتو قاضی نہ دہے گار چیا میں کھیا ہے۔

اگر قاضی کوخلیفه کرنے کی اجازت ندہو 🖈

اگر قاضی مقر دکردیا پھراس کے ساتھ طادیا کہ قلال فقص کے مقد مدی ساھت نہ کر ہے تو اس فقص کے تی ہیں معزول ہوگا

کذائی الخلاصاور فانہ شی تھے کہ اگر ایام نے کئی فنص کو قاضی مقر دکیا اوراس کو فلیفہ بنانے کی اجازت دے دی پھر قاضی نے کس

کو تھم دیا کہ اس حاویہ شیں وہوئی اور گوائی سے لیاور گواہوں ہے سوال کر ہا اور اقر ادکی ساعت کر نے اور فو و تھم ذکر ہے بلکہ قاضی کو

کیسے اور اس کو فجر دسے الکہ قاضی فو و تھم کر ہے تو ایسے فلیفہ کو اختیار نہیں ہے کہ پھر تھم کہ ہے گا بلکہ دگی اور مدعا علیہ کو تھے دیا ہے اور

بسب می مدمد قاضی کے پاس گیا تو قاضی سرف اس گواہوں نے دونوں کے ساخے بی گواہی وی تو اس وقت اس گواہی پر فیملہ کر دیے گا اور

دوبارہ گواہی اوا کرنے کا تھم دے گا ہیں اگر گواہوں نے دونوں کے ساخے بی گواہی وی تو اس وقت اس گواہی پر فیملہ کر دیے گا اور

اس مسئلہ شی بہت سے قاضی فلکھ کرتے ہیں کہ قاضی کی شخص کو کی مقد مدگی گواہی وی اور ان کے الفاظ شہادت نقل کر ویتا ہے باب

اس مسئلہ شی بہت ہے جا وہ فی کو گھٹا ہے کہ گواہوں نے ہم ہے ہی سان سلر رہ گواہی وی اور ان کے الفاظ شہادت نقل کر ویتا ہے باب

اس کو لکھٹا ہے بھر وہ فی قاضی کو گھٹا ہے کہ گواہوں نے ہم ہے ہی سے اور ان سے الفاظ شہادت نقل کر ویتا ہے باب

کر دونا علیہ نے بھر دو میں قاضی کو لکھٹا ہے کہ گواہوں نے ہم ہواں اس کے کہ دوبارہ آپ پاپ گواہ سے فیملہ کر ویتا ہے تو ایسی قضاء گی کو ایسی کو اور ان سے الفاظ شیاد ہے جر اسے کے کہ دوبارہ آپ پر پاپ گواہ سے فیملہ کر ویتا ہے تو ایسی قضاء گواہوں کے کہ دوبارہ اور کو بھی گواہوں کے الفاظ فیم کو کو دوب دی تو بسب نے کہ مدی کی جو اس کے الفاظ فیم کو کو دوب دی تو بسب نے بیا تارہ فائے کہ کی ہوگا خواہ ہوں تھی کو فیف کی کو انہوں نے قوال شہری تعلی وزید یا محروکو دے دی تو بسب کی تو اس سے بیتا تارہ فائے ہم گواہ ہے اگر قاضی کو فلیفہ کرنے کی اجازت نہ بواور اس نے قبر کو فیفیہ کیا تو خلیفہ کی کو ان دی ہو بسب بیتا تارہ فائے کہ کا معرف نے کا انہ دیسی کیا تو خلیفہ کی کو انہوں نے قبل کر ویا تو فلیفہ کی کو کو در کی تو بسب کے کہ کو کو انہوں کے الفاظ خلید کیا تو خلید کی کو کو کو دوب کر کو تو بسب کی کو کو کو دی کو بسب کے کہ کو کو کہ دوبر کی کو کو کو دوبر کے کو کو کو کو کہ کو کو کو کے کو کو گواہ کو کھتا کہ کو کو گواہ کو کو کھتا کو کھتا کو کو کھتا کے کہ کو کو گواہ کو کھ

آگراس نے امام دفت کی اجازت سے فلیفہ کیا تو بیخلیفہ امام کی طرف سے قاضی ہوگا یہاں تک کہ قاضی کواس کے معزولی کا اختیارٹیس ہے گر جبکہ امام نے قاضی سے کہدیا ہو کہ جس کو تیراتی جا ہے مقرد کر اور جس کو جا ہے معزول کر تو اس کومعزول کرسکتا ہے اور بیصورت قاضی کی اس مخص کے برخلاف ہے جو جو ہے قائم کرنے کے واسلے مامورہ وا ہے کیونکہ وہ اپنا خلیفہ مقرد کرسکتا ہے اگر چہ امام نے اس کواجازت نددی ہوقاضی کو اگر خلیفہ بتانے کی اجازت نہ ہواور اس نے خلیفہ بتایا اور خلیفہ نے قاضی کی مجلس میں اس کے سامنے احكام وحكام عمراديمة

ا قولم جُهَدات يعنى جوسائل ايدي من كربن على اجتهاد جارى بوسكاب من قاضى في ايك مم كوفلن كرديا تووه افذ بوجائك ال احكام جُمع مح بونافذ كري منام جن ها كم جن كواس الله عن مقرد كريسا تندنا ئب قاضى وقدام وغيره

کہ جب عزل مطلق ہواور اگریہ قید ہو کہ جب بہ بھم قرمان قاضی کو پیٹچ تو وہ معزول ہے لیں ایک صورت میں جب تک نطاوفر مان نہ پنچ معزول نہ ہو گا خواواس کوا چی معزولی کاعلم فرمان کے پینچ ہے پہلے ہوا ہو یا نہ ہوا ہو بیتا تار خانیہ میں کھما ہے۔ اگر قاضی نے انتقال کیا یا معزول ہوا تو اس کے خلیفہ جو قاضی ہیں معزول ہوجا کمیں گے جہے

المرخليفه كا انقال بوكيا اوراس كے قامنى اوروالى تنے تو و واپنے حال يرمقرر رہيں مے اور بدلية الناطقي مي لكما ہے كه اكر قاضى نے انقال کیا یامعزول ہوا تو اس کے ظیفہ جو قاضى ہیں معزول ہوجائیں مے اور اگر صوبددار مرکمیا تو اس کے قاضی معزول ہو جائیں کے بخلاف خلینہ کے انقال کے کہ اس ہے معزول نہ ہوں مے کذاتی الملتقط ۔اگراہام کی طرف ہے عامل خراسان کوفر مان پہنچا کہ وہاں کے نظیموں یا کسی خاص قوم کولکھا کہ ان کوچھ کر کے کیے کہ قاضی کے باب میں ٹورگریں اگر ان کو پہند ہوتو پھرمقرر کردے ور شاس کومعز ول کروے پھران لوگوں نے جمع ہوکرنا پستد کیا اور عامل نے رشوت کے کراکھددیا کدو ولوگ رامنی جیں اور قامنی کوچموڑ دیا و وسلم دینار با توسیح ہے کیونک و معزول نہیں ہوا ہے اور اگر ایندائی تقرری بی ایسا ہوا ہوتو اس کے قضایا نافذ ند بور کے بیتا تار فائید ين لكما إلى الرائدها موكيا يكر مناموكيا تووه اين عهد يرباتي ديم يجي بعدمرتد مون كاسانام لاياليكن بحالت مرتد مون اور اند سے مونے کے اس کے تفطے نافذ نہ موں سے جار چزیں ہیں کہ اگر وہ قاضی میں پیدا موں تو معزول موجائے گا آ کھی معاتی جاتی رہی اورا سے بی سا صت اور مقل جاتی وجی اور مرتد ہو جاتا بیٹرزائد استفین ش اکسا ہے قاضی اگر معزول کیا جائے تو بعض نے کہا کہ اس کا نا اب بھی معزول ہوگا اور اگر مرجائے تو نبیل معزول ہوگا اور فتوی اس پر ہے کہ قامنی کی معزول ہے تا اب معزول ند ہوگا کیونک و وسلطان کی با عام لوگوں کی طرف سے تا بہ ہاور کامنی کی معزولی سے تا نب کامنی معزول ند ہوگا یہ برزاز بدیش لکھا ہے سلطان نے اکر کسی کا مقرر تھمیا اور اس نے اس کورد کردیا ہیں اگر یا گشاف مقرر کیا تو اس کوئیں پہنچا ہے کے دوکرنے کے بعد قبول کرے اور اگر فیبت عل مقرر کیا مثلاً ابنا فرمان اس کو بھیجا اور اس نے رو کیا مجر قبول کیا تو جائز ہاور اگر تقرر کی کسی ایڈر اید سے تھی اور اس نے روکر وى قواس كوافقيار ب كرسلطان كورد كى خرى بخير سے بہلے قبول كر لے قامنى نے جب كما كري في اسپنائيس معزول كيا يا ش ا ہے تین عہدوتھاء سے الگ کرلیا اور سلطان نے اس کوئ لیا تو معزول ہو کیا اور بدوں یا دشاہ کے سفنے کے معزول نہ ہو گا اور اس نے اكر باوشاه كو تطالكها كه يس في البيئة تبين معزول كيااور بيرخط بادشاه ك پاس آيا نو قامني معزول بوجائ كابينزائ المكتبين بي لکماہے۔

نارې: 🛈

# سلطان اورامراکے احکام کے بیان میں اورخود قاضی کے اپنے ذاتی معاملہ کے فیصلہ کے بیان میں

نوازل میں ہے کہ گرسلطان نے دو مخصوں میں تھم دیا تو نافذ نہ ہوگا اور ادب القاضی خصاف میں ہے کہ نافذ ہوگا اور بھی
اس ہے اور ای پرفتوئی ہے بین ظامہ میں کھا ہے آگر قاضی ظیفہ کی طرف ہے ہوا میر کی طرف ہے نہ ہوتو امیر کو اختیار نہیں ہے کہ فیملہ
کرے اور اگر اس نے تضاء کا فیملہ کیا تو نافذ نہ ہوگا ہشام کی دوایت ہے کہ میں نے امام ابو یوسف سے سنا ہے کہ اگر قاضی کی طرف ہے ہو چھر ظیفہ نے انتقال کیا تو امیر کو اختیار نہیں ہے کہ قاضی مقرد کرے اگر چیرے محروفرائ و بال کا امیر ہوا ور اگر اس امیر نے تھم کیا تو اس کی کہ تھرد کیا ہو گھر کیا تھر کہ کے تو تو کہ کی کہ تھرد کیا ۔

حدالقذ ف اورقصاص اورتعزير مين امام وقت اين علم يرفيصله كركا:

کہدوے کر میرے سواکی دومرے کے سائے بیٹ کرو سے بیا بی الکھا ہے قاضی کوائی امیر کے واسطے جس نے اس کو قاضی کیا ہے فیصلہ کرو یتا درست ہے اور قاضی کے ایس فیصلہ کردیتا درست ہے اور قاضی کے اپنی عورت کی دائے فیصلہ کردیتا درست ہے اور قاضی کوا بی عورت کی اس کے واسطے فیصلہ کردیتا درست ہے بیٹر طیکہ اس کی عورت مرکنی ہوا وز جب تک اس کی ماں زعرہ ہوتب تک جوائی میں ہوت ہے اور نی ماں زعرہ ہوت تک اس کی ماں زعرہ ہوت تک جوائی میں ہوت ہے اور نی میں ہوت ہوت کی اس کی میں اور تعرفیکہ دالد کا انتقال ہوگیا ہوا وراگر باب زندہ ہوتو جائز نیس ہے بیٹر طیکہ دالد کا انتقال ہوگیا ہوا وراگر باب زندہ ہوتو جائز نیس ہے بیٹر طیکہ دالد کا انتقال ہوگیا ہوا وراگر باب زندہ ہوتو جائز نیس ہے بیٹر طیکہ دالد کا انتقال ہوگیا ہوا دراگر ہے گا بیہ مرا دید بیش ہے۔

بارب: 🕲

## قاضى كى نشست اس كے مكان نشست اور متعلقات كے بيان ميں

اورمبوط می ذکورے کرائے مزل می بیند کرتھ تعنادیے میں یاجان اس کاتی جا ہے کچھ ڈرٹیل ہے کوئکہ تضاکا کام کی مکان کے ساتھ مخصوص تیں ہے بیتا تار خاندیں ذکورہ اوراگراہے بیت میں بیضا تو ہارے تزویک بچھ ڈرٹیل ہے اگروسط شہر میں ہویہ بزازیہ می لکھا ہے اور خاند ہیں ہے کہ اگر قاضی مجد یا دار میں بیضا تو ایک دربان مقرد کرے کہ خصوم کواز دھام ہے تع کرے اور تو اب کوطال بین ہے کہ اس سے بچھ لے کرآنے کی اجازت وے دے بیتا تار خاند میں کھا ہے بھرا کرمجد میں بیضا تو

صاحب محلس سےمرادی

توجہ سے اہل شمرر ہے جاتے ہوں تو ان کواپے مرتبہ پرلوگوں کے ساتھ در مکھاور تورٹوں کوا لگ در مکھا در مردوں کوالگ ادرا گر تورٹوں کے واسطے ایک روز علیحد ومقرر کریے تو اس میں ان کی زیاد ہ پر دولیاتی ہے بیے حادی میں لکھا ہے۔

مجلس تمكم میں متانت وسنجید گی ضروری أمر ہیں 🏠

واصل بہت کہ قاضی ہراہر کرنے ہو مامور ہے گر جہاں تک ہراہری ممکن ہولی بھتی ہیزون ہیں دونوں ہیں ہراہری کرسکتا ہے ان کے ترک کرنے ہے ماخوذ ہوگا اور جن چیزوں ہیں ہراہری بین کرسکتا ہے ان ہی معذور ہے اور ماخوذ شہوگا ہو بیر سلطان اس کے برابر بیشااور محمد زشن ہیں بیشاتو قاضی کو ہا ہے کہا تی جگہ اس اگر دونوں تناصم ہیں ہے ایک سلطان اس کے برابر بیشااور محمد زشن ہیں بیشاتو قاضی کو ہا ہے کہا ہی جگہ ہے اور سے انکور کر ایموادر زہن میں بیشاتو واس محمد کو اپنی جگہ بھلائے تا کہا گیا کی دوسر پر پنتھ کی نہا نہ مہیں کھا ہے اور ایک میں بیشاتو میں بیشاتو تا کر ایک کی دوسر سے پنتھ کی نہاں نہ کہا تھا مہیں کھا ہے اور ایک کے ساتھ ایک زبان میں گفتگو تہ کر سے کہ بیٹر ایمانی میں موالی کے ساتھ ایک زبان میں گفتگو تہ کر سے کہا ہی مزد کر میں دونوں میں سے ایک کے ساتھ ایک کہا ہے اور ایک کے ساتھ ایک کہا ہے اور ایک کے ساتھ ایک کہا ہے اور ایک کی موالی کھا ہے اور ایک کے ساتھ ایک کہا ہے اور ایک کی طرف سے آئی گرون ہیں اور قاضی کو ایا تھا کہ دونوں سے آئی گرون ہیں اور ایک کر دو ہے اور شرعا ممان کو این میں آئی کی ماجت کو اپنے مکان میں آئی کی اور جس کا مقد مدیدہ واس کو ایا تھی جا در جس کی میں دونوں سے ایک کو اپنے مکان میں آئی کی اور جس کا مقد مدیدہ واس کو ایا تو دوسرے کو ہا تھی جانب ہی گہا ہے کہ ممان کر نے یا کی ماجت کو اسطا تے بیر محوامر جس کی مطرف اور ایک مواجت کو اسطا تے بیر محوامر جس کا معال کو این طرف اور دوسرے کو ہا تھی جانب ہی گہا تہ کہا کہا کہا کہ کی ماجت کو اسطا تے بیر محوامر جس کا معال کو ایک مواج ہاتھ کی جانب کی طرف افضل ہوتی ہو اور ایک مواج ہائے میں جانب کی گھا ہو ایک کو اور ایک مواج ہائے کی جانب کو گھا کہ اور ایک مواج ہائے کہائے کہائے کہائے میں جانب کو ایک کو ایک کو ایک کو ایک کو ایک کو گھا تھی جانب کو گھا تھی گھا کہ کو گھا تھی گھا کہ کو گھا تھی گھا کہ کو گھا کہ کو ایک کو ایک کو ایک کو ایک کو ایک کو گھا تھی جانب کو گھا تھا کہ کو ایک کو ایک کو گھا تھی کو ایک کو ای

جہو نے بڑے میں کرے جی کدائ پرواجب ہے کہ پاپ اور بیٹے اور طلیقہ ورعیت اور ذی وشریف میں بھی مساواۃ کو ظار کے بیٹین میں کھنا ہے صاحب الا تعقید نے لکھا ہے کہ خصوم کی نشست قاضی ہے دو ہاتھ کے قاصلے پر ہوتی ہا ہے اس طرح کہ دونوں کا کلام بروں آ واز بلند کرنے کے سننے میں آئے اور جس وقت مجلس میں بیشے قو چاہئے کہ تراب سے تکید سے اور خصاف و فیر و کے ذیانہ میں قبلہ دو ہو کر بیٹے تھے اور ہماری رسم بہتر ہے اور قاضی کے بیاد ہے اس کے دو ہر وحاضر دین تاکہ لوگوں میں جیبت ہوگر ان کو آئی دور رکھے کہ جو بچھ مقد مہ والوں اور قاضی میں گفتگو ہوتی ہے اس کونے میں اور بعض مسائل میں قاضی کی رائے نہ معلوم کریں اور اس کے باطل کرنے کے واسطے دیلہ نہ تلاش کریں برجیوا میں کھا ہے۔

مسكد مذكوره كى بابت امام ابو بوسف برالنة عدمنقول روايت من

جب دونوں معم آ مے برحیں تو مرگ ہے اس کا دعویٰ دریافت کرے اور بیدخصاف اور ابوجعفر نے ذکر کیا ہے اور بید مسئلہ مخلف نيد بيعضول نے كيا كرقاضى دعوى دريافت تدكرے بلكه فاموش ديے اور مركى كا دعوى ساعت كرے اور بعضول في كيا كه وريافت كرے اى كو خصاف اور ابو بكر نے ليا اور ايدائى محاضرائن ساحداد رمنتنى ميں ہے جي الاسلام على البر ودى نے ذكر كيا كرامام ابو بوسٹ کے تول کے مواقق قامنی وریافت کرے اور امام محد کے نزویک خاموش رے اور خاند میں لکھا ہے کہ جب خصوم قامنی کے سامنے بیٹسیں تو امام ابو بوسٹ نے قرمایا کدان سے در یافت کرے کہتم میں ہے کون مدی ہے اور جب مدمی معلوم ہوا تو اس سے کیے كدكيا دعوى باورامام ميرك فرمايا كدايسات كرساورقول الممايو يوسف كاارفق بية تارخانيدي كعاب اورجب دولوس حاضر ہوں تو قامنی کوا تعنیارے کہ جاہے دونوں سے گفتگو شروع کرے اور کے کہتم دونوں کیا جاہیے ہواور جاہے آئیس پر گفتگو چھوڑ دے اور سبی بہتر ہے تا کہ وہ جھڑ ہے کو چھیٹر نے والانہ گنا جائے تیجیین میں لکھا ہے تا کراس سے سوال کیا یا نہ کیا بلکداس نے خود ہی وعویٰ کیا تو قاضى مدعا عليه سے جواب ووي مدى در يافت كرے بيصاحب انفيداور خصاف في ذكر كيا ہے قاضى وكوئ مدى كوا يك مجتمد على کیے اور اس میں خورے دیکھے کہ بچے ہے یا فاسد ہے اگر فاسد ہوتو مدفی علیہ پر متوجہ نہ ہولیکن مدفی ہے کہ اٹھ اور اپنے وجویٰ کی تیج كرية صاك في ايك مقام برادب القاضي في ذكركيا باوردوس مقام برذكركيا بايد كياوراي كوبهار في بعض مشائخ نے اختیار کیا ہے اور یہ کے کہ تیرے لئے یہ تقریر دمویٰ فاسد ہے لیل جھدیراس کی ساعت واجب تیس ہے اور تلقین نیس ہے بلکد دمویٰ م کے فاسد ہونے کا تھم میان کرتا ہے اور اگر اس کا دعویٰ تھے ہوتو قامنی مدعا علیہ سے دریا دنت کرے کہ تیرے معم نے تھے پر ایساایسادعویٰ کیا ہے ہی اواس کے جواب ی کیا کہتا ہے ایسائی خصاف نے ذکر کیا ہے اور می کتاب الاقضید عی ہے اور اس ی مجمی مشاکح کا اختلاف بهجيها كدرفي ستامتنسادي اختلاف بيعنى بعضول كنزد يك معاعليه يحواب طلب شكر بلكداس كيالمرف وكي كدوه كياجواب ديتاب يدعيط عل الكعاب

پوچنے ے ایک مسلمان کاحق مرسر موتا ہے اور قدید اور قزان علی لکھا ہے کہ جو مسائل تعنا سے تعلق بیں ان عی امام ابو بوسٹ کے قول برفتوی ہاس لئے کدان کو تجربہ سے زیادہ علم عاصل مواقعا کفرنی شرح ابوالمکارم قاضی کون جا ہے کہ سی کودونو س معم میں سے جست سكملائة كرجب ايك عصم طلب موتى اورهم لينكاونت آيال اكريدى كواه حاضرند مول تواس عدريانت كريك تیرے یا س کواہ بیں نوازل میں ہے کہ بیٹے ابولمرے دریافت کیا گیا کہ ددھخصوں نے قامنی کے سامنے بر مرمقد مرجیش کیا ایک نے كها كديرب إلى ير بزارورجم بين اوراس سندياده وكحدركها توانهول فرمايا كددعا عليد ساس كاجواب طلب كرے اور ابو بكر نے فر مایا کردو محض بی کی علی من اسم سے آھے آ ہے اور ایک نے کہا کہ مرے اس محض پر بزاردرہم میں پر بی نے اس ہے کہا کہ تو نے مجھ ایک خبر سنائی مجرتو کیا جا ہتا ہے اور مراویتی کہ بیدوی سے شقاجب تک کمایک باربید کے کہ مراحق دلا یا جائے یامش اس کے کوئی فقظ کے اور چیخ ابولصر نے فر مایا کہ بید ہمارے نز دیک چھڑتی ہے کیونک وہ دونو ل تو ای فرش ہے آئے تھے ہم جب قامنی نے جواب مدعا عليه كاس لياتواس كوايك كاغذير لكھے ياكاتب سے كي كساس كے سائے تحرير كرے بهم الله الرحم فلال بن فلال قامنی یاس فلال روز فلال مهیندگی فلال تاریخ سندهی حاضر بودا چرا گرقامنی مدعا علیدا ور مدگی کو پیچایتا ہے تو ان کوایک رقیدهی سنانے ك طور ير كيم كدفلان حاضر موااوراسية ساتحوفلان فنس كولا يا اوراكرند يجانا موتويون كيم كدايك فنس في حاضر موكر بيان كياكده قلال من قلال به وداوا كي طرف اس فرنست كيابا مولى تفاتو تكفي فلال على مولى قلال بن قلال كا ب براكر اس كى كوتى تجارت یا مناعت ہوکہ جس سے بہجانا جاتا ہے توزیادہ شناخت کے واسطے ای کی طرف نبست کردے اور ای طرح زیادہ شناخت کے واسطاس كاحليدة كركرد ماليكن حليدابياة كركر ما كرجس ساس كى زينت بنديرانى جر كصكر يعن ايك دوسر معض كوذاياك بے فلاں بن فلاں ہے چیسی صور تیں ہم نے مدمی کی طرف ذکر کی ہیں سب تکھے پھر تکھے کہ اس مدمی فلاں بن فلاں سے فلاس بن فلاس مد ماعلیہ پر بیدووی کیا ہے اور ہدوں زیادتی ونتصان کے اس کا ووی تحریر کرے چر تکھے کہ قاضی نے مدعا عابیر قلال ہے جواب اس دعوی خرکوره بالا کا جوفلاں بن قلال مری نے چی کیا ہے دریافت کیا اس اگر ماعلیہ نے اس کا اقرار کرلیا ہواتہ تحریر کردے اور فاليش الكعاب كدرعا عليدكون محوفا كروسية كالحكم وسديتا تارخانيد ش الكعاب

جس کے باس دولیت تھی اگراس نے سرے ہے دولیت کے رکھنے ہے اٹکار کیا 🖈

ا كراس في ا تكاركيا بوتواس كا تكارتح يركرو مدينا كرينداس كدريافت بوكداس يركواه طلب كرنا جا بين تما يانيس اوراس ا تکارکو بلغظ لکھتا جا ہے شد بدکراس کوز بان عرب عل لے جائے مرجبکہ بدوں زیادتی وکی کے لے جانامکن ہواور بدول اس کے کداس میں کوئی کلم مبہم مشترک داخل کرے کیونکہ انکار کا تھم اس کے اختلاف کی انواع کے موافق بدل جاتا ہے مثلاً جس کے پاس وو بعث تھی اگراس نے سرے سے دد بیت کے دکھیے سے اٹکار کیا بھروالیل کرتے یا تلف کرنے کا دعویٰ کیا تو مسموع نہ ہوگا اورا گراس طرح مسکر ہوا کہ جمعے پر تیرے متدعوب مال کا سپر دکرنا واجب نہیں ہے اور نداس کی قیمت واجب ہے چراس کے واپس ویے یا تلف ہونے کا دوئ كياتواس كادوي مبوع موكانس اى واسطى بإست كماس كى عبادت بلقظ بدول كى وزياد تى كتريركرات كداى كى بنارهم ديا جائے اور بہجوذ کر ہوا خصاف اورا پوجھٹر کے قاضع ال کی رہم جی اور ہمادے دائد کے قاضع ال کی رہم اس سے بہتر ہے لینی مری قاضی

لے جمعت میں کا کسی محدمہ کی دلیل وجہت میں تلادے بلکہ جس الرح لائمی اس کودیکھے۔ یہ قولہ میکی بن اسم کا حتی بھروننی فقد رواق مدیث ہے ہیں۔ ع قوار حق وفالین تھم دے کہ جو بھی تابت ہودیدی کوادا کردے جس طرح ادا کرنا متحق ہو۔ سی قولدا نشاف لین انکار کی طرح كامونا باوره والكار كرطر يقد عظامر موناه وقوال كوفوظ وكمناضروري بتاكيطر يقترد يل شعو

کے درواز ہ کے کا تب کے پاس آتا ہے اوروہ اس کا دموی ایک بیاض ٹی الکتتا ہے اور لکتتا ہے کہ قاضی کے پاس حاضر ہوا اور اس قاضی کانا ملکستا ہے اور تاریخ کی جگہ چھوڑ دیتا ہے چرمدی کانام اوراس کانسٹے برکرتا ہے چرمدعا علیہ اوراس کانسبٹر برکرتا ہے چردعویٰ مع شرا نطاتح ريركتا ب مجرر جواب كى جكه يموز و يتاب بجر جب مدى ياس كاوكيل بينا توائ ترير كيموافق موال بيش كرتا ب اورقاضى مدعاعلیہ سے اس کا جواب طلب کرتا ہے اور جب اس نے اقرار یا اٹکار کا جواب دیا تو میاض اس نے قاضی کودی کہ اس نے تاریخ لکھی اور آخر میں جواب بعبارة المدى علية تحرير كيا پر اگراس في اقراد كرليا تو قاضى تھم دے كاكرتواسين عبده في فالل كيا اوراكراس في ا تکارکیا توسی سے بھی کا کراس نے افکارکیا تو کیا جا ہتا ہے اور بیٹ ماف اور ایو مفتر نے ذکر کیا ہے اور اس عمل افسا ف ہے ہی اگر مرى نے كہا كماس سے متم نى جائے تو قامنى موافق رائے خصاف اورايوج عقر كے اس سے كيے كد كيا تيرے ياس كوا ويس اگراس نے کہا کہ بیں ہیں تو مدعا علیہ سے تم لے گا اور اگر اس نے کہا کہ بال تو قاضی ان کے حاضر لانے کا علم دے گا اور گواہوں کے نام اور نسب اور حلیداور محلّدسب لکھے گا یا کا تب سے لکھوائے گا چر جب مدی نے اسے گواہ جیش کے تو کا تب فقد ان کی گواہی کے الفاظ ہدوں کی یا زیادتی کے تحریر کرے کا پھر جب کواہ تامنی کے سامنے بیٹے اور کوائی کا وقت آیا تو قاضی بیاش کو لے گا اور ان کی کوائی در بإدنت كرے كا اورا كرخود قامنى نے ان كے الفاظ شهادت كھے تو بہت اولى اورزياد واحتياط بے چر قامنى ان كے الفاظ شهادت دعوى ے ساتھ مقابل کرے گا ہی اگر دعویٰ مے موافق ہوں اور قاضی نے گوا ہوں کا عادل ہونا بھی معلوم کیا تو مدعا علیہ سے کے گا کہ تیرے پاس اس کا وقعیہ ہے اگر اس نے کہا کہ بال محرات جھے مہلت وے کہیں اے پیش کروں تو اس کومہلت وے گا اور اگر اس نے کہا کہ نہیں تو تھم اس پر جاری ہوگا اور اگر قاضی نے کواہوں کو عادل نہ جانا تو تو قف کرے گا اور اگر مدی نے کہا کہ میرے کواہ حاضر میں مگر میں مدعا علیہ ہے تتم چاہتا ہوں پس اگر بیمراد ہے کہ گواہ ای مجلس میں حاضر جیں تو قاضی اس کی استدعا قبول نہ کرے اور شدعا علیہ ے ملے الا جماع اسان قدوری نے اٹی شرح میں ذکر کیا ہے۔

قرضه کے احکام اسے اسباب کے ساتھ مختلف ہیں ہے

ہاوراس میں اداکر نے کی جگر شرطانین ہاور قرض ہو ہے آواس میں میعادلان آئیں ہاوراگر سلم ہوآو مع اس کی شرا کا صحت کے در کرک چاہئے لین تاکدام اعظم کے ذریک تھے ہوجائے ذکر کرنا چاہئے لین تاکدام اعظم کے ذریک تھے ہوجائے اور شملم فیہ کی مدت ایک مہید یا زیاوہ تاکہ صدا خلاف سے فکل جا کیں اور ایسے ہی سوااس کے اور شرطیں سلم کی بیان کرے اور قرض میں قبضہ فیر کر کرے اور قرض کی جا اس واسطے کہ قرضہ اس اعظم کے ذریک اس پرقرض نہیں ہوتا میں قبضہ ذکر کرے اور قرض کے تاک واسطے کہ قرضہ امام اعظم کے ذریک اس پرقرض نہیں ہوتا جب تک اس کو تلف نہ کرے اور چاہئے کہ وکوئی قرض میں گئی ہے گئی ہے کہ میں نے اس کو اس قدرانے مال سے قرض دیا کہ وکھ کہ جا زہم کہ اس کو اس قدران کرنے میں اس کے قرض دیا کہ وکھ کہ جا کہ ہے کہ شراکہ کو لینے اور اداکر نے کے مطالبہ کا حق نہیں ہوتا ہے کہ اس کو ایس کے شراکہ کو تعظم کے سامنے اس کو جا سے اس کو اس کے تاکہ والوں کہ کرے کو تکہ ہوتا ہے کہ اس کو ایس کہ والوں کے سامنے اس کو ایس کر تا ہوا ہے تاکہ والی کے دار اور کی کو تک کے تک ہوتا ہے کہ اس کو ایشت کر سکتا ہے تو قاضی کے سامنے اس کو ایس کرتا ہوا ہے تاکہ والوں کی کو رکرے کو تک ہوتا ہے کہ شراکہ کو بیش دریا جا ہے تاکہ والی کرتا ہوا ہے تاکہ والوں کی کو کرکے کو تک کو تاری کو کی کے دور اداکی کردے۔

ہمان کرتا چاہئے تاکہ والی اس کی تو کرکرے اگراس کو تکی ہم فیصل کے کہ شراکہ کو بیش کرتا ہوا ہوئے کے کس کے اس کو اس کرتا ہوا ہوئے تاکہ والی کرتا ہوا ہوئے تاکہ والوں کرتا ہوا ہوئے کہ تو اور کو کی کے تک تو تاکہ کرتا ہوا ہوئے تاکہ والی کرتا ہوا ہوئی کرتا ہوا ہوئے کہ تراکہ کو کو کو کو کو کو کو کرتا ہوئی کے کہ تو تاکہ کو کرتا ہوئی کرتا ہوا ہوئی کرتا ہوئی کرکر کے کو تک کرتا ہوئی کرتا ہوئی کو کرتا ہوئی کرتا ہوئی کرکر کے کو تک کرتا ہوئی کو کرتا ہوئی کرکر کے کو تک کرتا ہوئی کرتا ہوئی کرتا ہوئی کرتا ہوئی کو کرتا ہوئی کرکر کے کو تک کرتا ہوئی کرتا ہوئی کرتا ہوئی کو کرتا ہوئی کو کرتا ہوئی کو کرتا ہوئی کو کرتا ہوئی کرتا ہوئی کو کرتا ہوئی کو کرتا ہوئی کرتا ہ

اگر مدى به يعنى جس چيز كا دعوى بوزنى موتواس كى جنس ذكر كرے اگر سونامىنروب كېجونو ذكر كرے كه اس قند رويتاراوراس کی نوع ذکر کرے کہ نیٹا ہوری کل کے یا بخاری کل سے اور اس کی صفت ذکر کرے کہ جید یا ددی یا درمیانی اور میں عامد مشامح کا لد ہب ہے اور قماوی شمن ہے کہ اگر اس نے احمر خالص ذکر کر دیا تو جید ذکر کرنے کی کوئی ضرورت تبیں ہے اور بعض مشاکخ کے نزویک بیای ذکر ضروری ہے کہ س سکد کا ہے اور کون والی ملک تھا اور بعضوں نے بیشر فریس نگائی اور اس میں مخواکش ہے اور حثقال بھی ذکر کرے اور مثقال کی نوع بھی ذکر کرے اور اگر معتروب نہ ہوتو دینار ذکر نہ کرے بلکہ مثقال ذکر کرے ہیں اگر خالص ہوتو ویسا ذكركر ماوراكراس مي بحيث موقواى قدرميل ذكركر دساوراكر مرفي عيفتره موادرمعزوب موقواس كي الواح وكركر مايعني مضاف اليداوراس كي صفت كه جيد ياردى ياوسط بإوراس كي مقدارة كركر ، كدوزن سبعد ، كس قدر مثقال بإوراكر فير معتروب بواورخالص بولو فعدخالعدة كركر باوراس كي توع اورصفت اورمقدارة كركر ياورا كريدى بدرجم معتروب بول اوران ش مل زیاده بولیس اگروزن سے ان کا معاملہ بوتا ہوتو ان کی توع اور صفت اور مقد ار ذکر کرے اور اگر عدد سے ان میں معاملہ ہوتو تنتى ذكركرد ماورا كردموى كسي عين على جويس اكر مدى بدمال منقول جواوروه مكف جوكيا بيتونى الحقياية وعوى وين عل بيلين اس کی قیت شی تو موافق بیان سابق کے اس کی جنس اور صفت اور قدر ونوع بیان کرنا شرط ہاور اگر تھے نہیں ہوا تائم ہے اور اس کا حاضرالا نامكن يهن حاضركرنا ضرور يهاوردوي اوركواي يكوفت اس كي الرف اشاره مونا يا يهد اوراكرووي كمي مين ما تب مي ہومثلاً کسے نے دعویٰ کیا کدایک کیڑا میرایا ایک میری باعدی اس تفس نے قصب کرلی اور مین معلوم ہوتا کدو و مرکن یا موجود ہاور کہاں ہے ہیں اگر ایک چیز مین کی جن وصفت اور قیمت بیان کر دی تو اس کا دیوی مسوع اور کو ای مقبول ہوگی اور اگر قیمت نہ بیان کی تو عامد كتب يى اشاره ب كدوموي مسموع جوكا شلا كتاب الربن بي ب كداكركس فيدموي كيا كديس في اس ك ياس ايك كيزا ر بن كيا اوروه انكاركرتا بي الم محرة فرمايا كداس كاولوي مسوع جوكا اوركماب النصب بي بي كرايك فنص في دووي كياكداس نے میری ایک باندی غصب کرنی اور اس بر کواہ چی کے تو دوئ مسوع اور کوائی مقبول ہوگی اور بعض مشاکخ نے کہا کہ اس صورت میں دموی مسموع ہوگا کہ جب اس کی قیمت بیان کر دی اور فتید الو بحر اعمش فرمائے بیٹے کہ تاویل اس مسئلہ کی بیر ہے کہ کواہوں نے موای دی کدر عاعلید نے خصب کا قرار کیا ہے توجس اور تعنا دونوں کے تن میں باعدی کا خصب تا سے ہوگا اور عامد مشائح اس بر ا قول معزوب يعنى ال كودرس اشرنى موسيع قول مدى بالقرام يعنى جس ييز كاداوى بوه كرافته واعرى مور

ہیں کہ بھی دعوی سیح ہے اور کواہی مقبول ہے لیکن جس کے واسطے فقا کمورا مام ٹھے کے اطلاق سے بھی میں معلوم ہوتا ہے فخر الاسلام علی برودی نے فرمایا کہ جب مسئلہ میں اختلاف ہوا تو قاضی کو جا ہے کہ عدمی کو بیان قیمت کی تکلیف دے اگر وہ بیان نہ کر سکا تو بھی اس ے دعویٰ کی ساعت کرے اور بیاس واسطے کہ بھی آ دمی اپنے مال کی قیمت نہیں جانتا ہے ہیں اگر اس کو بیان قیمت کی تکلیف لازم کی جائے تو ضرر وینا ہوگا اور اینے حق کوئیس مینی سکتا ہے اور جب بیان قیمت مدی کے ذمہے ساقط ہوا تو گوا ہوں سے بدرجداد لی ساقط مو گا اگر وعویٰ عقار میں بومثلا وار بوتو جس شر میں وہ وار واقع ہائ کا بیان کرنا ضروری ہے بھر محلّہ کو بیان کرے پھر کو چہ کو بیان كرے بہلے عام يے شروع كرے يونى شريد يون اس كى الرف يعنى تلكه وغيره كى الرف آئے اور بعضون كنزد يك فاص سے عام کی طرف جائے اور عامدالل علم کے نز ویک اس کو اختیار ہے جس طرح جائے ذکر کرے لیکن اس کے بعد حدو د کا ذکر کرنا ضروری ہے اور بیة کرکر ہے کہ قلان کے دار سے ملا ہے اور نہ و کرکزے کہ قلال کا دار ہے کیونکہ اس سے قلال کا دار بھی دعویٰ میں شامل ہو جائے گا کیونکہ صدایتی محدود میں واقتل ہوتی ہے اور ہمارے نز دیک دونوں بکسال ہیں اس کراس نے دوحد میں ذکر کر دیں تو ظاہرالروایت کے موافق کانی نبیل ہے اور اگر تین ہی حدیں ذکر کرویں تو کانی ہے بیجیط عمل الکھاہے۔

**⊙** : ♦

### ۔ قاضی کے افعال وصفات کے بیان میں

قاضی کو جائے کداللہ سے ڈرے اور حق فیصلہ کرے اور ہوا و ہوئ کی بابندی سے فیصلہ نہ کرے کہ مراہ ہو جائے اور نہ دوسرے کی رفیت پراور شخوف پر فیصلہ کرے بلکداہے پروردگار کی قرمانبرواری اعتبار کرے اوراس کے تو اب عظیم کا خواہش مندر ہے اوراس کے عذاب الیم سے بیچے اور خطاب فاصل اور مکست میم کی پیروی کرے بیرمیط مزدی جس لکھا ہے قاضی کے نو ک دیے جس چنداتوال بین اور سج بے کے چوف نیس بے خوا پاس تضایس بویائ کے علاوہ معاملات میں بویادیا تات میں خلاصہ میں اکھا ہے اوراس یرا تفاق ہے کہ خصوم کے پاس فتوی ندد سے اکدوہ اس کی رائے سے واقف بوکر مبلیس کی فکر شکریں اور این ساعد نے امام ابع یوسٹ سےروایت کی کدد و مخص قاضی کے پاس کی کام کوآئے اور قاضی کو گمان جوا کداس واسطے آئے جی کدمعلوم کریں کداس نے کیا تعلم ديا بياقوان كواين باس سا الحاد سام محرف إصل عن لكها بكراس كواين واسطيكس قضا بس فريدوفروفت ندكرنا جاين ادر حمس الائر برنسي نے كہا كماس لفظ على كدائے واسطاناره بكراكريتيم وقرض وارميت كواسط خريد وفرو خت كرے تو كمور نہیں ہے اور اگر غیرمجلس تعنایش اینے واسطے خرید و فرو شت کرے تو ہمارے نز دیک جائز ہے اور خانیہ میں لکھا ہے کہ تیج میہ کہ ایسانہ كرے ناجيس تعناه على اور ندغير جنس تعناء على كيونك الوك اس كومعالمد قعناه على سبك مجميس كاور جائي كداس كواسط كى دوسرے تقدیمتر رکرے اور اس کوترش لیمنان جائے گرا ہے تھی ہے جواس کا دوست ہویا قاضی ہونے سے پہلے اس کا خلط ہوا درای طرح عاریت لینے کا بھی بھی تھم ہے اور قاضی جنازہ کی مشابیت مجب کرے اور مریض کی عیادت کرے مگراس مجلس میں زیادہ نہ تھبرے اورند کمی تصم کوبی قدرت و سے کہا س سے کسی مقدمہ میں پھیکلام کرے اور سعت آتی میں اکھا ہے کہ ای مریض کی عیادت کرے جو مخاصم

ا - قوله فقط بعنى بيد وي وكواى فقلاص واستطيع هول موكى كه خاصب قيد كياجائة تا كه جواب وسيليا عرى والبك وسيد توله خطاب فاصل بين قرآن كم فعل تم تكم كا تابع مواوراى عكمت يربطي الله مثاليت جناز ، في يتي يتي جانا-

نه بواورا کروه مریض مری با مدعا علیہ ہے بوتوال کی عیادت نہ جائے بیتا تا رفانیہ ش لکھا ہے اور قاضی کو بدخو تخت ول جفا کا راز اکا نہ بونا جا ہے اوراس کی عفت اور صلاحیت اور وائش مندی و عالم حدیث وقت ہوئے پرلوگوں کو اعماد ہونا جا ہے اور جا ہے کہ امورات شرعیہ میں بخت وشد یہ بو مکر نہ بدز باتی کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ فری کر ریم کرنے شعف کے ساتھ کذائی انجھین اورا بے بیادوں کو مہر بانی کی تاکیدر کے بیریز اذریہ میں تکھا ہے۔

کن حالتوں میں قاضی کو فیصلہ کرنا مکروہ ہے 🛠

نیا بچ میں ہے کہ حالت خنسی میں اس کوفیملہ کرنا تمروہ ہے اور بھی ایک حالت میں کراد تھے میں ہو کروہ ہے اور بھوک بیاس کی حالت میں بھی مکرو و ہے اور بیٹھم کراہت اس وقت ہے کہ جہت کھنا واستے نہ ہواور اگر صاف اور واضح ہوتو مکرو ونہیں ہے اور ہارے مشائخ نے قرمایا کہ جس روز فیصلہ کے واسطے پہری کرنا جائے اس روز الل روز ور کھنا اس کون جا ہے بیتا تارخانے میں اکھا ہے اورالی مالت ش کداس کا دل کی زیاد و توقی کی طرف مویاجاع کی ماجت مویا بخت گری دسردی سے پریشان مویا مدافع می طرف ميلان موتو فيصله ندكرے بيانهرانغائق عى كلما ب اورائى مالت عى كردل كلي إكمائة سے كرال بار موفيصله كے واسطے ند بيشے اور اكراس كفم بإطعمه بإا وكله لاحق مواتورك جائري كدجب موقوف موجائة تتحم دريهر حال فيصله كرواسطهاس ولت بيضي جب مزاج احتدال پر ہواورا پی چیم و کوش وقیم وقلب مقدمہ والوں کی جانب متوجہ د کھے اور جلدی ان کے حق میں نہ کرے اور نہ ان کو ڈ رائے کیونکہ خوف ہے آدی کی مت کٹ جاتی ہے کذائی افکائی اور عمدہ پوٹا کے مکن کریا ہرآئے مظمیر یہ پی لکھا ہے اور تکمید دے کریا چارزانو بیشکرنیملدکرے بربزاز بریس لکھا ہے لیکن برابر چارزانو بیند کر فیملد کا تھا دینا ٹنان قضا کی تعظیم کے مناسب ہے بیٹمبین میں لكعاب اورند جائب كدورتك بيندكراب للس كوتجب بين ذال بلكرم وثنام ياجتنه وقت تك نوش سي بيند سك بيني اور بي هم فتيد اورمفتی کوب بیمیداش اکساب اورا گرقاضی جوان عرکا بواو باب کرا بی ابلید ای واجت فارغ بورکلس تضایس بیشے بیمراجید من العاب خلتے وقت یا سواری کی حالت میں فیملدند کرے اور سی تھم منتی کے باب میں بھی مشائع سے منتول ہے کہ جلتے وقت الوی نددے الكيمى جكمين كرجب قرار بائے تو فتوى و ساور بعضوں نے كها كداكر مسئلہ واضح موتورات عى فتوى وسيد على وراس ميد عن العاب اور حيون عن بي كراكر قاضى كے بعالى يا بجا زاد بعالى اس كے ياس مقدمہ بيش كريس تو ان كورميان جلد فيصله ند کرے بلکہ تھوڑا ان کوٹائے شاید ہاہم سلح کرلیں اور کبری جی لکھا ہے کہ پیٹم رشتہ داروں بیں خاص بیں ہے بلکہ جنیوں بیں بھی ایسا ى جائ كذانى الناتار فانيد

(1): Cyi

قاضی کے روز پنداور دعوت اور مدید وغیرہ کے بیان میں

اگر قاضی مختاج فقیر ہوتو اولی ہے کہ اپنا رزق بیت المال بھی ہے لے بلکہ اس پر لینا فرض ہے اور اگرفن ہوتو اس بھی اختلاف ہے اولی بیہ ہے کہ بیت المال ہے نہ لے بین قاضی خان بھی تکھا ہے اور اک شیر کے بیت المال ہے لے گا جہاں فیصلہ کرتا ہے کیونکہ و بیں کے لوگوں کے واسطے فیصلہ کرتا ہے بین کا بیٹس تکھا ہے جس طرح قاضی کے واسطے بعقدر کھا بہت بیت المال ہے دیا جا تا

<sup>۔</sup> ل قولہ جہت تغنا بعنی وہ امورات کرجن کے ذریعہ سے تھم دیاجائے صاف معاف ندیوں باکسائیے یوں کرجن بھی فورو تکرتال کی نرورت پڑے۔ ع قول مدافعہ پیٹا ب دیا گاند کی حاجت ہو۔

ابراہیم سے امام ابو یوسف برد افذیح سے مروی روایت کا

اور قاضی کے حرر اور قسام کی اجرت کو اگر قامنی کی رائے عل مقدمہ والوں پر 3 التامسلحت معلوم بولو ایسا کرے اور اگر بیت المال سے دینا مناسب جائے اور اس مس محنیائش ہوتو بیمی ہوسکا ہے اور علی بندالتیاس وہ کا فذجس میں مرفی کا دموی اور گوا ہوں کی کوائی لکھتا ہے اگر مدی سے لینا مناسب موتو لے اور تدبیت المال سے بھی درصورت مخیائش موسکتا ہے اورنوازل ہی ابرامیم سے روایت ہے کہیں نے اہام ابو بوسٹ سے سنا کران سے کس نے دریافت کیا کراگر قاضی نے تمیں درہم کا تب اور کا غذے صرف می لئے پھر میں درہم کا حب کود یے اوروس ورہم ایک عض کو جواس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے دیے اور محیفہ و کا غذ کے دام مدمی پر ڈالے آوابیا ہوسکتا ہے انہوں نے قرمایا کہ جس طور پراس نے نام بنام لئے ہیں اس کے سوادوسر سے طور پرصرف کرنا میر سے فرد کی انجھائیس ہے ية الارفانية عي لكما بواضح موكد بدايده مال بجود يا جائ اوراس على كيمترط ندمواور رشوت وه مال بجوبشرط اعانت ديا جائے بیٹزائد المعتبین میں لکھا ہے چکر قاضی ہدایہ نہ تول کرے محراہے ذی رقم محرم سے باا بیے مخص سے جس سے قاضی ہونے سے يبلے ے مادت جاري ہاور يكى اس مودت مى بكرجب دشتروارقريب باجرابيدا فيدوست كامقدمدند بواور ماصل بيب كم قاضى كابديد چند طرح كابوتا بهاكي المخص كى طرف عين كامقدمه بن اليه بديرة ولنيس كرسكا عزاه قاضى بون س بہلے اس سے رسم بدید جاری تھی یا تہ تھی اور خواوال سے قرابت ہویانہ واور ایک ایسے خص کی طرف سے جس کا مقدمہ نیس ہاوراس كى بھى دومور تيس بين ياتو قاضى بوئے سے يہلاس سے بديرى رسم قرابت يادوئى كى وجدسے جارى تھى يائى اگر ندھى تواس كو تبول میں کرسکتا ہے اور پہلے ہے رہم تم اوراب بھی اس نے ای قدر بھیجا جس قدر پہلے بھیجنا تعاق تبول کرے اور اگر اس نے اب زیادتی ی توزیادتی کو تبول ند کرے اور فخر الاسلام بردوی نے کہا کد اگر بیمجے والے کا مال بھی ای قدر برد مرکباہے جس حساب سے اس نے زیاد تی کی ہے تو اس کے تبول کرنے میں پھیڈورٹیں ہے چرا کرقامتی نے ایسابدیہ لیاجس کالیمانہ جا ہے تھا تو مشارکنے نے اختلاف كيا بعضون نے كہا كماس كوبيت المال من ر محاور عامد مشائخ كنز ديك اكر صاحبان بديدكو بيجائے تو ان كووايس كرو ساورسير كبير من بحي اى طرح اشاره ب كذا في النباييه

يى بر مال كاعم ب كرجس كاليماني اليماني الخلاص الرصاحب بدار ويس يجانا بي اليجاناب يا بجانا م مربب دورى

ے واپس كرنا متعدد بتواس كوبيت المال بيس ر معاوراس وقت اس كا تقلم لقط كا تحم ب كذائي النهايداورا كر بدايد ين واليكو مجير نے سے رنج بوتو قبول كرے اوراس قدر قيت اس كودے دے بيغلام دش اكسا ہے اور قاضى اپنے والى ہے جس نے اس كومقرر کیا ہے بدیہ آبول کرے اور اگراس کا کوئی مقدمہ ہوتو بعد فیصلہ کے قبول کرے میتنا بیدیش لکھاہے اگر کمی خض نے کسی واعظ کو چھے بھیجا تو تبول كرسكتا باوراى كا موجائه كايدمجيط عن لكعاب اورامام اورمنتي كومدرية ول كرنا جائز ب اور غاص وعوت بحي قبول كرنا ورست ے اور امام محد نے اصل میں لکھیا ہے کہ عام وجوت کے تیول کرنے میں قاضی کو بھی کچھیڈ رئیس ہے اور خاص وجوت نہ تیول کرے ب فآوى قامى فان ش كعاب اور يح يات بيب كرجودوت الى بوكدا كردوت كرف والله كومطوم بوجائ كدقاض اس ش ندآئ گاتو و و دعوت تیار نه کرے تو پیرخاص دعوت کملاتی ہے اور پھر بھی تیار کرے تو عام دعوت ہے کذافی الکانی اور قریب رشنہ داراور اجنبی کی ووت خاصدی کی تفصیل بین برکور ہوئی جیسا کراجنی کی صورت میں اگر رسم دوت سابق سے ہویات ہواس کی بھی تفصیل ندمعلوم موتی اور قدوری نے ذکر کیا ہے کہ قامنی محرم قرابت والے کی وعوت خاصہ تیول کرے بیٹس الائمہ حلواتی نے ذکر کیا ہے اور طحاوی نے تکھیا ہے کہ امام اعظم اور ابو یوسٹ کے زویک محرم قرائق کی وجوت خاصہ تبول نہ کرے اور امام محد کے نزویک قبول کرے اور شس الائک مرضى اور بيخ الاسلام نے ذكركيا كداكر دموت كرنے والا قامنى مونے سے پہلے اس كى دموت نيس كياكرتا تھا تو تول ندكرے خوام قريب بويا البنى مواورا كراس سے يہلے كياكرتا تما مكر برميدين ايك بارادراب مربفته ش ايك باردموت كرتا ہے قول ندكر مدمكر وی برمبید میں ایک باراورای طرح اگراس نے اقسام طعام میں زیادتی کردی تو تبول ندکرے مرجب اس کا مال بھی اس قدرزیاوہ موكيا موجتني اس في كمان ين زيادتي كى بياة تول كرف على دريس باوريس تحمال صورت على بيك جب واوت كرف واللے کا کوئی مقدمدند مواور اگر موتو تول ندکرے کا خواہ تریب رشند دار مویا دوست موکد پہلے سے رسم دعوت جاری مویان موید جیط عى كلما ب اكر داوت بدحت مواق قامني كواس عن حاضر مونا فرجائية كيونكد جب فيركواس عن حلال فيس اقر قامني كويدرجداد لأخيس ع اے اور اگر دعوت سنت ہوجیے ولیمداور دعوت فقندتو اس میں جائے اور اس میں چھ تبست نیس ہے بدائع می لکھا ہے۔ رشوت كى مزيد چندصور عين

واضح ہوکدا حکام رخوت ہی آئی ہے مصل ہیں اور جانا چاہئے کہ دخوت چیوطری کی ہوتی ہے ایک ہدکوئی محض کی کو پکھ
مال دوئی دہیت کی خوا ہی ہے بیجے اور ہے مہدی آور مہدی الید دونوں کو طال ہے اور ایک ہیں کہ پکھ مانی اس فرض ہے دے کہ اس
نے اس کو جان یا مال کا خوف دلا یا تھا یا سلطان کو اس فرض ہے دے کہ اس سے اپنی جان یا مال کا تھم واقع اسی رخوت لینے والے کو
طال نہیں ہے اور اگر لے گاتو ہو تھم اس باب ہی آیا ہے کہ آئٹی دونرٹ ہی جلے گائی پر جاری ہوگا اور اس ہی اختلاف ہے کہ دینے
والے کو دینا جائز ہے یا نہیں ہے لیس عامر مشائ کے فرد ویک جائز ہے کو تک وال یا مال کو بچاتا ہے اور ایک ہی موسوت ہے کہ کی
کو اس خرض ہے دے کہ اس کے اور سلطان کے درمیان معاملہ تھیک دیا تھی جان یا مال کو بچاتا ہے اور ایک ہی موسوت ہی جائز ہے کہ کی
ایک ہدکر ان کی جا جت حرام ہوتو اس موسوت ہی دینے والے کو دینا تھی جائز ہے اور لینے والے کو لینا بھی نہیں جائز ہے اور دولی کے درکی کے دوسور تی ہی ایک ہے کہ دینے ہی ہی ٹر طاکر دی کہ دوگا رک کے واسط دیتا ہے تو لینا نہیں
کر اس کی حاجت مباس ہوتو اس می بھی دوسور تیں ہیں ایک ہے کہ دینے ہی ہیٹر طاکر دی کہ دوگا رک کے واسط دیتا ہے تو لینا نہیں
جائز ہے اور دینے ہیں اختیا نے ہے ورسلے دیتا جائی ہے اس کی خود دین ہے واسطے جوش اس تھی دیا جا ورسب کرز دیل کینا اس میں جو دیتا جا ہے حرد در مقرر کر

نهرخ: 🛈

کے گوائی پیش کرنے سے قامنی نے اس کی آزادی کا تھم دیا پھر قلام نے کیا کہ یں نے تو جھوٹ کہا تھا اور بیں اس مخض کا غلام ہوں تو

اس صورت میں تضایا طل ہونے کی کوئی روایت نہیں آئی ہے۔

مونا حاسبتے تھ

م نے فر مایا کہ باطل نہ ہونا جا ہے بخلاف اس کے اگر ایک جنس نے دوسرے پر کسی قدر مال کا دعویٰ کیا اور قاضی نے مواہوں کی کوائی پر مال کا تھم دیا چرمدی نے کہا کہ ہل تو اپنے دعویٰ ہی جبوٹا تھا تو قضا یاطل ہوجائے کی اور تھم تضا کے بعد اگر مدی نے کہا کہ یہ مقصی بدیعن مال مشلام یری مکیت نہیں ہے تو تعناباطل ندہو کی کیونکداب ملک ندہونے سے نہیں اوزم آتا ہے کہ بہلے تھم تضا ے وقت بھی ملکیت نہ ہو یخلاف اس کے کہ اگر کہا کہ بھی میری ملک نہ تھا تو قضا باطل ہوجائے گی مقصی لہ لینی جس کے واسطے فیملہ ہوا ہے اگراس نے کہا کہ جس چیز کامیر ہے واسطے فیصلہ کیا گیا ہے وہ میرے لئے حرام ہے اور کسی محض کو بھم دیا کہ تعضی علیہ یعنی مرعاعلیہ ے اس کومیرے واسطے خرید کرے تو اس سے تھم نفغا باطل ہوجائے گامیتا تاریخانیے سی لکھا ہے ایک محض نے کواہ قائم کئے کہ یہ مال معین بسبب فریدے باارث کے میری ملکیت ہے چرکہا کہری ملکیت ہرگزمجی ندفعا یا ہرگز کا لفظ ندکہا تو اس کے کواہوں کی گواہی متبول ندہوگی اور تھم تضاباطل ہو جائے گا اور اگر ہوں کہا کہ میری ملیت نیس ہے تو تھم باطل ندہوگا بہ خلا صدیس الکھا ہے تضا ہے میلے مشبودلدنے اگراہیے گوا ہوں کی بحذیب کی اوران کو فاس کروانا توبیامر مانع قضا ہےادرا کر بعد تھم تضا کے ایسا کیا تو موافق اشارات كماب الاصل وجامع كي عم تضاياطل موكم اور قاضى امام الإعلى عنى فرمات في كد يعد تهم تضا ك اكرمشهو ولد في اب كوابوس كي تفسين كى تو تعنا باطل ند موكى اوراس كوبعض مشائخ في كمان كيا كداصل اور جامع مي تالف باوريد كمان غلد ب كيونكد جامع من جوفاس مرواننا فدكور باس سے بيمراد ہےكد وفت بسب كوابى جمونى دينے كے بيدا مواادراس سے تلم تضاباطل موجائے كا اور مراد قاضى ابوعلیٰ کی ہے ہے کہ اے محض فاسن کروانا مثلاً ہوں کہا کہ نہ کواہ زانی ہیں یاشراب خوار بیل تو اس سے تعدایا طل نہ ہو کی قال المحر جم کیونک جائزے کہ بعد تھم قضا کے وولوگ ایسے ہو مجے ہوں یا اس نے لغوکہا بیملاقط بیں ڈکورے امام مجر نے جامع بی قرمانی کراگر مدمی سے گواہ قائم کرنے سے قاضی نے کسی دار کا فیصلہ اس کے نام کر دیا چراس نے اقر ارکیا کہ بیفلاں مخض کا دارہے میرااس میں پر چوجی نہیں ہاور فلاں مخض نے اس کی تفعد این کی چرمد عاعلیہ نے اس سے کہا کہ اس اقرار سے تو نے اپنے کواہوں کی تکذیب کی اور خطاعے قاضى كامتر مواتواس صورت ين عم تضااي مال يرباتى رب كادر دعاعليد كوكونى راه نددار ير تبعند كي ب ندرى يرب مسئلہ مذکورہ میں کلام سابق سے موصول ہونا جا ہے کیونکہ کلام کی تقذیم وتا خیر میں بعض کو بعض سے ملا

آگراس نے اس طرح اقرار کیا کہ بعد تھم تضا ہے گیا کہ بیگر فلاں شخص کا ہے اور بھی میرانہ تھا یا اس کا النا کہا مثلاً پروار بھی میرانہ تھا اور فلاں شخص کا ہے ہیں آگراس فلاں شخص نے اس کی تعمد اپنی کی تو بہر صورت بروار بد بعا علیہ کو واپس کر ہے اور فلال شخص کا ہے تعمد اپنی کی اور اس کی کہ بھی میر انہ تھا تکذیب کی مشلاً بوں کہا کہ تی اور اس کی کہ بھی میر انہ تھا تکذیب کی مشلاً بوں کہا کہ تی الواقع پردارات کا تھا گر بعد فیصلہ کے اس نے بھیے جبہ کیا اور علی نے اس پر تبغنہ کرلیا تو اس صورت میں برواراس فلال شخص کو دے دیا جائے گا اور بینکم اس صورت میں طاہر ہے کہ جب اس نے فلال شخص کے واسلے ہونے کا اقرار زبان سے نکالا پر اپنی خلیب نہ ہوئے گا تی کی کوئی اور اس صورت میں طاہر کے بعد وہ بطلا ان کا مدی ہے اور فلال شخص نے اس کے بطلا ان اقرار کی تعمد دور کہ تھت دے دے دے گا کوئی آپ کے زخم میں وہی دار کا ما لک تخم را گر بسبب پہلے اقرار فلال شخص کے واسلے کر لینے کے اس کے بیر دکرنے سے عاجز ہے قواس کی قیمت اداکر سے جیسا کہ دار کے تخم را گر بسبب پہلے اقرار فلال شخص کے واسلے کر لینے کے اس کے بیر دکرنے سے عاجز ہے قواس کی قیمت اداکر سے جیسا کہ دار کے تخم را گر بسبب پہلے اقرار فلال شخص کے واسلے کر لینے کے اس کے بیر دکرنے سے عاجز ہے قواس کی قیمت اداکر سے جیسا کہ دار کے تخم را گر بسبب پہلے اقرار فلال شخص کے واسلے کر لینے کے اس کے بیر دکرنے سے عاجز ہے قواس کی قیمت اداکر سے جیسا کہ دار کے

منبدم ہوجانے کی صورت میں قیت وی پڑتی ہے مرووسری صورت میں شکل ہے کہ جب اس نے پہلے اپن ملکیت سے فی کی اوراس مورت میں جا ہے کداس کا اقرار درست شہو کیونکہ جباس نے پہلے فی کی تواسیے گواہوں کو جٹلایا کدائموں نے اقرار و کوائی دی تھی کہ دارتی الاصل ای کا ہے اور بھی اس نے عظم قضا کے باطل ہونے کا اقر ارکیا اور بدکددار مدعا علیہ کی طلب ہے پھر جب اس نے دوسرے کی ملکیت کا افر ارکیا تو اس افر ار کے بعد ہوا ہی جائے کہ بھے نہ ہولین اس اعتر اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بوجہ تقدیم و تا خبر کے ہاور تقدیم اقرارے اس کا کلام می ہوتا ہے اور تقدیم وتا خرشائع ( علیدا ہم نے اس کے کلام کی صحت کے واسطے اقرار کو مقدم ر كما كر محت كلام اصل بي كين بركبنااس كا كركين بي فلا ل من كاب كلام سابق ب موصول اونا جاب كيونك كلام كي تقديم وتا خير من بعض کوجعش ہے ملا ہونا جائے۔

مثار فخ نے فر مایا کدفلاں مخفس نے جوا قرار کیا کداس نے جھے کو ہدیا اور جس نے اس پر قبضہ کیا ہے بدیکام ضروری ہے کہ بعد مجلس تغنا کے واقع ہوا ہوتا کہ قاضی کواس کے ہبر کی تقدد این کرتا ممکن ہواور اگر ای مجلس تقم میں ہوتو طا ہر ہے کدان میں ہداور قبعند میں واقع مواتو اس کا اقرار سے تدمو کا اور بھی مشائ نے قربایا کدری دار کی قیت مدعا علیہ کودے کا بیتول ایام محرکا ہے اور میں بہلا تول امام ابو يوسف كا باوربعضول في كها كريس كا قول باكر مدى في كما كديدار مرانيس بي مالان فع كاب بس يكمنا اور یوں کہا کہ بددار فلاں مخص کا ہے میراس میں مرحوق نیس ہے دونوں کیساں ہیں کہ قاضی کا تھم باطل ند ہوگا جا مع میں ہے کہ ایک مخص کے قبعنہ میں ایک دار ہے اور دوسر انحض آیا اور کہا کہ بیدوا رمبرے باہے کا تعاد محرکیا اور اس نے میر سے واسطے میراث مجموز اسے اوراس نے کواوقائم کے اور قاضی نے اس کے لئے قیملہ کر دیا اور چراکی عض دوسرا آیا اوراس نے داوی کیا کہ بدمیرا وار ہے میں نے اس کواس کے باپ کی زندگی میں اس سے خرید اتھا اور اس محص نے اس کی تصدیق کی تو دار مدعا علیہ کووانیس دیا جائے گا اور تصا باطل موجائے گی اور خریداری کے داوئ کرتے والے سے کہا جائے گا کرتو معاعلیہ پراٹی دلیل و کواہ قائم کر کرتو تے اس کے باپ ے حالت زندگی میں قرید اتھا محرا کر اس نے اس طرح کواہ چین سے تو اس کے تن میں فیصلہ کیا جائے گا در زئیس بیرمید میں اکھا ہے۔

عددی اورسمیر اور جوم علی الخصوم کے بیان میں

قال المحرج : برایک لفظ کے معنی آ مے اسپے موقع پر معلوم موجا کیں سے اگر قامنی کے پاس ایک مخص آ بااور کمی مخص براسے حق كا وعوى كيا اور قامنى كوبيل معلوم كريين كبتاب ياباطل بي يعراس في عدوى جا إلينى قامنى معطب كيا كراس ك تعم كو حاصر كرائة لهل ال كي دومورتش بين كدائك بدكر مدعا عليه شهرش اواوراس شل يمي دومورتس بي اول بدكد ما عليه مرد اوتندرست يا مورت ہوتندرست ایک کہ جو با برنگتی ہاورلوگوں سے لتی ہے آو اس صورت ٹس قیاس بدچا بتا ہے کہ عدویٰ ندو سے اور استحسا ناعدویٰ رے گا اور عدویٰ کی دوسمین بی ایک بیر کدفاضی خود جائے اور دوسری بیرکدا یے مخص کو بھیجے جواس کو صاضر کرے اور رسول التمسلی اللہ عليه وسلم نے دونوں صورتوں برخود مل فر مایا ہے مر جارے زمانہ میں قاضی خود نہ جائے گا اور دوسری صورت بدہے کدمد عا علیہ شہر میں بیار ہو یا عورت پردہ نشین ہو کہ جس کا نکلنا معبودیں ہے تو قاضی ان کے حاضر کرائے میں اس کی التماس کو تبول ندکرے کا اور مشاکح کا

ا عددى ماكم كاجانايا بي بيجانم ال كارويق راس كورواز وكوكول عدديا جوم وادر المحركية (۱) ٹاکٹے ہے بینی فرف وحاورات پھی میصورت فوب دائے ہے۔

باہم اختلاف ہے کہ س تدرم ف بی قاضی اس کوعدد کا تبدے گا بعضوں نے کہا کیا ہا ہو کہ خود بھے ما ضرف ہو سکتا ہوا گر چہواری یا لوگوں کے اٹھالانے سے بدوں مرض کے زیادتی کے آسکا ہواور بھی تول ارفق اور اصح ہے پھر جب ان کوحاضر نہ کرایا تو کیا کرنا ع ہے تو اس کی ووصور تیں ہیں اگر قامتی کوخلیفہ کرنے کی اجازت ہوتو خلیفہ کر کے دونوں کی طرف بھیج دے کہ وہاں مرکی و مرعاعلیہ میں فيصله كرو ساورا كراس كوخليفه كرنے كى اجازت شهوتو ايتا ايك اين جوفقيه موقع دوگوا مون عادل كے بينج دے تاكہ جو بجيروا تع بهواس کی شہاوت قامنی کے سامنے کر رہے کذائی الذخیر واورا یہے دو گواہ بھیج جواس سریق کو یاعورت کو بہجائے ہوں کذانی انجیط اور قاضی كومائة كرجس وقت المن كويميج تواس كوهم لين كي صورت اور كيفيت بتلائة تاكه جب مدعا عليه الكاركر يوتو موافق رائ قاضي ے اس سے حم لے اور حم لینے کی کیفیت میں اوگ ولف میں ای واسطے میان کرد بنا اور بنا اس کو جا ہے چر جب میاوگ مدعا علیہ کے پاس مستقادرا بین نے اس کودموئی کی خروی ہیں اگراس نے اقر ارکیا تو اس پر دوگواہ کرے اس سے سکے کہ اپناوکیل ساتھ کرے کہ قامنی کی مجلس میں اس کے سامنے کواہ اس اقرار پر کواہی ویں اور قامنی اس کے دکیل کی حاضری پر فیصلہ کرے اور اگرید عاطیہ نے ا فكاركيا تو مدى سے بول كيم كر تيرىد ياس كوا و بيل اگر اس نے كہا كه بال تو مرحا عليد سے كيم كرا بنا وكيل ساتھ كرے كراس كے سامنے کواہ کواہی ویں اور اگر اس نے کہا کہ انہیں تو اشن مدعا علیہ ہے جانف لے گا اگر اسے نے صف کرنیا تو دونوں کواہ قامنی کوخر دیں ے اور قاضی مدئی کوئٹ کرے گا کدوموئی تہ کرے جب تک کہاس کے پاس کواہ نہ جون اور اگر اس نے متم کھائے ہے تین مرتبا اٹار کیا تو ابین اس سے وکیل طلب کرے گا کہ اس کے سامنے کواہ قامنی کے سامنے گوائی دیں کہ اس تے قسم سے اٹکار کیا تو قامنی اس کے ا تکار پر بخت مرمی فیمل کرے ایسانی خصاف نے اوب القامنی میں تکھاہے۔

ا گر قاضی نے کسی کومد عاعلیہ کے حاضر لانے کو بھیجا 🖈

بیال صورت میں تھا کیدی علیدای شرعی موجود ہے اور اگر شیرے باہر ہوتو اس کی بھی ووصور تیں ہیں اول بد کہ شہرے تریب مواور بیصورت اور شیر میں مونے کی صورت سے مکسال ہے کہ محرود موٹل سے استحسانا عدوی دے گا اور اگر بعید موتو عدوی ند دے كا اور قريب اس كو كہتے إلى كماكرائے الى على مع كوموجود مو كارائ كويمكن موكيكس علم على حاضر موكرائے عصم كى جواب دى كر كان الى ش رات كزار سكاوراكراس كورات راوش كزرت وجدب بدة خروش اكساب مراكر مساوت بعيد موتواس وقت قاضى كياكر ے كاس عى مشائح في اختلاف كيا ہے بعضوں نے كياكدى كواسية وحوى كے موافق كوا وكر ارفي كا تكم دے كا اور یہ کوائی تھم تضا کے داسطے نہ ہوگی بلکہ حاضر کرائے کے واسطے کہ مدی کا وقویٰ مع کواہ اور ایسی کوائی میں ایسے کواہ کانی میں جن کا والمستور بهو محر جنب اسے گواہ چین کے تو قاضی می آ دی کو تھم کرے گا کید عاعلیہ کو حاضر کرے اور جنب حاضر ہواتو مرق ہے دوبارہ گوائی طلب کرے گا اور جب گواہوں کی عدالت طاہر ہوئی تو اس کے موافق فیمالے کرے گا اور بعضوں نے کہا کہ مدمی ہے تم لے **گا** ادرا کراس نے انکار کیا تو اپنے اجلاس سے اٹھادے گا اور اگر تم کھا گیا تو کسی کواس کے تصم کے حاضر کرنے کا تھم دے گا اور اول اسمح ے اور میں اکثر قاضع س کا غرب ہے میشرح اوب القاضی ش الکھا ہے اگر قاضی نے کمی کوند عا علیہ کے ماضر لائے کو بھیجا اور اس نے نہ پایا اور مرقی نے کہا کہ وورو پوٹی ہو گیا اوراس نے درخواست کی کہاس کے دروازے برسمیر اورختم لگا دی جائے لینی مینوں سے بند كر كے مبركى جائے تو قاضى اس سے كواہ طلب كرے كا كديد عاعليدائے كھرش ہے ليس اگر اس نے دو كواہ پیش كئے كدانہوں نے کوائی دی کدوہ اپنے محریں ہے تو قامنی دریادت کرے گا کہتم نے کہاں ہے معلوم کیا ہی اگر انہوں نے کہا کہ ہم نے آج یا کل یا

تین روز ہوئے جب ویکھا تھا تو قامتی ان کی گوائی آبول کرے گا اوراس کے دوراز و پر مینی بڑ کرختم کرد سے کا کذانی الحیط اوراس کا گھراس کے تن میں قید خانہ بناوے گا اوراعلی واسٹل سے داوروک دے گا تا کہ خگ ہوکر باہر نکلے بیٹر بیٹر کھا ہے۔

ا کی عام چوہ ہے ہوں میں مرت مے اور اس مرور رہے ہیں اور معلوم ہوں ہوں ہے۔ اگر کسی مفسد سے بید معلوم ہو کہ وہ اَمر معروف یا نبی منکر میں فساد کرتا ہے تو بلاا جازت اُس کے کھر ہجوم

كرنااور بلايكارأس كے كھر ميں بطے جاتا جائز ہے 🖈

اوادر ہشام میں ہے کہ میں نے امام ہی ہے کہ قاضی کے الم ہی ہے ہے جا کہ سلطان پر کی جنس کا کھوٹی آتا ہے اور وہ اس کے ساتھ قاضی کے پاس نہیں آتا ہے انہوں نے بیھے خبر دی کہ امام ابو بوسٹ عددی دیے تے اور بیڈول اش بھر وکا ہے اور اس کی صورت بیہ ہے کہ قاضی ایک اپنی اس کی طرف بیسے کہ جواس کے درواز و پر بچارے دے کہ قاضی کہتا ہے کہ حاضر ہوتا آبول کرے اس طرح چندروز پکارد ہے پر اگر دو حاضر ہوگیا تو خبر و درنہ قاضی اس کی طرف سے ایک وکی مقرر کر کے اس کے دوبرو فیصلہ کرد سے بھر میں نے بو چھا کہ تم بھی ایس بی کرتے ہوانہوں نے فرایا کہ باس پھر میں نے کہا کہ بی تضافی الغیب شاہوگی فریا کہ نیس اورا مام ابو صنیف عددی پر کمل نیس کرتے ہو تہ جو کہ بھوم کی الحصوم بھی جو بیا گئر وہ بی کھور سے ایس کے دوار ہے مکان میں جو ب کیا اور یہ توان کی اور اپنی کی صورت ہے ہے کہ مثلاً ذیر سے تمرو پر بیکھ دو بیتر می بیں اور قرض دارا ہے مکان میں جب کیا اور یہ قال کی الکتاب اوراس کی صورت ہے ہے کہ مثلاً ذیر سے تمرو پر بیکھ دو بیتر می بیں اور قرض دارا ہے مکان میں جب کیا اور یہ قال کی الکتاب اوراس کی صورت ہے ہو کہ بی اور و بیکھ دو بیتر می بی اور بیاد دو اس کے مکان کی طرف ناگا و بیتر و دور تی اور بیاد دور تی اور بیاد دور تی کی راہ سب دوک لیس تا کہ وہ بھاگ نہ سے جم کے طرف اور تی اور بیاد میں تا کہ دو بھاگ نہ سے جم کی طرف تاگا و تور تی کی راہ سب دوک لیس تا کہ دو بھاگ نہ سے جم کی طرف تاگا و تین کور تی اور بیاد سے دورواز پر اور گردو بیش اور جوات کی راہ سب دوک لیس تا کہ دو بھاگ نہ سے جم کر برا اجاز ت تورشی اس

ا تادم زبانددراز گزر کیااور صد ماحت مارش مولی تعمیر دروازه پر کیلیں بر دینا تا تنی کوشر ما اختیار ہے بلک معاطبے کی طرف ہے وکیل کراس پر بعد میں کے ذکری کردے۔

ك كريس داخل موں اور اس كے كمرى حورتوں سے كہيں كرتم ايك كوشريس موجاة چرقاضى كے بياد سے كمريس داخل موكرسب تلاش كرير حى كه جب يا تمين تواس كونكاليس اورا كران كونه طاتو عورتوں كين كرتم حلاش كرو كيونكه اكثر اوقات مورتوں كے جميس مس جیب جاتا ہے ہی رمورت جوم علی التقوم کی ہے اگر مدی نے قاضی سے بیطلب کیا تو خصاف نے فرمایا کداس کے مل میں لانے کی مخبائش ہمارے امحاب کی طرف سے ہے اور بعضوں نے کہا کدمراواس سے ابو یوسٹ قامنی ہیں کدوہ اینے زماند میں ایسا بی کرتے تنے اور بشام نے امام محر ہے بھی ایسا بی روایت کیا ہے اور اصل اس مسئلہ کی بیہے کہ حضرت بھڑنے دو مخصوں کے محروں پر جوم کیا تھا کہا کیے قراش تھا اور ووسر انتفی تھا اور وجہ بیٹی کہ حضرت مرکو خیر پیٹی تھی کہ ان دونوں کے محروں عمی شراب ہے پھر فقط ایک کے گھریں سے تکلی میں سے ہمارے اسحاب نے تکالا ہے کہ اگر کسی مفسد سے بیمعلوم ہو کہ وہ امر معروف یا نہی منکریس فسا وکرتا ہے تو بلاا جازے اس کے گھر جوم کرتا اور بلانکارے اس کے گھریں جلے جانا جائز ہے کھنڈ رٹیل ہے اور حس الائمہ حلوائی نے ذکر کیا کہ خاہم لد بب جارے زویک بیے ہے کہ جوم قاضی کوجائز تیں ہے کذاتی الحید ۔ اگر قاضی نے مدعا علید کے حاضر کرنے کے واسطے مدی کوطین یا خاتم یا قرطاس کا تکوا عنایت کیا تو جائز ہے بید ذخیرہ بی الکھاہا وریکھم باہرشھرے داسلے ہے اورشہر بی او کوں کو بھیج اور خصاف نے اس کے برنکس بیان کیا ریخلا مدین لکھا ہے اور قاضی لوگ یا جم مختلف ہیں کہ بعضوں نے طین کودینا اختیار کیا ہے اور بعضوں نے خاتم کواور بعضوں نے قرطاس کے گلز ہے کواور اگر قامنی نے اس کو فین یا خانم دے دی اوراس کو مدعا علید کے پاس کے کیا اوراس کود کھنا تی تو جائے کہاں وات یہ کے کہ بیا گوشی قلاں قاضی کی ہے کہ وہ تھے کو بلاتا ہے آیا تو اسے پہچا منا ہے اگر اس نے کہا کہ بال پہچا منا ہوں لکین نہیں جا ضربوتا تو مدمی اس پر دو کواہ کرے کہ وہ قاضی کے ساہنے اس کی سرکشی کی کواہی وے دیں اور جب انہوں نے کواہی دی تو قاضى اليعض كوبيع جواس كو صاضر لاسئ ياوالى شهر ساس باب مي استعانت طلب كراء اوراس مخص كى اجرت مي مشائخ في ا ختلاف کیا بعضوں نے کیا کہ بیت المال میں سے دی جائے اور بعضوں نے کہا کہ دعاعلیہ تتمرد کے ذمہ ہوگی کذا فی الذخیر واور یمی سنج ہے بیزآویٰ قامنی فان میں تکھا ہے۔

اس فض کافری جس کوقاضی نے معاملیہ کے تکالیے کواسطاس کے پیچے لگا دیا ہے تو قاض صدرالاسلام نے ذکر کہا کہ مدعاعلیہ ہل سے عاملیہ ہیں ہے اور ای کوبیش قاضیوں نے افتیار کیا اور بعض مشائ نے کہا کہ دی کے ذمہ ہے اور بھی اس ہے ہے گھر جب معاملیہ ہل سے معاملیہ ہل سے ماضر ہوا تو اس کی سرفی اور ہے اور فی کی سرا اور کی طاور ای طرح آگر مدعا علیہ نے ابتداء یہ کی کرای کہ می عادل ہوں اگر دی گا اور ای طرح آگر مدعا علیہ نے ابتداء یہ کی کوائی میں اظہار عدالت شرطی تی ہم رف مستورالحال ہوتا کافی ہے اور یہ فیان کوائی میں اظہار عدالت شرطی تی ہم ف مستورالحال ہوتا کافی ہے اور یہ فیان کو تی ہے اور امام اعظم سے دوایت ہے کہ تعد لی شرط ہا اور ایمان کو ایک ایمان کو تی ہے کہ تعد معامری کی گوائی کو تی ہے کہ تعد معامری کو تی ہی اس کا تعدت تھا ہم ہوتے ہے گئی ہے اور فائی تی ہو گا ہوں ہے کہ دیکھنے کے بعد مدعا علیہ فامون ہوتو اس کا تعدت تھا ہم ہوتے ہے گئی تھم ہواور قائی تی تابیدا ہوتے کہ کہ جب حاضر ہوتو اس کو مار نے یا تعد کر نے کی مزاورے کا در میقاضی کی دائے پر اس کے حسیب حال ہے اور اگر قاضی نے ابتداء مدی ہے کہا کہ طین امیر مسلمین کے پاس سے نے کر مدعا علیہ کو حاضر کرنے کی تد ہم کرے تو جائز ہا اور قائی تی تابیدا کہ میں کہا کہ طین امیر کو تو کا تین ایمان کی تابید کی تابید کو حاضر کرنے کی تد ہم کر کے تو جائز ہے اور قائی تی تاب اور اگر کی نے ابتداء مدی کے باس حاضر ہوا تو اس پر شرعا کوئی قید تیں ہے وہ مطلق چوڑا گیا ہے کی تاب کو تابید کی تو تابید کی تابید کی تابی کو مطلق چوڑ دیا جانا اس صورت میں ہے کہ جب وہ کہا تی جائی کی کی میں حاضر ہوا اور اپنا تمام میں ہورائیل کی تابید کی تابید کو تابید کی تو تابید کی تو تابید کی تابید کی تابید کی تابید کی تابید کو تابید کی تو تابید کی تابید کی تابید کی تابید کی تابید کی تابید کی میں کہ کہ بیا ہوتو تابی کی جب وہ کیا گیا تابی کو تابید کی تابی

ا طین کیل ٹی ٹی مٹلا چھا پالکا دیا اور اس آسانی ے فرض یہ کضول فرج ت وجیے طلبان می ذیریاری موتی ہے۔

قاض کے ذریعہ سے حاصل نہ کرسکا ہواور اگر پہلے ہاس نے سلطان کے ذریعہ سے حاصل کرنا جا باادر قاضی کے پاس نہ گیا تو اس کو ای طرح مطلق نہ جھوڑ اجائے گااورای پرفتوی ہے۔

قرض دار کرائے کے مکان میں رہائش یزیر ہے اور بوجوہ عدالت قاضی میں حاضری سے لیت وقعل سے کام لے تو اُس کوکس طرح مجبور کیا جائے گا ہے

کن صورتوں میں قاضی اپنے علم پر فیصلہ کردے گا اور کن صورت میں اپنی دانسگی پر فیصلہ نہ کرے گا اور

دوگواہوں کی گواہی سے کم پر فیصلہ کردیے کا بیان

اگرقاضی نے ایک حادثہ کو جوائی شہر شی جس میں وہ قاضی ہوا مطوم کیا اور وہ اس وقت قاضی تھا اور خوداس ہے واقع ہونا مطوم کیا اور وہ اس وقت قاضی تھا اور خوداس ہے واقع ہوا تھ جوائی ہوا تو حقوق العباد کی سافر استحام پر فیصلہ کردے گا واضح ہو کہ امام ایج معظر نے اس مسئلہ میں ذکر کیا ہے کہ قاضی کو اس کا علم حالت قاضی ہونے میں اور کیلس قضا میں ہوا ور خصاف نے ذکر کیا ہے کہ خواہ میں تھا میں ہو یہ جیلے میں کھا ہے اور جو حدود خالص اللہ تعالی کے واسلے میں جسے صدر نا و مرتب کہ خواہ میں جا ہتا ہے کہ واسلے میں جسے صدر نا و مرتب کہ تھا جوری میں اس کو جانب مرقد ان میں قیاس جا ہتا ہے کہ وقتا جوری میں اس کو جانب مرقد ان میں قیاس جا ہتا ہے کہ وقتا جوری میں اس کو جانب

ل من بندين كل من عسدود كرد عنا كروه مجور مواكر يدروب كامكان ب عن حقوق العياد خواه ال مول يا د عكر ما نكد تكاح وطلاق وغيره ك

کہ مال کا تھم دے اور ہاتھ کا نظم شدے بیتا تار خانیہ ش الکھا ہے اور قصاص اور حدائقذ ف بیں اپنے علم پر فیصلہ کرے کذائی
الخلاصدا کر کوئی مست اس کے پاس لا یا گیا تو اس کوتھ ریر دے کیونک اس بیس آثار نشد کے پائے جانے سے تہمت ہے اور اس سزا
سے حدیثہ ہوگی اور اگر اس کو کسی حادثہ کا علم ہوا اور وہ اس وقت تک قاضی نہ تھا پھر قاضی ہوا اور قاضی ہونے کی حالت میں وہی
حادثہ اس کے پاس چیش ہوا تو امام اعظم کے قول پر اس علم پر فیصلہ نہ کرے گا اور امام بھر اور امام ابو بوسٹ کے قول پر اس علم پر فیصلہ
کرے گا۔

امام محمد بمنانية كا قول إمام اعظم ابو حنيفه مينانية كي طرف رجوع كرنا اور مشائخ كا حضرت امام اعظم ابو حنيفه مينانية كي قول سے اختلاف الله

ا مام محدر حمة الله عليد سے مروى ہے كمانبوں نے إمام الوحذيذ كے تول كى طرف رجوع كرليا اور اگروه كى حادث ہے واقف ہوا اور اس کے سامنے پیش ہوا تو اپنے علم پر فیصلہ کرنے ہیں اس میں بھی وہی اختلاف گزشتہ ہے اور اگر کسی حادثہ ہے واقف ہوا اور قامنی بھی تھالیکن بیرما دیڑا ک شمر کے سواد (لینی پرگذود بیات) بیں واقع ہوا جس میں بیرقامنی ہے اوراس کے یاس بجروه حادثة كرشهرين بين مواتو صاحبين كول كرموافق البيظم پر فيصله كردي كاليكن امام اعظم كول برمشام في اختلاف کیا ہے بعضوں نے کیا کہ اگروہ قامنی فقاشہر کا ہے تو اس علم پڑھم اس حادثہ کا سوادشہر بیں نبیں دے سکتا ہے اور اگرشہر اورسود دونوں کا قامنی ہے تو فیصلہ کرسکتا ہے اور بیاس ند بہب پر بوسکتا ہے کہ شرط نفاذ قضا میں سے شہر نیس ہے اور بدایا م ابو یوسٹ سے مروی ہے اور ایعن مشائے نے کہا کداگر چہوہ قاضی سواد بھی ہوتا ہم اس علم پر فیملٹیس کرسکتا ہے اور مرجع اس قول کا اس پر ہے کہ نفاذ قضا کے واسطے شیرشرط ہے اور میں طاہر الرواب ہے اور منتقی میں ہے کہ قاضی اگر کسی وجہ سے باہرشہر کے لکلا تھا اورای مال بیں اس نے کسی مادیہ کوسٹا اور جانا تو اس بنا پڑھم نددے کا تکر جبکہ و وعیدین کے واسطے نگلا ہوتو تھم دے سکتا ہے کو یا اس نے مجلس تضایص سنا ہے اور بیامام اصفیم وزفر کے تیاس پر ہے اگر اس نے قاضی ہونے کی حالت بیس کسی حاویہ ہے وقوف بایا محرو و تضا سے معزول ، دعمیا مجراس کے بعد قاضی ہوگیا تو ای علم سابق پر فیصلہ کرے کا یانیں ہی صاحبین کے نزویک فیصلہ کرے گا اورا مام اعظم کے نز دیکے نہیں اور تو اور این ساعد علی امام مجر سے روایت ہے کہ ایک حاکم کوخبر ملی کہ فلاں مخص نے اپنا غلام آزا دکر دیایا فلان مخص نے اپنی عورت کوتین مرتبه طلاق دی پس اگر بیزیراس کودوعا دل مخبروں نے دی ہے تو میا ہے کہ اس امر میں کمال کوشش کر سے اور مراویہ ہے کہ اس خیر کی آفتیش کر سے کہ فلا اس حض نے آزاد کیا تحر فلام سے خدمت غلامی لیتا ہے یا اس نے عورت کوطلات دی مگر تین طلاق کے بعد بھی جدانیں ہوتا ہے اور اگر خبر دینے والا ایک مخض عا دل ہواور اس کی رائے میں غالبا وہ سیا ہے تو بھی اس کوطلب کرنا افعال ہے اور اگر اس نے تعیش وطلب ند کی تو مجھے امید ہے کہ اس کے لئے مخبائش ے۔ کذافی الحیط۔

باري: 💬

اُن چیز وں کے احکام میں کہ قاضی نے اپنی کچہری کے دفتر میں کچھالی تحریر پائی کہ اُسے یا دہیں ہے یا اپنے فیصلہ کو بھول گیا یا گواہ اپنی گواہی کو کھا ہے گر اِس کو یا دہیں ہے

كتاب ادب القاضي

اگر قاض نے کوئی فیصلہ کیا اور اس پر ایک ذائد گر دگیا چردی یا جس کی گائری ہوئی ہے اس کواس فیصلہ کی خرورت

ہوئی چردد کو اہوں نے قاض کے سامتاس کی کو ای دی کہ آت نے اس تھی کا اور اس پر استے مال کا تھی دیا ہے اور قاض کو یہ فیصلہ یا دہیں ہے تو ایام اس تھے کہ تو ل کر رہ کا اجراج ہوئی کی گوائی دی کہ تھے کہ تین آب کے حفظ کے کئی پر فیصلہ نہ کر رہ کا اجراج ہوئی کے اگر انہوں نے ایست ہیلے قائل تھے کہ تو ل کر رہ کا چرر جوئ کر کے کہتے تھے کہ تین آب ل کر رہ گا اور ایام ایو کہ اجراج کی کہ اگر انہوں نے مست ہیلے قائل تھے کہ تو ل کر رہ کا چرر جوئ کر کر کہتے تھے کہ تین آب لے ساتھ نے کہ قاضی نے گواہوں کی گواہی کہ تو گواہوں کی گواہی کی مست کا اجراج ہوئی تھی ہوئی گئی گراس کو ہے گواہوں کی گواہی کو تھی کہ گواہوں کی گواہی کہ خواہوں کی گواہوں کی گواہوں کی گور کی کہ کہ گوئی کی خواہوں کی گواہوں کی گواہوں کی گواہوں کی گور کی کو خواہوں کو گواہوں کو گ

مذكوره مسلمين امام محمد موافقة كالمام اعظم موافقة وامام الويوسف موافقة عدا فتلاف الم

نزدیک یاد ہونا شرطانی بتا تارخانی شکھاہ۔

اس بیان میں کہ قاضی نے کسی مقدمہ میں تھم دیا پھراس کواس تھم سے رجوع کرلینا فلاہر ہواور ناحق قضا واقع ہونے کے بیان میں

كدوه ناحن قل موا إوري تعدائ صورى ايك عبدائي جووجوب تصاص سے مانع بيكن ديت واجب موكى كمقعى له سے ولائی جائے کی اور بیسب حکم اس وقت ہے کہ جب قاضی کی خطا تھی گوائی یا مقعی لدے اقر ادسے تا بت ہواور اگر خود قاضی کے اقر ار ے تابت ہوتو مقصی لدے حق میں اس کا اثر فلا ہر نہ ہوگا اور نہ اس کے حق میں تضایا طل ہوگی جیے شاہد میں ہوتا ہے کہ اگر اس نے اپنی موائل سے رجوع کیا تو مقطعی لہ کے حق میں معزمیں ہے جی کہ تضاباطل نہ ہو گی لیکن خود کواہ ضامن ہوگا ای طرح یہاں بھی میں علم ہو م اوراكر قاضى كى خطاحقوق البندتعالى عن واقع بوئى مثلاً حدز ناياچورى ياشراب خوارى كانحكم د ، د يا اور رجم كرنايا باته كا ثنايا حد مارنے كائكم بورا ہوكيا بجرمعلوم ہواك كواہ غلام تقريا كفاريا محدودالقذ ف تقطة اس كى مناخت بيت المال ہے ہوكى ادراكر قامنى نے عمد أظلم كى راه سے خلاف كيا اور اقرار كيا تو ان سب صورتوں ميں جو تدكور موكى ميں اس كے مال سے منابات ولائى جائے كى اور چونك اس نے جرم علیم کیا ہے اس واسطے اس کوتعور یون جائے گی اور عہدہ قضا سے معزول مل کیا جائے گا کفرانی الحیط \_

بلاب: ﴿ قَاضَى کے اقوال میں اور ان افعال میں جو قاضی کو کرنا جا ہے ہیں اور

جونه كرنا جائين

ابن سامہ نے امام محد سے دوایت کی ہے کہ قاضی کو یہ کہنا جا ترقیق ہے کہ قال محص نے میر سے سامنے ایسا اقر ارکیا ہے مثلاً محل للس یا مال یا طلاق کا تا که قامنی اس اخرار ہے اس بر تھم جاری کرے جب تک کہ قامنی کے ساتھ کوئی گواہ عاول نہ ہواور بھی امام نے قرمایا کہ میں قاضی کے اس کہنے سے کرنے یو نے میر سے مائے ایسا اقرار کیا ہے زید پریا کوئی ہوصد جاری شکروں کا جب تک کہاس کے ساتھ ایک کواوعا دل نہ ہو چر جب قاضی میرے نز دیک عادل ہواوراس کے ساتھ کا کواہ بھی عادل ہوتو جھے عد قائم کرنی جا ہے اور اگروہ دونوں سے غیر عادل ہوں تو ان کے قول کی تقدر بی ندہو کی اور اگر ای تھم دینے والے نے خود بی اس کے ہاتھ کا لیے کا بھی تونيدا فقياركيا بسبب اى اقرار كے جواس كے دعم بن عم كامز اوار بي قياس بيريا بنا ہے كديس بى اس كے باتد كائے كے تصاص كا تھم دوں لیکن میں اس سے اس شبعہ یر دفع کرتا ہوں کہ فقیا کا اس باب میں اختلاف ہے کہ قاضی کا بدتول کہ فلاں مخض نے میرے سائے اتر ارکیا آیا اس برنافذے یا جس اور بھی امام محد فرمایا کداس کی دیت میں تامنی کے مال سے دلواؤں کا بکذاؤ کراہن ساعہ عن محرّ جاننا جائے کہ قاضی کا کمی مخص کے مجما قرار سے خرویتا اس سے خالی نیس کہ یا لیک چیز سے اقرار کی خرے کہ جس سے رجوع و، ست ہے مثلاً حدز ناوسرقہ وشراب خواری علی اور الی وجو س علی بالا تعاع کا منی کا قول مقبول ند ہو گا اور یا اسی چیز ہے اقر ارکی خبر ے کہ جس سے رجوع فیس سی جو اے جیے تصاص اور صداقذ ف اور باقی حقوق عاداور الی صورتوں میں طاہر روایات میں اس کا تول مغبول ہوگا اور این ساعد نے امام محمد ہے روایت کیا کرنیں مغبول ہوگا اور مشس الائمر حلوائی نے بیان کیا کہ خاہر روایات ہی امام اعظم م اورا مام ابو بوسف ادر بہلاتول امام محمد كاندكور بے اور اين ساعد كى روايت بن امام محمد كا يجيعلا قول ہے اور اين ساعد كے بعض نسخوں ميں ے کہ اس کا قول مقبول نہ ہوگا اور بین مطلقا ہے اور بین شنوں میں قید کے ساتھ ہے لین اس کا قول مقبول نہ ہوگا تاوفتیکہ اس کے

٢. كتاب بن فرمايا كناس بن اشاره ب كرفان موجائ ي وجائ ي موزاجب كم معزول ندكيا جائد يدمند معرب كرمادل مونا قاضى ك شرطیں ہے۔

ساتھ دوسرا کواہ عادل نہ مواور بھی نسخی ہے اور ہمارے ذبانہ یں بہت سے مشائ نے ای روایت کوا نقیار کیا ہے اور ایعضے مشائ نے نے الم محمد کااس سے دجوع کرناذ کر کیا ہے۔

مئله مذکوره کی بابت مروی چندصورتو س کابیان

امام الومنعور ماتريدي نے اس مسئلد كى چيم صورتيل كى جيل كدا كر قاضى عالم وعادل ہوتو اس كا قول مقبول ہوگا اور اگر عاول غيرعالم موتواس سے استغسار كيا جائے كا اكراس في اچھى طرح اس كو بيان كيا ہے تواس كا قول مقبول موكا إور اكر فاسق جالل مويا فاس غير جائل موتواس كاتول مقبول ند موكا كراس صورت يس مقبول موكا كدمهائن فسيب بهي موادر بصف مشارك نے اس سے افكار كيا اور کہا کہ باوجود جمل یافت کے اس کا قول بالکل مقبول نہ ہوگا ہے سب جوند کور ہوا وہ صورت یہ ہے کہ قاضی اقرار ہے ثبوت حق کے ساتھ خبر دے اور اگر کوائی اور دلیل ہے جوت جن کی خبر دی مثلاً ہوں کہا کہ بھرے پاس اسے گواہ قائم ہوئے اور ان کی تعدیل ہوتی اور ش ف ان کی گوا جی قبول کی توبیقول اس کا مقبول مو گااوروه اس کے موافق عم کرسکتا ہے اور بیسب صور تی اس دفت میں کہ جب قاضی نے اپنے قاضی ہونے کی حالت میں خروی مواور اگر اس نے اپنے معزول موجانے کے بعد خروی مثلاً میصورت واقع موئی کہ ا کی مخص آیا اوراس نے فی الحال جو قامنی ہواس کے پاس ٹائش کی کے قلال قامنی معزول نے برااس قدر مال فلال مخص کو لے کرناحق ولا ویا ہے بیدو کی کیا کہ اس نے سے تضا کے زبانہ میں فلال فضی کولل کیا اور بلائن قصاص تفا اور قامنی معزول نے کہا کہ میں نے کیا ہاور ش نے اس کے اقرار یا کوائی پر ایساتھم دیا ہے تورولیة این سامہ کے موافق جب اس کا قول قاضی ہونے کی حالت میں متبول ند تفاتو معزولی کی حالت میں بدرجه او فی مغیول نه مو کالیکن روایات طاہر و کے موافق مسئلہ کی دوصور تیں ہیں کداگر و وبال معین جس میں دعویٰ ہے قائم ہو یا تلف ہو کیا ہواوران دونول صورتو ل میں قاضی پر منان نیس ہورای طرح اگر قاضی معزول نے کیا کہ تھو پر میں نے فلال مخض کے بزار درہم کا تھم دیا اور تھے سے لے کراس کود ے دیے اور سے جب قامنی تفاوا تع موااوراس مخص نے کہا کہیں بلكه بعدمعزولى كو في المحال واه مسيلة وروايات كاجره كيموافق قامني كاقول معتبر موكا اوراس مي تفصيل ب كرآيايه جيزمين اس مخض ہے جس کے بعد علی ہے فی جائے گی انھیل ہی اگروہ چیز بعیدہ قائم ہاور صاحب بعد بہتا ہے کہ بدچیز اصل میں مری عمل نے اس مخفس سے جیس کی ہے اور شرقامتی معزول نے میرے لئے اس کا فیصلہ کیا ہے تو اس کے قیعنہ سے ندلی جائے کی اور اگروہ کہتا ے کہ یہ چیز میری اس لئے ہے کہ قاضی معزول نے میرے تن میں اس کولے لینے کا اس مخص سے عکم ویا ہے جب قاضی تما تو وہ شے اس سے لے لی جا کین اور مقصی طیر کود سے دی جا تھی گی ادب القامنی جی لکھا ہے کہ قامنی کوجائز ہے کہ جیموں کا مال قرض و سے اور بير بمارا غرجب ب كذاني الحيط اور واجب ب كد تقدلوكول كوقرض و ساور فقابت كواسط دوجيزي شرط بي ايك تو تو انكري اور لوكوں كے معاملے اليمي طرح صاف وجانا اور يركم جنكر الوت واور يعض مثائ في ايك تيسرى شرط لكانى كدو وشركار ين والا مواور اس کے رہنے کا مکان ہوا در مسافر نہ ہو کہ ججر ہ علی رہتا ہوا کر چاس کے پاس مال بہت ہوا ور کتاب الا تضییر علی فیکورے کہ قاضی اس وقت قرض دینے کا اختیار رکھتا ہے کہ جب الی چزیں دمتیاب نہوں جس سے پتیم کے حق میں کمائی حاصل ہواور اگر اسی چزیں دستیاب ہوئیں اور ان کی خریداری ممکن ہوئی تو قرض فیس دے سکتاہے بلکہ خریداری متعین ہوگی اور ایما ہی ام محر ہے مروی ہے اور ای طرح اگر کوئی ایسا محض ملاکہ جس کے پاس اس کا مال مضاربت کے طور پر دیاجائے تب یعی قرض شدوے اور ہشام نے ذکر کیا ہے كرجم لوكوں نے امام محر كے ياس بيذكركيا كراكر قاضى كے ياس مبت سامال بيبوں كا جن موكياتو قاضى كومنانت مى ديناافضل بيا

ود بعت رکھنا افضل ہے قو انہوں نے ہم کو قیر دی کرام الوضیقہ اور این الی کی اور ابو یوسٹ کی بیدد کے گئی کر ضاخت میں پر دکر ہے اور ایسانی امام محرکا قول ہے کہ جب اس نے صاخت میں دیا تو زندگی اور موت دونوں میں ادا ہوسکتا ہے کذائی الذخیر ہ ۔ قاضی کو جائیس ہے کہ اپنے داسطے قرید ہے اور سیاسی اور ایسانی کرائی میں ہم تری ہوتو ہے کہ اس میں ہم تری ہوتو ہا کر اس میں ہم تری ہوتو ہا کر نہ ہوتا ہوئی میں ہے کہ اگر کسی قاضی نے بیٹیم کا مال خود قروضت کیا یا ود بعت میں دیا یا اس کی دائشگی میں اس کے امین نے کسی کے بہتر نے کو ایسانی کر بیٹر قاضی کر میں اور بھائے اس کے دوسر امقر رہوا اور اس کے سامنے چندلوگوں نے گوائی دی کہ ہم نے پہلے قاضی کو بہتر سنا کہ میں نے دیسے قاضی کو بہتر سنا کہ میں نے دوسرا قاضی اس گوائی کو دوسرا قاضی اس گوائی کو دوسرا قاضی اس گوائی کہ میں کہتر کیا میں ہوگا کہ دوسرا تو اس کو ایسانی کو دوسرا تو اس کو ایسانی کرتا ہے تو دوسرا تو اس کو ایسانی کو دوسرا کو دوسرا تو اس کو ایسانی کو دوسرا کو دوسرا تو اس کو ایسانی کو دوسرا کو دوسرا تو اس کو دوسرا تو اس کو دوسرا کو دوس

یخ الاسلام مُوالله نے و کر کیا کہ مال غائب کے قرض دینے کا قاضی ولی ہے ﷺ

مسكه فذكوره كى بابت أجرت بس اختلاف ادر حصول كابيان 🖈

یں ہے کون کون تھا اور جگہ کے اختلاف یمل بھی ایسا ہی ہے جشر طیکہ پہنمادت تولی ہواور اگر پہلوائی نطی ہوتو جگہ کا اختلاف کوائی میں معتبر ہوگا امام ابو یوسٹ نے قرمایا کہ اگر گواہوں کی طرف سے میرے دل میں شک ہواور چھے کمان ہوکہ پہنمونے کواہ جی توش ان کو الگ الگ کر کے ان سے جگہ اور نیاس اور ان کے ساتھ کون کون تھا سب وریافت کروں گا اگر انہوں نے اس میں اختلاف کیا تو میرے نزویک کوائی میں اختلاف ہے میں است پر شہادت دوکردوں گا کذائی الحجیلا۔

نړ∕ټ : ؈

## قاضی معزول کی کچیری ہے محضروں پر قبضہ کرنے کے بیان میں

قديي سے جديد سوال كر ي يعنى جو محض تفها ير مقرر مواوراة ل اوّل بيكام كرے كه قاضى معزول سے ديوان طلب كر ب اور قید یوں کے مال کود کھے اور قید خاند میں کی بھیج کر قید ہوں کے نام و تعدادا خبار المنظوائے بیا گا القديم مي لکھا ہے نیا قامنی دو ثقتہ آ دمیوں کواور ایک کانی ہے بھیج کر قاضی معزول کے دیوان پر قبضہ کرے بیمچیا سرحی میں العماہے اور دیوان قاضی ہے و وخریط مراو ے کہ جس میں دست آویز اور محضراور دمیوں کی تقرری اور قیام علی تقرری اور نطقات کی مقدار د غیرہ ہوتی ہیں بیر پیلے میں لکھا ہے پھر جب دونوں ثقة نے قبند كيا تو قباله و چك ومحضر وفريان تقرري وعيها ، وقوام وغيره جرا يك حم كے كاغذات جمانت كرعليمه وعليمه و خریطوں میں رکھیں اور تھوڑ اتھوڑ اکر کے قاضی معزول ہے دریافت کرلیس تا کہ جوافٹ کال ہودہ منتسب ہوجائے اور بیجسی کہ کب اس کا فيعلد كياتاكه كي وبيش يت محفوظ رب اوراكرة مني معزول حاضرت واتواس يرجرند وكاليكن اسينه دوايس اس واسط بيح و ساكرقاضي جدید کے دوامینوں کودیوان سپر دکردیں اور جدید قامنی کے اثبین معزول کے امینوں سے سب مشکلات مل کرلیں مے بیجیدا سرحی میں الكعاب اوروايون ير تبعد كرف كراته والتين اورتيبون كالمال بحى تبعنده في اوريد يديد قاضى ك ياس رب كا اورقيد يون ے نام بھی بھولیں اور جب قاضی نے کی کوکسی حق علی قید کیا تو جائے کداس کا نام اوراس کے باب داوا کا نام فیرست علی لکھ لے اور وجدتيد بحى كصاورتاري تيدبنى كيعاورقاس كوم باعداية تذكره عن ووتاريخ كصر كرس وقت عقاضي معزول فياس كوقيدكيا ے ندایلی تقرری کے وشت سے اور میں دونو ل محض قاضی معزول ہے قیدیوں اور اسباب قید کودریافت کریں مے اور قیدیوں ہے بھی قید کا سبب در یافت کریں سے اور ان کے خصوم کوان کے ساتھ جمع کریں سے اور اگر قید ہوں بس ایک جماعت ایسی ہوکہ جن کا کوئی خصم ندآیا اور انہوں نے کہا کہ ہم ناحق قید ہوئے ہیں قاضی مقرر شدوان کور باند کرے گا بلکہ منا دی کرادیے کا کدفلاں فلال مخص مقید یائے مے ہی جس کا بچھی ان پر ہود و حاضر ہو ہی اگر کوئی حاضر ہواتو بيلور فيسله سے فيسله ہو گاور ندان كفيل لے كرد باكر سے كااور اس كى دت كرمنادى كتف دن عى إورد بالى كتف دن عى قاضى كى دائ يرموقوف بيعضول في كما كفيل كرر بائى صاحبين كى رائے پر ہےاورا مام اعظم کے مز دیکے تھیل تیں ہےاورش الائر مرحسی نے کہا کہ اس جگفیل لیمناسب کا قول ہے کذانی الحیط اور سیحے بید ے کہ بہال فیل لے کر چوڑ نابالا تفاق ہے بیش الیما ہے۔ قيد كى چنداقسام بشم اوّل ودوم كابيان كم

جانتا جائے کہ تید کی چند قسمیں میں ایک جس بالدین مین قرضہ کے وق قید ہونا اور اس کی چند صور تیں میں اگر قیدی نے کہا

ا اخبار مين كيا حال بهاور برخش كول قد ب ع قيام ع م موافك جوه قدير حول محرور و عيل-

كه عمل قر ضد ك وض قيد بول كه على في قاضى معزول كرما من قلال تخص كرقر ضد كا اقراد كيا تما تو قاضى جديداس كوادرس ك تعم كوجع كرے كالي اكراس في تعديق كي إس ي تعم كى درخواست سے جراس كوتيدكرد ے كا اور اكر قيدى نے قرضہ انكار کیا کہ پیخص ناحق مجمد پردمونی کرتا ہے اور می ظلم ہے قید ہوا ہوں اور اس کا تصم کہتا ہے کہ اس پر بیر احق ہے اور انعما ف سے قید ہوا ہے و قاضی اس کے عاصم سے وو بارہ کو ای طلب کرے گائی اگر قاضی نے گواہوں کو عادل جانا تو اس کوتیدر کھے گا اور اگر عادل نہ جاناتواس كالس كالغيل كرر باكر يكادراكركس قيدى تركباك عن الان فض كر خدي تدبول واس كوا مدي محد ے تغیل لے کرر ہاکرے تو قامنی اس کے تصم کو حاضر کرے گا اگر اس نے حاضر ہو کر حجوی کے اقر ادکی تقد بی کی اور قامنی اس مقرلہ کونام ونسب سے پیچانا ہے یافین اور کوا ہوں نے اس کی کوائن دی یافیس سب صورتوں جس قامنی قیدی کوئلم دے کا کہ مال اداکر ہے اور مانه کرے کا اور آیک منادی کوعم وے کا کدوہ بعلور تدکور تداکر ہے ہیں اگراس کا دوسراندی کوئی تحض حاضر ند ہوتو سب صورتو ب میں ر ہا کرے کا اور خصاف نے نفیل لیما میل اور دوسری صورت میں ذکرتین کیااور تیسری صورت میں ذکر کیا ہے اور بعضے مشامخ نے تفیل سب صوداوں میں ذکر کیا ہے اور آگرمجوں مال نداا یالیکن مقرلہ نے کہا کہ بھی مہلیت دیتا ہوں تو اس کور یا کرد ہے قو قامنی اس کو بدوں احتیاط کرنے منادی کے اور تغیل لینے کے دہائے کرے اور اگراس نے کہا کہ مراتفیل بین ب یا جھ پر تغیل دینا واجب بین ہاس واسطے کہ مراکوئی مدائنیں ہے کہ جو نقبل طلب کرتا ہوتو قامنی جھوڑنے میں جلدی ناکرے بلکہ اُ بھٹلی کے ساتھ اس کی منادی کرائے مراكركونى مدى ند بيدا موا توربا كرد مدومرى متم قيدى بيب كه فالص حق العبادى عنو بت من قيد مومثال فصاص \_اكر قيدى في كما کہ بیں اس وجہ سے قید ہوں کہ بیں نے فلال مخض کے لئے قصاص کا اقرار کیا ہے اور قاضی نے اس کواور اس کے مدمی کوجع کیا اور اس نے اس اقرار کی تصدیق کی تو اس کی ووصور تیں بی قصاص تنس ہوگا یا قصاص معنو \_ پس اگر قصاص تنس بولو قامنی با تا خیراس کوقید خاندے باہرتکا لے اور اس کے مدی کو اپتا بدلا لے لینے کا تھم دے اور اگر قصاص مشو ہوتو بھی نکال کر بدلا ولوا دے لیکن اس کی رہائی شی جلدی شکرے کو تک شاید کی دومرے کا اس برحل نفس ہو کہ اس نے اس مدفی کے واسطے قصاص عشو کا اقرار کر ہے اپنی جان

سر برائی میں میں ہے۔ اور کی سے میں ہے۔ ایک میں تیدہ وجیے ذیا یا چوری یا شراب نواری کی وجہ ہے اگر تیدی نے کہا کہ میں اس واسطے تید ہوں کہ میں نے کا اقرار کیا ہیں بحو کو صد ہار نے کے واسطے تید کیا ہے ہی واسطے تید ہوں کہ میں اقرار پراس کو صد نہار سے گااورا گرجا و گلوں میں جا کا اقرار کیا ہی ہے کہ اقرار کیا تو صد ہار سے گا اورا کی ہویا نہ کو سامنے میں اقرار کی ہویا نہ کر کی ہویا نہ کر کی ہویا نہ کر کی ہویا نہ کو میں اگر کھس تھا تو اس کو وجم کر سے گا ورا در واقعاتے گا اورا سی کی رہائی میں جلدی نہ کر سے گا تا ید کوئی اس کے افسال کہ دی آئے اورا گراس نے اپنے اقرار سے رجوع کر لیا تو رجوع کی ہے جیسے قاضی اول کے سامنے میں تھا تو اس کے ہا کہ میر سے اور کر تا کرنے کے گواہ قائم ہوئے تھے اس لئے صد ہار نے کے واسطے قاضی معزول نے میں جلدی نہ کہ اورا کر اس کے تو اس کے بیاں صد نہ ارسے گا اورا کر کی وہائی میں جلدی نہ اورا کر اس کے تیا سے کوئی قادر اگر اس تا تھی کہ ہوئے تھے اس قاضی کے لئے معزم نہ ہوں کے ہی صد نہ ارسے گا اورا کر کی رہائی میں جلدی نہ کرے گا اورا کر کی اورا کر کی آئر اربیا تھا یا جھے پرشراب خواری کر سے کا اورا کر کیا تھی برشراب جینے کا اقرار کیا تھا یا جھے پرشراب خواری کے گیا کہ میں نے شراب جینے کا اقرار کیا تھا یا جھے پرشراب خواری کر سے کا اور اورا کر کیا تھا یا جھے پرشراب خواری کے گیا کہ میں نے شراب چینے کا اقرار کیا تھا یا جھے پرشراب خواری کے کہا کہ میں نے شراب چینے کا اقرار کیا تھا یا جھے پرشراب خواری

کے گواہ قائم ہوئے تھے اور بھے صد مارنے کے واسطے قاضی معزول نے قید کیا ہے تو امام اعظم اور ابو بوسف کے زو کی بہت قاضی اس پر صد نہ مارے گا کہ جس نے قال شخص کے مال کی چوری کا اقر ارکیایا گواہ قائم ہوئے تھے اس واسطے قید ہوں تو بہتا شی اس افراریا کا گواہ قائم ہوئے تھے اس واسطے قید ہوں تو بہتا شی اس افراریا گوائی پر ہاتھ کا شخ کا تھم شددے گا اور اس کے قصم کوچھ کرے گا کے تاکہ اس تا تا کہ اس نے اقر ادکیا تو اس کے ہاتھ کا شخ کا محم شددے گا اور اس کو دیر گزری ہویاں صدفہ کا اور اس کی رہائی جس جلدی نہ کرے گا اور اگر دو ہا رہ اس کر کے اور قائم ہوئے تو ہاتھ کا شند کا تھم شددے گا بھر طیکہ دیر گزرگی ہوئی صدفہ کا اور صدقسر قد اس تھم جس کیساں ہیں۔

ر واده ما بور مرور و ما ما مدور و مرسيدور روى وها مدور مرور و دران ما ما يمان مراجع و مروره مراجع و مروره

چوکی متم کی قید بسب الی عقوبت کے جس شن حق اللہ تعالی وحق العباد ہے اور وہ حد قذف ہے اگ قیدی نے کہا کہ میں اس وجہ سے قید موں کہ میں نے اس محض کوز ٹاکی تہت دگائی تھی اوراس محض نے اس کے اقرار کی تقعد این کی توبیقاضی اس کوحد قذ ف کی پوری سزادے گااوراس کی رہائی میں جلدی تہ کرے گااورا گراس نے اقرار سے دجوع کیا تو سیح نہیں ہے بخلاف ان مدود کے جن میں خالص اللہ تعالی کاحق معلمی ہے کہ ان میں اقر ار ہے رجوع سے جا کر قاضی معزول نے کہا کہ قلال مخص کے قبعنہ میں نے اس قدر مال قلاب بن قلاب كا و مدويا بي إكر قابض مال في اسب كي نقيد اين كي توسم ديا جائع كا كم تقرله كود مداور بيد ظا جر ہے اور اگر اس نے کہا کہ جھے قلان قاضی معزول نے اس قدر مال دیا ہے تمریش نیس جانا ہون کہ س کا ہے تو اس صورت میں بھی مقرلہ کو دلایا جائے گا اور اگر مال کے قابض نے قامنی معزول کی سب باتوں میں تکذیب کی تو اس کا تول معتر ہوگا اور رہمی خاہر ہاور اگر مال کے قابض نے کیا کہ جھے قاضی معزول نے اس قدر مال دیا ہے اور وہ ظائ مخص کا ہے سوائے اس مخص کے جس کا قاضى نے نام ليا تھا اقر اركياتواس كى دومورتيس بين ايك تو يكور موكى اوراس بين اى جفس كوولا يا جائے گا جس كا قاضى نے اقرار کیا ہے اور دوسری صورت ہے ہے کہ بول کہا کہ جو مال میرے قبضہ یں ہے وہ فلال محض کا ہے سوائے اس کے ایک محض نے دوسرے کا نام لیا جس کا قاضی نے اقرار کیا تھا تو قاضی معزول کودے دے اور وہ اس محض کودے جس کے لئے قابض نے اقرار کیا ہے۔ اس اگر سیلے مخص کو بدول تھم تضادے دیا تو دوسرے کے لئے ضاعن ہوگا اور اگر بھکم قضادے دیا تو بھی ایام جھ کے زویک ایسانگ ہے اور اہام ابو یوسٹ کے مز دیک ضامن نہ ہوگا اگر قاضی معزول نے کہا کہ فلال مخض کے پاس بزار درہم فلال پیتم کے ہیں کہ اس کو اس کے باب کے ترک میں سے مینچے تھے اور اس قابض نے اس کی تقدیق کی ایس اگر کی محض نے وار فان میت ہے اس میں وحویٰ ند كي توبيدر بم يتيم كے بول كے أور اكر باتى وارثوں في كياكہ بم من الله كان في تركه بن ابناحق نيل بايا ہے توبيال تمام وارثوں میں مشترک ہوگا اور مجملدان کے بیٹم بھی ہوگا لیکن جدید قاشی کو چاہئے کہ بنظریتیم باتی وارثوں سے تتم لے کہ واللہ تم نے اپنے والدفلان مخف کے ترکہ ہے اپنا حق نہیں پایا ہے اور اگر قاضی معزول نے کہا کہ میں برار در ہم قلال یکیم کے ہیں اور میدنہ بیان کیا کہ اس ك باب كر كديم سے يہني إدر باتى وارثوں في وكئ كيا كريان كے باب كر كديم بي اور بم لوكول في اينا حق تبيل یا یا ہے تو یہ مال مینم کا ہوگا کیونگہ قامنی معزول نے ملک مینیم کا اقرار کیا ہےاور میراث کا اقرار آئیں کیا ہے تا کہ وارثوں کا حق ٹابت ہو بیں بار جمت و دلیل ان وارثوں کا حق ثابت نہ ہوگا اگر موافق ایک تحریر کے بید مال کی مختص پر تھا اور قامنی نے نوشتہ میں سب اس کا لکھ ویا تھا اور گوا تی کرادی تھی کہ بیڈلاں یقیم کا ہے اور اس کواس کے فلاں والد کے ترکہ میں پہنچا ہے اور باقی وارثوں نے اپنا حق نے سیا ہے یں واضح ہو کہ بحر دتحریر جست نہیں ہے اور ای ملرح قاضی کا قول کہ باتی وارثوں نے اپنا حق لیا ہے جست نہیں ہے اور جست یہاں

صرف اس طرح ہے کہ کھے گواہ گوائی دیں کہ قاضی نے ان وارثوں کے اپناتمام تن لے لینی پر گواہ کیا تھا یااس امر کے گواہ ہوں کہ ان لوگوں نے اپناتمام تن پالینے پراقر ارکیا ہے لیں ایسے گواہ ہیں اور انہوں نے گوائی دی تو مال بیتے کا ہو گا در نہ وہ بھی ش باتی وارثوں کے ہوگا اگر قاضی معز ول نے بیان کیا کہ جر سے نزد یک بیات گواہوں کی گوائی سے ٹابت ہوگئی کہ فلال فخص نے اپنی اس قدر زمین اس طور پر وقف کی ہے اور علی نے اس کا تھم دے دیا اور قلال فضی کے تیند عمل دکھی اور اس کو تھم دے دیا کہ اس کا محصول و ترمین اس طور پر وقف کی ہے اور علی نے اس کا تھم اپنی کی لیس اگر دقف کرنے والے کے وارثوں نے اس کا اقرار کیا تو قاضی معرف کرے اور قابض نے اس کی تھم اپنی کی لیس اگر دقف کرنے والے کے وارثوں نے اس کا اقرار کیا تو قاضی معرف کے دارثوں نے اس کا محمول اور کی اور اس کو وارثوں کے درمیان محمول بیس کو اور تو اس کے درمیان کے درمیان کی درمیان کی کہن وارثوں ہونے کو گواہ قائم ہوں تو وقف ہونے کا گواہ مراث ہوں تو وقف ہونے کا گھا در اگر دفف ہونے کی گواہ واگر دفف ہونے کا گھا در اگر دفف ہونے کی گھا۔

ماحضل اور مال وقف كي آمدني ميس كن تول تياجائ كا؟

ا كرة امنى معزول في بيندكها كداس فالاس تعلى يروقف كما ب بلكدكها كدار باب لي يامسجدير ياكس اوروجه جركانا ملياك اس بروقف كيابية مقررشده قامنى اس كونا فذكرو مع اوراى كي تنعيل درياضت ندكر عا اور جرجك جهال استنسار كرنامعز ووقامني مقررشدہ اجال پر کفایت کرے کا اور تفصیل دریافت ترکرے کا اور قاضی کو جائے کدامینوں سے برششائ یا سال میں بیسوں کی آ مدنی اور مال کا حساب لیا کرے تا کدمعلوم ہوکدا جن نے امانت کوادا کیا ہے یا خیانت کی ہے اگر اس نے امانت داری کی تو مقرر ر مے اور اگر خیانت کی قو موقوف کر بے اس جگددوسرامقر دکرے اور ای طرح وقف الحاک کے قوام ع سے بھی حساب کرے اور ماحسل اور مال وقف کی آمدنی جی انہیں کا تول آبول کرے اوروسی اور قیم اس باب جس بکسال ہیں اور اصل بہے کہ شرع جس سے متبوضد کی عقدار بیان کرنے میں یا بیٹم کے نفقہ کی مقدار یاز مین وقف کے مصرف اور مونت کی مقدار بیان کرنے میں قابض کا قول معتر موتا ہے المين أكروسى مواو محتل عن اس كاتول معول باور فيرحمل عن معبول بين به كذاؤكر النصاف اوروسى اورقيم عن فرق بوسى وه ے جس کی طرف حفظ اور تصرف سپرد ہاور قیم وہ ہے جس کو عفاظت سپرد ہاور تصرف سپر دنیاں ہے اور جب بدار ق معلوم ہو گیا تو جاننا جا ہے کہ اگروسی نے انعاق کا دعویٰ کیا تو اپنے ماتحت چیز کے تقرف کا دعویٰ کیا تو اس کا قول محل میں تعول مو گااور اگر تیم نے ایسا ى دوكى كياتواس في اليي جيز كا دعوى كياجواس كتحت ولايت فيس بيس اس كاقول مقبول ند موكا اوراكثر مشائع في في ون هی جن سے زهن کے واسلے میار وئیس ہے اور مشروری علی وسی اور قیم کو بکسال شار کیا ہے اور کہا کدائسی چیزوں میں قیم کا قول مثل وسی کے تیول ہوگا اور اس مسئلہ پر تیاس کیا کہ اگر قیم مجد یا ایک فض نے اٹل مجد سے مسجد کے واسلے ضروری چیز خریدی مثلا ہوریہ یا تیل یا چنائی و فیره یا بچے مجد کی آمدنی اس کے خادم کودے دی تو ضامن شاہو کا کیونکدان چیز ول کے نہ کرنے سے مجد میں نقصان تھا پس کویا اس کودلالہ اجازت مامن تھی ہی ای قیاس پر بیال بھی انہوں نے بی تھم دیا ہے اور ہمارے زمانہ کے مشار کے نے قرمایا کہ وصی اور قیم میں کچے فرق بیں ہے کیونکہ ہمارے زیانہ میں قیم بھی وہ ہے جس کوچھا تلت اور تصرف و نون کا اختیار ہو۔

اگر قاضی نے کسی وسی کوچتم جانا اور جواس نے یکیم کے نفتہ عمل صرف کرنے کا دعویٰ کیا ہے یا وقف کے صرف علی دعویٰ کیا

ا ارباب یعنی الل وقت وستحقین علی قوام جومتولی وقائم و کار پرواز ہے لینی جوفش کار پرواز ہال سے وقت کا حساب سجے اورمعرف کا فرچہ جہاں وقت آمدنی فرج ہوتی ہے اورمونت جوفر ووقت پر کیاجاتا ہے شاؤنٹین کی اصلاح ضرور کی بھی فرج کیا ہے۔

ے اس عمل اس کوشک ہواتو قاضی اس سے مسم لے گا اگر چدوہ این ہوجیا کدائ فض کا تھم ہے جس کے پاس وربعت ہے اور اس نے وربعت کے ملف ہوجانے یا وانیں کروینے کا دعویٰ کیا تو اس سے حلف نے گا اور ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ حلف کے واسطے کس قدرمقدارمعلوم كادعوى موتا جائية كونكرتم وعوى في بياون باورمقدار جيول كادعوى في بين بياور بعضول في كهاكه برحال م حمل جائے کی کوئکہ قاضی بیٹیم کی نظر سے تم لیٹا ہے اور ایک احتیاط میں برطرح تسم لی جائے گی اگر انہوں نے بینجر دی کہ ہم نے ز من كے مرف يس يا يتيم كے تفقد من زين كى آلدنى اور مال بن سے اس قدر صرف كيا ہے اور اس قدر ہوارے ياس باتى ہے يس ان میں سے جو محص امانت واری میں مشہور ہوتو قامنی اس سے اسمال کوقیول کر سے گا اور منصیل کے واسطے جرند کرے گا اور جو محص مہتم ہوائ سے اجمال تعول ندکرے گا اور تفصیل کے واسطے جر کرے گا اور اس مقام پر جر کے متی قید کرنے کے نیس جی مرف یہ جی کہ قاضی مقررشده اس کودو تین دن باذ کروه مکادے کداس کی تنعیل بیان کرے اور پیتیم کے حق بی احتیاط ہے ہیں اگر ہایں ہمداس نے تنعیل نہ بیان کی تو قامنی اس کی متم دینے یافتم ہے باز رہنے پر اکتفا کرے گا اگر دصی نے قامنی مقرر شدہ ہے کہا کہ قامنی معزول نے جمع سے حساب لے لیا ہے تو بدوں کوائی کے اس کونہ چھوڑے اگروسی یا تیم نے کہا کہ بیس نے اپنا اس قدر ذاتی مال پہتم یا و تعت كمرف شرمرف كيا باورقصدكيا كدوائي التوبا جت اسكاقول متبول ندوكا بخلاف اسك كداس فال وتف يأمال يتيم يس عصرف كرف كاولوى كيا تومحتل بس اس كاقول مقول موكا اكرومى ياقيم في دوي كيا كدقات معزول في بيرا واسطاس قدر ما مواری یا اس قدرسالان مقرر کیا تھا اور قامنی معزول نے اس کی تعدیق کی یا نہ کی تو مقرد شدہ قامنی اس کونا فذ نہ کرے گا اور اگر اس بر گوابی گزری تو تبول کر کے نافذ کرے کا بھراگر قاضی کی دائے جس بیا جرمت اس کے کام کے برابر با کم ہے تو سب کے نافذ ہونے کا تھم دے گا اور اگر اس کے کام سے زیادہ موتو مبتدراس کے کام کے دے گا اور یاتی کو جوزیادہ ہے باطل کردے گا اور اگر تیم نے زیادتی کو کے لیا ہوتو تھم دے گا کہ پتیم کوواپس کرے اور اصل بیں لکھا ہے کہ مقرر شدہ نے قامنی معزول کے دیوان میں جس قدر موامیاں یا تضاوا قرار یا ہے سب بیار بیں اوران پوئل ندکرے کا لیکن اگر کمی تھا کے گواہ گزرے کداس نے اس کا فیصلہ کر کے نا فطاكيا تفااوره واس ولت تك قاضى تفاتو اس كوتبول كرے اور عل كرے كذائى الحيط

نهرت: 🔞

ان صورتوں کے بیان میں جن میں جھوٹی گواہی پر فیصلہ واقع ہو گیا اور قاضی کواس کاعلم نہ ہوا

بیصورت عقدادر کے بھی واقع ہو کئی ہاوراس بھی امام اعظم اور ایو یوسٹ کے اول آول کے موافق اختلاف ہے قاضی کی تضاعقد وقع بھی ہجو نے گواہوں کی وجہ سے ظاہر آ و باطنا نافذ ہوتی ہاور امام تھے اور امام ایو یوسٹ کے دوسر نے ول کے موافق طاہر آ نظام اند ہوتی ہے اور امام ایو یوسٹ کے دوسر نے ول کے موافق طاہر آ نافذ ہوتی ہے باطن میں نافذ ہوتی ہے تقو دیمی اس مسئلہ کی بہت کی صور تھی ہیں اور انجملہ ایک فونس نے ایک مورت پر نکاح کا دمون کی اور تھی ہے اور اور ان ما ابو یوسٹ کے پہلے کیا اور مورت انکار کرتی ہے اور امام ابو یوسٹ کے پہلے قول کے موافق اس مردکواس کے ماتھ دیلی کرنا طال ہے اور مورت کو جائز ہے کہ اس کو اپنے اور تا بودے وے اور امام محد کے ذور یک

اورامام ابو بوسف کے دوسرے قول آخرے موافق دونوں کو بیریات حلال تبیں ہے اور ہمارے بعض مشائخ نے فرمایا کہ ابتدائی نکاح اس صورت من ثابت ہوجائے گا اگر تھم قضا كوابول كے حضور عن بواور اعظے مشائخ في كها كراس صورت عن تھم قضا كووت مواہوں کی مامنری شرطنیں ہے بید خیرہ س لکھا ہے اور اس پر اہمائ ہے کہ اگر کسی کی معندہ یا منکوحہ کے ق عب علم قاضی بسبب جمونے کواموں کے نکاح کا جاری موتو تافذ ت موگا برنہا بیش لکھا ہے اور فنٹے میں بھی مسئلہ کی بہت صور تیں بیں از انجملہ ایک عورت نے اپنے شوہر پر تین طلاق کا دعویٰ کیا اور اس پر جیوٹے گواہ قائم کے اور قاضی نے دونوں میں جدائی کا حکم دے دیا پھر مدت کر رہے ك بعداس عورت نے دوسر كنس سے تكاس كيا تو امام ابو حقيقة اور بہلے قول امام ابو بوسٹ كرموافق بہلے شو ہركواس كے ساتھ وطي كرنا ظا برأه باطنا حلال نبيل باوردوسر يركوظا بروباطن اس يدطى كرنا حلال بخواه اس كويد حال معلوم بوك ببلي شوبرن اس کوطلا ق نین وی مثلا دوسراشو ہرایک کواہ یس ہے ہو یا اس کوبیہ ہات متعلوم ہوشلا بیشو ہردوسرا اجنبی تھن ہواورا مام ابو پوسٹ کے دوسر القول كموافق اوريكي امام جركا تول مي كدوسرا شو براكراس حال مداقف بي اس كودهي كرنا حلال نبيس باورا كرنيس جانتا ہے تو طلال ہے مكذاذكر ي الاسلام فى كاب الرجوع اورا مام الديوست كدوسر في ليسك شو بركواس سے ولى حلال نيس باوجود مكه باطناً جدائى تين موكى اورجح الاسلام نے كهاكدا مام تاتى كدوسر في ل سي باطناً اس سيوطى كرنا يہلے شو مركوحلال باور ا مام محر السياد ويك جب تك دومر ي شو برت اس براع نبيل كياتب تك هلال باور جب إس في جماع كرايا تو مجرها النيل ے خواہ دوسرے کو عقیقت حال معلوم ہویا ندمعلوم ہواور بیتھم امام محرکا اس صورت ہے کہ دوسرے محص کو حقیقت حال معلوم نیس ہے ظا ہرہے کیونکد ٹانی مخض نے اس سے ایس حالت میں نکاح کیا ہے کہ وہ دوسرے کی مورت ہے لیکن دوسرے کوئیس معلوم ہے تو اس کا نکاح امام محد کے زویک فاسد مخمر ایس جب دوسرے نے اس سے جماع کیا تو اس پرعدت واجب ہے پس اول مو ہر کو وطی تیس حلال اكر چدو ، پہلے شو بركى بوى ب جب بك كديدت ند كرز رے كراس صورت بنى مشكل بے كد جب دوسر مے فض كو حقيقت حال معلوم ہوئے کونکداس کومعلوم ہوگا کددوسرے کی بوی ہے تو اس کا نکاح باطل ہوگا ہی بوطی زنا ہے واقع ہوگی اور کسی کی منکوحدا کر زنا كرية ال يرعدت بيل واجب موتى إاورند شويرياس وطي كرنا حرام موتى إور مجلد فتح كي صورتول كايك يدبك ا يك الرك اورا يك الركامة يدكر كدوار الحرب س آئ مجر جب إلغ موئة آزاد كروية ك مجردونول في الم نكاح كما مجرايك حرب مسلمان ہوکر آیا اور اس نے گواہ پیش کے کہ بیدونوں اس کی اولاد جیں اور قاضی نے علم دے کر دونوں کوجدا کردیا مجرا کر دونوں کواہ اٹی کوائل سے چرچا کیں اور معلوم ہوجائے کہ بیددونوں کواہ جموٹے تھے تو شو ہرکوائ محدت سے دخی کرنا جا زنہیں ہے کوتک قاضى نے اس برحرام مونے كا تھم ديا اور قضا طاہر و باطن نافذ ہوئى اور بدايام أعظم كے نزو كي بے اور امام محد كے نزو كي بھى وطى ملال میں ہے کو تکہ حقیقت میں گوا ہوں کے جموٹے ہونے کا حال اس کومطوم تیس ہوسکا ہے۔

مئله ندكوره كى مزيد دوصورتول كابيان

منجملہ صورت عقد کے بیہ کہ جب قاضی نے جو نے گوا مول پر زیج ہوجائے کا تھم دے دیا اوراس کی دوصور تیں جی ایک بیک کہ دو تو گا مشتری کی طرف ہے ہو حگا ایک تحق نے دوسرے پر بیدو گئی کیا کہ تو نے جی سے ہو حگا ایک تحق نے دوسرے پر بیدو گئی کیا کہ تو نے جی سے ہاتھ بیہ باتھ میں باتھ میں باتھ میں باتھ میں باتھ ہو جو نے گواہ قائم کے اور قاضی نے وہ باتھ کی مشتری کو دینے کا تھم دے دیا تو امام ابو صنیعتہ کے زدیک اس کی تضا باطن جی نافذ ہو باتھ کی معتدہ بین شلا ہتھ ہا ہے قادیم مرد کی طاق باد فار کی اور ایک بیدی ہونا باد کی میں باتھ بیا تھا ہے دو جو نے گواہ لا کراس پر اپنی بیدی ہونا بادر قاضی نے لائلی برتھ دیا تو تافذ ہو ہو گاہ دار تا تھی ہے باتھ کی ہے اور زیدنے دو جو نے گواہ لا کراس پر اپنی بیدی ہونا بادر تاضی نے لائلی برتھ دیا تو تافذ ہو ہو گاہ دیا ہو تا تھی ہے باتھ کی میں ہے باتھ کی سے باتھ کی میں ہے باتھ کی میں ہے باتھ کی میں ہے باتھ کی میں ہے باتھ کی دو جو نے گواہ لا کراس پر اپنی بیدی ہونا ہوں تاسی کے ایک کی میں ہونا ہونا ہے کہ باتھ کیا اور قاضی نے لائل میں کا میں کا بات کیا اور قاضی نے لائل میں کے دو باتھ کی تھی ہے باتھ کی دو باتھ کیا ہونا ہے گاہ کی دو باتھ کیا اس کی تو تا ہونے کی کہ بات کیا اور قاضی نے لائل میں کی تو باتھ کیا ہونا ہے کہ بات کیا اور قاضی نے لائل میں کی تو باتھ کیا ہونا ہونا ہے کہ بات کیا اور قاضی نے لائل میں کیا ہونا ہے کہ بات کیا اور قاضی نے لائل میں کیا ہونا ہے کہ بات کیا اور قاضی نے لائل میں کیا ہونا ہے کہ بات کیا در تابوں کیا ہونا ہونا ہے کہ بات کیا ہونا ہے کہ بات کیا ہونا ہے کیا ہونا ہے کہ بات کیا ہونا ہے کہ بات کیا ہونا ہے کہ بات کیا ہونا ہونا ہے کہ بات کیا ہونا ہے کہ بات کی کی کو بات کیا ہونے کیا ہونا ہے کہ بات کیا ہونا ہونا ہے کہ بات کیا ہونا ہے کہ بات کیا ہوئی کی کو بات کی کو بات کیا ہوئی کیا ہوئی کی کو بات کی کو بات کیا ہوئی کیا ہوئی کی کو بات ک

ے ولی طال ہے۔ ج الماک عرسانا بیسا لماک حن کی مکیت کادموئ کی سب معین کے دریدے ندہو۔ سے بیٹی زید نے اقرار کیا کہ می نے اپی اس

يوى كوتين طاق وي جرانكاركر كتم كماني اورهم موكياكساس كي وي بياة زيدكواس عددي كساور بنده كوقامودينا ملال بيسب-

کہ اس نے اپنا غلام رمضان میں آزاد کیا ہے اور غلام کی قیت گوائل کے دن دو ہزار درہم کی اور رمضان میں اس کی قیت ایک ہزار درہم کی کاران کو اہول کی ہوز تعدیل ہے اور غلام کی قیت تمن ہزار درہم ہوگئی گران کی عدالت تا ہت ہو کران کی گوائل پر فیصلہ کیا گیا گیا گیا ان دونوں نے اپنی گوائل ہے دیورع کیا تو غلام کو جس دوز قاضی نے آزاد کیا اس دوزی قیت بیخی تمن ہزار درہم کے وہ لوگ ضامن ہوں کے کذائی الذخر ہ اور فراو گیا جیسے ہے آگر قاضی نے ایک ہا ایک کو آزاد کیا گر گواہوں نے رجوع کیا تو ہا تو ی وہ لوگ ضامن ہوں کے کذائی الذخر ہ اور فراو گیا جیسے ہے آگر قاضی نے ایک ہوا توں نے رہوع کیا تو ہا توں کہ کہ سے آزاد ہوگئی اور گواہوں نے برایک کو افتیار ہے کہ ایک اس سے تکاری کر لے اور تھی میں موافق قول صاحبین کے پیٹر مالگائی ہے کہ یہ امراس کے بعد ہوگا کہ جب دونوں گواہوں سے قاضی قیمت بائدی کی دلواد سے بیتا تار خاند میں ہوا گر گورت نے اس کو تم دلائی اور اس کے ساتھ ہر کرنا جا ترجین ہے اور ندہ مردائی کی جراف سے لیے بہا ہے گائوں کیا ہوں ہو کہ مرائم ہو کہ مرائم ہوگئی اس کے ساتھ ہر کرنا جا ترجین ہے اور ندہ مردائی کی جراف لے لیے بہا ہیں کھا ہی بھی کھائی ہیں اگر خورت کو یہ ہات معلوم ہو کہ مرائم ہا کراورست ہے تو اس کو اس کے ساتھ ہر کرنا جا ترجین ہوں دورائی کی جراف لے لیے بہا ہے گرائی کھا ہے۔

نېرن : 🐠

صم قاضی برخلاف اعتقاد ککوم لہ یا محکوم علیہ کے دائع ہونے کے بیان میں مسكى في الني مورت سن كها كدنو البند طالق ب اورية ول اس كمان عن ايك طالق برحس عن رجعت ورست ب اور اس نے رجعت کرلی اور اس محورت نے ایسے کامنی کے سامنے مرافعہ کیا جس کے نزدیک میر تین طلاق جیں اس نے دولوں میں جدائی کردی یا زوج سے نزد کیا بیطلاق ایک طلاق بائندھی کہاس نے دو بارہ نکاح کرایا اور مورت نے مرافعہ کیا اور قاضی نے تین طلاق احتقاد کرے دونوں میں جدائی کردی تو بیا تغدا ظاہراً و باطنا نافذ ہوگی اور مرد کواس کے پاس رہنا حلا اُی فیک ہے اور ندمورت کو اسين او برقابود يناحلال باوراكرزوج كي دائ عن يتن طان تحي اورقاض كزو يك وه ايك بائد بالكردهنيةي اوراى ك موافق اس نے تھم دیاتو سے تھم ہی امام اعظم اورامام محد کے نز دیک باطن میں نافذ ہوگائی کداس کوجائز ہوگا کہ عورت سے رجعت یا تكاح كرے اور المما ابو بوسٹ كنز ديك باطن عن نافذ ند بوكا اور حاصل بيد ب كدا كرجتا بالحاوظ اما ي مخف ب كدجس كى يجورات تبیں ہے تواس پرواجب ہے کہ اس مادشیں جوقاضی تھم کرے اس کی اتیاع کرے خواہ تھم اس کے نفع کے لئے ہومثلا ملت کا تھم ہو یا تحكماس كاد برضرركا بومثلا حرمت كابواورا كرجتلا بالحدثة فقيصا حب رائع بواورقاض في اس كريز خلاف رائع تحكم ديا بومثلااس کے اعتقاد میں صلت تھی اور قاضی نے حرمت کا تھم دیا تو بالا ختلاف اس پر واجب ہے کہ اس کے تھم کی بیروی کرے اور اپنی رائے کو چیوز دے ادرا گرتنم اس کے نفع کا ہومثلا دہ ترمت کا معتقد تھا اور تھم حلت کا ہوا تو بیمن مواضع بیں نکھا ہے کہ اپنی رائے کوچیوڑ کر اس ے علم کی اجاع کرے اور اس میں اختلاف ندکورٹیل ہے اور انتسان میں ہے کہ امام ایو پوسٹ کے نزویک جس چیز کوخووحرام جانا ے اس میں قاضی کے مباح کرنے کی طرف النفات نہ کرے اور امام اعظم والم محد کی دلیل بیے کہ اس پر اجماع ہے کہ اگر جتلا بالحدثه عامی ہواور قاضی نے اس کے واسلے تھم کیا تو باطن میں نافذ ہوجائے گا اور قضا ایک امر طزم تمام لوگوں کے حق میں ہے ہیں عالم کے تن شریعی ہوگ ہیں اگر عالم ہوگا تو اس کے تن شریعی باطن میں نافذ ہوگی امام ابو پوسٹ قرماتے ہیں کہ بدالزام مقصی علیہ کی

ل جلابالحادث يعنى اس واقد عن جوفض بمثلا مواجوه عالم شاو بلكه عاى مو

طرف ہے اور مقصی لدی طرف نہیں ہے ای واسطے بدول اس کی طلب کے قاضی تھم نہیں دیتا ہے اور قاضی اس کے نز دیک اس تھم میں مختلی ہے تو اس کی اجاع نہ کرے گا کذائی الحبیا۔

نوادر بشام میں امام محد سے دوایت ہے کہ ایک مخص نے ایک مورت سے نکاح کیا پھراس کوجنون مطبق ہو کمیا اوراس مخص کا والدموجود ب مجرعورت نے دعویٰ کیا کہ اس محص نے نکاح ہے مہلے حسم کھائی تھی کہ اگر کوئی عورت نکاح میں لائے تو اس برتین طلاق میں تو امام محد نے قرمایا کہ قامنی اس کے باپ کو خاصم منائے اور اگر اس نے بتایا اور دیکھا کہ بیٹنام قول کر جینیں ہے اور اس کو باطل کیا اور تکاح کو باتی رکھا چراس کا شو براج ما بوگیا اوراس کے زدیک اس قول سے طلاق واقع موتی ہے تو بھی اس مورت کے ساتھ رہنا اس کوجائز ہے اور امام ابو یوسٹ کے قول پر جائز نبیں ہے اور حاوی بیل اکھاہے کہ اگر شوہر عالم تھا اور اس نے اس قول سے طلاق واقع مونے کی نیت کی تو اس کے ساتھور باتا جا ترتیس ہاور سام ابو بوسف کا قول ہادرامام اعظم اورامام محد کے نزد یک عالم اور جاال اس باب میں برابر ہیں ہرایک کوقامنی کی رائے کی اتباع کرتا جا ہے اور خانیدیں ہے کداس کے والد کو نامم بنائے کے واسطے امام محر كنزديك يشرطب كداس كاجنون مطبق مواورجنون مطبق عسروامات مخلف بي اور ناطعي ادين الاسلام خوابرزاده في ذكركياك جؤن مطيق امام اعظم كنزويك أيك ميين كاسباى برفتوى باورروايات فاجرواس بات يش من في كداكرجؤن ايك روزيا دو روز کا مواقواس کا اختیار دین ہے اور فیر محض اس کی طرف سے مصم نیس موسکتا ہے اور حش افحاء کے اس کے تصرفات حالت افاقہ بس نافذ ہوتے ہیں بیتا تارخانیہ ش اکھا ہے اگرایک فقید نے اپنی مورت ہے کہا کرتو البتہ طائق ہے لین جھے کو البتہ طلاق ہے اور بیاس کے نزد کے تین طلاق ہیں اورای رائے کوائی نے جاری کیا اورمزم کیا کہ ورت اس کے لئے حرام ہے مگراس کے بعد اس کی رائے اس يرقرار پائى كدىيانىداكىسى طلاق رجى بياقواسى رائے كوجوجارى كرچكا بياتى ركھاورجورائے بعدى بيدا بوكى اس كےموافق ايى زوجه نه گردائے بخلاف بھم قامنی کے کہ اگر اس نے برخلاف رائے تھم دیا تو اس کی رائے پڑمل درآ یہ ہوگا اور اس طرح اگر ابتدا ڈاس ک رائے علی ایک ملاق رجی تھی اور اس کے موافق اس فرم کیا کہ وواس کی اورت ہے مجراس کے بعداس کی رائے تر ارپائی کہ بيانظ تين طلاق بين وهورت اس يرحرام شدوكي اوراكر ابتداش أيك طلاق رجعي زعم كرك اس كرموافق اس في عزم كيايها تك كماس كى دائے يس بيافظ تمن طلاق معلوم مو تعي إقواس كوچائز تيس ب كماس كرماتهد بودا كرابتدا يس اس كرز ويك تين طلاق تھی محراس نے اس پرمزم ندکیا اور شائی رائے پرمل کیا بھال تک کداس کی دائے جس آیا کدا بک طلاق رجعی ہے اور اس کے موافق اس في مل كياتواس كواس كي ساتحد قيام كرناجائز بهاور الحده كى دائ من حرام شهوى اوراول منتى من فركور به كداكر كمى نتيدنے اپن ورت سے كماكر و طالق ساليت يعنى تخدكوالبت طلاق ساورياس كى دائد عن ايك رجى ساوريدو مرك ك ياس كي ورت باقى باس عمر اجعت كرلى بحركى دوسرى كورت على كوالبت طالق بياي تحدير طلاق بالبتداوراس روز كرجس دن كددمرى كوطلاق دى اس كى دائے شى بدائنا تين طلاق تيس اواس كينے عدومرى كورت اس پرحرام ہوگى۔

پی ایک افظ کے کہتے ہے ایک بی حادثہ میں ایک تورت اس پرطال ہے اور دوسری حرام ہوگی اگر وہ فخص جو حادثہ میں جتلا ہوا ہے فقیہ صاحب رائے ہوا دراس نے دوسرے مفتی ہے تو کی لیا اور اس نے اس کی رائے کے برخلاف قتو کی دیا تو اس کو جا اپنی بی رائے پڑمل کرے اور اگر وہ فض جالی ہوتو اس کو جائے کہ افضل عالم کی رائے پڑمل کرے اور بیرعامہ فقہا کے نزدیک ہے اور یداس کے تن میں بحو لداجہ تا و کے شار ہوگا ہیں اگر وہ قضی جائل ہے اور اس کو کی مفتی نے اس حادثہ میں فتو کی ویا اور قاضی نے اس حادث میں برخلاف رائے مفتی کے تکم ویا اور وہ حادث ایسا ہے کہ جس میں اجتہاد جاری ہوتا ہے ہیں اگر تھم تضا اس کے ضرر پر ہوا تو چاہئے کہ قاضی کی رائے پڑئل کرے اور مفتی کے فتو کی کی طرف النفات مذکرے اگر چاس حادثہ میں مفتی قاضی سے ذیا دہ جاتا ہوا ور اگر تقضا اس کے فقع کے طور پر ہوتو اس میں وہی اختلاف نہ کہ کور جاری ہوا ارائن رشید میں امام محد سے دوا بہت ہے کہ ایک فتی میر فقید این موسول کے حادثہ میں جاتا ہوا بھر ایک فقید سے مسئلہ لو تھا اس نے مثلاً حال یا ترام ہونے کا تھم دیا ہے اور اس نے اس پڑئل کیا بھرای فقید نے یا دوسر اتھم پہلے کے برخلاف دیا اور بھر اس کے دخلاف دیا اور اس نے اس پڑئل کیا اور دونوں تھم اس کے لیے جائز ہیں۔

اگر کسی مخص نے ہرعورت کی طلاق پرفتم کھالی اور کسی مفتی ہے فتویٰ طلب کیا اور اس نے قتم باطل

مونے كافتوى ديا م

اگرایک محص نے اپنی مورت کے حادیث کیا اس نے پہلے مفتی کے برظاف دومراہم دیا اوراس پراس نے مل اور پہلا مم پہلے مفتی کا ترک کیا اور دومر نے فقیہ ہے دریافت کیا اس نے پہلے مفتی کے برظاف دومراہم دیا اوراس پراس نے مل کیا اور پہلا مم پہلے مفتی کا ترک کیا و دومر ہے مفتی نے اس کو برظاف پہلے ملکی کا ترک کیا و وادر گر دومر ہے مفتی کا ترک کیا ہوا در اور اماما محد نے کہا کہ یہ کے محم دیا ہوتو اس کو جائز نہیں ہے کہ پہلا محمل کہ جس پر عمل کیا ہے چھوڑ کر دومر ہے مفتی کے فتو ٹی پر عمل کر سے اور اماما محد نے کہا کہ یہ بالا جماع امام ابو حضیف کا اور دمارات کو اور قد وری میں اکھا ہے کہ اگر مرد وجمانا بالواد شفتہ نہ ہوا ووروہ کی حادثہ میں کہا ہے وادر اس نے مرم نہ کیا یہاں تک کہ دومر ہے نے اس کے برظا ف فتو ٹی اور اس نے دومر سے نے والی پر عمل کر لیا تو اس کو چھوڑ کر پہلے کے قول پر عمل کر تا اس کو جائز نہیں ہے کہ ان الذخیرہ اگر کہی محض نے دیا اور اس نے دومر سے کہ ان الذخیرہ اگر کہی محض نے ہرجورت کو بائز ہے کہورت کو دیسے دیا اور اس نے دومر سے کہا گر اور سے کہ تو ٹی دیا تو اس کو جائز ہے کہورت کو دیسے دیا اور دومر سے محتم کیا مسئلہ ہو چھاناس نے حمل کو دورت کو دورت کو در نے دیا ہورت کی دومر سے کہا کہ دومر سے کہا کہ دومر سے محتم کیا مسئلہ ہو چھاناس نے حمل کو دورت کو جدا کرد دے کذا فی الگا تار خانیہ۔
کہا اور دومر سے مفتی سے حم کا مسئلہ ہو چھاناس نے حمل کو دورت کو جدا کرد سے کذا فی الگا تار خانیہ۔

(1): C/r

مسائل اجتهادي مين حكم قضاوا قع ہونے کے بیان میں

ا قواشم كمانى يعنى اس طرح كر براورت حس عالل كرول وه طالقب . ي منعى يده مكم بوقاض في ويا تغناه خود كم ديار

میں ہے کہ المرکس ہے ایک مسلمی اختاف شافی کا اختیاد کیا ہے جوآ خربیر کیبر میں ہے اور صورت اس کی یہ ہے کہ اگر کسی المام نے مشرکین عرب کو پاکر کیڑ لیا اور مسلما نوں میں تقلیم کردیا تو جا ترجاوراس کے بعدد دسرے امام کواس کے باطل کرنے کا اختیار نہیں ہے کیونکہ یہ موضع اجتہاد ہے کیونکہ شافتی کے فرد کیک مشرکین عرب کا استرقاق لینی لوٹ کی غلام بنانا جائز ہے اور اس طرح مسلمی الائر مرفسی نے تعلیم ایک مسلمیں شافتی کا اختلاف معتبر دکھا ہے واضح ہو کہ ضلع کے بارہ شربی قاضی کا تھم و بنا کہ وہ دلے تھا کہ

ا منظم لگایا مین من می کیاادردو تھم سب نے بین لیا بلکیفن نے لیادر بھت نے شایا تو اختلاف مواقع مواور قال اختلاف بھی۔ عند تولیفنج نکاح بیامام شاقعی کا تول ہے دو طلاق بیائر صغیفا تول ہے۔

ے یا طلاق ہے یہ کی شل اور سائل اجتہاد ہے ہے کہ تکسال ش بھی صحاب ش اختلاف تھا اور متنی شی ہے کہ یہاں اشارہ ہے کہ اختلاف کے بارہ شی اشتباه ولیل کا اختبار ہے اور حقیقت کی اختلاف ہونا ضروری نہیں ہے اور ایسا ہی ام جھڑنے ہام می می اور سر کیر می ذکر کیا ہے اور ایسا ہی ام جھڑنے ہام می می اور سر کیر می ذکر کیا ہے اور ایسا ہی سام الاقت ہے ذکر کیا ہے اور سر کیر کے متلا کی یہ صورت ہے کہ اگر کی مسلمان ایام نے بیا مقاد کیا کہ شرکین عرب ہے جزید لیا جا سکتا ہے اور اس نے اس اعتقاد پر جزید تجول کیا تو جا تر ہے اگر چہر سب کے زویک خطا ہے اور اس کے اس اس واسطے جا تر ہے گر چیل اجتماد ہے جہر فیا ہے اور اس اس اس میں اس میں اختلاف ہونے ہے جہر فیا ہے اور اس میں آختلاف ہونے ہے جہر فید ہوجا تا ہے ای اس واسطے جا تر ہے کہ میں اختلاف ہونے ہے جہر فید ہوجا تا ہے ہیں اور میں اس میں اس میں اس میں افترا ہے ہوجا تا ہے ہیں اور میں اس میں اس میں اس میں افتر ہوئے ہو ہوا تا ہے گر اور میں ہوئے اختلاف کو جات ہو اور کا لف سے گر آختی ہوا ور میں ہوئے ہو ہوا تا ہے گر اور میں میں اختلاف کو جات ہو اور کی افتر ہوئے میں دور دوایش جی اور میں افترا کو کی ہو اس کی تعناء کے نافذ ہوئے کی اور دوایش جی اور میں افترا اور کو اس کے تعم تعناء کے نافذ ہوئی کیا اور حد عاطیہ نے کہا کہ جھے دیا واجب جس آتا ہوئی کی اور دوایش میں اور دوایش کی اور کی کی در گی ہوئی کیا اور حد عاطیہ نے کہا کہ جھے دیا واجب جس آتا ہوئی کی تعنا فاقد ہوگی ہے تھی اور دوایش نے قول کیا آتا ہوئی کیا اور حد عاطیہ نے کہا کہ جھے دیا واجب جس کی اور کی ہے تھی اور دوایش کی اور کی ہے تھی اور کی ہوئی کیا تو کہ کیا گرائی ہوئی ہے تو اور کیا ہوئی ہے تو کہ کہ کہ کی دور کی ہوئی ہے تھی اور کیا ہے۔

ا گرقاضی خودتو مجتمدند مواور کسی کے اجتماد برجنی فیصله صادر کرے 🖈

شرا طادی اورجا می الفتاوی می فرکور ہے کو آکر قاضی ججھ ندہواورائ نے کی جہدی تلید پر تھم دیا چرمعلوم جوا کہ یہ م اس کے ذہب کے فلاف تفاقو ووسراائی وجین قر شکا ہاوروہ خود تو شکا ہا ایسا ہی آیا ہم گئے ہے مردی ہاورا مم ایو یوسٹ نے فرایا کہ جس کو غیر محص جی اور اس کو وہ خود بھی جیس قر شکا ہا اوراگر قاضی جہد ہواورا ہی گر اے کو جاتا ہاورائی و دوسر کی رائے کو جول گیا اور دوسر کی رائے پر تھم دیے کے بعد اپنی رائے یاد آئی تو امام ایو صفیۃ نے فرمایا کرائی قضا نافذ ہوجا کے
ووا پی رائے کو جول گیا اور دوسر کی رائے پر تھم دیے کے بعد اپنی رائے یاد آئی تو امام ایو صفیۃ نے فرمایا کرائی قضا نافذ ہوجا کے
گیا اور صاحبین نے کہا کہ تھم تھا کورد کر دے بیضول جماد ہے می تھا ہے اور فوق کی صاحبین کے تو ل پر ہے کہ کذائی البدایہ اور قادی کی
گیا ور صاحبین نے کہا کہ تھا کورد کر دے بیضول جماد ہے می تھا نے بوداوری ذیات کے متاسب ہے کہ رصاحبین کے موافق مغری جی کھا ہے کی نکھ اپنے خواج کے اور اس کی تھا تھی اس خواجش تھا تی جواد کی خوش عمرہ نہ ہوگی اور بیسب تھم فتری دیا جائے کی نکھ اپنے خواج کہ تھا جو تو وہ فتھ اس واسط تا تھی کی تو اور کی حاوش میں جوگل او میا دیا تھی رائے کی موافق کے میا ہو تھا دیا ہو کہ ہو تھا ہی ہو اور اس کی مانے بیش ہوا اور اس کی رائے یول گی تو دوسری دائے پر کی کی اور اس سے رائے اول کا تو ڈیالا نر تی آئر خدہ ہے کی تا تھ میں جواد وال کی موادر بھر اس کی رائے یول کر کھی دائے پر آئی تو اس پر عمل کر سے اور اگر تیسری بارواس کی سام نے بیش ہوالور اس کی رائے یول کر کھی دائے پر آئی تو اس پر عمل کر سے اور اگر تیسری بارواس کی سام نے بیش آئا ہوا ور اگر تیسری باراس کے سامنے بیش ہوالور بھراس کی دائے پر آئی تو اس پر عمل کر سے اور اگر تیسری باراس کے سامنے بیش ہوالور بھراس کی دائے یول کر کھی دائے پر آئی تو اس پر تی کر اس کی تو وہ مرسی دائے پر آئی تو اس پر عمل کر سے اور اس کے اور اس کی اس کے بی تو اس کی سام کو اس کے بی تو اس کر اس کی دور کر دے بیول کر کھی دی اس کو اس کی دور اس کے اس کو تو اس کی دور اس کے اس کی تو اس کی دور کی

کی تضااس قول سے باطل نہ ہوگی ہے جوائع بی تکھاہے صاحب الافقیے نے تکھاہے کداگر کی جھنمی نے اپنی مورت کی ماں سے زناکیا اور ہنوزاس نے اس مورت سے دخول نہیں کیا ہے چرقامتی نے اس کود سے مار سے اور اس کی رائے بیں وہ مورت اس پرحرام نہ ہوئی اور اس نے دونوں کو ساتھ رکھا تو اس کی قضانا فذ ہوگی اور قد ورک نے شرح بی ذکر کیا کداگر کی نے اس مورت سے نکاح کیا کہ جس کے ساتھ اس کے باپ یا ہے نے زناکیا تھا اور قامتی نے اس نکاح کے نافذ ہوئے کا فتوی دیا اس کے نفاذ بھی اختلاف ہے اما ابو یوسٹ کے زویک افران مام محمد کے با ما ابو ایسٹ کے زویک اور امام محمد کے بافذ ہوگی ہے جا بی اکھا ہے۔

اجماع متاخرے اختلاف متقدم أتھ جانے میں اتفاق ہے

قاض نے اگراہی عورت کے ساتھ نکاح جائز ہونے کا تھم دیا کہ جس کی ماں یا جس کی بٹی مے ساتھ اس مخص نے زنا کیا بة المام ممر كزويك نافذ موكاريفسول عاديد ش كلهاب اكركس فاستى في ام دلدى تا جائز موفي كاعكم دياتو نافذ نه موكالواشح مو کہام ولدی تنتی جائز ہونے میں سحابہ میں اختلاف تھا حضرت مروعلیٰ دونوں اس کی تنتی جائز میں سیجھتے منصاور ایسا ہی حضرت عاکشہ ہے مروی ہے بھر آخر ش معزت علی نے کہا کہ اس کی تے جائز ہے بھر متاخرین نے اجماع کیا کہ تھے جائز خیس ہے اور قول علی کوتر کہ کیا منس الانره طوائی نے کہا کہ بینکم نافذ نہ ہونا امام محر کے نزویک ہے اورامام ابو صنبغہ اورامام ابو بوسٹ کے نزویک نافذ ہوجانا جا ہے اورتو جیداس کی بیہ ہے کہا ختلاف منتقدین کے بعد متاخرین نے اگر دونوں تو لوں سے ایک پراجماع کیا تو امام محر کے نز دیک اختلاف هنقدم اٹھ جاتا ہے اورامام ابو حنینہ اور امام ابو بوسف کے نزو یک نیس اٹھتا ہے اس لئے امام بھڑ کے نز دیک میل مجتد فیدندر ہااوران ودوں کے زویک باق رباتو تعنانا فذہونی جائے اور مس الائر مزحی نے ذکر کیا ہے کہ اجماع متاخرے اختلاف حقدم اٹھ جانے على الفاق بيانو عدم نفاذ كالحكم سب بينز ويك بوكا اور خصاف نے ذكر كيا كه فضانا فقر نديوكي اور يكوا خفاف و كرتيس كيا بياور باب اول اقضية الجامع من ب كرام ولدكي ي جائز مون من قاضى كاعم دوسر عقاضى كے جارى كرتے يرمتوقف رہنا ہے اور يك اصح ہے اور اگر دوسرے قاضی نے اس کو جاری کیا تو چرکس کو ہاطل کرنے کا اختیار نہ ہوگا اور اگر دوسرے نے ہاطل کردیا تو چرکس کواس ے نافذ کرنے کا اختیار ند ہوگا اور ایسائی عم براس حادث على ہے جس کے باب علی او کوں علی اختلاف ہے کہ ریخلف نید ہے یائیس ے زیادات میں ہے کہ اگر اہل حرب کوسلمانوں نے قید کر کے وار الاسلام میں رکھا گام ان پر مشرکوں نے غلبہ کر کے قیدی چھین لئے مگر دارالحرب میں محفوظ ند کیے مجران پردوسرافرقدمسلمانوں کا غالب موااوران کے باتھ سے دارالسفام میں چھین لئے تو قیدی مبلے فرقد مسلماتوں کودے دیے جائیں مےخواہ فریق تائی نے ان کو باہم تقلیم کرایا ہو باند کیا ہواور اگر فریق تائی کے امام کی رائے میں بیضل مشركون كاحرالا اور تبعنده ملك تام بوية توالبت فريق تانى اسكان واربون مكريميد شي اكلما ب-

میر کبیر بی ڈرکو ہے کہ اگر مشرکیین مسلمانوں کے اسباب پر غالب ہوئے اور چھین کراپے نکشر بی اس کا احراز کیا اور یہ دارالاسلام بی ہے چردارالحرب بی لے جانے ہے پہلے ایک جماعت مسلمانوں کی ان پر غالب ہوئی اور وہ مال چھین لیا تو یہ مال اپنے اپنے مالکوں کا ہے اوراگر اہام کواس کا علم نہ ہوا یہاں تک کہ اس نے اہل غیمت کو یہ مال تقلیم کر دیا تو قسمت باطل ہوگی اور مال اس کے مالک کو دیا جائے گا بس اگر امام نے مشرکوں کو چھین کرا ہے لکٹکر بی دکھنا احراز تام اعتقاد کیا ہے اور اس بنا پر اس نے غیمت کے ساتھ ملاکر اہل غیمت کو تقلیم کیا بھر یہ مقد مدکسی ووسرے قاضی کے ساستے چیش ہوا اور وہ ایسے قبضہ کو مشرکوں کے واسطے احراز نہیں

<sup>۔</sup> اِ نہوگابا وجود یکے سلف بٹن اختلاف تھا بھن نے کہا پچیلے ایماع سے پہلا اختلاف دور ہو جاتا ہے اور بھن نے کہا کہنیں۔ ع افراز اپنے حفظ بٹن محفوظ کرلینا۔

جمعتا ہے تو جو پہلوا اس نے تھم دیا جا تز ہے اور دوسرا قاضی اس کو بدل بھی سکتا ہے اور اس کی نظیر بیر سکتہ ہے کہ اگر کی نے فاستوں کی گوائی ہوتا ہے تو تھا با فذہ ہوجا ہے گی آگر چہ جو تھی اور ہی ہوائی ہے موادو دو گورتوں کی گوائی بھی ہوتی ہے اور در فات کی بالکل گوائی جا تو ہے گئی گر چہ جو تھی افغی النائب کا قائل ہے وہ ہے کہتا ہے کہ تفاح ہی گوائی تھی ہوتی ہے اور در فات کی بالکل گوائی جا تو ہے کہا تو دونوں صور تیس جہتد فیہ ہیں ہوائی جا تو ہے کہ کا فر دونوں صور تیس جہتد فیہ ہیں ہو اس میں ہوتے کہا فر دونوں صور تیس جہتد فیہ ہیں ہو اس سے کہ مورت ہے کہا فر دونوں صور تیس جہتد فیہ ہیں ہو تھا ہے اگر قاضی کا ایم تھا دونوں ہیں جا دی ہوگا اور جو ہیں گھا ہے اگر قاضی نے دور اور تو تھا تا کہ قاضی نے دور کہ اور تھی ہوئے تھا ہو تھا ہے اگر قاضی نے دور کے اور تھی ہوئے کہ کہا تو تھا ہو تھی ہوئے کہ اس سے گرکس تا تھی ہوئے کہ اس کے گور ہے کہا تا گو تھا ہو تھی ہوئے کہ اور کہا ہو تھی ہوئے گا تو تو تو ہوگا اور النہ ہو گا اور النہ ہو گا ہوں ہوئے گا ہوئ

ایک مخص مرکبیا اوراس نے ایک غلام جھوڑ ااور اس پر بہت قرضہ ہے..... 🖈

سيركبيرش لكعاب كمايك محض في ايك كمور اخريد ااوراس يرسوار اوكرجها دكيا يمرور الاحرب عي اس على كي ميب بإيابس اگر ہائع للنکر عس اس کے ساتھ ہوتو اس سے مقدمہ کر ئے اور اگر موجود نہ ہوتو جائے کہ اس پر سوار نہ ہونیکن اپنے ہاتھ ہا مک لائے يهال تك كداس كودارالاسلام على في المار الرووائي ماجت والى كداسط سوار ووايا ابناسهاب الى يرلا دافو واليي كاحل ساقط ہوجائے گاخواہ اس کودوسرا کھوڑ ادستیاب ہوا مو باندہوا مواورا کروہ عض الماس کے پاس آیا اوراس کو آگاہ کیا اوراس تے علم دیا کہوار ہوتو والیس کا حق باطل ہوگیا اور اگرا مام نے اس کوزیر دی سوار کیا اس جہت ہے کداس کے جان کا خوف تھا اور اس سواری سے محوازے يس كونتسان بى نيس آياتواس كودايس كرف كاحل حاصل بادراكرامام في زيردى يدكي كين بدكها كرتوسوار بولا ادر تيراحل والیسی برقرارے اور و سوار ہو گیا تو حق والیس جاتارے کا پھر اگر اس کے بعد دونوں نے کسی قاضی کے پاس پیش کیا اور قاضی نے بطريق اجتباد كامرنظرك كينى وجد اس كوبسب حيب كوايس كيا يحربدوهم ب قامنى كما من في مواجس كى دائ یں بہلے قاضی کافعل خطا ہے و و بہلے کا تھم جاری کرے گا اگر کسی قاضی نے بیٹھم دیا کہ جس تھی پر طلاق دینے کے واسطے زیردی کی جائے اس کی طلاق باطل ہواتو قامنی کا تھم نافذ ہوگا اگر قامنی نے کسی اللف فیر صورت یس تھے دیا اور اس کو بہتیں معلوم تھا کہ اسی مورت ہے تواس میں مشائ نے اختلاف کیا ہے بعضوں نے کہا کہائ کی تقنانا فذ ہوجائے کی اورای کی طرف امام محد نے کتاب الاكراه من اشاره كيا باورايها بي حسن في امام المنظم عدوايت كياب اورعامه مثار في في كرجا رَنبي باوراي كي المرف سير كبيرش اشاره ب چنانچا اواب اللد اوش فركور بركه ايك خفس مركيا اوراس في ايك خلام چيوز ااوراس يربهت قرضه بهرقاضي نے اس کے غلام کوفر و خت کیا اور اس کا قرضداوا کیا چر کواہ قائم ہوئے کہائی کے مالک نے اس کود برکیا تھا تو قاضی کی تھیا الل موگ اور اگر قاضی اس کے مدیر کرنے سے واقف تھا چراس نے اس کا مدیر کرنا تو ڈ دیا اور اچتھا دکیا اور چ کراس کا قرضہ اوا کیا پھر دوسرا قاضى مواكداس في المعل كوخطا تصور كياتو يهلية قامني كي قضانا فذ موكى ـ

ابیائ كتاب الرجوع عن الشها دات مى فدكور ب كدا كر محدود القذف كوابون في كوائى دى اور قاضى ان كى كيفيت س واقف نہ ہوااوراس نے ان کی کوائن پر فیصلہ کیا پھر واقف ہوا لیں اگر اس کی بیدائے تھی کہ محدودالقذف کی گوائی تو بہ کرنے کے بعد معبول ہوتی ہے تو قضانا فذہو کی اور اس کے اعتقاد میں بیربات ترجمی تو اپنی تعنا کورد کرے اور اگر اس کو ابتدائے شہادت میں شاہد کا محدودالقذف ہونامعلوم ہوایس اگر رائے اجتہادی میہ ہے کہ ایسے گواہ کی گواہی جست ہے تو تضانا فذکرے در زہیں ہیں بیکلام صرح ے کداگر قاضی کو و وصورت جہتد فیدمعلوم ہے تو اس کی تقنانا فذہو کی ورتہ بیل اورای کی طرف جامع میں بھی اشار و ہے اور ایبا بی خصاف ، في الركياب كذا في المحية صورت جميّد فيه عن الرقاضي في تعم كيا اوراس كواس كاهلم بين بية المع بيب كم جائز نبيس بدور صرف الراصورت على نافذ موكى كه جب اس كوجهجة فيه مونامعلوم مواورتش الائمه نے قرمایا كه ميمي ظاہرالمد مب بے بينزاية المعتمين ش کلماے اور خلاصہ بی کلماہے کہ قامنی کو اس صورت کا مختلف فیہ ہونا معلوم ہونے کی جوشرط ہے اگر چہ ظاہر الميذ بب ہے ليكن فؤى اس کے برخلاف ہے یہ بحرالرائن میں تکھا ہے اور بہاں ایک شرط جہندات میں نفاذ تضاکے لئے اور بھی ہے بیار تھم مادشاب ابوجائے كدجس بن قاضى كي سأمن ايك عصم كي ووسر عصم كي طرف خصومت ميح الجاري مويدة خيره بس الكعاب الرمحدود القذ ف كي شہادت برتوبے بعد قاضی نے نیملہ کیا اور اس کی رائے میں اس کی گواہی جت ہے تو اس کی تضا اس واسطے نا فذہو کی کہ بیصورت ججہد فیداورا قضیدالجامع میں میں نے امام عبداللہ کی روایت ہے تعلیقا نقل کیا ہے کداگر محدودالقذف کی شہادت پر بعداؤ بدے قامنی نے فیصلہ کیا بھر دوسرے قامنی کے سامنے چیش ہوا تو دوسرا قامنی اس قضا کواس دفت یا طل ندکرے گا کہ جب اول قامنی کے نز دیک بیشها دستن جواور دوسرے قامنی کومعلوم جو کہ محدود القذف کی کوائی پہلے قامنی کاحل جاننا یا نہ جا تنا کا محدمعلوم نہ مواور اگر دوسرے قاضى كومعلوم بوك محدود القنزف كى كوابى يهلي قاضى كزويك ورست نبيس بدهاؤ يهلي قاضى في اس كسا مف كها كديةول ابن عباس كا كه محدو والقذف كي كواى اگر چدو واتو به كر له مقبول نيس سيح بيتو دوسر ينامني كواحتيار ب كه پهلے قاضى يحظم كو باطل كر و کذانی الحیظ \_

اگر محدود القذف قاضى في توب كے بعد فيصله كيا تواحناف كيزويك نا فذنه جو گا الله

اگرکوئی قاضی خودمورودالقذف ہاوراس نے قوبر کرنے سے پہلے کوئی تھم جاری کیا تو دوسرا قاضی الا بھائ ملاحیت نیس گاتی کہ اگراس نے نافذ کیا اور تیسر سے ماس منے پیش ہوا تو تیسر سے قاضی کو باطل کرنا چاہئے کیونکہ وہ قاضی ہالا بھائ ملاحیت نیس کہ تا کہ اگراس نے نافذ کیا اور تیسر نے قاضی نے بعد فیصلہ کیا تو بھی ہمارے نزویک نافذ خدہ تو گئین دوسرا قاضی اس کونا فذ کرسکتا ہے اور اگراس نے نافذ کیا اور تیسر سے قاضی سے سامنے پیش ہوا تو وہ باطل نیس کرسکتا ہے یہ خصافت کے ادب القاضی بھی نہ کور ہے اور قاضی اس کونا فذ کر سے اور قاضی اس کونا فذ کر سے برسوتو ف علی کیا تو تیسرا قاضی اس کونا فذ کر نے پرسوتو ف علی کیا تو اس کے نافذ کر نے پرسوتو ف علی کیا تو اس کے نافذ کر نے پرسوتو ف علی کیا تو اس کے نافذ کر نے پرسوتو ف علی کیا تو اس کی دائے جس میں باطل کے اور جب اس نے نافذ کیا تو تیسرا تا تھی اس کو باطل کیا والد کی گوائی پر دوسری ذوج کے واسطے فیصلہ کیا والد کی گوائی پر اس کے تو باطل ہوجائے گا اگر قاضی نے احدا گروسی تھی باطل ہوجائے گا اگر قاضی نے احدا گروسی تا تعمل کیا یا والد کی گوائی پر دوسری ذوج کے واسطے فیصلہ کیا یا والد کی گوائی پر اس

ا نصومت سیحد بین شرع ایسے عمل جہادی علی مد فی کا دعوی تسلیم کرے اگر چھائی ایٹ اجتمادے وی ٹی بدنام مدی فیعلہ نہ کرے کی محتل ہو۔ ع موقو نے بیلین پر فیعلہ عوقت مرب کا کی تک باطل نیس بالدخار کی شرط لینی بیمائی ٹیس ہےافو دوسرے تھم کے مافذ کرنے سے نافذ ہوسکا ہے۔ میں بینی بیری وہرویس ہے ایک نے دوسر سے کہ واسلے کوائی دی۔

کے بیٹے کا قیملہ کیایا بیٹے کی گوائی پر باپ کا فیملہ کیا تو نافذ ہوگا یہاں تک کردومرے قاضی کواس کے باطل کرنے کا اختیار نہیں ہے اگر چداس کی رائے بھی بید باطل ہو بیتا تار فائید بھی تھا ہے آگر ایک گورت نے میاں اور ٹی ٹی دونوں بھی رضاعت واقع ہونے کی گوائی دی کہ بھی نے دونوں کو مثلاً دود دو بالایا ہے اور قاضی نے تفریق کردی تو اس کی تضار دکر دی جائے گی بیضول محادیہ میں تھا اور جم میں اللہ میں بان تکون مجتھا فیھا فلید اور قاضی مطلق نے اگر ایک مرداور دو گورتوں کی گوائی پر صدوداور قصاص بھی فیملہ کیا اور اس کی رائے بھی بیجا تر ہے تو نافذ ہوگا کی نظم نے اگر ایک مرداور دو گورتوں کی گوائی پر صدوداور قصاص بھی فیملہ کیا اور اس کی رائے بھی بیجا تر ہوتا کا فی تا ہوگا ہے تھی ہوگا کہ نظم کی اور وہ گرکے اس کی تھا نافذ ہوگی اور فیمر کوافتیار نہیں ہے کہ اس کو ہا کو رائے کی دونا میں خوا میں کی تھا تا تا ہے تا ہوگا ہے کہ اس کو ہا کو رائے کے دونا میں گورا کی ہوائی ہونا تا ہوگا ہے کہ اس کو ہا کو رائے کے دونا میں گورا کی ہوائی ہونا تا ہونا ہونا کی دونا کی دونا ہونا کر دونا کی دونا ہونا کر دونا کی دونا کی دونا کر دونا کو دونا کو دونا کی دونا کو دونا کی دونا کی دونا کی دونا کو دونا کی دونا کو دونا کو دونا کی دونا کو دونا کی دونا کو دونا کر دی کے دونا کو دونا

غلام بالرك يانصراني سے قضاطلب كى كئ اوراس في مقدمد ميں تھم قضاويا م

ا گرقامنی نے دو گواہوں کی گواہی پر فیصلہ کیا پر معلوم ہوا کہ دونوں کا فریقے تو فیصلہ دو کردیا جائے گا کیونکہ طاہر ہوا کہ تھم اس كا خلاف اجماع باوراكر ظاہر مواكد دونول غلام فيقو يهى يمي حكم باوراكر داختى مواكد دونوں الدھے مخطوعش الائد مرحى نے کہا کہ اس کا تھم محدود القذف کا ہے اور سی الاسلام نے کہا کہ غلاموں کی بانند ہے اور جو پھی خضر میں فدکور ہے طاہراای پر دلالت کرتا ب غلام یالاے یا تصرانی سے تعنا طلب کی کئی اور اس نے کسی مقدمہ میں تھم قضاد یا پھر دوسرے قاضی کے باس بیش موا اور اس نے جائز رکھا اور جاری کیا تو جائز نیس ہے اور بی حکم طفل اور نسر انی کے حق جس ظاہر ہے اور غلام کے حق جس مشکل ہے کیونکدامام مالک و شرت کے زور کیے فلام گوائی کی صلاحیت رکھتا ہے ہی قاضی ہونے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے ہیں جب دوسرے قاضی کا نا فذکر نااس كرساته الاياكياتواس كاقضانا فذبوني ما بيع جيسامحدودالقذف كاعكم باكركوني مورت كى مقدمه ين قاضى بنائي كاتواس كافيعله سوائے صدودوقصاص کےسب میں درست ہے اور اگر اس نے حدودقصاص عی تھم دیا چردوسرے قامنی کے پاس اس کا مرافعہ کیا گیا اوراس نے جاری کیا تو نافذ موجائے گا اور خاند میں ہے کہ فیر کوای کا باطل کر نائیں مانچا ہا در عظم الاسلام علی بردوی نے ذکر کیا کہ نا فذنه بو كابيتا تارخاني يلى المعايد اكركى قاضي في قدامت عن قل كاعم كياتونا فذنه وكالورمودت الى كابد به كدايك معول كى ملم من بایا میا اوراولیا و معول نے می منس رقل کا دعویٰ کیاتو بعض علاء نے فرمایا اور یکی قول امام ما لک کا اور قدیم قول شافعی کا ہے كما كريدها عليه اورمقتول ش كملى عدادت بعي اورسوائ مدعا عليد كرسي كساتهداس كي عداوت فلا برزيمي اوراس كمحله بس آئے اورمنتول کے بائے جانے می تھوڑی مت ہے و قاضی مقول کے ولی سے اس کے دعوی پر حتم ای اس اگر اس نے حتم کمالی تو قعاص كاتقم وسدح اور بهار مدخر ديك اس مقدمه عن ديت اور قسامة ب كذا في الحيط اوراكر قاض في قصاص كاتفم وسدويا اوروه دوسرے قاضی کے سامنے چین جواتو دواس کو باطل کردے کوئکد بہتھم اجماع کے تالف ہے کوئک امام مالک سحابہ میں سوجود ندیجے لیں ان کا قول معتر<sup>ع</sup> نہ ہوگا یہ خصاف کے اوب القاضی میں ہے ذخیرہ میں ہے کہ چھے الاسلام ابوبکس السندی ہے ہو چھا کیا کہ ایک مخص اپی مورت کوچھوڑ کرغائب ہو گیا اور غیبت عصطعہ ہے اور عورت کے نفقہ کے واسلے پیچوٹر کیا اور بیر مقدمہ قاضی کے سائے بیش کیا ممیا مجراس قاضی نے ایسے عالم کولکھا کرجس کے نزو یک نفقہ ہے عاجز ہونے کے باعث ہے جدائی کرا دینا جائز ہے

ا الفل العراني كوسلمان بركى حال بين كواه مونے كى صلاحيت بيس سے آج قول معتر لينى اعماع سما بيش ما لك كا خلاف معترفيس ب سع نيبت منقطعه وه ب كرسال بين أيك بار قافله بال تك آئے جائے اور برباب شى الى ديت جداگانہ ب (١) مترجم كبتا ہے كداس مسئلہ بس بيسكم مشكل ہے اس واسلے كدم شلماج تبادى ہے اورض موجود ہے ہى اگرنس سے قائفت نہ ہوتو اس سے كم تيس كده حاج تبادى ہے فلتياس -

اوراس نے عورت کوالگ کردیا تو کیا ہے جدا ہے واقع ہو جائے گی انہوں نے فرمایا کہ ہاں اگر نفقہ سے گئز تحقق ہوتو جدائی ہو جائے گی پھر دریافت کیا گیا کہ اگر شو ہر کی زھن اورا الماک پیمال موجود ہوتو نفقہ سے گئز تحقق ہوگا انہوں نے فہرمایا کہ ہاں اگر جنس نفقہ سے نہیں ہے تو تحقق ہوگا کیونکہ ان چیزوں کا نفقہ بھی فروخت کرنا جائز ہے کیونکہ ہے ہمتر لہ تضاء کی الفتائی ہے۔ آئی ہوگا

شیخ الاسلام عطاء بن حمز ہ ہے مسئلہ فد کورہ کی بابت روایت 😭

ماحب ذخرونے فرمایا کداس جواب میں اعتراض ہے اور سے سے کدید قضائے تیں سے اور اگر دوسرے قاضی کے ساہنے پیش ہوااوراس نے اجازت دے دی تو سیحے بیہ کہ قضانا فذنہ ہوگی مجمع النوازل میں ندکورے کہ بیٹنے الاسلام عطا وین عز و ہے وریافت کیا گیا کہنابالغائری کے باب نے نابالغ اڑے اساس کا نکاح کردیااور باب نے تعول کیا مجروہ دونوں بڑے ہوئے اور وونوں میں نیبت معقطعہ تھی اور نکاح میں کواہ فاس منفو کیا قاضی کوجائز ہے کہ شاقتی ند ہب کے قاضی کے پاس بھی دے کہ وہ اس نکاح کو باطل کردے اس سب سے کداس کے گواہ فاس منطق انہوں نے قرمایا کد بال جائز ہے اور قاضی حنی کو جائز ہے کہ خود ایسا كر مداور شائعي كاند هب لے لے اگر چەخوداس كاند هب بياند مواوراس طرح نكاح بغيروني جي اگراس كوتين طلاق دي بكردوسر زوج محلل() کے دخول سے مہلے اس سے تکاح کرایا اگر ہی صورت میں امام محد کا غرجب الے کراس نکاح کی صحت اور عدم وقوع طلاق كاتكم دياتو جائز باورجم الدين قرمات بي كدمير استاداس كوروائيس ركي ليكن اكرشافي المذبب ك باس بيني دات ك دونوں میں عقد کردے اور صحت کا تھم دے دی تو جائز ہے بشر طیکہ کا تب اور مکتوب الیداس میں رشوت نہ لیس اور اس قضا ہے بہ کا ہر نیس ہوتا کہ پہلا لکاح حرام یااس میں عبد تھا ایرانی فراوی آسٹی میں فرکور ہے اور ذخیرہ میں لکھا ہے کہ اگر بلا کواہ کے نکاح جائز ہونے كاتكم ديا تواس كى تضانا فذ موجائ اورايدائى جامع الفتاوى بس لكما باورماتظ من بكراكركس مورت في ايكمفل من كها کہ بیمبرا شوہر ہے اور مرد نے کہا کہ بیمبری حورت ہے تو اس نکاح کے انعقاد علی اختلاف ہے اور اگر قاضی نے اس کا تھم دے دیا بالانفاق فکاح ہو گیا اگر کسی حورت نے وس ون سے واسلے فکاح کیا اور اس کو کسی قاضی نے جائز رکھا تو جائز ہے کیونکہ امام زفر کے نزديك اكركسي ورت سے ايك مهيند كے واسطے فكاح كيا توسيح بهاور مدت كاذكركر تالغوموكا پس اكراس فكاح كے جواز كا تحكم ديا تو نافذ موگا اور اگرمورتوں کے متعد جائز موے کا تھم کیا تو جائز نہ موگا اور اس کی صورت یہ ہے کہ کی مورت ہے کہا کہ میں تھے سے آئل مدت بعوض اس مال کے متعد کرتا ہوں بخلاف اس کے کدا گر لفظ ترویج و فکاح و کر کیا مثلا کہا کہ بی نے تیرے ساتھ ایک مہینہ تک یا دس ون تك ذكاح كياتوبينكاح جائز ہے اگر قاضى اس كے جواز كاتھم دے دے اور اگر رو نكاح عمورت كاتھم بسب تا بينا كى ياجنون ياشش اس کے دے دیا تو اس کی تغذا نافذ ہوگی کیونکہ حضرت عرفتر مائے تھے کہ یا چھ عیوب سے دوکرنا محدت کا درست ہے اور اگر ان میں سے ا کی عیب کی وجہ سے رونکاح کا تھم کیا تو نافذ ہوگا کیونکہ ہماد سے اسحاب میں اس میں اختلاف ہے امام محد روکا تھم ویتے ہیں اگر بلا گوائی کے مہر باطل ہونے کا تھم دیایا بدوں اقر ارکے بطلان میر کا تھم کیا اور بعض لوگوں کا ند ہب اعتیا رکیا کہ نکاح کے قدیم ہونے ے مہر ما قط ہوتا ہے قو باطل ہے کیونکہ فاہرے کہ مہریا اداکر نے سے ماقط ہوگا یا کی کرنے ہے۔

اگر كسى عنين كے بار ويس يتكم ديا كداس كے لئے مت شدى جائے گی تو تشاياطل ہے اور مغرى مى ب كفلع كى باب

ا لین ایدانکاح ہوا کہ جس بی گواہ نہ تقصر ف ایجاب و آبول تھا اور قائنی نے اس نکاح کے جواز کا تھے و سے دیا تو جائز ہوجائے گا۔ ع لیمن عورت نے نکاح کورد کیا ہر سب شوہر کے اندھے یا جمتوان وغیر و کے اور قاضی نے بیٹھے دسدیا کہ عودت کا روکر تا سمجے ہوا تو قاضا منافذ ہوگ ۔ (۱) محلل جس کے ذرجیدے شوہراول کے لئے حلالہ وجائے۔

ا گرکسی شخص نے اپنی عورت کو قبول دخول کے طلاق دی اور قاضی نے آد سے سامان جہیز دینے کا اس

کے لئے تھم کیا 🖈

طرم من مورتوں كرنست زياد ورونول تك بدول حيض كے ظاہرويتى ہے۔

اگرمنیر واڑی کی طرف ہے باپ نے فلع لیا اور اس کے جائز ہونے کا قاضی نے تھے کیا قائد ہوگا آگر محد ۃ المطبر علی عدت مجنوں ہے گزرنے کا تھے کیا تو منہائ الشرید جس امام ما لک ہے تھول ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جس فورت کو اس کے شوہر نے طلاق دی اور چرمینے گزر کے اور اس نے فون ندد بکھا تو اس کے باس کا تھے دیا جائے گئی کہ اس کے بعد اس کی عدت تمین مہینہ کے حساب سے ختم ہوگی اور این جربے بھی ایر ابنی خون ندد بھا تو اس کے باس بھا جائے اس بھی بار ہوئے ہوگیا تو مواقق اعتبار تی الاسلام پر ہان الدین کے اگر اس کے شوہر نے جس مہیلے بچاس بھی یا دو ایک برس پہلے ہوگیا تو مواقق اعتبار تی الاسلام پر ہان الدین کے اگر اس کے شوہر نے اس کو طلاق دی اور اس پر چھ مہیئے گزر کے پھر تین مہینے کی عدت کی تاوی کو اور اس پر کی قاشی نے تھے کو نکہ یہ جہد کر ہے اور اس کا یاد رکھنا جا ہے کہ ذکہ یہ جہد نہ ہے ہا اس کے لیکھنے کہ اس کے لیکھنے کہ اس کے ایکھنے کو نکہ بھر ہوں کے طلاق دی اور قاضی نے اپنی خورت کو تو اس کی تقانا فذر نہ ہوگی کو نکہ جہود کے خلاف ہو کہ کو تو تو تو کہ اور اس کے تقانا فذر نہ ہوگی کو نکہ جہود کے خلاف ہوگی کو تو تو تو کہ اس کے لیکھنے کی تھورت نے تو کہ کو اس کے خلاف کو کا کو کا تو کہ کو تو تو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کہ کو کہ کہ کو کہ جہود کے خلاف ہوگیا اور کا خل جی کو کہ کہ کہ کہ کہ کو کہ کہ خلاف ہوگیا ہور بیان سے پہلے مرکم کیا اور قاضی نے قراد النے کو تا کی جہد کو کہ کا کو کہ کو کہ کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کہ کو کہ کہ کو کہ کہ کو کہ کو کہ کہ کو کہ کہ کو کہ کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کو کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ ک

ل الين كى في اكرتم كمانى كما كرايك مورت من كان كرول أوه طالق بيني الناسية الله بيديا للب بيديا للب معده الملم وه مورت جومعولي

اگر قاضی شافعی ندہب کواس واسطے سپر دکیا کہ اپنی رائے سے فیصلہ کرے یا موافق تھم شرع کے فیصلہ کرے تو یہ تفویض سب کے نز دیک نافذ ہوگی ﷺ

منقتم (۲) واقع ہوتو ہاہئے کہ کسی حاکم کا تھ لے لے تا کہ سمجے ہواگر پانی کی تھے جائز ہونے کا تھم کیاتو دوسرے کا اختیار نیس ہے کہ اس کو باطل کرے اور اگر اس نے باطل کیا تو دوسرے کو جائز کرنے کا اختیار نیس ہے جائع الفتادی اورسیر کبیر جس ہے کہ اگر کسی ایس کا کے جائز ہونے کا علم کیا جورت مجول کی شرط کی وجہ سے قاسمتھی تو اس کی تعدا تا فذہو کی جبکہ اس باب میں اس کے باس مخاصمہ موا مواور مشترى كوجيج اليدياس ركهنا جائز باكركى مديرى وع جائز وفكاتهم دياتواس كي تضانا فذ موكى اورمكاتب كي في اس كي رضامندى ے جاتزے اور سی روایت اظہر ہے اگر ایک نوع کی تجارت کے ماذون غلام شریح مدیا کداس کوکل نوع کی اجازت اس ہے قائد موگا بیضول عادبیش ہاورقاضی اوک جوبیطل کرتے جی کہ بین تعضاف کوفیج کرتے یا بھے مدیر وغیرہ میں شافعی ز جب کے سرو كرت بي تويد المرف الدوت جائز ہے كرمير دكر في والے كى بھى بيرائ مومثلًا اس كنز ديك بيرائ اجتبادى فاہر مواور اگراس کی بیدائے نہ ہوتو سپر وکرنا سے جی نیس ہاور بعض مشائخ نے کہا کہ سپر وکرنا درست ہے اگر چداس کی خود بیدائے نہ بواور میل على رب بينزائة المعتين على لكعاب اوراكرة امنى شافعي فرب كواك واسطى يروكيا كدايي دائ سے فيصل كرے ياموانل علم شرع ك فیملہ کرے تو بہتنویس سب کے فرد کی نافذ ہوگی بہ فاوئ قاشی خان میں لکھا ہے اگر ایک وارے خلاص کرنے کا جومشتری سے استحقاق میں لیا جائے اورای کے شل دار کے ضامن ہونے کا کی قاضی نے تھم دیا کہ جائز ہے مگروہ دوسرے کے سامنے بیش ہوا تو دوسرااس کو باطل کرے کا صورت مسئلے کی بیے کہ ایک مخص نے دوسرے کے باتھ ایک دارفروشت کیا اور یا تع یا کوئی اجنی مشتری ے واسطے خلاص کا ضامن مواور خلاص کے بیمنی جیل کے ضامن نے مشتری ہے کہا کہ اگربیدوار تیرے باتھ سے استحقاق می لے لیا میا الی میں ضامن ہوں کہاس دار کو بھے یا ہدے خلاص کر کے تیرے سروکروں کا اور اگراس کے سروکرنے سے عاجز ہوگیا اور خلاص شد کرسکا تو اس کے حش دومرا دارخر بدکر کے تیرے میروکروں گا بس الی منانت تارے نزدیک باطل ہے اور بعضوں کے نز دیک میر عنانت مجع ہے اور یقیر منان خلاص کی جو ندکور ہوئی امام اعظم کے فرو یک ہے اور ای کوصاحب الافضیہ نے اختیار کیا ہے اور معاهبین کے زویک منان اخلاص اور عہد ہ اور درک ایک بی ہے لینی وقت استحقاق کے تمن واپس ولانے کی منانت کرتا ہے اور امام عظم کے نزو یک بیتغییر معان درک کے ہے اور معان خلاص کی و تغییر ہے جو سابق فدکور ہوئی اور معان عہدہ کے بیمعنی ہیں کہ اس قدی نوشتہ کی طرف ہے جو بالکع کے پاس ہے ضامن ہونا کہل صاحبیات کے نز دیک جب مثمان خلاص کے معتی مثمان ورک ہیں تو ان کے نز دیک

ا مین ایک تم بوائنده کی خوف مفاف بوشلا کی مورت سے کہا کہ جب بھی تھے ستان کروں تو تھوکو طلاق ہے جنائجہ شائی کے ذویک سے م باطل ہے۔ (۱) تحسیاس میں بالی تول وہ تھا دی ہیں اور آئندہ آئے گا۔ (۱) جو تھا لمائم کے ذور کیے جائز کیس ہے۔

سیح ہوگی.

ا كر من مشرى ك ما تعد التحقاق على الحركي أو ووضامن سے قيت الحالي برگاه كرقاض في اس منان كموت كالحكم كيااورمشترى كے لئے تغيل كے ساتھ حق خصومت تابت كياتو بيقنا نافذ جوجائے كى اور جب دوسرى قاضى كے سامنے چي جوئى تواس کوباطل نہ کرے گا اور اگر اس نے وارسپر دکرنے کے لئے ضانت کی تو ضانت سیح نہیں اس تضامیح نہ ہوگی اور اگر کسی محض کی مورت نے یاس کی بٹی نے عمراً خون کرئے سے قائل کومعاف کیا اور قاشی نے اس سماف کرنے کو باطل جایا کو کداس کی رائے میں عورتوں کی طرف ہے معنوبیں اور ندان کا تصاص میں میکون ہے جیرا کہ بعض علاکا غرب ہے اور اس نے اس مخص کے تصاص می کل کے جانے کا تھم دے دیااور آل ہونے سے پہلے بیر مقدمہ ایسے قاضی کے سامنے مرافعہ واجو فورتوں کے مفوکرنے کو تیج جانا ہے تو دوسرا قامنی قصاص کے عظم کو باطل کرد مے کا اور اس عنو کو تافذ کرے کا ادر اگر اس محص کے قل ہوئے کے بعد پیش ہوا تو اس کا تھم جاری موكما ہے ہى دوسرا قاضى اس امر ش محمة عرض ندكرے كا ايمانى خصاف اورصاحب الاقضيانے ذكر كيا ہے اور بعض مشائخ في فرمايا كريون كمنا جائي كرجس فنس كے لئے تصاص لينے كا تقم ب اگردہ عالم تنا تواس سے قصاص ليا جائے اور اگر جالی تنا تواس سے ویت نی جائے بیمیط ش کھا ہے خلاصہ میں ہے کہ اگر شے مربون یا مستاجر (۱) کی تھے کی اجازت وے دی تو نا فذ ہوجائے کی اور جامع الفتاوي من بكراكرة امنى كرسائة جمولة كواه بيش بوئ كركم فض كى باعدى اس كى بني بادراس في اس كانكم ديدويا أووه تحم صاس کی بی ہے کہاس سے وقی کرنا حال لیس ہے اوراس کی میراث ہے کھ مال اس کو کھانا حلال میں ہے اور بیا ما او بوست كزوك بهاورامام الوصنيفة فرمايا كدمال ميراث كمان من كوذرنيس باكرايك كواه كي كواى براسية برك والمهون كا تھم دے دیا تو تعنا نافذ نہو کی اور اگر گوا ہوں کی گوائی پر ایک میری وصیت پر تھم کیا بدوں اس کے کہوہ وصیت گواہوں کے سائنے ردهی من موتو دوسرا قاضی اس تھم کونافذ کردے گا اور ای طرح اگرائے ویوان کے کی چزیر فیصلہ کیا اور وہ خود اس کو بھولا ہوا ہے یا گواہوں کی گوائی پر ایک نوشته کا فیصلہ کیا کہ گواہوں کوئیں یاد ہے کہ اس میں کیا لکھا ہے لیکن وہ لوگ اپنا تحظ اور میر پہچانے ہیں تو دوسرا قاضى بى اس كونا فذر كے كا كراول قاضى كويدكرنا شيائے تھا اور يرسب الم اعظم اور زفر كے تياس ير ب فائد يس لكما ب كدا يك معنص نے طلاق یا عمّاق واقع ہونے کی متم کمائی کے اگروہ منص کوشت کھائے تو اس کی عورت برطلاق یا اس کاغلام آزاد ہے مجراس نے مجیلی کھائی بھرعورت نے قاضی کے سامنے چیش کیا کہ وہ چیلی کو گوشت بھی شال جانیا تقااس نے دونوں بھی جدائی کروی بھر دوسرے قاض كرائي بياري واكداس كزديك مجيلي كوشت يس شال بيس بية دومرا قاض بيل كر مكم كونا فذكر ما الدخارية الدفائية ككما ہے۔ اگر قرض دار نے طالب سے كہا كما كريس تيرا قرض آئ شادا كروں تو ميرى مورت پرتين طلاق بيں اور قرض خوا وروپش ہو کیا اور قرض وارکوخوف ہوا کہ اگروہ آئ نے طاہر ہوا تو ش اٹی تھم میں جوٹا ہوں گا لین عورت پر طلاق ہوجائے کی اوراس نے قاضی کو اطلاع دی مجرقاض نے فائب کی طرف سے آیک وکیل مقرر کیا اور دکل کوتھم دیا کہ مطلوب سے مال اے تا کہ وہم میں جمونانہ مواور اس بردوس عامم ني بحي عموديا توامام الويست فرمايا كهائز فيل ب كذاني الاتفنيه اوريس كاتول باكر جد بالخضوص امام ابو یوسف وذکر کیا ہے اور ناطلی نے ذکر کیا کہ وکل مقرد کر سے اور اس کے قبعتہ کر لینے سے اس کی متم جموثی نہ ہوگی اور ناطلتی نے کہا کہ ای برفتوی ہے بیضول محادید میں ہے اگرامام اسلیمین سمی ملک پر خالب آیا اور الل حرب کے ساتھ جان و مال کا احسان کرنا جا ہاتو اس کو بیا ختیار ہے اور ان کے جانوں پر تر بیر تقرر کرے اور زمین پرخراج مقرر کرے لیکن ذمین کی زیادہ پیداوار کے لحاظ ہے حضرت

 $\mathbf{\Theta}: \mathcal{C}_{\sqrt{i}}$ 

## جس میں قضائے قاضی جائز ہے اور جس میں نہیں جائز ہے اُن صور توں کے بیان میں

جانا چاہے کہ انسان کوا ہے تھی کہ کا قاضی ہوتا نہیں جا رہے ہی اگر قاضی نے اسٹے کی وجہ ہے یا کل وجہ ہے تھا کہ اسٹے کی وجہ ہے گا ہو ہے تھا کہ اسٹے کی تھنا نافذ نہ ہوگی ہاں اس قد رفر ق ہے کہ اگر کل وجہ ہے اسٹے کی واسٹے کم کیا تو دوسر ہے قاضی کہ نافذ کر نے ہے جی نافذ ہوگا اور اگر ایک وجہ ہے تھم کیا ہی انگر قاضی ہائی ہیں تھا ، کی صلاحیت ہیں انسان نے بھی تھا افراد وہر ہے قاضی نے نافذ کی جوادو اگر اس کی صلاحیت ہیں انسان نے بود وہر ہے قاضی نے نافذ کی جوادو اگر اس کی صلاحیت ہیں انسان نے بود اور وہر ہے قاضی نے نافذ کی جوادو اگر اس کی صلاحیت ہیں انسان نے بھی ہوگا اور اگر تھا ہے تا ہے یا کی وجہ ہے نیر کے واسٹے تھا وہ کی تاب الوکالة میں ہے کہ اگر قاضی نے نافذ کی اسٹے اور کی اور کے دو اسٹے تھی ہو ہے نیر کے واسٹے اور کی تو وجہ ہے اس نے فیر کے واسٹے تھی ہوگر تاب ہو

ے تحویل یعنی ایک ذیمن سے کول کر کے دوسری ذیمن پر ڈالے ع اپٹنس مینی اینا ڈائی مقدمہ دو ڈاس بھی ما کم نیس ہوسکنا پھرا کراس نے تام کیا تو دو صورتی بیں اول یہ کہ فیمل اپنے مقابل کے لئے ہے کیاں بعض ویہ سے اس کا نئی قاشی کو کئی پینچنا ہے قود دسرے ما کم سے نافذ کرنے سے نفاذ ہو جائے گا اور اگر بروجہ سے قاضی نے اپنے داسطے نیملہ کیا تو باطل ہے۔ سے مینی اس کینام ڈکری کرے اور اشاد دے کیا گراس کے اوپرڈکری کرے تو دواہے۔ اگرالیا فخص وکیل ہوا ہوجس کے حق میں قاضی کی گوائی مقبول ٹیس ہے تو قاضی کواس کے واسطے تھم دینا درست نہیں ہے جے والدین یا اولاء یا زوجہ یا زوج ہمارے زو یک میٹر حلوادی ش باگرایک محص مرکیا اور اس نے قاضی کے لئے تہائی مال کی وصیت کی اور وصی کسی اور مخض کوکیا تو قامنی کواس میت کے واسلے کس شے کی قضا درست نہیں ہے اور ای طرح اگر قاضی میت کے وارثول میں ہے ہوتو میت کے واسطے بچر حکم تبیں دے سکتا ہے اور ای طرح اگر موصی لہ قاضی کا بیٹا یا اس کی عورت وغیر والسے مخصوں میں ہے ہوجن کے حق میں قامنی کی گوائی مقبول جیس یا ان او گوں کا غلام ہوتو بھی میں تھم ہاد رای طرح اگر قامنی وکیل ہودمی کی طرف سے میراث میت کے باب میں تو ہمی میں تھم ہے کیونک فلا ہر ش قضا خود قاضی کے لئے ہوگی ای طرح اگر قاضی کا قرض میت پر آتا ہے تومیت کے لئے پہر تھم دیناورست نیس ہے اگر دونوں تاصموں میں بے ایک نے قاضی کے خلام یا مکا تب یا ایسے تف کوجس ے حق میں قاضی کی گوائی مقبول ندیں ہے وکیل کیا تو قاضی کو جا ترفیس ہے کہ دکیل کے لئے اس کے قاصم پر پر کھے تھم کرے کیونکہ عامر على تغنادكيل كواسط موكى اكر كم مخض كوخصومت كواسط وكيل كيا جردكيل قاضى موكيا تواس كوا عتبيارتيس ب كداين وكالت ك مقدمہ میں پچوتھم کرے کیونکہ تضامین حیث انظا ہرای کے واسطے واقع ہوگی اوراس کو بیٹھی اختیار نہیں ہے کہاہیے موکل کی طرف ہے وکیل قائم کرے کیونکہ اگراس نے بھکم تضاوکل کیا تو تضایعل الغائب ہے اور اگر بھکم دکالت وکیل کیا تو بیدد کیل ایسا ہوا کہ موکل نے اس سے بیس کیاتھا کہ جو پھوتو کرے تو وہ جائز ہے چراس نے وکیل مقرر کیا تو جائز ہے محر قاضی کو بیا اختیار میں ہے کہ اس وکیل کے واسط نِصل كرات قال المحرج العلد ال في البسائل كلها انه لا يقيني له وليس في شيء منها انه لا يقيني عليه قال وهذا على العلاف الذى قد مرقذ كر والله اعلم جامع كير من كلمائ كرايك فن مركبا اوراس كوفنف قرض لوكون يربي وكوقاضى يرب اور کھے قاضی کی جوی یا بیٹے وفیر ویرجن کی گواہی قاضی کے ت جی تبول ہیں ہے گراکے فض نے اس قاضی کے پاس دوئ کیا کے میت نے جے وسی کیا ہے ہی واضح ہو کہ یہاں تین سائل ہیں ایک می جو ترکور جوا اور اس سئلہ میں بیکم ہے کہ اگر قاضی نے اس کی وصایت کا تھم دیاتو استسانا درست ہے جی کدا کر کسی نے ان قرض داروں میں سے ای وصی کوفر ضدادا کیاتو بری ہوجائے گا اور اگر ب نصلہ دوسرے قامنی کے سائے بیش ہوا تو جاری رکے گا اور باطل نہ کرے گا اور اگر قامنی نے اس کی وصایت کا تھم نہ کیا حق کہ قامنی نے یاکسی دوسرے قرض دارنے قرضہ اوا کیا چراس کے وسی ہونے کا تھم کیا تو اس کا فیصلہ میج نیس ہے تی کہ وارثوں کوا فتیار ہے کہ اس سےاہے قرض کا مطالبہ کریں اور اگر دوسرے قاضی کے سامنے مقدمہ چیش جواتو وہ تھم باطل کروے گا اور اگر اس نے جاری کیا تو باطل بوگا اورا مام محر نے اس صورت میں قاضی اوراس کی بیوی اور بینے کا ایک تھم رکھا ہے۔

ہ من ہوہ اور ہم مدے اس ورف من ما ورون من ما ورون من مور ہے اس کو وصی مقرر کیا ہے۔ اگر کسی نے وصی ہونے کا دعویٰ نہ کیا حتیٰ کہ قاضی نے اس کو وصی مقرر کیا ہے۔

بعض مشائے نے کہا کہ جو جواب اس کے ذاتی تی میں ہے ہوی اور بیٹے کئی شن آس کے برخلاف ہونا جا ہے اور بعض مشائح نے کہا کہ جو جواب اس کے بیٹے کے تی میں فرکورہ وادہ امام جھڑ کے قول پر درست ہے اور ہوی ۔ برجی میں جو جواب ہے وہ بالکل نہ متنقیم ہے اور بعض کتاب میں فکھا ہے کہ قاضی کا تھم مورت کے واسطے دوسرے قاضی کے نفاذ پر متوقف ہے اگر کسی نے وصی ہونے کا دعویٰ نہ کیا حتی کہ قاضی نے اس کو وصی مقرر کیا چرقاضی نے یا بعض قرض وارول نے قرضداس کو و سے دیا تو وصی کرنا اور مقرر کرنا جا زاور ترضد ینا جا کر ہے اور اگر مہلے قرضد سے دیا چرائی رائے ہے وصی مقرد کیا تو مقرد کرنا سے جنیں ہے اور دوسر امسکہ یہ ہے۔

ے مین مترجم کہتا ہے کہ جمع مسائل میں الا یقعنی لے بی آیا لینی اس کے نام ڈگری نے دگی الدر کسی علی نقطنی علیہ تیس ہے بینی اس پر ذگری نہ دو گی اور سابق میں اختلاف گزرااس کو یا دکرنا جا ہے۔

امام ظہیرالدین مرالت کے کرزو کے قضا علی الغائب میں ناجائز ہونے برفتوی ہے 🖈

خلفاءراشدین بن ان التحریری لیتے تھے اور ان کے بعد کے امیر وخلیفہ بھی لیتے تھے اور ان

وتاوي عالمگهري ..... جلد ١٤٠ کا الله ادب القاصي

منہم ہے تو اس سے وکالت تیول شکر ساور اگر جانے کہ وہ خود بیان کرنے سے عاج ہے تو تول کر سے بیٹر زائد المحتین میں لکھا ہے منس الائمہ اوز جندی سے دریافت کیا گیا کہ اگر قاضی نے دعویٰ کی ساعت کی اور نائب نے گوائی کی ساعت کی تو نائب بدوں اعاد و دعوی کی شہا منہ پر تھم د سے سکتا ہے تو انہوں نے قر مایا کر تیل گر جبکہ قاضی اس کو تھم د سے کہ اس گوائی پر فیصلہ کر د سے اور دریافت کیا گیا کہ اگر قاضی نے دعویٰ اور کو ای ووٹوں کی ساعت کی اور اپنے ٹائب کو تھم دینے کے واسطے کہا اور قاضی کو خلیفہ کرنے کی اجازت بھی ہے تو سے تھم درست ہے انہوں نے قر مایا کہ ہاں درست ہے بیتا تار خانیہ ہی اکھا ہے۔

الااب الشهادات على سب كراكية تبركة قاصى في كن قدر مال كالتم كن يردياادرتوشة لكوديا بحرية قاضى مركي اوريدى في المحكوم عايد كودوسر سه قاصى كي باس قدر مال كالتم كي قها جواس المحكوم عايد كودوسر سه قاصى كي باس قدر مال كالتم كي قها جواس فوشة على موجود بو ودسرا قاصى الس يرادات مال كواسط جبر كرسكا بينى قيد كرسكا به بشرطيك بهبلاتهم محمح واقع بوا بواوراكر كوشته على موجود بود ومرا قاصى اس برادات مال كواسط جبر كرسكا بينى قيد كرسكا به بشرطيك بهبلاتهم محمح واقع بوا بواوراكر كوابول في دوسر ساقاصى كرسامة بيد مال كرسك قامنى في تم كوكواه كيا تفاكداس فنص برمال جاسم بيدة وومرا قاصى اس برقم قدو جرند كرسكا في الموادي ال

## جرح وتعدیل کے بیان میں

جرح ایباطس کرتا ہے جس ہے گوائی مقبول نہ ہوتور بل گواہوں کی عدائت قاہر کرتا کہ جس ہے گوائی مقبول ہو شاہد گواہو ا مقبود لہ جس فض کے جس جس کو اہوں نے گوائی دی مشہود علیہ جس فض کو اہوں نے گوائی دی مزکی پاک کرنے والا اور مراد جو گواہوں کو جب ہے پاک بتا ہے واضح ہو کہ ام اعظم کے زویہ قضی گواہوں کے حال ہے سوال نہ کرے گا گر جبی کہ قسم ان میں اور یہا فسلاف سوائے حدود وقصاص کے ہاور حدود وقصاص میں بالا جماع کا فنی گواہوں کے حال کو دریا فت کرے گا اگر چہ تصم نے ان میں طمن نہ کیا ہو جب فصص نے گواہوں میں طمن کیا تو گا ہری اعداث پر قاضی گواہوں کے حال کو دریا فت کرے گا اگر چہ تصم گواہوں نے اگر خصص پر گوائی میں بیان کیا ہے تھی کہا ہے یا یہ گو گا اس کی چھ موان کی گوائی جا اس نے کہا کہ یہ گواہوں نے کہا کہ یہ گواہوں کے مارات کے کہا کہ یہ گواہوں میں طمن کیا تو گا ہی چھ دول جی بھی بیان کی گوائی جا ان کی گوائی گوائی گوائی کی گوائی گوائی گواہوں نے کہا کہ یہ گواہوں کے کہا ہو بہت کو ای گوائی جا کہا گوائی گوا

<sup>۔</sup> ئے ۔ تولہ ظاہری داختے ہوکہ ہائم کے فز دیک اگر ظاہر میں کوئی اس طلاف عد الت نہ جو تو جلا ہر عادل تر امردیا جائے گالبندا مستورا کا ل کو عادل نہیں کہتے ہیں۔ علی بنایریں کرمز کی میں عد الت شر فائیس ہے۔

اكريدعا عليه فاسق بإمستور الحال موقواس كى تعديل يحيح نيس باورقاضي تقم ندوي كااوريدا قرار فصم كاكه يدلوك عدول میں اٹی ذات برحق ٹابت ہونے کا اقر ارت کروانا جائے گااور جب کیاس کی تعدیل سے شاہو کی کیونک وہ قاس مستورا لمال تھا تو قاعل دریافت کرے گا کہ گواہوں نے بچ کہایا جموث کہایس اگراس نے جواب دیا کہ بچ کہاتو بیا قرار ہوجائے گاتو قاضی اس کے اقرار پر فيعله كرے كا اور اگراس نے كہا كرجموت كہاتو فيعلد نه كرے كامشيود عليہ نے اگر كوائل دينے سے يہلے كوابوں كى تعديل كى كه مياوك عدول بیں اور جب انہوں نے اس پر کوائی وی تو اس سے اتکار کیا اور قاضی سے طلب کیا کہ کوا ہوں کی حالت دریافت کرے تو قاضی ان کی حالت دریافت کرے گا اوراس کا کوائی دیے ہے پہلے یہ کہنا کہ بدلوگ عدول بیں اس درخواست کومفرنبیں ہے کیونکدو و کہ سکتا ہے کہ گوائل دینے سے پہلے عادل منے اور جموٹی کوائل کی وجہ سے جمروح ہو سے ایک مخص پر دو مخصوں نے کسی حل کی گوائل دی اس ا یک کی تعدیل کی اور کہا کہ وہ عدول ہے مگراس نے خطاکی یا اسے وہم ہو گیا تو قاضی دوسرے کواہ کواس سے دریافت کرے ہی اگر اس نے دوسرے کواہ کی تعدیل کی تو قامتی دونوں کی کوائی پر قصلہ کردے اس واسطے کدیہ کہنا کہ اس نے خطا کی یا اے وہم ہو کہا جرح تبیں ہاور چونکہ دوسرے کی تھی اس نے تعدیل کی تو دونوں عادل تغیرے اس دونوں کی گوائی پر فیصلہ جائز ہے اگر سی مخص پر کوا ہوں نے کی جن کی گوائی دی چرمشہود علیدنے کوائی کے بعد کہا کہ جس چیز کی فلال مخص نے جھے پر گوائی دی ہے ت ہے یا کہا کہ جس کی گواہی جھے پر ملا س محض نے دی ہے وی حق ہے قاضی ای پر فیملہ کرد ے گا اور دوسرے گواہ کو دریا دنت شرکرے گا کیونکہ اس نے اپنی وات برحن کا اقرار کرلیاتو اس کے اقرار پر فیصلہ کروے گا اور اگر کوائل دینے سے پہلے اس نے بیابھا کہ جو پھوٹلال کواہ جھ مر بیان کرے گاوہ جن ہے یا کہا کہ جو یکھ میٹنس جھ پر بیان کرے گاوہ جن ہے جرجب دونوں نے گوائل بیان کی تو اس نے قاضی ہے ورخواست کی کدان کے حال کو در یافت کرے کیونکدانہوں نے میرے تن میں جموث بیان کیا ہے اور جھے بیگمان ندتھا کدایا بیان · كريس كے تو قامنى دونوں كودريا شت كرے كا يس اكر دونوں كى تعديل كى كئ تو ان كى كوائ يرتظم دے كا اور اكر تعديل ندكى كئي تو فيصله ندكر علا ورور يافت مال سے ميلي تھم دينا جائز نبيل ب يدفاوي قامني فان يس كما ب\_

تزكيد كى اقسام 🖈

ا قالدنكركاكوكسد عاعليكاتول ما بن يعدكون ادابوف كاتر اربوكا ادرج وكدم فق يشرط بهاندا باطل كالعدم بهواس قولد مرعم آه ووقو قوله بوعدل نيما العم يعنى دراني من ميدانم ومحمل المعددية كهذا وقولت على موارق ال

مروی ہے اور بعض مشائخ نے کہا کہ تعدیل تین ہے اور اس یہ کہ یہ تعدیل ہے اور امام جھ سے دوایت ہے کہ اگر مزکی عالم ہوشیار ہوتو اس سے ای لفظ پر اکتفا کیا جائے گا اور اگر عالم نہ ہوتو کھایت نہ کی جائے گی اور اگر کہا کہ بی اس فخص سے سوائے ایک خصلت کے انواع خیر سے اور پچھوٹیں جاتیا ہوں تو بہتعدیل نہ اوگی اور اگر کہا کہ بیٹنس جارے علم کی صورت بی عادل ہے تو بعضے علماء نے کہا سے بتر ما

جارے زمانے میں اعلانی تعدیل سے گریز کرنا جا ہے تھ

ایا جی شرک سے دورا کی کہ اسے افتر تا ہے کہ تعدیل نہیں ہے اورا گرکہا کہ یعنی عادل ہے آگر اس نے شراب نہ ہی ہوتو 
ہے تعدیل نہیں ہے اورا گرکہا کہ اسے افتر تعالی توب جائے ہے تعدیل نہیں بلکہ جرح ہے بیتا تار خانہ بی کھا ہے اور خیہ تعدیل کی سے 
صورت ہے کہ قاضی ایک رقد بھی گواہوں کے نام اور نسب اوران کا حلیداور قبیلہ اور گلہ اروپاز اراگہ ہازاری ہولکہ کرم کی کے حوالہ 
کر سے اور حرکی ان کے پڑو بھوں بھی سے اٹل انشہ والمانت سے ان کا حال در پافت گراس بھی عدوشر ط ہے کہ ونکہ ہے ہی شہادت 
مقر دے کہ وہ ایک تو م کو صافر کر سے جولوگ گواہوں کی بلفظ شہادت کندیل کرتے ہوں گراس بھی عدوشر ط ہے کہ ونکہ ہے ہی شہادت 
کے ہے اور بدیں وجا ایک تھی میں سے یہ تعدیل کی فقی ہو گواہی کا والی فیل ہے اگر چہ عادل ہوا ورعلا دیاتھ بلی بھی اقد ہلی کرنے نے ہوا گراس بھی عدوشر ط ہے کہ ونکہ ہی تھا ہا کہ اور اسے اور ہا اسے اور بالا کے واسطہ اپنے کہ گواہی کا والی کیا جائے کہ ونکہ مان دیاتھ بلی بھی اور بلا کے 
مقر ہے اور گاہی کو چاہئے کہ اس وریافت حال کے واسطہ اپنے گول کو افتیار کرے کہ جولوگوں سے نگا ہے اور امانت بھی بو موکر اور اور کو کہ بھی اور اسے کہ موکر اور کی اسے اور اسے کہ مشہور شہوں کہ ونکہ اگر اس سے دور اور کہ اس اور ان کو آگا ہی اور کو اس سے اور کو کہ بیاں کہ خواہوں کا حال اس کے پڑو میوں اور ان کیا تو اسے اور ان کیا گواہوں کا والی جائز ہوں اور ان کیا ہو سے کہ اور کو اس میں کہ کہ اور سے دریافت کر سے کہ اگر اس کیا ہو ہے کہ والی جائز ہوں کہ کہ میں سے بیاں کر کے گواہوں بھی سے بیاں کر کی کہ والے سے اور ایس کیا گواہوں بھی سے بیاں کر یہ کہ اس میں بھی اور بھی رہے کہ ایس کیا ہوں کہ دیے کہ اور ویکی واجب ہے اور میشری میں کہا ہو ہے کہ ایس اور ان کی گی کہ والے کہا ہوں بھی سے بیاں کر کی کہ والے اسے اور میان کی گئی کہ والے اسے اور میشری کی دور ایس کی گوئے ایسے افتا فاصلہ اور کی کہ دور کی کو میاں میں کہ کی کہ والے کہ اس کے اور کی کو کہ اسے اور میشری کی کو کہ اسے افتا کو سالمان کی پر دور کی کو کہ اسے اور میشری سے بیاں کر کی کہ والے کہ اسے اور میشری کی کہ کو کہ اسے افتا کو سالمان کی پر دور کی کو کہ اسے کہ کی کہ کو اسے کو کہ اسے کہ کو کہ کو کہ کرکھ کے کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کی کو کہ اسے کا کو کہ کی کو کہ کو کہ ک

اگر قاضی نے تقدیل خفیداور تقدیل گاہر ووٹوں کوئٹ کیا تو بہتر ہاور مرادیہ ہے کہ جب تقدیل کرنے والے نے خفید گواہوں کی تقدیل کی تو قاضی گواہوں اور تقدیل کرنے والے ای بھل شی جس کر جومعدل تغید طور پر تماو تک ملانیہ ہوتا جا ہے اور کیا ہا الاقتصاری کے جومعدل تغید طور پر تماو تک ملانیہ ہوتا جا ہے اور یہ ہمارے اصحاب کا قول ہے یہ چیا بھی تکھا ہے اگر قاضی نے احتیاط کی اور طلاوہ پہلے حرکی کے دومرے دریافت کیا تو اس کے سرتھ بھی وہ بی وہ کی اس کے احتیاط کی اور طلاوہ پہلے حرکی کے دومرے دریافت کیا تو اس کے سرتھ بھی وہ بی اگر کی ہوتا کہ اس کو اس کے سرتھ بھی وہ بی اگر کرے جواس نے پہلے کے اس کا حال وریافت کیا ہے ہی اگر کی تو تعارض سے دوٹوں ساقلا ہوگئے ہی تیسرے نے اگر ان کی تعدیل کی تو تعارض سے دوٹوں ساقلا ہوگئے ہی تیسرے نے اگر ان کی تعدیل کی تو تعارض سے دوٹوں ساقلا ہوگئے ہی تیسرے ہے اگر ان کی تعدیل کی تو تعارض سے دوٹوں ساقلا ہوگئے ہی تسرسے ہی دوٹوں درست ہی ہوگا اور تعریف حل تعدیل کے ہادو گورت کی طرف سے بھی دوٹوں درست ہیں ہے خزالتہ امکنین میں تکھا ہے تعدیل علائے ایسے تعدیل علائے یا جادر اگر جرح کی تعدیل علائے ایسے خول کی تو تول کی تعدیل کے ہادی جائز ہو اور تعدیل کی جرائے کو ای جائز ہو اور تعدیل کی جائز کی تعدیل کی جو تو ای کو تعدیل کی جائز ہو اور تعدیل کی جو تول کی جو تول کی تو تول کی توریک کی تو تول کو تعدیل کی جو تول کو تول کی جو تول ک

ا قول شهادت بین اس طرح کتے ہوں کہ ہم شہادت دیے ہیں کر رکواہ عادل ہیں قول بعد دشرط ہے بینی دوے کم نمانوں جوشہادت کے این خروری ہیں۔ ع قول اس داسطے بینی مشہور نہ موکر دیاوگ معدل مین کواہوں کی تقدیل کرنے کے قاضی کی طرف سے ختب ہیں کیونک۔

اورعورت اورمحدود القذف كى سحح نبيل باورتعد مل والدين اورمولودين كى بى سيح نبيل باور خفيه تعديل ان لوگول كى سج باور علائية تعديل كه واسطه وى شرطيس بين جوشهادت كى شرطيس بين بير قمأوى قامنى خان شى لكها ب-

کافر کواہوں کے معدل مسلمان ہوتا جائے جیں ہی اگر سلمانوں نے ان کونہ پہاتاتو مسلمانوں سے مشرکوں کے عادل لوگ دریافت کر ہے جا کر ایک جماعت نے گوگ دریافت کر ہے جا کر ایک جماعت نے لوگ دریافت کر ہے جا کر ایک جماعت نے لوگ دریافت کر ہے جا کہ ان کی جرح مقبول نہ ہوگی ان کو اورو گفتوں نے جرح کو گوری ہوتو ایسانوں ہے بیک ان کی جرح مقبول نہ ہوگی اگر کی گواہ کا فقت نظا ہر ہوا و دایک سال بیازیا دوعا تب رہا دراس کی تعبیب مصلحت کے اور کی خوری ہوتو ایسانوں ہے مسلمت کے اور کی خوری ہوتو ایسانوں ہے بیک ان کی جرح مقبول نہ ہوگی خوری ہوتو ایسانوں ہے بیک ہو جو تو تا کہ اور کی خوری ہوتو ایسانوں ہے بیک ہو جو تو تا کہ اور ایک ہوری ہوتو قاضی ان کا کر دونوں گواہوں کی تعدیل ان کے مرجانے کے بعد ہوئی تو قاضی ان کا کوروں ہو گئے کہ گوری ہوتو ہو گئی تو بی گئی تو بھی بی تھم ہے اور اگر دونوں کو گئی ہو جو گئی تو بھی بی تھم ہے اور اگر دونوں کو گئی ہو تھر بالی کی تو ہو گئی تو بھی بی تھم ہے اور اگر دونوں کو گئی ہو تھر بالی کی تو ہو گئی تو بھی بی تھم ہے دورا کر دونوں کو گئی ہو تھر بالی کہ تو ہو گئی تو بھی بی تھم ہو گئی ہو تھر بالی دونوں تو بھی تاری ہو گئی ہو تو تو بھی تاری ہو تا ہو تو ہو گئی تو ہو گئی ہو تھر بالی ہو تو تا ہو تا ہو تو تا ہو تا

خفيدتعديل مين عددشرطنبين

ای کواہام ابوطن کی نے اختیار کیا ہے اور اس کواہام جگر سے دوایت کیا ہے اور مجملہ ان لوگوں کے جن سے دریا فت کرے ایک کواہ کے رفتی اور اس کے تروی ہوں کے بروی ہوں ہو سکے تو اور اس کے تروی ہوں اور اگر اس کے پڑوسیوں اور بازار اول بٹس سے سے کوئی ایسا شخص نہ ہے جس سے تعدیل ہو سکے تو اس کے اہلی محلّہ سے دریا فت کر سے اور اگر سب کو فیر تقدیل سے تو تو اور اس اور کا کہ اور اس کے دل میں بیدا ہوا کہ یہ تا ہوں ہوئے ہوئے اور اس کے دل میں بیدا ہوا کہ یہ تا ہوئے کہتے ہوئے اور اس کے دل میں بیدا ہوا کہ یہ تا ہے کہتے ہیں تو یہ بیر تو تو اور اس کے دل میں بیدا ہوا کہ یہ تا ہی تو یہ بیر تو اور اس کے دل میں بیدا ہوا کہ یہ تا ہی تو یہ بیر تو یہ بیر تو اور اس کے دل میں بیدا ہوا کہ یہ تا ہے کہتے ہیں تو یہ بیر تو اور اس کے دل میں بیدا ہوا کہ یہ تا ہے کہتے ہیں تو یہ بیر تو اور اس کے دل میں بیدا ہوا کہ یہ تا ہے کہتے ہیں تو یہ بیر تو اور اس کے دل میں بیدا ہوا کہ یہ تا ہوئے کہ بیر تو اور اس کے دل میں بیدا ہوا کہ یہ بیر تو یہ بیر تو اور اس کے دل میں بیدا ہوا کہ یہ تا ہوئے کہ بیر تو اور اس کے دل میں بیدا ہوا کہ یہ تا ہوئے کہ بیر تا ہوئے کہ بیرا تو اور اس کے دل میں بیدا ہوئے کہ بیرا تو اور اس کے دل میں بیدا ہوئے کے بیا تو یہ بیرا تو اور اس بیرا تو اور اس کے دل میں بیدا ہوئے کے بیرا تو اور اس کے دل میں بیدا ہوئے کہ بیرا کی تعدیل میں بیدا ہوئے کہ بیدا ہوئے کہ بیرا کی تعدیل میں بیرا کی تعدی

اگرایک مسافرایک قوم میں آ کرتھ ہرااور کسی مقدمہ میں اس گواہ نے گواہی دی 🖈

ا الربعضوں نے اس کی تعدیل کی اور بعضوں نے جرح کی تو اس کا علم مثل مزکی کے اختلاف کے ہے کہ یا ہم دومز کی جرح و تعدیل می مختلف ہوئے اور اگر کواہ مسافر ہو کہ تغیباس کا حال دریافت کرتے ہے کوئی اس کوند بہجائے تو قاضی اس سے دریافت ا کرے کہ تیری شناسائی کہاں کہاں ہے اور جب اس نے ان کا نام لیا تو اس کے شناساؤں کا خفید حال دریادت کرے پھر جب ور یافت ہوجائے کہ اس کے شاہر الوگ لائن تعدیل ہیں تو ان سے کواہ کا حال دریافت کرے اور ان کی خبر پر جرح وتعدیل میں احماد کرے ورداس بھی تو تف کرے اور اس معدل ہے جواس کے شہر کا بیان موجود مودریافت کرے اور اگر موجود نہ موتو اس کا حال ور یا انت کرنے کے واسطے اس کے شیرے قامنی کو لکھے وشام نے قرمایا کہ ش نے امام محد سے دریا انت کیا کدایک مخص نے گوائی دی اوروہ پھاس فرح کار بےوالا ہے چرقاضی نے اپتا ایک اض اجرت پررداند کیا کرد ہاں محدل سے دریافت کر کے لائے تو سے اجرت كسير موكى توامام محرف فرمايا كدرى برموكى بدميد مس كلما بونواورابن عاصف امام محد بدوايت بكرقاض كونه وابيخ كد كواوكا حال السيخض سے يو جھے جس كامفترولد ير يكومال آتا ہے جبكه مشہودلد قاضى كے تكم سے مقلس قرار بايا ہويا ميت ہوكداس كوصى في دوسر يركواه قائم كي جون اورنظيراس كى بيب كداكر كواه كامشبودا ير يحد مال آتا مواورو وقاصى كي مسيمفلس قرار یا یا به وقواس کی گوائی اس سے حق بی اس تنبست کی وجہ ہے مغول شہو کی اور اگر مفلس شقر اربایا به وقواس کی گوائی مغبول ہو کی اگر ایک سافرایک توم بن آکر تغمرا اور کس مقدمه بس اس گواه نے گوائی وی چراس قوم سے قامنی یا معدل نے اس کا حال دریافت کیا اور انہوں نے اس کی صلاحیت در یافت کی اور ایس کوئی چیز نہ یائی جس سے اس کی عد الت ساقط موتو امام ابو بوسٹ ملے قرمات تھے کہ اگر چرمینے تغبرااوراس کی صلاحیت کے سوا مجی فلا ہر نہ ہواتو ان کو جائز ہے کہاس کی تحدیل کریں اور اگر اس سے کم ہوتو اس کی تحدیل کی لہ منجائش نبیں ہے مجرامام ابو پوسٹ نے اس ہے رجوے کیا اور کہا کہ اگر ایک سال تک قیام کیا اور ان کوسوائے صلاحیت کے مجھ طاہرید ہواتو اس کی تعدیل کریں ورشیس اور فراو کی صفری علی ہے کہ اس پرفتوی ہے اور بشام نے امام محد ہے روایت کیا کہ اس کی تقذرياً أن مدت تك ب كمان لوكون كرانبول عن ال كي عدالت ساجائة اورابرا بيم في الم محر عدوايت كي كرانبول في فرمايا کہ جس نے عدالت کے داسلے مدت مقرر کی اس نے خطا کی اور اس کی میعادیہ ہے کہ جب تک ان کے ول میں عدالت کا کمان آ جائے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص کی عد الت دوم بیند علی معلوم ہوجاتی ہے اور کی عد الت ایک سال علی معلوم بیس ہوتی ہے اور یہ ول فقد سے مشابہ ہے اور امام اعظم کے قیاس پر بھی ایسا عی ہونا جا ہے میتا تار خانیہ عمل لکھا ہے امام محرد نے فر مایا کہ عمل اس کے واسطے کئی وقت نیس مقرر کرتا ہوں اور اس کی میعاد میں ہے کہ جب ول جس اس کے عدالت آجائے اور اس پرفتو کی ہے بیاقیاوی قاضی خان ش کھاہے۔

اگر کونی او کا بالغ بوداوراس نے گوای دی اواس کا تھم بھی شل اس سافر کے ہے کدا کیے قوم میں آ کر تغیر اکدو ولوگ اس کی

ا توار اخبار العن الى خرج وحوار بكثر الوكول على كان عن في جالى بوس يراحاوكر على قول تقذير يعن اس كاندازه

تعدیل ندکرنی چاہے تا وقتیکدا تناز ماندنگر رئے کرول میں پہنے جائے کداس کی قریقے ہے بیر پید میں تکھاہے۔
بعضہ مشائ نے اس زمانہ کو چیر مہینہ مقرد کیا ہے اور بعضوں نے ایک سال اور سی ہے کہ بیدت قاضی اور معدل کی راسی پر ہے بیٹر ہیں تکھا ہے اور اگراس فاس نے گوائی دی اور بنوز و وفاس ہے چراتو بیلی اور اس پر ایک زمانہ کر آلیا اور و وائی تو ب پر ہے بیٹر تو بیلی اور اس پر ایک زمانہ کر آلیا اور و وائی تو ب پر میں کو ای کا اماد و کیا اور معدل نے اس کی مضبوط رہاتو تا منی اس کی گوائی کو تی کی اور شرک کے اور اس کے وائی کو تی اس کی گوائی کو جو اس نے حالت فی میں اوا کی تھی یسب فیت کے دونہ کر چا ہوا ور اگر کوئی فالس معروف فائب ہوگیا اور شربت معظم ہے اور ایک سمال دوسال فائب دیا چھرا یا اور اس سے کوئی فعل سوائے مملاحیت

کے نددیکھا کیا اور اس نے قاض کے یہاں گوائی دی اور قاض نے مصرل ہے اس کا حال دریافت کیا تو معدل کو نہ جا ہے کہ جو حالت اس نے پہلے اس کی دیکھی تھی اس کے سب ہے اس بھی جرح کرے اور اس کی تعدیل بھی ندکرنی چاہیے تھی کہ اس کی عدالت مگا ہر جواور قبل اسلام کے اس سے ایسافنس مرز وجوا کہ جوجرح ہے تو اب معدل کواس فنل کی وجہ ہے جرح نذکرنی چاہیے اور نہ تعدیل کرنی جاہے یہاں تک کہ اس کی عدالت مگا ہر ہوا گر کوئی تحق عدل مشہور خائب ہوگیا پھراتیا اور اس نے کوائی دی اور قاضی نے معدل

ے اس کا حال دریافت کیا ہیں اگر غائب ہوناتھوڑے دن اور مسافت تک ہوتو معدل کو جائے کہ اس کی تعدیل کرے اور اگر نیبت

حفظعہ ہومثلا چوم بیند کے راستہ تک ہی اگر دو چنص عادل ہوئے میں مثل امام ابو حفیقہ اور این الی کیلی کے مشہور ہوتو اس کی تعدیل کرنی جاہئے اور اگر ایسامشہور نہ ہوتو معدل با دریافت اس کی تعدیل نہ کرے گا اور اگر قاضی کے نزدیک کوا ہوں کی تعدیل کی گئی اور اس

نے ان کی عدالت پہلائی چرکسی مقدمہ میں انہوں نے دویارہ گوائی دی ہیں اگر پہلی تعدیل اور دوسری گواہی میں کم مدت گزری ہے تو

قاضی بدوں دریافت کے ان کی گوائل پر نیملے کرے گااورا کرز ماندوراز کر راتو پھرقاضی ان کا حال دریافت کرے گا بدمیدا على ہےاور تریب مدت علی اختلاف ہے بعضوں نے کہا کہ چوکسینے سے کم قریب مدت ہےاور بعضوں نے کہا کہ ایک سال سے کم قریب مدت ہاور سی میں خاص کی رائے پر ہے بیٹاوی قاض خان می العاہے۔

اگرتعدیل کرنے والے نے کواہوں کی عدالت معلوم کی محراس کوبیمعلوم ہوا کہدگی کا دعویٰ باطل تغااور کواہوں کو وہم ہواتو اس کو جا ہے کہ قاضی کے سامنے بیان کرے کہ جھے تابت ہواہے کہ گواہ عادل بیں محرانہوں نے کوائی میں وہم کیا اور مرقی کا دمویٰ باطل تفاتو قاضی تعدیل کرنے والے کی خبر کی نہایت تفتیش کرے گائیں اگر اس کو پیغیر حق معلوم ہوتو کوا ہوں کی کوائی رو کروے گا اور اكراس كوية برراست ندنابت موتى تو كواى تيول كريكا اكرمعدل كنز ديك كوامول ش كوئى جرح نابت موتى تواس كومراحة ذكر نذكر ، بلكة تعريض يا كنابير ي بيان كرب مثلا كم كه الله الله علم ياحش ال كه تا كه بقدرا مكان يروه مسلمان كا باتى رب اور بعضه مشائخ نے کیا کہ جرح اوراس کا سبب ذکر کرنا ضروری ہے تا کہ قاضی اس بی غور کرے ہیں اگر وہ واقع بیں جرح ہوتو ان کی گوائی روکر ہے ورنٹین بیجیط شرکھا ہے قال المحرج، وونول آولول ش اس طرح تو فیل مکن ہے کہ اگر معدل عالم ہوتو کنا بیاور تعریش کانی ہے اگر جائل موتو جرح اورسب میان کرے کرقامتی اس ش خورکرے کہ بیدواقع عمد حرج ہے یائیس ہوانند اعلم اگر معدل کوا وکویس پیجا ت ہے اور استھ سامنے وہ عاولوں نے اس کی تعدیل کی تو اس کوتعدیل کرنا جائز ہے کہ اس صورت علی معدل بمور لہ قامنی کے بوجائے گا بی قاوی قاضی خان میں ہے قاوی ایواللیت میں ہے کہ دو گوا جوں نے قاضی کے باس گوائی دی اور وہ ایک کے عاول ہونے سے واقف ہاور دوسرے کوئیں جانا ہے چر عاول نے دوسرے کی تعدیل کی تونسیر نے فرمایا کہ اس کی تعدیل مقبول نہ ہوگی اور ابن سلمد سے دوروایتی ہیں اور فقید ابو بکر بھی سے دوایت ہے کہ جن گواہوں نے گوائی دی اور قاضی دو گواہوں کی عدالت سے واقف ہے انہوں نے تیسرے کی تعدیل کی تو تعدیل ورست ہے مراس کوائی ہی متبول ندہو کی دوسری کوائی میں متبول ہو کی اور بیاتول نعیر کے موائق ہاورای پرفتوی ہے توازل میں ہے کہ اگر تعدیل کرنے والے ہے کواد کا حال دریاشت کیا میا اورو و خاموش رہاتو بہرح ے اور بھی اس میں اکسا ہے کدا کر گوزہ تخفید فنق کرتا تھا اور کیا ہر میں عادل تھا اور قاضی نے جایا کہ گوائی پر فیصلہ کرے جراس نے اسپنے حال مے خود خرکروی کہ میں عادل نہیں ہوں تو اس کا اقرار سے ہے مراس کوالیے وقت میں بیکام روانیں ہے کیونکہ اس میں مرفی کا حق باطل موتا ہےاورا پتار دوفاش موتا ہے سیمیط عن العاہے۔

شہادات اصل میں ہے کداگر قاضی نے مرف آزاد کی خبر دینے پر اکتفا کیا تو اچھا ہے اور اگر گواہی

طلب كى توبهت احيما ب

اگر اور نے حدیا تصاصی می گوائی دی تو قاضی ان سے حال سے خوب ثانی بحث کرے کہ ایسی طرح معلوم ہو کہ نکہ اکثر الی بحث میں کوئی ایسی بات علیہ ہوتی ہے۔ جس سے حد ساقلہ ہوجائے کوئکہ حدود وقوع شبہا سے ساقلہ ہوجائے میں مڈی کو معلوم ہوا کہ معذل نے اس کے گوا ہوں پر جرح کی اور اس نے قاضی سے کہا کہ میں المل تقد والم امانت ایسے لا تا ہوں جو ان گواہوں کی تحدیل کریں گے تم ان سے کی تحدیل کریں یا قاضی سے کہا کہ میں ایسے لوگ تم کو بتا تا ہوں کہ تقد میں اور وہ لوگ ان گواہوں کی تحدیل کریں گے تم ان سے دریافت کر واور اس نے ایسے لوگوں کے بام لے جو اس لا اُن شے کہ ان سے دریافت کیا جائے تو قاضی اس کے قول کی ساعت کرے گاروں ایک قوم کو لایا کہ جو عادل تھے اور جب ان سے گواہوں کی کیفیت وریافت ہوئی تو انہوں نے تعیدل کی قوطعن کرنے والوں کہ دریافت کرے کہ تم نے کہ کوئی تو انہوں نے تو یہ ل کی قوطعن کے زو یک جہ دریافت کرے کرتا ہوں اور قاضی کے زو یک جرح شہوگی ورندا تفات نہ کرے گا اور تحدیل جرح شہوگی ورندا تفات نہ کرے گا اور تحدیل

کرنے دالوں کی تعدیل مقدم ہوگی اگر مشہود علیہ نے کہا کہ یدونوں گواہ غلام ہیں اور انہوں نے کہا کہ ہم آزاد ہیں بھی مملوک ٹیل ہوتے ہیں تو اس عی دومور تی ہیں آیک ہیک اگر قاضی ان کو پیچات ہا اور ان سے آزاد ہونے کو پیچات ہے قبل ہر انگر تاہد مشہود علیہ کے قبل ہر سے گااور ان کی گوائی آئیول کر سے گااور ان کی گوائی آئیول نے کہ کا اور ان کی گوائی آئیول نے کہ کہ کہ آزاد کی آزاد کی آزاد کی آئیول کے بیاں اس قاعدہ کا اختبار نہوگا کہ انتظام ان کی گوائی آئیول کر ہے گااور ان کی گوائی آئیول کر ہے گااور ان کی گوائی آئیول نے کہ کہ کہ انتظام نہیں ہوتا ہے تجملہ ان کے آئیول میں ہوگی باری ان کے آزاد ہونے پر کوائی آئیول کے انتظام نوائی ہوتا ہے تجملہ ان کے آئیول ہوگی باری ان کے آزاد ہونے پر کوائل ان کے آزاد ہونے پر کوائل کے انتظام کو گوائی آئیول کر باری آئیول ہوگی باری ان کے آزاد ہونے پر کوائل کے انتظام کو گوائی آئیول کر باری گوائی گوائی گوائی کے انتظام کو گوائی آئیول کر باری گوائی گوائی گوائیول کے بیٹ کا کھا ہے اور شہادات اسل جی ہے کہ آئیول کو کھے اور آئی گائیول کی گوائی گوائی گوائیول کی گوائیول کی گوائی گوائی گوائی گوائی گوائی گوائی گوائی کو گھے اور گوائی گوائی گوائی گوائی گوائی گوائی گوائیول کے بیٹ گوائیل کی گئی ہون کی گور کی گور کی گور کی گور کی گور کی گائی کی گئی ہوئی ان کو کھے اور کو کھے اور کی گور کی

بارب: 🕝

قاضی کوکب عادل کے ہاتھ سپر دکرنا جا ہے اور کب ندچا ہے؟

اگرمورت نے اسے شوہر پردموئ کیا کداس نے طلاق دی ہاور تائنی سے درخواست کی کدی صاول کے باتھ میں سرو كرية تاكه شي كوا والدو ل أو قاضى فقط والوي يرعاول كريروندكر كااوراكر كواه الكريدور خواست كى كدعاول كريروكريتاك ووسرا كواواد كان ولها والياجائ كاكر طلاق رجى بإوجورت اورشوبرك درميان على روك شكى جائ كى كوكله طلاق رجى س تكاح نيس دائل موتا باوراكر طلاقي بائن بيل اكرمورت في كما كديمرادومراكواه عائب بودهر يل ين بي جواب ہے کدوولوں میں روک ندی جائے گی اور اگر اس نے کہا کدووسر ا کواہ شجر میں ہے ہیں اگر کر میر کواہ جو ماضر ہے فاسق ہوتو بھی سکی تھم ے کوئکہ فاس کی گوائی حق اللہ تعالی اور حق العباد کسی معبول تیس ہے تو اس کا مونا یا نہ مونا کمان ہے اور اگر سے گواہ عاول موتو قاضی اس کو تین روز کی مہلت وے گا اور اگر اس کے اور شو ہر کے درمیان علی روک کروی تو بہتر ہے بیاصل علی تدکور ہے اور جامع یں اس کے برخلاف ذکور ہے کداگر ایک عادل نے گوائی دی تو قاضی اس کے شوہرکواس کے پاس جائے سے متع کرے گا اور ب استسانا بادراكراس ف دوكواه قائم كے كدا يك في طلاق بائن يا تين طلاق يركواى وى توبيمورت اصل يس فدكورت سياور جامع على بكرة المى ال كي و بركواس ك ياس جاف اوراس كما تعظوت على بيني سيم كرد كاجب تك كركوابول كى عدالت دریافت کرنے میں مشخول ہاور بیکم اتحسان ہاورقاضی اس کواس کے شوہر کے مکان میں سے دنا لے کالیکن اس کے ساتھ ایک امانت دار مورت مقرد کرے گا کہ شوہر کواس کے پاس آنے ہے متع کرے گا اگرچہ س کا شوہر عادل مواوراس امانت دار عورت كاخري بيت المال ے مطح كا مجرا كر كواہ عاول قرار بائے تو دونوں شي قفر يق كروں كادرند كورت اس كے شو ہر كود المن مطح كى اورا اکر مدت دراز ہوگئ اور حورت نے قامنی سے فتقرطلب کیا یا مادری اس کا کیجی ترجی مقررتماتو قامنی اس کا نفقه مقرر کرے شوہرے ولائے گانکین مرف بفتدر مدت عدت کے نفقہ ولائے گائیں اگر گواہ عاول قرار پائے تو جس قدراس نے لیاہے وہ اس کا ہے اور اگر کوائ مردود ہوئی اور مورت تو ہر کووائی الی تو جس قدراس نے لیا ہے وہ تو ہروائی لے گابیذ خروش اکھا ہے۔ انام مجر نے اصل عمی تکھا ہے کہ آگر یا تھی یا قلام نے دائوئی کیا کہ الک نے آڈاد کیا ہے اوران کے گواہ حامر نہیں ہیں قو ان کے اور مالک کے درمیان عمی روک شکی جائے گیا آگر چاہیے گواہ قبل کریں اورا گرانیوں نے کیا کہ دومرا گواہ تبرعی ہے جی اگر ہے گواہ خاص خاص ہے تھی ہی تھی ہے اورا گرانا ول ہوتو بھی ذکر کیا ہے تک مواکن نے کیا کہ دومرا گواہ تبرعی ہے جی اگر ہے گاہ حاص خاص ہے تھی ہی تھی ہے اور اگر ماول ہوتو بھی ذکر کیا ہے کہ دوک نے کی اور ایسے گیا اور یہ تھی تھی آگر بنا ہر دواے نہ اس کے کہا جائے کہ دوک کرنا ان جا ہے گو مواض کی جائے گیا اورا گرود گواہ ستورا لحال کا تھی ہے کہ دوک کرنا ان جا ہے گاہ دوک کی بیاس تک کہ گواہوں کی عوالت کا حال کے اور یہ کی بیار اگر دوگواہ ستورا لحال کا تھی ہے کہا جائے تھی دوک کی بیاس تک کہ گواہوں کی عوالت کا حال کے اور یہ تھی ہی تھی سطاناتا ہے اور ظلام کے تن عمی ایک صورت پر جمول ہے کہ جب مالک خوف دلاتا ہو کہ بلاک کرے گا اوراس کی شہر رہواورا گرائیا نہ ہوتو قلام عمی دوک نہی جائے گیا گورت کی بیاس دوک کی بیاس دوک کی بیاس دور تھی کہا جائے گیا گورت کی بیاس دور کہ کہا گورت کی تھی ہورت گئے کہ بردکی جائے گیا گواہوں گی بیاس نے اورا گرائی نے اورا گرائی نے تفتہ طلب کیا تو با لک کو تھی ہورت کی بیاس نے اورا گرائی ہے گورت گئے گورت گئے گاراس کو تھی ہورت گئے ہیں اورا مرائی ہو تھی جائے گیا گواہوں کی بیاس نے گیا کہ اس سے تفتہ دائی تہیں نے اورا گرائی ہے گھوا نہی گھر سے لیا ہے تو مشی اورا حسانوں کے بھوا نہیں کی گورت کی جائے گیا اورا گراؤہ کی گئی ہورائی ہو گاہوں تھی ہورائی ہو گئی گھا ہے۔
میرائی کی اور خلام کی تھی دوایا ہو گئی ہو گئی ہو گاہ اورا گردونوں گواہ قاش بورائی گھی گھرا ہے۔
میرائی کی اور خلام کی تھی دوایا ہوئی بھی تھی تھی کہ کی جائے اور بھی بھی تھی گھی گھرا ہے۔
میرائی کی اور خلام کی تھی دوایا ہو گئی تھی دوک کی جائے اور بھی بھی تھی تھی گھی گھرا ہے۔
میرائی کو تھی اور کی اس سے جرآ دلایا ہے تو با لک وائی کے گورت کی جائے اور بھی تھی تھی گئی گھرا ہے۔
میرائی کی اس سے جرآ دلایا ہے تو با لک وائی کی جائی کی اس سے تو تھی گھرا تھی تھی تھی تھی کھی کھرا ہے۔
میرائی کی اور کی تھی دورائی کو تھی تھی تھی کھرائی کی تھی تھی کھرائی کی دورائی کو تھی تھی تھی کھرائی کی کھرائی کھرائی کھرائی کی کھرائی کی کھرائی کھرائی کھرائی کھرائی کھرا

نے یہ باعری اس کے ہاتھ بطور کے فاسد کے فرد شت کی ہادراس پر گواد کا تم کے اور قابش کہتا ہے کہ میں نے سی طور پرخریدی ہے یا کہا کہ میں نے اس مے بدی تن میں کہا کہ میں نے اس مے بدی تن میں کی ہے قاضی اس کوجدا کر لے گار بحیدا سرخسی میں کھیا ہے۔

ایک غلام زید کے پاس ہے اس کا عمروف والی کیا کہ عمراغلام ہے اوراس دھو گی پرا لیےدد کواہ چش کے کہ جن کو قاضی میں يجانا بورعاعليه عالم مداع كالين أبكفيل بالنس معاعليه ادرغلام كاليكا ادردعا عليه وهم درعا كرايخ فيل بالنس كو وكيل بالخصومة كروية اكراكروه فائب اوجائ اوركتيل اس كوحاضرة كريح ويدعى فيل كوفاهم عائي اورقاضى اس يروكري كري ليكن أكر معاعليد في وكل بالخصومة وي عا تكاركياتو قاسى الى يرجرت كريكا بخلاف ال كاكركفيل دي عدا تكاركياتوجر كرے كا أكر د عاعليہ نے كوئى كفيل نديايا تو قاضى مرى سے سكيكا كاس كاور قلام كے ساتھ د سے يس اكر دى سے بين موسكا اور مدعا عليد في بيخوف ولايا كدفلام كو كتف كرويد كاتو قاضى مدى كاحل تكاه ريك كي فرض سے قلام كى عاول كے بيروكرو يكا اوراي طرح اگر مدعا علیہ قاسق موکدلون ون کے ساتھ قانام کرنے میں مشہور موقو بھی قاضی اس کوچین کرعا دل کے سپر د کرد سے گالیکن بیامر السی صورت ش کے دموی و گوائی برموقوف تیں ہے بلکہ جب کوئی تفام کا بالک اس حرکت اغلام ش مشہور ہوتو تامنی بلور امر بالمعروف اور نبی من المنكر اس سے قلام چين كرعاول كے سروكروے كا يجرعاول كے پاس اس غلام كوئكم دے كا كدخود كمائے اور خوو کمائے بشر طیکہوں کو کمکا کی کرسکتا ہواور کی تھم یا عری کے واسطے نیس فرکور ہاور وجہ یے کے عورت اس سے عاج ہوتی ہے تی کہ اگر عاجزت ومثلًا باندى نبلانے ياروني بكائے على مضبور بولة اس كوتكم كياجائے كاكدان كامول سے كما كھائے أكر خلام جهوئے بن يامرض ے کمائی نہ کر سکے تو مدعا طبید کو تھم و یا جائے گا کہ اس کو نفقہ و سے اور اس صورت میں خلام اور یا عمری میں پیجو فرق بیس ہے ایہا ہی فتید ابو كريكي اورابواكل عصفول عنواورائن اعدش المام محر عدوايت بكرزيدك ياس ايك باعدى بكاس كاحمروف ويوى كيا كديمرى باوردوى يركواه فيش كاورو ولوك عاول قرار بائ اورقاض فده واعرى معاطيه يد كركى عاول ك باس ركى متى اور مدعا عليه بحاك كيا تو نمام محد قر مليا كه عادل كوتهم دول كاكداس معردوري كرا دساوراس كوكهلات اوراكرايي بائدى حردوری کے لاکن نیں ہے و تھم دوں گا کرقرض اس کے فعد میں لگائے بھر جب ناامیدی ہوجائے کداس کا مالک ندآ ہے گاتو باعدی فروخت كرادول كادر يملكتر ضاداكرون كالجرباتي وتضكرون كالجرجباس كاقابض آياتواس يرباعرى كى قيت دين كاتكم دول ا اورا کرمقصی علیہ برقرض موقوبا عمری کاستی اس من کا زیادہ اس دارے کیونک وہ بمور لدر اس کے عادل کے باس ہا ایک محور ایا کیڑا منی فض کے باس ہے کداس کا دومرے نے دوئ کیا اور کواہ بیش کے اور مدی نے قامنی سے درخواست کی کداس کوعاول کے باس ر کے و قامنی بدورخواست نامنظور کرے کا لیکن فیل پائنس معاعلیہ سے اوراس چیز کی طرف ہے جس میں دمویٰ ہے لے لے کا اور كفيل بالننس كووكل بالخصومت بنادے كا بشرطيك مدعاعليد داخى بوااور عارے فرد يك نفقه دينے كواسطے قابض يرجرند كياجائے كا لعن اس صورت من بخلاف مملوك كاور اكر معاعليد في كها كرميرى طرف سيكوني كفيل تيس موتا بي و مدى سيكها جائكا كه رات دون اس کے ساتھ رہا کرے تا کہاں کا کن محقوظ دہے ہیں اگر مدعا علیہ قاس ہوکہائی چڑے کھنے کردیے کا خوف والماتا ہواور کفیل دینے سے اس نے انکار کیا ہواور مدگ اس کے ساتھ ندروسکا ہوتو قاضی مدی سے کیے گا کہ یس مدعا علیہ بر محوزے کا نفقہ ولانے کے لئے جرنیس کرسکا ہوں اگر تو جا بتا ہے کہش کی عادل کے باس رکھوں تو اس کا تفقہ تیرے او یر ہے ورند میں ندر کھوں گا كذاني الذخيره

مشام نے امام محد سے روایت کی کہ میں نے امام محد سے دریافت کیا کہ ایک محض کے اپس تر جموراے یا تازہ مجھی یامثل اس كوئى جيز بكداس كا دوسرے في وي كيا كديمرى باوروه جيز الى بكداكردكى جائے تو بجر جائے اور مدى نے كہاك ميرے كواوشريس بيں بيں ان كوماضر كروں كا تو امام محترة فرمايا كدا تناوق فيلى دوں كالكين مدى سے كبوں كا كداكر تو جا ہے تواس ے تم لی جائے ہی اگراس نے تم کمالی تو مدی کواس کا بیچھا کرنے کا اختیار تیں ہادراگراس نے کہا کہ بس آج بی کواہ حاضر کروں کا توش اس کوقاض کے قیام تک مہلت دوں گا اور مرعاعلیہ ہے کو ان گا کہ قاضی کے اٹھنے تک بہاں سے نظرنا پھر اگر استے وقت میں یہ چزیجر گئی تو مدمی ضامن نہ ہوگا عمرواین الی عمرونے امام محتہ ہے دوایت کی ہے کہ کی نے دوسرے سے چھلی یا کوشت تاز ورّ یا فوا کہ و فیرو الی چیزیں جن میں جلد نساوا جاتا ہے خریوں چر باکع نے اٹکار کیا چرمشتری نے دو گواہ یا ایک کواہ ایسا قائم کیا کہ جس کے ور بانت حال کی ضرورت ہے چر بائع نے کہا کہ اگر گواہوں کے حال دریافت ہوئے تک بدچیز اس طرح چھوڑی جائے تو بگر جائے کی تو امام محد نے فرمایا کراکر مدمی نے ایک کواہ پیش کیا اور کہا کہ دوسرا گواہ حاضر ہے تو جب تک بجڑنے کا خوف نہ مودوسری کوائی کی مهلت دی جائے کی اس اگر دوسرا کواه حاضر ہوتو خیر ورنداس کی راہ چموڑ دی جائے کی اورمشتری کوشع کیا جائے گا کہاس ہے تعرض نہ كرے اور اگراس نے دوكوا و قائم كئے تو جب چيز كے فسا داور بكر جانے كا خوف موتو باكنے كوسم ديا جائے كا كر مشترى كے حوالے كرے الى جب مشترى نے تعد كرايا تو تامنى اس كو كرائے اجن كودے كا كداس كو ج كراس كروام عاول كے ياس ر كھے يس اكر مواموں کی تعدیل کی می تو وہشن مشتری کا ہے اور اگر تعدیل شہوئی تو وہشن یا تع کودیا جائے گا بھی الاسلام خوا ہرزادہ نے ذکر کیا کہ اگردموئ كى مال منتول بين موااور مدى نے قامنى سے درخواست كى كداس كوعاول كے ياس د كے اوراس براكتفاند كيا كرمد عاعليداور مال كے واسطے دونوں كى طرف سے كفيل بالننس لے ليا جائے ہي اگر مدعا عليه عاول ہوتو بيد دخواست منظور ند ہوكى اوراكر فاسق موتو منظور موكى برجيط مسالكها يب

اگرایک عورت نے قاضی ہے کہا کہ جھے اپنے شوہر سے خوف ہے کہ وہ حالت حیض میں میرے یاس سوئے (جماع کرے) اِس داسطے تم جھے کسی عادل کے سپر دکر دوتو اُسکی طرف النفات نہ کرے گا 🏗

**@** : Ç∕\;

ایک قاصی کا دوسرے قاضی کوخط لکھنے کے بیان میں

تكاح كے كواہ اكر مدى كے كہنے يرند ماضر بول و قاضى طلب كرے كا ملا

کی اوروہ اس کوغلام جاتا ہے اور اس پر دونوں نے گواہ پیش کے اور اس بالاس شہری فلاں بن فلال عائب کے ہاتھ میں ہے اوروہ اس کوغلام جاتا ہے اور اس پر دونوں نے گواہ پیش کے اور اس باب میں قاضی کا خط طلب کیا تو امام ابو بوسٹ کے فرد کیسے قاضی اس کو کلے درے گا اور امام اعظم اور محمد کے ذور کیسے مسائل نسب میں اگی قاضی خط کھتا ہے گر اس مسئلہ میں نہ کیسے گا اور حاصل یہ ہے کہ اگر فرز عمل کے دوئی کے ساتھ غلام بنانے کا دوئی بولونہ کیسے گا کر جبکہ بدوئی کرے کہ وہ میر ایٹا ہے اور اس کوفلاں محض نے غصب کرایا ہے تو بالا تفاق کی دے گا۔

قاضی کا خط دوسرے قاضی کی طرف ہے جائز ہونے کے داسطے یا نجے چیز وں کا جا نتا شرط ہے 🖈

مكان اورعقار كے دعوى من بالاتفاق سب كيزديك فكي خواه ده دار مدعا عليه كي شهر من موياكس اورشهر من موجس یس قامنی خط کیسے والا ہے اگر محط کے کواہ راستہ ٹس نیار ہو گئے یا ان کی رائے وائیس آنے کی ہوئی یا کسی دوسرے شہر جیس جانے کا ارادہ کیا اس انبوں نے ایک قوم کوائی موائی پر کواہ کرلیا تو جائز ہا اوران کے گواہ کرنے کی بیصورت ہے کہ بوں کیے کہ بیاط فلال شہر کے قامنی فلاں بن فلاں کی طرف سے فلاں شہر کے قامنی فلال بن فلال کے نام اس محض مرفی کے دمویٰ کے باب بیں جو فلال بن فلال يراس في كيا ب لكعاب اورجيس يرو حكر سايا ب اور جار عدام عن جركى ب اورجم كواس يركوا وكيا بوقتم نوك جاري اس کوائ پر کواہ رہواور میکی چائز ہے کہ بیلوگ اور تیسر سے لوگوں کو کواہ کریں یا چوشے یا یا تھے میں اگر چہدور تک بوٹ جا کس بیا آوی قاضى خان يس تكما ب قاضى كا عط دوسر الناضى كى طرف سے جائز ہونے كواسطے يائج چيزوں كا جائنا شرط ہے ايك بدك قاضى كا وبمطوم بودوس يرك قاضى كمنوب اليمعلوم موتيس ووكان معلوم موليني جس جيزيس دعوى بو ومعلوم موجو يتصدى معلوم ہو پانچے یں ماطبیمعلوم ہواب جانتا ہا ہے کہ قاضی کا تب کے معلوم ہونے کی مصورت ہے کہاس کا تا م اوراس کے باب کا نام اور اس كوادايا قبيله كانام لكماجائ اوراكر باب اورداداكانام كعاتوبالاتفاق بيان معترنه وكى اوراكر باب كانام كعااوردادايا قبيله كا نام نداکھا تو امام اعظم کے فزد کے معرفت حاصل ندہوگی اور اگرمشیور ہوتو جس نام کے ساتھ مشبور ہے اس پر اکتفا کیا جائے اور ای طرح اگر تکھا کہ پی خط ابو فلاں کی طرف سے ہے تو کانی ہے بشر طیکہ وہ اس کنیت کے ساتھ مشہور ہو چیے ابو منیفہ اورای طرح کانی ہے ا كرككما كدائن فلال كي خرف سے ہے جشر طبيك و واس كنيت سے مشہور جوابن افي ليل - قامنى كے نام اورنسب ير كوابول كي كوابى كے مغبول ہونے کی صورت جیس ہے جب تک کہ خط علی زاکھا ہواورای طرح کامنی کنوب الید کے معلوم ہونے کی ہمی میں صورت ہے كداس كانام اورنسب اس طرح ذكركر سے كداس كى پيجان موجائے اور اگراكھا نداوتو اس كےنام ونسب برصرف كواي كفايت ند كرے كى اور مدعا عليدكا معلوم ہونا شرط ب اورا مام اعظم كرز ديك اس كے نام اور باب كے نام سے بيجيان ند ہوكى جب تك اس کے دادا کا نام ندکورنہ جواور آیام او بوسف کے فرد یک داوا کا نام ذکر کرنا شرط میں ہوارا مام میر کا قول معتقرب ہے اور قاضی ابوعلی مغدی ابتدائے عرض داوا کانام ذکر کرنا ماعلیہ کے واسلے شرط تین کرتے تھے گرآ ترحم ش اس سے رجوع کیا اور کہا کہ واوا کانام مجى ذكركرنا شرط ہاورى اسى ہاوراى برفتوى ہادراكرداداكانام ندذكركيا بلكداس كواس كے قبيله كى طرف نسب كرديا ليس اكر اس كا قبيله چونا ب اورادني فخراك ي كراس عدو بي ناجاتا ب قوبلا خلاف كانى ب يونك يموث قبيله مى اكثر دوخض ايس كم بوت میں جن کے نام اور ان کے باپ کے نام ایک ہوں ہی ذکر قبیلہ بجائے داوا کے نام کے ہوجائے گا اور اگر برو اقبیلہ ہے یا اعلی فحذ ہے تو صرف قبیلہ کی طرف منسوب کرنا کائی قبل ہے جیسے تی تھیم ایک پڑ اقبیلہ ہے اس عمل ایسے لوگ تکلیں سے جن کے نام اور ان کے باپ

کے نام ایک ہوں۔

ا كراس كوكسي شيرى طرف منسوب كيامثلا كها كونى بيا بغدادى بيقة بدول داداك نام ذكركر في كافي نيس باوراكر اس کے پیشداور کاری کی طرف نبست کی اور داوا اور قبیلہ کا نام ذکرت کیا تو امام اعظم کے زو یک کانی نیس ہے اور صاحبین کے نزد یک اگرمناعت اس کی ایس موکد جس مدولا محالہ بچانا جائے تو جائز ہاور اگراس کے باپ کا نام اور اس کا لقب ذکر کیا اور اس لقب سے لا محالہ پہنا ماتا ہے و کافی ہواور اگر ایسات ہوتو کافی تیس ہواور اگر اس کا اور اس کے داوا کا نام ذکر کیا اور اس کے ہاپ کا نام نے ذکر کیا تو کا فی نہیں ہے اور اگر یوں تحریر کیا ظلا*ں شہر کے قا*منی قلال بن قلال کی طرف سے قلال شہر کے قامنی فلال بن فلال کو یہ خط ہے تو بعض مشام نے کے زو کیے بلا خلاف ایس تحریری کافی ہے کو مکسقاضی ہونا بھی مجانے کا سبب ہے کہ اس کے ذکر ہے واوا کا نام ذکر کرنے کی ضرورت ندری اورا گراس طرح تحریر کیا کہ قلال شیرے قامنی قلال بن قلال کی طرف ہے ہراس قامنی یا حاکم اسلام کی طرف جس کو بیدند پنجے تو اہام اعظم کے زو یک تیس جائز ہے اور اہام ابد بوسٹ اور زفر کے زور یک جائز ہے اور اہام محت کا جرا امام العظم كم ساتحدين اورامام الديوست جب قامني جوئ اورلوكون كاحال ديكها توبهت سه مسائل بس استسانا وسعت وي از انجلہ بیسٹندے بیجید میں لکھا ہے اور اس برآج کل لوگوں کا عمل ہے بیخلا صدیش لکھا ہے اگر یوں کیا کہ فلاں فلاں سندھی ي جوفلام فلال بن فلال باحي كا باس قدرقرض بوق جائز ب كونكر ملوك ما لك كى المرف نسبت كرف يبيانا جاتا بها بار باس اس کواس کے مشہور ما لک کی طرف نسبت کیا یا اس کا نام اوراس کے باپ اور دادایا تبیلے کا نام لکے دیا تو غلام کی شا حت ہوری ہوگی آگر فلام كانام وكركيا اوراس كے مالك كانام اور باب كانام وكركيا اوراس كوداوايا فنبيل كودكرندكيا توسكس الائم بنرحى تي كلما ہے كمانى حيل باور في الاسلام نے كها كه كافى بيم كونك شناخت تين جزول كے ذكر سے دوتى باورو ديائى حكي ايك فلام كانام اور ايك ما لك كا أمام اورا يك اس كم باب كانام اكر قلام كانام اور ما لك كانام ذكركيا اور ما لك كواس ك فاص فبيله كي طرف نسبت دركيا توكافي ميس باورا كرنست كيا توسس الائد ك قياس سنله حقدم بركاني نيس باورموافق في الاسلام ككافي باكريول كعاك فلال مخفی کا فلاں مخف پر کہ جوسندی غلام جولا ہا کہ فلاں بن فلاں کے ہاتھ میں ہے اس قدر قرض ہے لیں اس صورت میں ہاتھ میں ہوئے ے اگر بیمراد ہے کہ وہ اس کے مرشی رہتا ہے تو کافی نیس ہے کی تک نسبت میں امرادازی جائے اور وہ ملکیت ہوتی ہے اور صرف باتعش ہونا ہمی بالمکیت کے ناحق ہوتا ہے بید فرہ ش اکسا ہے۔

كتاب ادب القاضي

خط ہے مکم دینے کی شرائط ہیں۔

اگر گواہوں کے مبائے خط پڑھ کران کو ستادیناواجب ہے تا کہ اس کے ضمون سے واقف ہو جا کیں یا اگر نہ پڑھے تو ان کو

آگاہ کردے کیونکہ بدول جانے ہوئے گوائی تیل ہوتی ہے گھران کے مبائے کہ کے ان کو ہر دکرد من تا کہ تغیر کا وہم نہ ہواور بیا ہام

اعظم ادرا ہام محد کے نزدیک ہے کیونکہ خط ہو تھم کے واسطے بیٹر ما کہتے ہیں کہ وہ خط کے مضمون سے واقف ہوں اور مہران کے سانے

ہوئی ہواورای طرح ان دونوں الماموں کے نزدیک خط کے صفحون سنے ساوا کرنے کے وقت تک یا در کھنا شرط ہے اور آخریں اہم

ابو یوسٹ نے فرمایا کہ اس جی سے کہ بی گئر مائیں ہے ہاں بیٹر ملے کہ ان کو اس پر گواہ کر لے کہ یہ بیرا خط اور مہرے اور ایک

روایت میں آمام ابو یوسٹ سے کہ میر بھی شرط ہیں ہے ہیں اس طرح کی آسائی امام ابو یوسٹ نے قاضی ہوکر کردی کہ لیس الخر

کا کما انداور میں الائر سرحی نے امام ابو یوسٹ کا قول افتیاد کیا ہے دیسائے نے بنا پر قول تھی الائر کے مخارے کا رہے کو ان

فتاوي عالمگيري..... طِد ﴿ ﴾ كَانَ القاضي

مندرجه بالامسئله كي تجهمزيد تقصيل 🖈

دونوں کے نام ونسب دونوں عنواتوں میں تحریر کرے اور اگر اندر کے عنوان میں اس کو چھوڑ دیا تو سی نیس ہے اور باہر کے عنوان کی صورت مارے زبانہ میں بہے کہ باکی باتھ کی طرف ہے ہم اللہ لکھتے سے چیلے بدیکھے کداڑ جانب فلا ال بن فلا ال قاضی عجرفلان وفلان اوردائين بإنحدى طرف سيهم الله ساء يركص بسعد الله العلك المحق العيين بجانب فلان بن فلان قاضى شمر قلال بابر فن كالمرف بس كويد عد قاضع ب اور حاكمول سے منج ادامد الله توفيقه و موفيقهد - اگراس في مكماك فلال شهرك قاضى کو میٹیے اور اس شہر بیں ایک بی قامنی تفاقو امام علی بن جمہ بزووی نے فرمایا کہ سمج ہداو حرا کراس شہر بیں دوقامنی موں تو جا تزنیس ہے مكر با بر ولا ك لكيم يا تين طرف ع قلال بن قلال قاضى فلان شهر ونوار كي طرف ع مجروا في طرف عبد الله الملك المعل المبين بجانب فلال بن فلال قامني شرقلال يا برخض كوقات ول اورما كمول شي عيس كوية تط يبيح ادام الله توفيقه و توفيعهم-پر بھم انڈ کھنے کے بعد یوں کیسے کہ تعام راا طال انڈ تعالی بتا مظاں قامنی کوجیسا کہ رسم ہے پھر بھیے البعد پھرا کر قامنی مدمی کوشکل اور نام ونسب سے پہچانتا ہولو کیے فلاں مدی میری مجلس قضا ہیں فلال شیر شی حاضر ہوا اور میں اس میں مقیم ہوں اور فلاس بن فلاس کی طرف سے نافذ تعنا موں جیے دسم ہے اور مدگی کا قبیلداور صلید بیان کردے بینماید یس لکھا ہے اور سی بیدے کہ بری کہلس تعنا میں لکھنا شرطنيس بيم ف بيلكمة كيل تم بن فال شيري حاضر جواكافي بي كراس صورت ش كد جب ال شيري دوقاضي جول جرايك ا كي طرف كاعليمه مويدمانفط من تكما بهاوراكر قاض اس كونديها نا مواوراس في كما كدهي فلال بن فلال مول تو كوامول س دریافت کر کے خطیس لکھے کہدی حاضر ہوا کہ قلاس بن قلال تام ہتا تا تفااوریس نے اس کونہ پہچانا اور کواہول سے دریافت کرلیا اور گواہوں کے نام ونسب وحلیہ دمسکن اگر ذکر کر دیتی بہتر ہے اور اگر نیڈ کر کیا صرف اس پر اکتفا کیا کہ کواہ عاول سے کہ جھے ان کی عد الت معلوم ہوئی تھی یا بن نے در یا دنت کرلیا اور ان کی تعدیل کی گئ تو جائز ہے پھر تکھے کدان کواہوں نے کواہل وی کہ بیخض فلاں بن فلاں ہے اوراس کی شناخت خوب بیان کرے اوراگراس کے قبیلہ کو ذکر کرے تو بہتر ہے ور ندمعز نیس ہے پھر لکھے بدوں کی مدعا علیہ کے یا نائب مدعا علیہ کے حاضر ہوکرا بک دار کا کیا دگوئی کیا جوقلاں شیر ش قلاں تکلّہ شن واقع ہے اور اس کے حدود یہ ہیں اور وہ فلاں فض کے تبضہ میں ہے کہ اس کو فلال بن قلال کہتے ہیں اور عدما علیہ کی اچھی طرح بہجان بیان کروے اور اگر مدعا علیہ مشہور آ دمی ہوتواس کی ضرورت بیں جومرف بے کھودے کہاس نے قلال مین قلال پروجوئ کیا تھر بیضرور تکھے کہدی نے دعویٰ کیا کہد عاعلیہ بعدر مبافت سنر کے اس شہرے دور ہے اور قائب ہے اس واسلے کہ بہت ہے مشارکنے مسافت سنر سے کم میں قاضی کا خط جا تزنہیں کہتے ہیں

جیما کہ کوائ پر کوائ میں کہتے این برنہابیش اکساہ۔

مساخت سفرے کم عمل قاضی کا خط قاضی کے نام ظاہر روایت علی جا ترفیل ہے اور امام ابو بوسٹ سے روایت ہے کہ اگر اس تدردور ہوکداگرو مستح کوقاضی کے دردوالت پر حاضر ہوتو ای روز پھرائے گھروائی نہوا سکتو خط قاضی مقبول ہوگا اورای پرفتوی ہے بدسراجیہ شرائعا ہے کار لکھے کسد عاعلیہ کا عائب ہونا عادل گواہوں کی گواہی ہے میر سے فزد کیے ٹابت ہوگیا تا کہ قاضی محتوب البہ كومعلوم بوك يورى شرطول كرماته والكعاب يجرتح ريرك كه آج كل وه فلال شير عن متيم برماته فالمراكع المعاب بجر لكه وهدعا علیداس مدی کے اس دعویٰ سے افکار کرتا ہے اور صحت وعویٰ کے گواہ بہال موجود ہیں مدی کواس کا اور کوابوں کا جمع کرنا مشکل برانا ہے لیں اس نے مجھ سے درخواست کی کہش کواہوں کی کوائی س لوں تا کہ جس قد رہر سے زور کی محت کو پہنچے اس کو فلاں قاضی کو لکھوں الی میں نے اس کی درخواست منظور کی اور اس نے کواہ چیش سے اور د وظلاں وظلال ہیں چھر ہرائیک کا نام دنسب وقبیلد و تجارت ومسکن و محكة تمام كصي بس برايك كواه في مدى كوموى بركواى دى وكواى كالفاظ ومتى منفق بي اياى إمام كر سدروايت إورمشاكخ نے کہا کہ مرف اس قدر یراکتفا کرنا نہ جا ہے بلکہ برایک کی گوائی تنصیل دار بیان کرے اوراس کی سمج کرے اورا کر مدعا بدیعن جس چے ہی دوئ کیا گیا ہے عقار ہوتو اس کی جگداور مدوار بد کھے اور اگر قلام ہوتو اس کا نام اور حلیداور صفت اور پیشداوراس کے مالک کا نام اور اس کے باب اور وا داکانام لکھے اور قرضہ بس اس کی جنس اور مقد ار اور صفت جیسام سروف ہے تحریر کرے ہیں اس طرح تحریر كرے كدكوا بول نے يدكوائى وى كداس مدى كا قلال بن قلال بن قلال يركدجس نام دنسب اس خط يستحرير بو چكا ہے يدوى ہے اوراس کی جنس وصفت ونوع محرم کروے اور مدعاعلیہ پراوا کرنااس مال کا واجب ہاور متاخرین نے اختلاف کیا ہے اور مح بیاے کہ قرض کا سبب بیان کرنا شرطانس ہے تا کہ گوائی دموئی مرق کے موافق ہو پھر تھے کہ یا تھوں نے بھی اسی ہی گوائی وی اور بید کھے کہ اس كي كوائى دى كارتح يركر ي كروامون في كواى في وجد الشهادة اداكيا اوركوائل كي طريق ي بيان كيا اوريس في اس كوسنا اورائے دیوان دفتر کے میں لکھ لیا اس کے بعد اگر قاضی کوا بول کو پہلاتا ہے تو علا میں لکھ دے کہ مرے نزو یک کواو مدالت میں معروف بیں اور اگرند بیجانا مواقو ایک مرکی سے در یافت کرنا کافی اور دو سے احتیاط ہے۔

ا كر محط مين تاريخ نه كلصاتو مقبول نه دي 🖈

اگرمزی نے تعدیل کی قدیم کے کہ کواہوں کے حال دریافت کرنے ہی ہی نے الل از کیدوتعدیل سے رجوع کی اور معدل
ومزی فلاں و فلال ہیں کہ ہمار سے فزد کیدان کی تعدیل متبول ہا درانہوں نے تعدیل کی جمر قاشی کا تب بعد کواہوں کی گوائی اور
عدالت فاہر ہونے کے مدی سے بہم سے کہ وافتہ ہی نے بیدال معاطیہ سے تیں لیا اور شہی جا تا ہوں کہ ہمر سے و کئی یا پہنی نے
اس سے لے کر تعدیمیا ہے چھر جب قاضی کے حرد نے اس خلاکواس طرح جس طرح بیان ہواتھ یو کیا تو آخر خلاص قاضی یوں تھے کہ
فلاں شہر کا قاضی فلاں بن فلاں بن فلاں بن فلاں کہتا ہے کہ یہ خلا میرے حرد نے میرے تھی ہے گی اور دو مرایا فنی اور اس جس میری میرکی
مانے واقع ہوا اور ایسانی ہے جسیا اس جس کھیا ہے اور اس خط جس ووقوان ہیں ایک قلام بری اور دو مرایا فنی اور اس جس میری میرکی
ہا ورمیری میرکا تو تع ہے اس طرح کہ جس اور ورفاق بن قلال ہیں جمری تو تع ہے اس طرح کہ جس اور قدم مدریر
کا موراس پر گواہ کر لئے ہیں اور وہ فلال بن فلال اور فلال بن فلال بن قلال ہیں ہرایک کے تام و نسب و ملیہ لکھے اور خط جس

ا قول گوائل دى جهال جهال اشاره كاموقع بهاشاره كري يستى الدى كستام الكال كن الكال بهاد ما تداس كه تو الدعلى ديد الشهادة يعنى يورى از باتر الذكر كرا تو كرا تر الواق ادو كرنا بيا بيشد.

فتاويْ عالمگيرى..... طدى كات (١٨٦) كات (١٨٦) كات ادب القاضى

ن ان کو پڑھ کر سادیا اوراس کے معمون سے ان کوآگاہ کردیا اوران کے سامنے پی جر لگادی اوراس سب پران کو گواہ کرلیا اور بیچند سطری ایسے خط سے قلان تاریخ علی اس کے آخر علی گلودی اور آخر خط عی انشاہ افتد تعالی نہ لکھے اور دونسند لکھے ایک مہر کر کے بلازیادتی و فقصان مدی کو و بد سے اور دوسرا گواہوں کو دے دے کہ وہ اس کو کوائی شرط ایام اعظم اور ایام محد کے اوا کریں کذائی قاضی فان اور اس شرط کی سراو بھی ہے کذائی النہا ہے۔ اگر خط علی تاریخ نہ لکھے تو منبول نہ ہوگی اور اگر لکھے تو لیا انہا کہا جا ہے کہ وہ اس وقت قاضی فایا نہ تھا اور اگر نہ لکھے تو گواہوں کی گوائی پراکھانہ کیا جائے اور ایسانی جب کھانہ ہوتو مرف گواہوں کی گوائی پراکھانہ کیا جائے اور ایسانی جب کھانہ ہوتو مرف گواہوں کی گوائی پراکھانہ کیا جائے اور اس پر کل درآ مرف گواہوں کی گوائی دی اور ترکی تیں ہے تو اس پر کل درآ مرف گار فلا صد پر کہ میتا تھی اور آگر اس جائے گااور اگر اسل حادثہ پرانےوں نے گوائی دی اور ترکی تیں ہے تو اس پر کل درآ مرف گار خلاصہ می لکھا ہے۔

المر خط قبول كياا ورمد عاعليه موجودتيس بيقو جائز ہے 🖈

جب بدخط مكوب اليذك باس بيني تواس كويات كدر في اوراس كدعا عليد كوت كرا اور قاضى كا خط مون يركواى ای وقت تول کرنا جائے کہ جب معاملیہ موجود ہو کار جب دونوں جمع ہوے اور مدی نے دھویٰ کیا تو قاضی مدعاعلیہ ہاس دھویٰ کی ہا بت دریافت کرے گائیں اگر اس نے اقر ارکرایاتو اس اقر ار پر فیصلہ والور علی کی ضرورت ندری اور اگر اس نے اٹکار کیاتو می جمت قاضی قائم کرنے کے واسلے قاضی کا خط چیش کرے اور جب چیش کیا تو قاضی وریافت کرے گا کہ یہ کیا ہے تو جواب وے گا کہ فلاں قاضی کا خط ہے تو بیقاض کے گا کداس پر گواہ چی کر کہ بیاس قاضی کا خط ہے بیجید جس ہے اور اگر ہدوں مدعاعلیہ کی حاضری کے معاقبول كراياتوجائز باوراكراس كى تاموجودكى عس تاضى كاعداءوت كواوس كتوجائزيس بهاسد عاعليدى ماضرى عداى موائی قدل کرنے کے واسطے شرط ہے صرف تعط کے قبول کرتے کے واسطے شرط تھی ہے ہیں امام جرکے نے جوذ کر کیا ہے کہ اگر خط قبول كيااوردعاطيه موجودتين بإقوجائز باس عمرادقول خط بند عطى كوائ كذافي أكملتفظ جب كوامول في كما كديدالان قاضى كا خلاتهاد عدام باوراس براس ك ممركى بوق خلكوقيول كرسكا اوردر يادنت كرسكا كدتم كويز هكرستا يااورتهار سرما من ممر لكائى بى اكرانىدى ئى كاكريس يا مار سى مائى يرحاب اور مرتى نكائى ياس كالناكياتو تول دكر كااوراكرانهون ف كهاكه بال بمكورة حرستايا اور مار ساست ميراكاتى اور بمكوكواه كيابية كاب يعنى خطاككو في اوريكمنا كافي تين كه مار نزد یک یا عاری حضوری علی مرلگائی ہے کذائی النباب اگر گواہوں نے کیا کہ بیقامنی کا عط اوراس کی مبر ہے اور عط معضمون کی گواى نددى تو طرفين كنزد يك قول ندكر سكا اورامام ايو يوست كنزد يك قول كر سكايد ميدا مرضى عن لكما سهاور جب قامنى نے خط کو کھولاتو دیکھے کہان گواہوں کی گوائی معمون عط سے موافق ہے یا خالف اگر خالف ہوتو رد کروسے اور اگر موافق ہو اس اگر كامنى كاتب في الله يم كواجول كى عد الت الحدى بيا كامنى كتوب الدان كو يجانا بيتو مدعا عليد يرق كا فيعله جارى كرد در كاور ا گرایسانه وقو قامنی گرامون کی عدالت در یادنت کرے گائیں اگران کی تعدیل کی گئی تو ان کی گوای پر فیصلہ کردے گا کذا فی النہا بداور اولی ہے کہ خطاکو مدعا علید کے سامنے کھو لے اور اگر بدوں اس کی حاضری کے کھولاتو جائزے کذافی الحیط اور امام محد نے کتاب میں تط کھو گئے کے داسلے کوا ہون کی عدالت طاہر ہونے کی شرطتین لگائی ہے کوتکداس الرح قربایا کہ جب کوا ہوں نے کوائی دی کہ ب فلاں قاضی کا خطے کہاس نے اپنی چیری علی جمیں میرد کیاہے بیال تک کفر مایا کہ پھر قاضی نے اس کو کھولا اور قبول ند کیا پھر جیب مواہوں نے کوائی دی اوران کی تعدیل کی گئی ہیں اس آخر ہے۔ معلوم ہوا کہ کھولتے کے واسطے کوا ہوں کی عدالت شرط نہیں ہے اور میج بیب کہ کوابول کی عد الت طاہر ہوئے کے بعد تھا کھو لے اور بیدواہ معدد الشہید کی شرح ادب القامنی کے موافق ہے اور جومعتی میں

مخارب اس کے خالف ہے کونکہ مغنی ٹی لکھا ہے کہ قساف نے اوب افقاضی ٹی ذکر کیا کہ قاضی گوا ہوں کی عدالت طاہر ہونے ہ پہلے قط نہ کھولے چرکہا کہ جوامام محد نے فرمایا ہے وہ اس ہے لینی مطاق گوائی پر کہ بیقاضی کا قط اور اس کی مہر ہے قط کھولٹا جائز ہے بدوں اس کے کہ گوا ہوں کی عدالت ہے تعرض کرے بیٹھا بیٹس اکھا ہے۔

ابن ساعد في امام محد معدد وابعث كى كدفيا س قول الى حنيفة رجب قاضى كا خط في كرا يا تو قاضى كوچا سيخ كد عاعليه كوحاضر كرے وكر جب وہ حاضر بواتو خط لائے والے سے دريافت كرے كه بحل وہ خص ہے جس پرتو دمویٰ كرتا ہے اگر اس نے كہا كه بال تو محرور بافت كرے كرتو خط لائے كاوكيل بياتوى خط لايا ہے اس اكراس نے كہا كريس خود خط لانے والا موں تو اس سے كواه طلب كرے كرية قامنى كا خط ہے اور اگر اس تے كہا كريس مرى كا وكل يوں اور صرا قلال بن قلال نام ہے تو كوا بول ہے دريافت كرے كه يدفلال بن فلال هياورفلال مخص في اس كووكيل كياب بس اكروكالت كے كواہ قائم جو كرتھم جونے سے بہلے اگر اس في ديل كے مواه نیش کے تو قیاس ماہتا ہے کہ متبول نہ ہوں اور میں قول امام ابو حنیفہ کا ہے اور استضما کا منبول ہوں کے اور بیتول امام محرکا ہے اور امام الويوست سے دوروايتي بين ائن ساعد في امام محر سے روايت كدكر اكر وكالت اور عدار قاضي في كواه سے اور كوابوں كي عد الت طاہر ہوئے سے پہلے قامنی کا حب معزول ہو کیا گھر کواہوں کی عد الت ظاہر ہوئی تو خامنی و کالت اور تمط دونوں کا تھم دے گااور ا كروكا الت ك كوابول كي تعديل موتى اور شط ك كوامول كي تعديل شدموتى بيال تك كدقاضي كاحب معزول موكيا چروكيل في جايا كه تط اور مير كے كواو دوسر سے پيش كر سے فؤ مقبول ند ہو كے اور اگر تما كے كوا مول كى تقديل ہوئى اور د كالت كى ند بوتى حى كہ قاضى معزول ہوا اور وکیل نے کواہ دوسرے پیش کریا جا ہے اور ان کی تحدیل ہوئی تو کوائی مقبول ہوگی اور وکا است کا تھم دے دے گا اور پہ تفریع امام مر کے قول پر درست ہے اور امام اعظم کے قول پر درست نیس ہے چر جب قاضی نے تطاقبول کرلیا اور اس کو کھولا اور پورے شرائلا اس کے اداکر لئے تو موافق تحریر علا کے قیملہ کرنے کی میصورت ہے کہ اگر قاضی کوخود معلوم ہوا کہ عند لائے والا فلال بن فلال قلال قبيله كاب الصم في الرادكيا اوركوا مول في كواى دى كدي عد لاياب توسيم وسد كا اورا كراس من سيكوني بات ندموا مواموں سے دریافت کرے کہ میشن قلال بن فلال ہوارا کر کواموں سے اس سے پہلے تی دریافت کر لے تو بہت اچھا ہے بیمیط ش للعاب فانديس للعاب

ا كرمد عاعليد نے كما كرمير سے ياس اس كا دفعيد بنو قاضى كتوب اليداس كى ساعت كرے كا 🛠

جسب مرقی قاضی کا کلاکتو ب الیدقاضی کے پاس لا یا اور اس فید عاطیہ کو بلا یا اور اس کے سامنے کو ابول نے قافی کے تعلا اور مہر ہونے کی گوائی دی اور قاضی نے خط کھوالا اور خصم کو سنا یا اور جوشر طبس خطا کی جی سب بجالا یا لیکن ہوز تھم نہ دیا تھا کہ دعا علیہ کی دوسرے شہر شی غائب ہو گیا اور مدتی نے اس قاضی سے دوخواست کی کہ وہاں کے قاضی کے نام کھود نے امام ابو یوسف کے زویک وہ نے اس اس کا وقعیہ ہے تو قاضی کتوب الیداس وہ نسطے گا اور امام تھی اور ان کے تاب کی اس کا وقعیہ ہے تو قاضی کتوب الیداس کی ساعت کرے گا اور دیا ہے خطا کو ان بھی بھی جا جا زئیل ہے اگر چہ پورے شرائلا پائے جا نی اور قاضی کو اس شہر کے امیر ہے جس کی ساعت کرے گا اور دیا ہے خطا یا اپنی کی مدو ما تھی جی جا جا تھی ہے اور اگر وہ امیر نے اس کو قاضی کیا ہے خطا یا اپنی کی مدو ما تھی ہے دوا سطے خطا کے سرائلا شی دوا نہ کر کے بعدوں خطا کی شرطوں کے جا تز ہے اور اگر وہ امیر دوسرے شہر شی ہوتو اسی مدو آگئے کے واسطے خطا کے سرائلا شی میر اور گواہ کے کہ قاضی کا خطا ہے معتبر ہوں گی یا خطامنشور تھا یا اس کے خت استمل میں مہر تی تو اس کے خصاف ہے نام دوا تھی کی حمر جو خطا پرتھی اگر وہ منظر ہوگی یا خطامنشور تھا یا اس کے خت استمل میں مہر تی تھا قال تاضی کتوب الیہ خطافی کی دور کا تھا ہے خصاف ہے اور اس نے ہم کو پڑھ کر سایا ہے خصاف ہے اس سے خصاف ہے اس کے خواہ میر گوائی وہ کی کہ میہ خطافال تاضی کا ہے اور اس نے ہم کو پڑھ کر سایا ہے خصاف ہے اس کے خواہ ہے گواہ میر گوائی وہ کی کہ میہ خطافال تاضی کا ہے اور اس نے ہم کو پڑھ کر سایا ہے خصاف ہے اور اس نے ہم کو پڑھ کر سایا ہے خصاف ہے ان کا دور سایا ہے خصاف ہے خصاف ہے خصاف ہے خصاف ہے کہ کہ کہ کہ کو اس کے خواہ ہے گواہ میر گوائی وہ کی کہ میہ خطافی کا ہے اور اس نے ہم کو پڑھ کر سایا ہے خصاف ہے اس کی کر سایا ہے خصاف ہے کہ کو اس کے خواہ میں گوائی وہ کی کہ میہ خطافال تاضی کا سے اور اس نے ہم کو پڑھ کر سایا ہے خصاف ہے کا دور سایا کی کو کی گھر کو کو کی گواہ میکر کو کو کر کے کہ کو کو کو کر سایا ہے خصاف ہے کا کر کو کر کو کر کو کر کی کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کو کر کو کر کو کر کو کر کو کو کو کر کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کر کو کر کو کر کر کو کر کر کو کر کر کی کر کر کو کر کو کر کر کر ک

دونوں مسکوں کے بعد ذکر کیا تو یہ قول امام او بوسف کا ہاہ دامام او صنیقہ آدرامام کھے کنز دیک جب خطا پر مہر ندہو کی تو قاضی کمتوب الیداس کو تبول ندکرے کا لیکن او بوسٹ الیک صورت میں کہ خطا پر مہر ندہو قرباتے ہیں کہ خطا پر گوائی درست جبس ہے جب تک کہ خطا ہے مضمون پر گوائی نداوا کر ہی اور فقیہ ایو بکر رازی اورامام میں الائد حلوائی نے ذکر کیا کہ خطا کو باوجود مہر منظر ہونے کے تبول کرناسب کا قول ہے کو تکہ اس میں لوگ جٹلا ہوتے ہیں کذائی الذخیر واور سے کر بیسب کا قول ہے کہ رکی میں تکھا ہے کہ ایک ورت نے ایک عائب پر جودو مرسے شیم میں ہے وکیل کیا اور اس پر گواہ کے اور گواہوں نے قاضی شہر کے سامنے گوائی اداکی تا کہ بیرقاضی وکیل کے شہر کے سامنے گوائی اداکی تا کہ بیرقاضی وکیل کے شہر کے سامنے گوائی اداکی تا کہ بیرقاضی وکیل کے شہر کے کا دو وکا لے کا تک کہ بیرقاضی وکیل کے شہر کے کا دو وکا لے کا تھی ہو ہے در میں تا تار خاند پر میں کہ کہ اور وکا اس کا تھی دو سے در میا تو اس کو کہ بیرتا تار خاند پر میں کھی ہے۔

گواہی دی کہ فلا ان بن فلا ان بن فلا ان مرااور اس نے آخر تک موافق جارے ذکر کے <u>لکھے جہ</u>

ا كردى بسبب مرات كركى داركا واوى كرتاب تو قاضى كاتب است خدش كليم كاكديد وكركيا كدفلال بن فلال بن اللان مرحمیا اوراس نے ایک دارکوف ش بی قلال بن قلال ش جود الا خریک مل ماری تحریر سابق کے لیسے پر کھے اور بددار ملک اور حل قلال بن قلال كا تفا اوراس كے قيندو تحت تصرف على رہا يهال تك كدو ومركيا اور فلان مخض كوچهوز اكر سوات اس كاس كاكوتى وارث من ہاور بدوار معدوداس کے لئے مراث جھوڑ ااور برجائے كدى كذكر يركد من سوائے اس كاكوئي وارث بن جاما موں اکتفاکرے پھر ہوں ذکر کرے کہ قلال مدمی میرے یاس قلال وقلال کولایا کہ بنہوں نے گواہی دی کہ قلال بن قلال بن اللان مرااوراس نے آخر تک موافق مارے ذکر کے تکھے اگر دعویٰ کی مقارش واقع موااور دی نے قامنی سے درخواست کی کہاس کی یا بت اس کو خط لکے دے تو اس کی دوصور تیں ہیں یاد و مقارعہ کی کے شہر میں ہوگا اور مدعا علیدد وسرے شہر میں ہوگا یا عقار مدی سے شہر کے سوادوسرے شیری ہوگا اور کی دوصور تیں ہیں یا ایسے شیر على ہوگا جس على مدعا عليم وجود ہے يا دوسرے شير على ہوگا اوران صورتو ل يس قاض اس كو تطالكود عد كا اس واسط كراس باب عن اختبار عدما عليد ك ما تب البوسة كاسب بحر الرعاد ال هري موجس عن مد ما طبہ ہاور تعذبہ جا اور محتوب البہ نے اس محل کیا اور مدی کے واسطے اس کے دیے کا تھم کیا اور مدعا علیہ سے کہا کہ اس کے سرد کر وے مراکراس نے سردکرنے سے افاد کیاتو قامنی خود سردکردے کا کی کرمقاراس کی والایت سے اور اگر مقاراس شریس ہو جس مى مدى بإلا قاضى كتوب الدكوافتياد بكروا بعد عاطيه إلى كوكل كودى كرماته قاضى كاحب كياس بيع وك وہ نیملہ کر کے عقار مدفی کوسپرد کردے اور اگر جا بے قتم خوددے وہ اسدے اور اس کے لئے ایک تحریر لکودے اور اس علی مقار کا فیصلہ دی ے نام ہواور وہ اس کے یاس دے گر عقار سرونیل کرسکتا ہے کیونک سیاس کی والا بت میں دس منجر جب مرقی اس فیسلد کو قاضی کا تب کے یاس لایا اور اس کے فیصلہ برگواہ چی کے تو قاشی کا تب اس کوقیول نہ کرے گا کے تکدیم ما لذکر نے کے واسلے ہاور قضا كانا فق مرا بمولد تعام ك بي عائب يرورست يس بيكن قاضى كتوب اليدكومات كدوب اس فيدى كواسط فيعلدكيا اوراس کوتر رے دی تو مدعاعلیہ کوتھم دے کہ مدی کے ساتھ اپتا کوئی این روانہ کرے کدو مقار کو مدی کے سپر دکرے بھرا کر مدعاعلیہ نے اس سے افکار کیا تو قاضی محتوب الید کا تب کوا یک خط تکھے اور اس علی تمام کیفیت محط کی اور بوار ماجرا جو مرقی اور مرعا علیہ مس كررا اور مدی کے داسط عقار کا تھم دینا اور مدعا کا علیہ کا میرد کرنے کے واسطے ایک این ویے ہے اٹکار کرنا سب تحریر کرے بھر لکھے کہ جھ ے دی نے ایک خط کی درخواست کی کہ عمل اسے تھم سے جو عمل فے اس کے واسطے قطال محض پرویا ہے بھے آگاہ کروں تا کہتو ب عِقاراس كَبِر دكرد م بِس قواس بِعل كرير حمك الله وايا نااوراس عقاركوجواس عُطاش مع مدود تحرير بهاس مدى فلاس بن فلال كوجو

ا عائب بعن معاعلي كما تب موت يرتط فك كالورمة روكا فاعلى ب- ع افذ بارى كرا \_

مط اگر غلام کی بابت لکھا گیا تو اِن چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے

لیکن فرق بیے کے خلام شی اس کا حلیداور قد بیان کردے گذافی الحید ادر ای کامن اور مقدار تیست تحریر کردے گذافی التهابياورتوريكر يكدوه فلال مدى كى مك باورسم وتذكو بعاك كيا اورآئ كل ده فلال فض ك تعندي بلاح سم فقدش باادر اسے تط پردو گواہ کرے کہ قامنی سم قلد کے سامنے گوائی ویں اور مشمون تط پر ان کوآگاہ کرے کہ مشمون کی قامنی سم قلد کے سامنے گوا الی دے چر جب بیدان کو بینے آو کا متی سر فکر غلام کوئ اس مخض کے جس کے ہاتھ بی فلام ہے ماضر کرے اور کواواس وط پر شع مضمون کوائل اواکریں تاکہ بالا جماع دونوں کی کوائل مغبول کرے چر جب اس نے کوائل تحول کی اور دونوں کی عدالت اس کے نزد یک داست موئی تو تطویکو سے ہیں اگرغلام کا حلیہ اس کے موافق ندیایا جیسا گواموں نے قامنی کا تب کے ساسنے میان کیا ہے تو خط والیس کردے کیونک ظاہر ہوا کہ بیدہ افلام نش ہے جس کی گوائی دی ہادر اگراس کے موافق بایا تو عط کوقول کرے اور بدول اس کے كدفتنا كاتكم دےوہ فلام مدى كے ميردكرد ساور مرى سے فلام كالنس كالغيل لے لياور ثلام كى كردن بى ايك را تك كى الكوشى وال داء الدراه يس جرى كاحامال مولى المحض معترض شرك عادراك علاقاضى بالراكوا ي مضمون كا لكصاورات علا اورمهراورمشمون علاير دو كواه كرف يجر جنب قاضى بخاراكو ينيج اوركواه كواسى وي كديد علااورمهر قاضى مرقدكى بيه قامنى مدحى كوهم وے کیا ہے ان کوا بوں کوجنوں نے میلی مرتبہ کوائی دی تھی ماضر کر ساورو واوگ غلام کے سامنے کوائی ویں کہ بیفلام اس مدفی کی مك ب جرجب كوابون في يكواى وى تو جرقاضى بخارا كوجو يكوكرنا جائية اس كي باب من امام ابوبوست ي تخلف روايتي جي بعض رواينون مي ب كرقاضي بخاراء في سك واسط غلام سك دين كانتكم نذكر سن كا بلك أيك دوسرا خطاقا مني سمر فندكو لكه كااوراس یں مدا جراتم ریکردے گا اورائے خط پر اور مبر اور معمون خط پر گواہ کر سے مدی کو غلام کے ساتھ سم فند کوروا تر سے گا تا کہ قامنی سم فند مدعا عليه كے سما من مدى كوغلام كے دينے كائتكم دے چر جب بي تعلاقاضى سر قدكو بينے اور كوا و تعلد يراور مبر اور مضمون ير كوابى اداكري اوران کی عدائت فا بر ہوجائے تو قاض مدعا علیہ کے سائے میں کے داسطے غلام کے دینے کا تھم جاری کرے گا اور مرفی کا تعمل بری ہو جائے گا اور دوسری روایت میں ہے کہ قاضی بخارا خود غلام کے دینے کا تھم دے گا اور قاضی سر فندکو تھے گا کدو مدی سے تغیل کو ہری کر دے دینا براس روایت کے کدامام ابو بوسف نے خطالکستا بائد ہوں کی بات بھی تجویز کیا ہے اس کی صورت مثل غلام کے تعلی کے ہے مرف بدفرق ہے کدا کرمد کی تقد ماموں ندہوتو قاضی کھؤب البدبائدی اس کے میروند کرے گا بلدمدی کو تیم وے گا کدا یک محص تقد

ماموں لائے کداس کے ساتھ یا عمر می کوروانہ کرے کا کیونکہ فروج <sup>ای</sup>ے باب میں احتیاط واجب ہے بیمچیط میں تکھا ہے آگر مکتوب الیہ ك باس عط ويجني سے بہلے قامنى كاتب مركمياتو مارے فزد كيدوواس عظ برهل ندكرے كاورامام ابو يوسف سے الى يس ب كمل کرے گا اور یکی قول امام شافعی کا ہے اور ہمارے مزویک اگر باایں ہمداس نے قبول کرایا اور اس کے موافق فیصلہ کیا مجر دوسرے قاضى كرائد مرافعه وااوراى في جارى كيا توجارى موجائ كاكونك اسكا تم مجتد فيدي واقع مواجاوراى طرح اكر فدا كنيخ ك بعد يز من سے بہلے مركبات بعى بى علم بادراكر تدا كئے اور يز ديائے ك بعد مركباتو ظا برالروايدي آيا ب كمل كر ا اور بی سی ہاورا کرقامنی کا تب معرول کیا گیا تو اس کی بھی میں صورتی ہیں جومرجائے میں بیان ہوئی ہیں بید خرو می الکھا ہا اگر علا فكفيخ سد يبل قاضى كاتب قاضى مون كالن درباتو كموب اليداس كوتول ندكر عاكدانى الكانى اكر كموب اليدمر كمايا معزول ہو کیا اور بجائے اس کے دوسرا قاضی مقرر ہوا اور اس کو تعلقہ تھا تو اس کے مل کرنے کے واسطے بیلیا تارہ کہ اگر اس خطایں بالفظ لكعا كداورجس قاضى كوقضاة مسلمين سے بيرخط بيني (م) توجمل كرے كا اور اگر بيلفظ نيس جي تو جارے فزد يك عمل ندكرے كا ستاب الموالد مي امام محد في فرما إكداكر الك محض قاضى كاعط في كردومر يرك إلى إيا اورد بال المع تعم كون إيا اورقاض س درخواست کی کہ جو پکوش میلے قامنی کے پاس سے لکھوالا یا ہول تو مجھے ادر عدرے کے واسطے لکھ دے تو و واس کا کہنا کرے گا بشرطیکہ بیاس کے زویک ثابت ہوجائے اور ثبوت کی شرطیس وی بیں جوہم نے بیان کردی بیں کیونکہ جب مہلے کے پاس کوا ہول نے کوائی دی اوراس نے وہ تمام مقدمداس قاضی کولکے دیا تو وہ کوائی مکما خطل موکراس کے پاس آئی ہی کو پاحقیقت میں اس کے سامنے كواس اداموتي\_

ا گر خط لکھے تو جا ہے صرف اِس قدر لکھے جس قدر ثابت ہوا ہے کہ

اس کوائی چیں ہوتی تو اس کوشرور لکھنا جا ہے تھا ایمائی اس صورت میں ہے کہ کویا ای کے سامنے چیش ہوتی ہے ہی لکھنا م است لیکن مرف ای قدر کھے گا کہ جس قدراس کو تابت بوااوروہ بہے کہ ایک غائب مخص پر حق کے واسطے قاضی کا خط ہے نہ یہ کہ خود حن بھی اس کے فز دیک ٹابت ہو گیا ہیں وہ اپنے خطا بی قاضی کا محلق کروے گایا اگر جا ہے تو اس کو بطور دکا بت بیان کروے اور اس طرح اگر مرق نے قاضی اول کے سامنے بیان کیا کہ جھے ایسے گواہ بھی طنے میں جو میرے ساتھ مدعا علیہ کے شہر کو جا تھی ہی تو ایک محلافلال شبركة قاضى كولكود يه كالروه اس شبركة قاضى كولكيد كرجس بي مدعا عليدموجود بيتو قاضى اس كى ورخواست منظور كري اوراگر مدی نے قاضی اول سے درخواست کی کرفاضی مرداور خیٹا ہو کو تطالکدوے کدیس مرد جاتا ہوں اگر و بال مدعا عليال كيا تو خير ورندنيثا بورجاؤل كانوام ابويوسف كقول كرموافق قاضى بدرخواست معكوركر يكااورامام ابوعنيفة وامام محة كزويك اس طرح نیس تکھے اور اگر مدمی خط لے کر قاضی اول کے باس اوٹ آیا اور کیا کہ مدعا علیداس شہر میں مذملا اور تو مجھے فلا س شہر کولکھ و یہ تو قاضى جب وه خط اس سے واليس لے لے تب دوسر ا تط اس كولكمد سے كا اور اگر بدوں واليس كرتے كے لكمنا جا با حالا تكرينيس جا بنے ے تواس کولازم ہے کہ خطیم میروالد کھوے کہ ایک مرتبہ میں نے میں خلاقلال شیرے قاضی کو کھا تھا اور عدمی کو عدما علیہ وہال ندملا اور بیائ غرض سے کمالتہائ عجاتارہے بیز خیرہ میں لکھاہے اگرا ہے تخص کے واسلے جوعائب پرقر منہ کا دعویٰ کرتا تھا قاضی نے خط

ل فروج من الورق ك مر مكاه كوش مع محودا وكمناشر ك في است احتمام عن لياب الدين خود اور من كالحي المتياريس ب-ج قولدادردر معنى اول قاضى في جيسة ب كنام لكوديا تما أب جي تمريقاض كنام لكوديد. 😷 التباس اشتباه اور توله روستا مجمعنی گاؤل تربيعتى شروقصيه دگاؤل۔

المعااورمبركردى بحردى آيادركها كدخط مرسياس ي موكيااوردومر يخطى درخواست كى اي اكرقاض كزد يدومهم مو و دوسرا تعلانہ دے اور اگرمہتم نہ ہوتو وے دے تھر دوسرے تعلا<del>یں قاشی کئو</del>ب الیہ کو کلے دے کہیں نے بچنے فلال تاریخ ای معاملہ ي ايك تطالعاتها كدرى في ترييان كياكم موكيا اوروومرا تططلب كيا اورش في يطالكما اوراس عن تاريخ ككورى تاكدى وخلول كي ذريد مدومرته في وصول ندكر عطا كر تدا لكن كياند مدى في كما كمدعا عليدا ك شير مدوس عشري والكيااور ال ك و الله المراكم و المراكم و المراكم و المراك و المراكم و المراكم ك المراكم من المدين المدين المدين المراكم والمن المراكم والمن المراكم والمن المراكم والمراكم والم ما جرمي في الربيان كيا كمدعا عليدا ك هم سه فلال شيرش جلاكيا بكرية وطلب كيااور بير مراحتيا فابين وي قاض عن الكما ہ اگر کی مخص کے واسلے جودوسرے برحق کا وموی کرتا ہے ایک خلائلما اور ہنوز خلاس کونیس دیا تھا کہاس کا ما علیہ جس کے واسلے س نے خطالیا تھا حاضر ہو کیا اوراس نے قامنی کے سامنے وی کیا تو قامنی اس کوائی پر قیملے ندکرے گا الکدود ہارہ امادہ کرائے گا اگر ائنی نے اس امرکوجس نے اس کوقامنی کیا ہے خط لکھااوروہ اس کے ساتھ شہر میں موجود تھا اسلے انڈ الامير اور تمام قصداور کوائی مان نر دی اور ایک اُقذے ماتھ بیدند بھیجا کہ جس کوامیر بھیا تا ہے ہی اگر امیر نے اس کے موافق تھم دے دیا تو جا تزہے اگر جداس م خوان اورمبر شعواور شاس يردو كواه مول اوريكم استسانا اورقياس جابتا بكرابيا عدامتول شعواور اصل عى بكروستا اورقرب كة قاضى اورعا الى كا خدام تبول شد وكا صرف الي شهرك قاضى كا خدام تبول موكاجهان منبراور جند واوريكم مناير ظاهرالروايت كي ب ر بنابراس روابیت کے کہ جس شی نفاذ تشا کے واسطے شہر کی شرطاز مین فیس قامنی قربیدوروستادوراس کے عالی کا خطامتیول موگا اورا کر ید ائدی ایک عض کے بعد شریقی اوراس کا کسے نے دھوی کیا اور اپنی ملیت کے کواوقائم کے اور قاضی نے اس کے نام فیصلہ کرویا مرة بين نے كيا كدين نے قلال مخص سے فريدى تھى اور وە قلال شيرين سے اورين اس كو قيت دے چكا مول تو ميرے كواوس كر نے تعالکود ساتو قامنی اس کو تعالکود سے گا۔

سلدند كوره بيس الرقشم عنا نكاركيا اوردعوي مشتري كااقر اركياتواس يرانا زم بوگاكه بوراتمن واپس كرد مين اگرایک باعری ایک مرد کے بعد میں ہے کہ اس فیملو کہت اقر ارکے بعد اسلی حرو ہونے کا دموی کیا اور کواہ عیش سے اور اسى نے اس كے نام آزادى كا فيملدكرد يا يس اكر قابش نے كواہ يش كے كدش نے اس كوالان فائب سے اس قدر واموں كوفر بدا باور جمن اداكرديا بادر قاضى يدخط كى درخواست كى تو منظور كريد كيونك وجمن وايس ليما بيابتا باوروه قرض بادراكر باندى نے اپنی آزادی کے گواہ نہیں کے لیکن آزادی کا دوئ کیا اور اپنی تملوکیت کے اقرار سے اٹکار کیا اور قابش کے باس اس کے اقرار الوكيت كراوليل تقية قاضى اس كوآزاد قرارد مدكا اور بالتم امام اصلم كيزد يك اى كاقول معتر موكا اور ماحين كزويك ں پر حم ہے اور اگر قابض نے کہا کہ بن نے اس کو قلال محص سے تربیدا ہے اور حمن اوا کر دیا ہے تو میرے کو ابوں کی ساحت کرنے کہاس ہے تمن داہس کروں تو درخواست معلورنہ کرے گا تخلاف پہلے صورت کے اورای طرح اگر باعری نے بعد مملوکیت کے اقرار الماملي حريت كادعوى كيااورةا بين في المعديق كي تومشترى بائع في شين المسكم المارة المرح اكرابتدا بدرتيت ے انکار کیا اور حریت اصلی کا دعویٰ کیا بہاں تک کہ اس کا قول معتر تھی اتو مشتری کو اختیارٹیں ہے کہ یا تع ہے تمن واپس کرے اگر نترى نان دونول صورتول بن ياكع ساس طرح فتم طلب كى كدوالله شين جائنا مول كده اللي أزاد باوراس مراويد ی کداس سے تمن واپس کرے تو اس کو اعتبار ہے چراگر بائع تے تم کھائی تو اس پر پھے لازم نیس ہوگا اور اگر تم سے افکار کیا تو دموی

معنى قابض ندكوريا كوئى اور ـ

مشتری کا اقر ارکیاتو اس پر لازم ہوگا کہ پورائمن واپس کردے اورا گرمشتری نے ان دونوں صورتوں میں بالغ کوشم ولا ؟ نہ جا بالیکن باندی کے آزاد ہوئے پر گواہ ہوئی کرنے جا ہے جا کہ ہا تھے ہیں اواپس کر ہے تو اس کے گواہ ہوں کی ساعت ہوگی بدمجیط میں تکھ ہا گرفت ہوئی مثلاً کیک شخص پر اسپینے تق کے واسطے قاضی کی طرف سے دوسرے قاضی نکے پاس قط لایا اور شہر میں بینے کی آنا کے مطلوب مرکیا کا بھر طالب نے اس کے بعض وارثوں کو یاوس کی وحاضر کیا اور قط قاضی کو دیا اور وسی یا دارتوں کے سامنے خط کے گواہ بیش کے تو قاضی خط کو تعلی خط کر ہے گا اور کو ایوں کی ساعت کرے گا اور اس کو باقد کی تاریخ مطلوب کی موت سے پہلے کی ہویا ابعد کی ہوا گر اس کا خط دوسرے قاضی کی جا ہوئی ہوا گر اس کا خط دوسرے قاضی ہوئی اور تھا ان کو جاری اور تا فذ ہا کا جو بی فرق ہے تیل اور قط میں کہا گر بعید ہائی صورت میں جمل ہوئو قاضی اس کو جاری اور تا فذ کرے گا پیمائعظ میں ہے۔

خط میں مدعاعلید کا تام اورنسب اور صناعت اور قبیله ند کوریے کیکن قبیله میں ایسے دواشخاص ہیں تو؟

اگرایک مخف نے دوسرے قامنی کے سامنے قامنی کا خطا ایک محص بردموئی تن جی بیش کیا اور خط میں مدعا علیہ کا نام اورنسب اورمنا حت اور قبیلہ فرکور ہے اور اس مناحت یا اس فحلا میں دوا شخاص اس نام دنسب کے جیل تو قامنی خط کو تبول ندکر سے گاحتی کداس پر مواه قائم كرال كريك ووقع ب جس بحق من والكما كيا باوراكراس فبيله إمناعت من دوا فقاص السيند ووال قاضى عم اس برنا فذكر كايس اكرمطلوب في كراس تبيله يااس مناحت بي دومرافخض اس نام دنسب كاسياتو بلا كواه بياتو ل مقبول ندموكا اور ندمقد مدے اس کا چھنکارا ہوگا اور اگر مطلوب نے کہا کہ میں دوسر الخفس ہونے برگوا وفاتا ہوں تو اس کی دوصور تی ایک بدہ که کها که بین گواه قائم کرتا مول کداس قبیله با اس مناحت می دوسرامخض اس نام ونسب کا موجود ہے تو بیگوا تی مقبول ہو کی اور وہ عقدمه المعجموث جائے گا اور اگر بیکها کدیس کوا والا تا ہوں کداس فبیلہ یا مناعت یک دومرا مخض اس نام ونسب کا تھا اور و ومرکیا توبید كواى مقبول نيد وى مراس صورت عن مقبول موكى كدخط كى تاريخ اوركوا موس كي كوائى جوفظ عن باس كى تاريخ ك بعدوه والنص مر کیا ہوا گروہ خطاسی میں سے او پری کا ہوتو قامنی اس کے بعض وارثوں کو حاضر کرے گا اور گواہ س کر خط کو تبول کرے گا لوا در این ساعہ میں امام محر سے روایت ہے کہ ایک مخص کا دوسرے غائب بر کھے مال میعادی قرض ہے اور اس نے قاضی سے درخواست کی کہاس ہا بت ایک خط لکھ دے تو وہ اس کو تیول اور موافق کوا ہوں کی کوائ کے اس میں میعاد مندرج کر دے کا اور امام محمد نے فر مایا کہ اگر مطلوب نے دوئی کیا کہ طالب نے جمعے برایل و کثیرے بری کرویا ہے یا جو پھواس کا جھ پراتا تناص نے اوا کرویا ہے اوراس پر کواہ قائم كے اور قاضى سے كہا كديس اى شهركوجا تا جا ہتا ہوں جس على طالب ہے اور خوف كرتا ہوں كد طالب جمع كرفاركر ساور برى كر دين يا وصول يان سنا تكاركر جائ اورمير سكواه يهال موجود بيل تو تو كواوس الداوروبال ك قاصى كولكودسدتو قاصى اس ورخواست كومنفورندكرے كاند كواه سے اورند كھے كا اوربية أل امام الويوسٹ كاب اورامام محدّ نے فرمايا كد كھودے كا اوراس براجاع ے کداگراس نے بددوی کیا کداس نے ایک مرتبدوصول یائے سے افکار کیا ہے اور میرے ساتھ جھڑا کیا ہے اوراب جھے خوف ہے كدد دباره ايداكر يبل تو مير يكواه س كراس شيرك قاضى كوكك دي قاضي اس كولكود يكانا تب مخض يريرى كردي كدوي کے مانند دواورمستلے ہیں ایک شفعہ کا مسئلہ ہے اور اس کی صورت یہ ہے کہ ایک فلال عًا بُ شفع بادراس فے شغد میرے سرد کردیا ہادر جھے خوف ہے کہ جب ش دہاں جاؤں گا تو سپر دکرنے سے الکار کرے گا اور شفعہ کا دعویٰ کرے گا اور درخواست کی کہ <del>قا</del>ضی شفعہ سپر دکرنے کے گواہ س لے اور دہاں کے قامنی کولکھ دے تو اس میں بھی اختلاف

ندكور جارى ہادروسرا مسكله طلاق كائب كراك كورت نے قاضى سے كہا كديمر بي شو برنے بيسے تين طلاقيس دين اورو وفلان شهر ميں آج كل موجود باور س يمى وبال جانا جائى مول اورخوف كرتى مول كدو وطائ سا تكاركر جائے تو تو ميرے كواوس فياور وہاں کے قاضی کولکھو ہے تو اس میں بھی ویسائن امام ابو یوسٹ وا مام محتر کا باہم اختلاف ہے جیسا بیان کیا گیا ہے۔

ا يك صورت جس مين امام اعظم وخلط كي الله عنول يرمثان في في خط لكھنے مين اختلاف كيا ہے جلا

پی اگراس مخص نے جو صاصر ہے قامنی کوا یک مرتبہ کے اٹکار اور جھکڑے کی خبر دی تو قامنی اس کے **کواوین کر** اس کو خطا لکھ وے گااوراس میں اختلاف بیس ہے آگر طالب نے قاضی کے سامنے مطلوب کو بری کردیایا اس کے سامنے شغور سرد کیا تو قاضی نے جو مجمان بالعدد علااوربدام محرك اصل يرظا برب اورمشائ في فرمايا كامام الويوسف ك قياس يرجاب كدند كعيدواضح موك اگر قامنی نے اپنے علم پر تطالک منا جا ہا تو اس کا خطالک منا بھڑ لہ اپنے علم پر قامنی تھم قضا جاری کرنے کے ہے ہیں جہاں جہاں اس کواپے علم رِ تُحَمِ قضاد يناجائز بو وبال عديمي لكعناجائز بر مرايك صورت عن الم اعظمٌ كول رمشائ في خواكيين عن اختلاف كياب ووبيا ے کہ حادثہ سے اپنے قاضی ہوتے سے پہلے واقف ہوا پھر قاضی ہوا تو بعضوں نے کہا کہ اس علم پر خط ند کھے اور بعضوں نے کہا کہ تکھے امام اللہ نے کتاب الوكالة میں قرمایا كدايك فض نے ايك دار كے داسلے جواس شهر مين ميں ہے كى كواس كى خصومت يا تبعد يا اجاره كاوكيل كيااور قاضى كا محط طلب كياتو تاضى اس كى بابت اس كولكدد على بس اكرة عنى موكل كو بهجانا بياتو اس كىمعرات تحرير كر اوراكرتين بيجانا باق كلے كديس فے كواموں بدريافت كيا كديدفان بن فلال بالى الروجيدا بم في سابق بي بیان کیا ہے پھر تھے کہ اس نے قلال بن قلال کو تحریر کیا اور وکیل کا نام اور نسب جیسا ہم نے بیان کیا ہے تحریر کرے پھراگر تعدے واسطے وکیل کیا ہے تو تحرم کرے کہ فلال دار کے قبند کے داسلے جوکوف میں بنی فلال میں واقع ہے دکیل کیا اور اگر خصومت کے داسلے وكيل كياب تو كلے كدفلال دار كى خصومت كرواسط جوكوف عى داقع ب وكيل كيا اور حاصل بد ب كدجس كے واسطے وكيل كيا ب وكالت كيساتهاس كوترير باورايروكيل حاضر جوتوزياده بيجان كواسطاس كاحليد بحى تحريركر اورندكر او كالمعزنين ب اور اگر فایب ہوتو کھے کہ ایک مخف کووکیل کیا اور بیان کیا کہ وہ فلاں بن فلا ن فلا نے قبیلہ کا ہے اور اس کلام امام محمد ہیں اشار و ہے کہ غائب کو دکیل کرنا تھے ہے اور بھی جارے علاء کا غرجب ہے لیکن قبول وکالت سے پہلے وکیل کو وکالت لازم نہ ہوگی جیسا حاضر کی صورت بیں ہےتا کہ وہ ضررے محفوظ رہے چر جب تعلیکؤ بالیہ کو پہنیا تو وہ دارکے قابض کو حاضر کرے گا اور اس کے سامنے تطام ہر کے گواہ سنے گا بھر بعد گواہی کے خط کو کھو لے گا اور گواہوں کے سامنے پڑھے گا تا کہوہ مضمون پر گواہی ادا کریں اور بعد اس کے بھر وكيل ہے كواه طلب كر كے كرتو فلاں بن فلاں ہے مجراگراس نے كواہ بیش كئے توجس كے تبنيد من دارہے اس سے دريا نت كر كا بس اگراس نے اقرار کیا کہ بیفلاں بعن موکل کا ہے قاتھم دے کہاس کو وکیل کے سرد کردے اور امام محد کے زویک خط کے کواہوں ے بہلے اگر وکیل ہے گوا واس بات کے مائے کہ و وفلاں بن قلال فلانے قبیلہ کا ہے تو بہتر ہے اور امام ابو صنیفہ کے قول پر جائے کہ يهلي وكل عداوطلب كري جراس عنط كرواه استكم اورج بايون اورغلام اوراسباب اورود بيت اورقر ضدكي وكالت ش بعي میں تھم ہے اور فرمایا کہ دار کی خصومت کے وکیل کو ہر مخص ہے جو دار میں جھڑا کر کے خصومت کرنے کا اختیار ہے کیونکہ و کالت مطلقہ ہاور اگر موکل نے کمی خاص مخص کے ساتھ خصومت کا انھیار دیا ہے تو دوسرے سے خصومت تبیل کرسکتا ہے اور وکیل بالا جار ہ کو صرف بدا فقیار ب کددارکواجرت پروے اورجس کواجرت پردیا ہے اس کا تاہم ہو کرا ہے۔

كتاب ادب القاضي

تھم مقرر کرنے کے بیان میں

كن افعال مين حكم بنانا جائز باوركن مين ناجائز؟

**(** : Ċ√/i

ایسے افعال میں جن کولوگ خود کر سکتے ہیں بینی حقق العماد میں تھم بنالینا جائز ہے اور جس کوخود نیس کر سکتے ہیں بینی حقق ق اللہ تعالیٰ میں تھم بنالینا سی جین موال اور طلاق اور حماق اور تکاس اور توری کی متعانت میں تھم بنانا درست ہے اور زنا اور چوری اور تبست زنا کے صدود میں تھم بنالینا سی تین ہے اور خصاف نے ذکر کیا کہ تھم کا تھم کی صداور تصاص میں جائز نین ہے

عورت كوكن معاملات مين تحكم بنايا جاسكتا ب

ا امّاع من أوَيْ أَنِيل ويا بِي كرهام كوير برات نع وكرهام المام كامتابل عن الميشراي هم ك حيلي كالاثر بي اورتهم بحث بين الهدار بي ب

ے لئے معین کرلیا بھردوسر المحض تھم ندرے گا پیملتنط میں اکھاہے۔

مسك فدكوره بين علم في كها كربين في علم در واتوجب تك وهجلس بين موجود ہے اس كى تقىدىق كى

جائے گی اور بعد مجلس کے برخاست کے نبیس تقید بن ہوگی ہے

ووضوں نے ایک من کو جا با اور قاضی نے اس کی اجازت دی اور بنوز اس نے حکم کیں گیا گھراس نے برخالف دائے قاضی کے حکم کیا تو جا کڑ جہل ہے ایک من کو بھی کہ منایا اور اس نے کہ کا تھی اس کے خود کو جا کہ دور را تھی بنایا ہوں اگر پہلے کا تھی اس کے خود کہ جا تو اس کو نا فذکر ہے اور اگر تھی ہو اور اس نے کہ تھی ہو اور قاضی اپنی رائے ہے موافق ایک کے خواج دور کا مرافد قاضی کے سانے ہوا تو قاضی اپنی رائے ہے موافق ایک کے خواج دور کا مرافد قاضی کے سانے ہوا تو قاضی اپنی رائے ہے موافق ایک کو خواج میں کیا اور اس کے خواج میں ہوا ہو تھی ہو کہ اس کے سے خواج میں ہوجود ہواں اختلاف کیا کہ دونوں نے کہا کہ تو کہا گا کہ تو کہا کہ تو کہا گا کہ تو کہا کہا کہ تو کہا کہ تو کہا کہ تو کہا کہا کہ تو کہا کہا کہ تو کہا کہ تو کہا کہا کہ تو کہ تو

ا موافق يعنى اليناجة وعموافق يعنى جويكماس كاجتبادش بيجوس عماايق و-

ہی گوائی دی لیس اگر و و دار دونوں کے قیفے میں ہوتو دونوں میں مشترک ہونے کا تھم ہوگا اور اگر ایک کے قیفنہ میں ہوتو اس کے داسطے تھم ہوگا اور اگر کسی ایسے امبنی کے پاس ہوکہ دو تھم کے تھم پر راہتی تیس ہوا ہے تو اس کے قیفنہ میں چھوڑ دیا جائے گا یہ محیط سرحسی میں کھھا ہے۔۔۔

اگرایک ہزار در بموں میں جھڑا ہوااور مدی نے گواہ بیش کئے کہ پھر کے دوز تھم نے میرے ق کی ڈکری کردی ہے اور مدعا عليد نے كوادوئے كديس نے اس سے بہلے اس كومعزول كرديا ہے توبيد فيصلہ باطل ہوگا اور اكر مدى نے كواہ چيش كے كريم نے مدى كواسط جورك ون الى وكرى وى باور ماعليات بيش كك كريم في يير كدوزاس كويرى كياب ياماعليا في كماكم مجھے جھد کے روز بری کیا ہے اور مدی نے کہا کہ جھے بیٹر کے روز ڈگری دی ہے تو پہلاتھ نافذ ہوگا اور دوسراتھ باطل ہوگا اور تھم كا تبلا قامنی کے نام جائز نیس ہے اور اس طرح قامنی کا خط تھم کے نام جس کودد فضوں نے مقرد کرنیا ہے جائز نہیں ہے کذاتی الحیط \_آگر ا یک قاضی کا خط دوسرے قاضی کے نام ہوتو تھم اس پرتھم ندکرے گا کیونگہاس نے تھم کوئین اکھا ہے لیکن اگر دونوں تصم ہاہم اس کے تھم نافذ كرنے برراضى موجا كي تو ابتداءً جائز بے كوتكدوه دونوں اس كے تكم بردائنى موسكة بديجيدا مرحى يس اكسا ب الرحم گواہوں کی گوائی بسبب تبست کے دوکر دی چرائیں گواہوں نے قاضی یا دوسرے عم کے پاس کوائی دی او و وان کے حال کو در باشت كركا الى اكران كى تعديل كى كى تو كواى جائز ركے كا اور اگر جرح كى كى توردكردے كامرف عم كردكر ف سے كواورد نه بول کے بخلاف اس کے کہ قاضی نے ان کی کوائل روکروی ہوا گردونوں نے کمی کو بھم بنایا اور اس کے بھم دینے ہے پہلے قاضی نے اجازت وی توبیقاضی کی اجازت لغوہ جی کے اگر اس نے قامنی کے برخلاف رائے تھم دیا تو قامنی اس کو باطل کرسکتا ہے اور مس الائمد سرحس نے فرمایا کدمیتھماس صورت ہیں بچے ہے کہ قامنی کوخلیفہ کرنے کی اجازت شہوا درا گراس کواجازت ہوتو یہاں اس کی اجازت جائز ہو ک اور بحول طلیقہ کرنے کے ہوگی ہی بعد اس کے اس کے فیملہ کور ذکال کرسے گا کذافی الحیط تھم کو جا تزنین ہے کہ حکومت دوسرے کے سپر دکردے کیونکہ دونوں قصم اس پر رامنی ہوئے ہیں کہ وہ فیر کو تھم بنائے ایس اگر اس نے دوسرے کے سپر دکر دی اور اس نے تھم د بااور بہلے تھم نے اس تھم کی اجازت دی تو جائز نیس ہے گر جبکہ دونوں تھم اس تھم پر رامنی ہوجا تیں اور اجازت دیں تو جائز ہے بعضے مشائع نے قربایا کدیدول کد میلے تھم نے اس کی اجازت وی تو جائز تیں ہے قریں محت کیں معلوم ہوتا ہے طاہر ہے کہ اگر پہلے وکیل نے دوسرے دکیل کی تی کی اجازت دی تو جائز ہوجاتی ہاورا بیے تی قاضی کوا گر خلیفہ بنانے کی اجازت ندی میراس نے اپنے خلیفہ عظم كا جازت دى وجائز موتاب

میر می فرورے کواگر ایک فنف کے کھم پرکوئی قوم اتری اُلودان کی بلاد ضامتدی دوسرے فنف نے کھم دیا تو جا رَئیس ہے
اور اگر پہلے فنف نے اس تھم کی اجازت دی تو جا رُز ہے اِس اس تول کی تاویل کہ اس کی اجازت باطل ہے یہ ہے کہ خوداس کے کم
بنانے اور دوسرے کو پردکرنے کی اجازت باطل ہے کی تکہ بیارتدا ہے تھے نہ تھی تو آخر تک سے نہ ہوگی لیکن دوسرے کے کھم کی اجازت
دیا ہی جا رُز ہے جیسے اس نے خود تھم دے دیا اور ایسنے مشائ نے دونوں میں فرق بیان کیا ہے اس طرح پر کہ تھم کا تھم عبارت ہی سے
میں جائز ہے جیسے اس نے خود تھم دے دیا اور ایسنے مشائ نے دونوں پر تھم نافذ ہو بھلاف و کیل کے کہ بیج میں عبارت ہی کی ضرورت نیس
میں جو بالتعامی وغیرہ ہی مقدود یہ وہنا ہے کہ فات کے دونت و کیل کی دائے شال ہو ہی جب پہلے و کیل نے دوسرے دیل کی بنے کی

ے اتری ۔۔ بعن سلمان فوج نے تکھ کھارکا محاصرہ کیا آخرہ واوگ وائنی ہوئے کہ عادے کی شرط سے اپنے تکھ سے اتر کے ہیں۔

اجازت دی آواس کی رائے شامل ہوگئی ہی مقدیج ہوگیا اور قاضی کی صورت میں ہی بیفرق ہے کہ جو تھم اس سے ظیفہ نے دیا ہوی
عظم خود قاضی دونوں کی بلار صامندی و سے سکا تھا تو دونوں کی بلار صامندی فیر کا تھم ہی ان پر جائز کر سکا ہے کذائی الحیا السرخی ۔
اگر ایک شخص نے دو شخصوں میں فیصلہ کیا اور ان دونوں نے اس کو تھم تھیں بنایا تھا بھر بعد تھم کے کہا کہ ہم اس کے تھم پر راضی ہوئے اور
ہم نے اجازت دی تو بیجا تزہا کر دوشم سال پر واضی ہوئے کہ برایک اپنے اوگوں میں ایک تھم مقر دکر کے جیمے تو جائز ہوا اگر ایک تھم سے تم طلب کی اور اس نے نہ کھائی اور
اگر ایک تھم نے ایک تھم پر تھم لگایا اور دوسر سے نے دوسر سے پر تو جائزتین ہے اگر آیک تھم سے تم طلب کی اور اس نے نہ کھائی اور
اگر ایک تھم سے انگر اس نے کہا کہ میں اس کی مکومت کی اجازت تیں دیتا ہوں اور میں تھا اور ان کی گواتی پر تھم ان کی گواتی پر تھم سے نہا دور کی کہا تھر کہا گوار تھی ہوئے اور ان کی گواتی پر تھم سے نہیں اور کی کہا تھر کہ کو ان تھی اس کے تھر ان کی گواتی ہوئی اور ان کی گواتی پر تھم کھانے کہا کہ میں اگر کہا ہوگی کو انتہاں ہوگی گواتھ تھی ہوئی اور ان کی گواتی ہوئی اور اگر دی گواہ دوسر سے جی تو ان کی گواتی تھول ہوگی اور اگر دی گواہ دوسر سے جی تو ان کی گواتی تھول ہوگی اور اگر دی گواہ دوسر سے جی تو ان کی گواتی تھول ہوگی اور اگر دی گواہ دوسر سے جی تو ان کی گواتی تھول ہوگی اور اگر دی گواہ دوسر سے جی تو ان کی گوائی تھول ہوگی اور اگر دی گواہ دیا تھول ہوگی کھول ہوگی اور اگر دی گواہ جی تا ہوگی کو کو کو ان اور ان سے دی تھی ہوا کہ دوسر سے جی تو ان کی گوائی تھول ہوگی اور اگر دی گواہ دیس تو تھی تھی کو کہ کو کھول ہوگی کو کہ تھول ہوگی کی دوسر سے جی تو ان کی دوسر سے جی تو ان کی دوسر سے جی تھول ہوگی کی دوسر سے جی تو ان کی دوسر سے جی تو ان کی دوسر سے جی تھی ہوگی کھول کو گوائی تو دوسر سے جی تو اگر دوسر سے جی تو کو کھول کی گھول کی دوسر سے جی تو کو کی دوسر سے جی تو کو کی کھول کو گوگی کی دوسر سے جی تو کو کی کھول کو گھول کو گھول کو گھول کو گھول کو گھول کو کھول کو کھول کو گھول کو کھول کو گھول کو گھول کو کھول کو گھول کو کھول کو کھ

ل مسلم جميد فيد ين تخام من في اب درميان ايك فن كو تم هم إلياس في السيم مسلم جو جميد فيدب ويحمد الكياوة عم قان كرما من بي موار

اگرائیس کواہوں نے کوائی دی جنبوں نے تھم کے سائے ان کے آزاد ہونے کی گوائی دی تھی اور قاضی نے فیملہ کیا تو کوائی جا زے اور اگر غلاموں کے پاس آزاد ہونے کے گواہ بیس ہیں اور قاضی نے ان کے مملوک ہونے کا تھم دیا تو تھم کا فیملہ باطل کر دے گا اگر خاص نے دوفوں میں سے غائب ہو کیا اور دوسر سے ایک خض نے دوفوں میں سے غائب ہو کیا اور دوسر سے ایک خض نے دوفوں میں سے غائب ہو گیا اور دوسر سے اور مرقی نے ایک تھم مقرر کیا اور مرقی نے اپنے دوئوں کے گواہ پیش کے تو اس خض موجود کے ذمہ آدھا مال لازم ہو گا اور اس تھم کے فیملہ پر غائب کے ذمہ کچھ لازم نہ ہو گا اور اس طرح آگر کی میت پر دگوئی کیا اور اس کے تمام دارے غائب ہیں فقط ایک فیملہ ہو وہ فائیوں کے تمام دارے غائب ہیں فقط ایک فیملہ ہو وہ فائیوں کے تمام دارے خاص موجود کے دمہ کھی اور کے تمام دارک نہ ہوگا مرف فرق ہے کہ سب اس نے اور مدی نے تمام مورک کی گوائی پرجس قدرتی کا فیملہ ہو وہ فائیوں کے تن میں جاری نہ ہوگا اور مسئلہ فصب میں مسئلہ درائت میں تھر مورک کر لے گا اور مسئلہ فصب میں حاضر پر فیمل مال کا تھم دے گا۔

اگرایک فخص نے دوسرے کے داسطے کوئی چیزاس کے علم سے خریدی اور وکیل نے اس میں عیب لگایا ہے

اگر دوسرے سے ایک غلام خرید کر قبضہ کیا اور تمن اوا کردیا محراس میں جیب لگایا اور دولوں نے ایک تھم تغیر ایا اور اس نے فیعار کیا کہ غلام یا تع کووایس دیا جائے تو جائز ہے ہیں اگر یا تع نے جایا کہ اسٹے یا تع سے اس باب میں عاصر کرے تو جائز نہیں ہے اورا گرمشتری اور پہلا یا تع اور دوسرایا تع سب ایک عظم بناتے پرمتنق ہوئے اوراس نے غلام دوسرے یا تع کووا ہی کرنے کا تھم دیا اور دوسرے باتع نے پہلے باتع کووالی کرنا جا باتو تیا سااس کو بیا عقیارتہیں ہاور استحسانا ہاادرا کردوسرے باتع کوفلام والیس دیے کے بعد يہلے باك نے تصدكيا كر معزول كرد الوسي إدر جب معردل موكياتواس كوا عتيارين بكراب و علام بہلے باتع كو والبس كرے اور اكر إس كے بعد دوسرے باقع نے پہلے باقع كے ساتھ اي حيب كى دجہ سے كسى قاضى كے سائے جھڑا كيا تو تياس جا بتا ہے کہ قاضی پہلے یا تع کووالی ندد سے اور استحما فاوالی کردے گا اگر کمی مخف نے دوسرے کا اسباب اس سے تعم سے قروخت کیا محر مشتری نے اس میں عیب لگایا اور مؤکلم کے تھم سے دونوں نے اپنے درمیان ایک حاکم مقرر کیا اور حاکم نے بسب اس عیب کے والى كردية كالحكم كياس وجد كربائع في السعيب كالقرار كياياتم كماف كريري ياس كاحيب بين بالكاركيايا كوئى دليل لین کواہ قائم ہوئے ہیں اگر کوائی یاتم ےا تکار کرنے کی وجہ اس دیل کووائیں کردیا گیا تو ویل این مولل کووائیں کرسکا ہاوراگر اقرار میب کی وجہ ہے وائی کیااورو و میب ایسا ہے کہائے عرصہ بنین پیدا ہوسکتا ہے یاس کے حتی پیدائیں ہوسکتا ہے تو بھی موکل کو والی كرسكا عادراكرايدا حيب ب كديدا بوسكا يو جب تك اى برگواه قائم ندكر يكديد ميب موكل ك باس كا بوالي ميل كر سكا ي اوراكر عم مقرر كرنا بدون موكل كي رضامندي كافعاتو موكل براس على عدولي علم الازم شدوكا سوائ اس ك كدكواو قائم ہوں یاد اعمیب ایسا ہو کہاس کے حل بیدانیں ہوسکتا ہے اوراگر ایک تض نے دوسرے کے داسلے کوئی چیز اس کے عظم سے فریداورو کیل نے اس عم عیب لگایا اور موکل کی اجازے سے باہم تھم مقرر کیا اور تھم نے گوائی یا اقرار یاتم سے انکار کی وجہ سے وہ چزاس کے بالغ کو والیس کردی تو موکل کے واسلے بھی بیتھم لازم ہوگا اور اگر موکل کی بلارضامتدی باہم تھم مقرر کیا اور اس نے کسی وجہ ہے جو ندکور ہوئی میں واپس کرنے کا تھم دیا تو بھی بیتھم موکل پر لازم ہوگا لیتی موکل کو بھی مانٹا پڑے گا بیجیط میں تکھا ہے تیمید میں ہے کہ علی بن احمر ہے دریافت کیا گیا کہنابالغ کے وصی اور اس کے باپ کے قرض خواہ نے دونوں نے باہم ایک علم مقرر کیا پھر قرض خواہ نے وصی پر گواہ بين كئة كياتكم كواختيار بكراس كواى برنابالغ برتكم وسد سياخاص قاضى كويداختيار بيتو شخ في مايا كداس كوايساتكم دين كا اختیار نہیں ہے کہ جس میں تا پالنے کو ضرر ہولیں اس جواب سے طاہر ہے کہ اگر ایسانہ ہوتو تھم دیتا جائز ہے اور فیخ ابو حامد ہے ہی مسئد ور یادنت کیا گیا تو انہوں نے قرمایا کہ تھم کچھ تھم نہیں وے سکا ہے اور سے حمیر الوہری سے دریافت کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ اگر تھم

## و کالت اور وراثت اور قرضہ ثابت کرنے کے بیان میں

اكركم فض نے دوئى كيا كه جھے ايك فض نے اس واسلے وكل كيا ہے كہ جو كھا اس كاحق كوف ش آتا ہے خوا و كوفس ير مو اس کوطلب کروں اور اس پر قبضہ کروں اور اگر شد ہے تو اس ہے تا صمہ کروں اور وکالت پر اس نے گواہ چیش کئے اور موکل حاضر ندتھا اور مدى وكالت اسينه ساتمدكس البيع فعس كونين لايا كهجن برموكل كالمجحزي آتا موصرف التي وكالت تابت كرنا حابي تو قامني بدول اس کے کدوہ اسپنے ساتھ کی جعم کو حاضر کرے اس کے گواہوں کی ساحت ترکرے گا اگروہ اسپنے ساتھ کوئی ایسافنص لایا کہ جس برموکل کے حق کا وجویٰ کرتا ہے اور مدعا علیہ اس حق کا مقرب یا منظر ہے تو دونوں صورتوں میں قاضی اس کی دکالت کے گواہ س کر اس کی و کا است کونا فذکر دے گا پھر اگر اس نے دوسرے قرض دار کو ٹیٹ کر کے اس پر دھوٹی کیا تؤ د کا است کرنے کے واسطے دویارہ کواہ نیش کرنے کی حاجت نیں ہے اس و کالت ہے برخص پرجس کی طرف موکل کا پھری آتا ہو قامنی کے سامنے دمویٰ کرے گا اور قامنی سا حت کرے گا اورا گرکسی خاص مختص کی طرف جوجی آتا ہے اس کے طلب کرنے کے داسطے دکیل کیا تو و کا امت کی گواہی کوقاضی اس مخص کے سامنے بی سے گا اگر اس کو کسی خاص مختص کی طرف جو پچھ حقوق ہیں ان سب کے طلب کرنے سے واسطے وکیل کیا اور اس نے حاضر ہوکر کسی خاص مخص بر کواہ قائم سے مجرحاضر ہوکر وکا ات بر کواہ بیش سے مجرد دسرے مخص کولایا کہاس بریسی بجرح کا دعویٰ کرتا تھا تواس وكيل كودكالت كواسط دوياره كواه قائم كرتے جائے بين بخلاف كلامورت كے جوندكور بوتى ہے اكرموكل نے خود حاضر بو كر قاضى كے سامنے بيان كيا كديس نے اس مخص كوائے تمام حقوق كے طلب كرنے كے واسطے جو كوف يس آتے إي اوراس بي خصومت کرنے کے داسطے دکیل کیا اوران دولوں کے ساتھ کوئی تیسراایا فض ندتھا کہ جس پرموکل کا میکوئی ہے ہی اگر قاضی موکل کو میجانتا ہے اور جا شاہے کہ میخص فلاں بن فلاں فلائے قبیلہ کا ہے تو قامنی و کا است کوتیول کر کے وکیل کے نام نافذ کردے کا مجرا کرد کیل في كسي و ما ضركر كان يريق موكل كا دعوى كيا اورموكل عائب تما تؤوكيل اس كا عاصم قراريات كا اورا كرموكل كوقاعني تبيل بيجانا موتراس كے كہنے سے وكالت تول ندكر سے كاكفرانى اوب القامنى للنساف اور خصاف فے اوب انقامنى عمل كما ہے۔

ا یک فخص نے دوسر مے فخص کو قاضی کے سامنے پیش کیا اور بیدو کوئی کیا کہ اس پر بڑارور ہم فلاں بن فلاں مخروی کے نام کے جی اور حقیقت میں وہ میرا مال ہے اور قلان بن قلال کہ جس کے نام ہے وہ مال ہے اس نے اقر ارکیا ہے کہ بیرمیرا مال ہے نہ اس کا اور اس كانام مرف ركه ديا كيا باوراس في مجصاس مال ير فيفتركر لين اور فعومت كرف كاوكل كيا بوق قامنى مدعا عليه ساوال کرے گا آگراس نے ان سب باتوں کا اقرار کیا تو قاضی تھم دے گا کہ مال ندکور مدگی کودے دے اس واسطے کہ بیقرار یا چکا ہے کہ قرضہ در حقیقت مدیوں کے مال ہے اوا ہوتا ہے اور جب اس نے اس دگونی پر اقر اد کیا تو اپنے مال کے دینے پرخود مقرر ہوا کہ تھم اقر اراس پر نافذ ہوگا اور خصاف نے اس مستلد میں بیٹر مالگائی ہے کدم فی دوئ کرے کہ جس کے نام سے مال ہے اس نے جھے بھند کر لینے کا وكل كيا ب اور خصاف نے اس كوفا برالروايت كيا ب اورامام او يوسف سوروايت ب كدية شرط فيل ب بلكهمرف مدعا عليد ك اس اقرار بركديد مال جوفلال كے نام سے ساس مدى كا ہے يہ تھم و سديا جائے كاكسدى كود بد سے براكر مدعا عليہ نے اس دعوىٰ

مسكه فركوره كى بابت مشارع كافول امام اعظم موالة سے اختلاف اوراس كى وجد الله

 ادراگردعا علیہ نے بال کا اقراد کیا اوروکیل ہونے سے انگار کیا تو قاضی دی سے دکا ان کے گواہ طلب کرے گا پھر اگراس نے پیش

سکتاتو کو ای سے دکا است ٹابت ہوگی اور اب اس کو ہر طرح اس سے خصوصت کا اختیار ہے لینی اگر دعا علیہ اقراد کر لئے بال نے سکتا

ہا اوراگرا نکارکر سے قتم لے سکتا ہے یا گواہ پیش کر سکتا ہے اوراگراس کے پاس گواہ نہ ہوں اورا پنے دکیل ہونے کی دعا علیہ ہے تم

لنی جاتی کہ یہ جانتا ہے تو اس سے تم لے گھراس عمل وہ بی اختیاف ہے جوہم نے سابق علی بیان کیا ہے ہیں اگر دعا علیہ نے تم کھا اور بھی جاتے اور کی اور اگراس نے انگار کیا تو وکا اس ٹابر ہوگئی گئی نے گئی عمل نہ یہ کہ تابت ہوجائے اور امام مجد نے فرایا اگرا کی محفی رہم ہوگئی ہے کہ جواس امام مجد نے فرایا اگرا کے فیص اپنے ساتھ ایک فوقائی کے پاس الم اور اس کے باس الم اور اس کے باس المورود بعث کے ہوگئی کے قرف اس کے بہر دکر سے اور داکر اس کے بہر دکر سے اور داکر ہے اس کو اسلے تھم نے دیا جاتے گا تہ جواس کی تابر دیا تھا ہیں کی تھا ہی تھا ہی گھا ہی تھا ہی تھا ہے گئی ہو اسلے تھم نے دیا جاتے گا کہ قرضاس کے بہر دکر سے اور داکر ہے اس کے بہر دکر سے اور داکر کے واسلے تھم نے دیا جاتے گا کہ قرضاس کے بہر دکر سے اور داکر گئی ہے کہ داکر کی اسلے تھی نے دیا جاتے گا تہ بھی کہ تھا ہے۔

ا کی سخص دوسر سے وقامنی کے پاس لایااوراس پروٹوئ کیا کہ قلال بنن قلال مخروی کے اس پر بڑارورہم ؟ تا ہے ہیں اوراس نے بھے اس مال کے وصول کرتے اور اس می خصوصت کرنے کا اور جو پھھاس کا حق آتا ہے سب جی خصوصت کا وکیل کیا ہے اور اس سب دموی پر کواہ بیش سے تو امام اعظم نے فر مایا کہ جب تک وہ اسے ویل ہونے کے کواہ بیش کرے کا بس اس کے مال کے کواہ نہ سنوں کا اور اگر و کا لت اور مال دوتوں کے ایک ساتھ کو اُو دیے تو و کا لت کا تھم دوں کا اور مال کی کوائی ووبار و پیش کر کے سنا دے اور امام مر ان مایا کدودنوں کا بعن دکالت اور مال کا تھم دوں گا اور قرضد پر دوبارہ گوائی کی ضرورت جیس ہے اور امام ابو بوسٹ کا قول معنظرب ہے اور فاہرایدا ہوتا ہے کدان کے نز دیک دونوں کو تھم دیا جائے گا لیکن پہلے وکا لت کا تھم دیا جائے گا مجر بدوں دوبارہ کوائی کے مال کا تھم دیا جائے گا اور قاضی تھم دینے ہیں تر تیب کا لحاظ ر کے گانہ کوائل کے سٹنے میں اور بدائتسان ہے اور امام اعظم سے روایت ہے کدانہوں نے قرمایا کدتیا س کی طبعہ ظاہر ہونے کی وجہ سے میں قیاس کو لیتا ہوں اور امام محد نے لوگوں کی ماجست کی وجہ ے استمسان کولیا ہے اور ای آقوا پر فتوی ہے اور ای طرح اگروسی نے قرضد اور موسی عبد دونوں کے ایک ساتھ کواہ بیش کے اوارث نے اپنے نسب اور مورث کے مرنے کے اور قر ضد کے ایک ہار گی گواہ بیش کھاتو بھی ایسانی اختلاف ہے بیانا وی قامنی خان بی لکھا ہا گرقر ضدے وصول کرنے کا وکیل کیا اور اس می تصومت کرنے ہے جو تعرض ندکیا کہ تصومت کرے یا ندکرے اور مدیون نے وكالت اور مال دونوں سے افكاركيا تو امام اعظم كے نزد يك وكيل كے گواہ وكالت اور مال دونوں پر سنے جائيں سے اور صاحبين كے نزد یک وکالت کے متبول ہوں کے مال کے متبول ندہوں گے امام محد نے زیادات ش فرمایا کرایک مخص نے دوسرے مخص کوایے تمام حوق می خصومت کرنے کے واسلے جواس کے حقوق اوگوں پر ہیں وکیل کیا چروکیل نے ایسے خص کوجس پرموکل کے حق سماری ہے قاضی کے سامنے چیش کیااوراس نے تن اقر إركيا محروكالت سے افكار كيايااس كے برتكس كيااوروكيل نے اپني وكالت كے كواو چیش کئے پھر ہنوز گوا ہوں کی تعدیل نہ ہوئی تھی کہ دہ مخص خائب ہو گیا تو جب تک دہ حاضر نہ ہو قامنی اس کی وکالت کا تھم ہاو جود تعدیل کوا ہوں کے نہ دے گا ہی اگر مدی نے کی دوسرے فض کو حاضر کیا کہ اس پہلی موکل کے تن ہونے کا دموی کرتا ہے اوروہ بھی اس کی

لے کین اگر عائب مول آکر محر جو آن کا کل بھال ہے گئے۔ یہ مومی بدوج جس کے باہت دیمت ہے۔ سے حق کا دی کین دیل دوئ کرتا ہے کہاں پر برے موئل کا حق آتا ہے۔ وکالت سے انکار کرتا ہے اور پہلے کوا ہوں کی گوائی پرقاضی نے اس پرتھم دے دیا تو دعا علیہ پہلائما م لو کوں کی طرف سے اس پر کوائی کی ساعت ہونے ٹی خصم ہوگا اس کے کرد کا است کا مدتی سب لوگوں پر دکالت قائم ہونا ہوتا ہے کو نکہ دکالت ایک ہی ہے اور جو مخص حاضر کیا گیا ہونا وہی سب لوگوں پرقائم ہونا ہوگی اور کاش اگر سب لوگوں پر کواہ قائم کرتا اور اس بی طرف سے قصم ہوا اور اس پر گوائی قائم ہونا وہی سب لوگوں پرقائم ہونا ہوگی اور کاش اگر سب لوگوں پر کواہ قائم کرتا اور اس بی سے ایک عائب ہوجا تا تو کیا جو لوگ حاضر شھان پر تھم شد یا جا تا بلک دیا جا تا لیس ایسائی اس صورت میں ہوئے اور دو عائم ہوئے اور دو عاضر ہوایا اس کے کہا ہو کہ اور دو عاضر ہوایا دو کر ہونے اور دو عاضر ہوایا دو اور دو عاضر ہوایا دو اور دو عاضر ہوایا دو اور دو عاضر ہوا تو اور دو مراوارث حاضر ہوا تو اور دو عاضر ہوا تو اور سب صورتوں میں چوشمی دو مرک مرتبہ حاضر ہوا ہوا س پر پہلے کے کوا ہوں کی گوائی پر تھم دے دیا ہوں کہ میں ہو ہوں کہ میں ہو ہوں کہ دو مرک مرتبہ حاضر ہوا ہوں کی گوائی پر تھم دے دیا ہوں کہ دو مرک مرتبہ حاضر ہوا ہوں کہ گوائی پر تھم دے دیا ہوں کہ میں ہو ہوں کہ میں ہو ہوں کہ دو کر اور دو مراوار دو

مسئلہ فد کورہ کی کس صورت میں مدعا علیہ کوقر ضداور مال معین سب کے سپر د کر دینے کا حکم کیا جائے گا 👭 اگرایک فض نے دوسرے کو قامنی کے سامنے بیش کیا اور اس پر داوی کیا کہ فلال فض جومیرایاب تھا مرکیا اور اس نے سوائے میرے کوئی وارث نیس چھوڑ ااور میرے باپ کا اس مخض پراس قدر مال ہے قو اس مسئلہ کی ووصور تیس ایک بیہ ہے کہ قرضہ کا دوئ كرے ياكى المعين كاكه جوه عاعليہ كے ياس بدوئ كرے كديريرے باب كا تعااس في اس مصب كرايا تعاياس ك یاس اس نے وو بعت رکھا تھا اور دوسری یہ کہ کچو ترض ترکرے اور دمو کی کرے کہ میرے باپ کا مال ہے اس نے میرے واسطے میراث عجوز اے اور اس کا کوئی وارٹ سوائے میرے بیس ہے تو قامنی مدعاعلیہ ہے اس کو دریا دنت کرے گا بس اگر تمام وعویٰ کا اس نے اقرار كياتو سح ہے اوراس كوتكم كياجائے كا كر قرضداور مال معين سب اس كير وكر اوراكراس في ا تكاركيا اور مدى في اسے وكوئي ير گواہ چیش کے تو مقبول ہوں گے مدعا علیہ کوقر ضداور مال معین سب کے سپر دکر دینے کا تھم کیا جائے گا اور واجب ہے کہ پہلے مدعی اپنے یا ہے سے مرنے اوراسیے نسب ابت کرنے کے گواہ چین کرے تا کہ خصومت سے ہو پھر مال پر گواہ چین کرے اور اگر مدی کے یاس گواہ ندموں اوراس فيدعا عليه سے استے واوئ رحم طلب كي تو خصاف في ذكر كيا ہے كہ جمار سے بعض اسحاب سے روايت ہے كہم ندلى جائے گی اور خصاف نے قرمایا کداس میں ایک دوایت جتم لینے کی بھی آئی ہاور بریان ندکیا کرس نے فرمایا ہا اور بعض مشائخ نے فرماياكه مبلاتول امام اعظم اوردومرا امام محدّد امام ابو يوسف كابيداور يختم على رازى وحس الائته حلوائي في فرمايا كمتم ليناسب كاتول ہے اور بھی سے ہے اور دوسرے متام پر نذکور ہے اور امام ابو صنیفہ پہلے اس کے قائل سے کہتم ندلی جائے کی مجراس سے رجوع کر کے هم لینے کے قائل ہوئے مجرداضح ہو کہ جب اس سے تم لی جائے گی تو حاصل دموی پر تنم نی جائے کی کہ واللہ مجھ پر یہ مال کہ جس کا دوی بیش کرتا ہے جس وجہ سے دوئ کرتا ہے تیل ہے اور می تھم طاہر الروایت کا ہے اور اگر مدی نے سوائے مال کے موت اورنسب ثابت كرنے كے داسلے كواہ قائم كئے تو بلا اختلاف مدعا عليہ ہے مال پرتتم لى جائے كى اور اگر مال پرسوائے موت ونسب كے كوا د قائم كے تو معبول ندہوں مے اور اگرنسب برسوائے موت اور مال كے كواہ بیش كھت مجمى معبول ندہوں مے اور واضح ہوكداكر عدعا عليدنے مدی کے تمام دعویٰ کا افر او کر ایا اور اس بر تھم جاری کیا گیا کوقر ضہ یا مال معین مدی کے سپر دکر دے تو بہتھم مدی کے باب کے تق میں جارى ند موكاحى كماكراس كاباب زنده طاجر مواتو وهدعا عليه ابنامال ليسكنا باوردعا عليد مرى كالينى بيني كاوامن كيرموكا اور اگر مدعا علیہ نے بدی کے باپ کے مرنے اوراس کے وارث ہونے کا اقر ارکیا اور مال سے انکار کیا تو حتم نہ لی جائے کی اور بیتو ل امام

ابوصنیندگا ہے جیسا کوش الائد مرحدی نے ذکر کیا ہے یا امام اعظم کا پہلے بیاقی القام بیسا کوش الائد مرحدی نے دوسرے مقام پر ذکر کیا ہے اور امام ابو بوسف وامام مجد کے نزدیک یا امام اعظم کے نزدیک موافق دوسرے قول کے جیسا کہ بعض مقام پر ذکر ارکورہاس سے قسم لی جائے گی کدا ہے علم پرحم کھائے رہے یا جس اکھا ہے۔

ا كركس شخص في ميت كر كه برقر ضه كادعوى كيانو قاضي مدى سے بدول كسى وارث كے دعوى كرنے

كتمام قرضه وصول بانے كافتم نداع الم

ا کرایک مخص نے دوسر سے فض کو قاضی کے پاس لایا اور کہا کہ اس مخص کا باب مرکبا اور میرے اس پر برار درہم قرض میں او قامنی کوچاہے کدر عاعلیہ سے اس کے باب مے مرنے کودر یافت کرے اور پہلے اس کو مدی سے جواب دھوی کا تھم نہ کرے جا اس نے اپنے باپ کے مرنے کا اقرار کیا تو مدی کا جواب دموی دریادت کرے گاہی اگراس نے اقراد کیا کہ مرے باپ پر بیقرض **قا تو** قامنی اس کے حصہ اے دلوائے گا اور اگر اس نے افکار کیا اور مدعی نے گواہ قائم کے تو گواہ متبول ہوں مے اور قر شد پورے ترکہ میں ےداوایا جائے گا فاص اس وارث کے حصد تل سے معلق تد ہو گا لیکن قاضی اس گوائی پر قرضد داوانے کا تھم اس وقت کرے گا کہ جب مدى يبلي مكا في كديس في يقرف وصول بين بايا اور تدش في اس كومعاف كرديا ب أكر جدد عاطيدوارث وصول بامعانى كا دموی ندکرے بخلاف زندہ مخص پر دعویٰ کے کداس میں بدوں دمویٰ کے قامنی مدمی ہے تھم ندیے گا ایسانی خصاف نے اوب العامنی میں لکھا ہے اور اجناس ناطقی میں ہے کہ اگر کسی منس نے میت کے ترکہ پر قرضہ کا دموی کیا تو قاضی مدی سے بدوں کسی وارث کے دمویٰ کرنے کے تمام قرضد صول پانے کی حم نداے کا اور بیا مام اعظم کے فزد کی ہے اس جو خصاف نے ذکر کیا ہے و مساحیان کا قول بادراى كو خساف نا اختيار كياب يحرهم ولان كى بيصورت بكروالله على في ترتمام مال وصول يايا اور تداس على مع يكو وصول بایا اور نداس کے وض کوئی چزر بان فی اور نداس میں ہے کی قدر کے وض کھد بن لیا اور ندتنام کو اور ندگی قدر اس نے جھے کی پراتر ایا اورندی جانتا موں کدمیرے کی ایکی یادکیل نے تمام مال یاس می ہے چھومول کیا ہے اور اگران الغاظ کے ساتھ میکی كباليا جائے كہ جھے كى دجہ سے كيس بہنجا ہے وزياد واحتياط ہے جراكراس مرك كے ياس كواه شاور اوراس نے اس وادث مے مم لین جاتی تو ہمارے علیا کے فزد کیا۔ اس کی واستی کی حم فی جائے گی کدواللہ علی تین جاتنا ہوں کدمرے باب پر مدفی کا اس قدر مال لعن براردرہم یاس میں سے سی قدر قرض ہے ہیں اگروارث فے تھم کھالی تو جھڑا تم ہو کیااور اگراس نے تم سے اتکار کیا تو قرضہ ای کے حصد عمل ولایا جائے گا۔

فاند میں فاہر الروایت کے موافق لکھا ہے کہ اگر اس وارث مدعا علیہ نے اپ پر قرض ہونے کا اقر ارکیایا جب اس مے خویس سے تم کی ٹی قو اس نے اٹکار کیا اور اس طرح اقر ارفایت ہولیاں بعد اس اقر ارکے اس نے کہا کہ جھے باپ کے ترکہ میں سے مجھوں کا اس کے بیس اگر مرق نے اس قول میں اس کی تصدیق کی قومرگ کو کھٹ لے گا اور اگر تکفریب کی اور کہا کہ تیس بلکہ تجھے ہزار درہم یا اس سے زیادہ ملے جی اور تم طلب کی تو اس سے قطعی طور پر تیم کی جائے گی کہ واللہ جھے باپ کے ترکہ میں سے نہ بڑار درہم اور نہ اس میں سے کہ جو نہیں وصول ہوئے ہیں اگر اس نے قسم کھائی تو اس پر بچھے نہ اور آگر اٹکار کیا تو اس کے ذمہ دینالازم ہوگا ہے جو

۔ ل حدے کوئلہ بیاتر اری ہے اور دوہرے وارٹوں م جمت نیس جب تک وہ اقر ار نہ کریں پھلاف اس کے جب کو ابول سے جوت ہوتو سب م جوت ہوگا۔

مشائی کے فرد کیے دو یادکر کے تم کی جائے گی آئی بارموت پراس کے الم کے مواثی کد و قبیل جات ہے ایک ہا تھی طور پر

ترکد مول ہو نے بھی ہی اگر دادت نے اس طرح تم کھانے سا تعار کیا اور ترک کا پنچنا الگار سے قابت ہو گیا تو بھراس کے
علم کے مواثی اس قرضہ کی تم کی جائے گی اور اگراس نے ترضیا اور موت کا اور ترک ہزار در دیم کا اقرار کیا گئی اپنے ہاتھ ہی گواوگوں کو
لا یا اور کہا کہ بیدلوگ جر سے بھائی جی تی اور اگراس نے پہلے بیا قرار کیا کہ بیے برات ور بم ترک جی بھی گراہا کہ بیا اور اور کہ ترک جی بھی گور کہا کہ بیا
لوگ جر سے بھائی جی تو اس مسئلے ووصور تھی جی اگراس نے پہلے بیا قرار کیا کہ بیے برات ور اور اس ترک جی ان ہو نے کا پہلے
اقرار کیا اور پر ترک اور قرض کا قواس نے الوگوں کو اپنا شریک ہونے کا اقراد کیا پس کر دروائی صریح تقیم بوگا اور اگراس کے بھی
اس نے قرض کا اقراد کیا قواس نے الوگوں کو اپنا شریک ہونے کا اقراد کیا پس تراور دروائی قرض تھا ور وہ تھے جرائے والے اس کے اس کے خواس کے اس کر دوایا جائے گا گذائی ان جارہا نے اگراس کے بھی
موس کر گیا اور اس کے دارت نے کی تھی پر دوئوئی کیا کہ جرسے بیا ہے اس پر جرائے دور ترق تھے اور وہ تھے جرائے کی کو اس کی ترف ہو اس کے دور ترق کی تھا ہوں تو اس طرح تھے گیا اور اور نے ترف کو اور ت نے گواہ قائم کے تو اس
کر داللہ تر سے باپ کے جھ پر تیرے دوئوئی کے موائی نہ برائر دور ترف وہ اور نے قرض میں ہو تا ہوں کہ جرب ہو جائے اور قرف دار نے ترف میں اور نے قرض کی جائے گا کہ دائن اور میں کہ کہ باپ کو اور ت نے گواہ کہ کہ ہو جائے گی کہ داخت سے دولول کر لیا ہے باکہ وہ ان کہ جرب ہو جائے اور قرف سے مول کر لیا ہے باکہ وہ بی جائے گی کہ داخت سے حم لیو اس میں جائے ہوں کہ جرب ہو جائے اور قرف سے مول کر لیا ہے اور قرف سے جس کے دوئر میں میں جائے ہوں کہ دور نے میں جائے ہوں کہ داخت سے مول کر لیا ہے اور خوف سے اس میں میں جائے ہوں کہ جرب نے نے بول کہ میں ہونے میں میں جائے ہی کہ داخت سے مول کر لیا ہو اس میں میں ہونے تھی ہو اس کہ دور نے مول کر ہو ہوئی کی کہ دور نے مول کر ان میں جائے ہوئی کہ دور نے مول کر ہو تھی کر میں ہوئی کر ہو تھی کہ دور نے مول کر ہو تھی کہ دور نے مول کر ان مور کر کر کر ہوئی کر کر ہو تھی

اگر کسی ایک کے واسطے بسبب ولاء آزادی کے میراث کا جم دیا گیا تو پھر دوسرے کی نسبت نددیا جائے گا 🖈 ا كريها في المين الميت كاياميه بيان كيااوردوس في بينا مونا ثابت كيانو قاضي دوس كويا في جعنا حصه مراث دلوا دے گااور آگر پہلے نے اسے تین باب ہونا بیان کیااور دوسرے نے بھی اپنے باب ہونے پر گواہ ویش کے اور قاضی نے دوسرے مدالی ے لئے مم دیا کہ بیمید کا باپ ہے تو تمام مراث اس کا حسب کونک پہلے من کاباب ہونا مرف اس کے اقرار سے دابت موااور دوسرے کا باب ہوتا کوا ہوں سے تابت ہے اور اگرا کی مضل آیا اور اس نے کی میت کے باب ہونے پر کواو بیش سے اور قاضی نے تھم دیا کہ یمیت کا باب اور میراث اس کودلا دی چردومرے فض فےمید کے باب ہونے پر کواوقائم کے و قاضی اس کے کواہ تول نہ كرے كا اور ند يہلے كے ساتھ شركيك كرے كا اور كتاب ش فركورے كما كرقائنى فيدوسرے كفس سے باب ہونے برقيمل كيا اور أس کوم راث داوا دی ای وقت پہلے محص نے کہا کہ میں گواہ الاتا موں کہ میت کا باب موں تو اس پر النقات ند کیا جائے گا اور اگر پہلے مخطل نے اس پر کوا ہیں کئے کہ پہلے قاضی نے جرے باب اونے کا تھم دے دیا ہے و دوسرا قاضی تمام میراث اس کودلوا دے گا اوراگر قاضى نے بنوز دوسر مخص كے باب بونے كا تھم فيل ديا تھا كر بہلے فض في است كا اب بول و قامنى ميرات دونوں كونتيم كردے كاكيونكدونوں كادون كادونى اور جت برابر ہادر مولى العاقد كالجى دون كى باب ہونے كے دوئى كے ہ مثلًا ایک نے کی غلام کی نبعت دعویٰ کیا کہ اس غلام میت کاحق آزادی جھے پینچاہے کے صرف میں نے اس کوآزاد کیا ہے إور قاض نے اس کے واسطے عم کیا اور دومرے نے بھی بدوئی کیا تو ظاہرہے کہ دو مخص ایک غلام کوتمام و کمال آزاد نیس کر سکتے ہیں اس کی صورت بعی شل نب ے ہوگی لین اگر کسی ایک کے واسلے بسیب والاء آزادی کے میراث کا تھم دیا گیا تو پر دوسرے کی ابست نددیا جائے گا اورا گردونوں ایک ساتھ مجتمع ہوئے تو دونوں کو برابر تقسیم ہو گی جیسا کہ ہم نے نسب کی صورت میں بیان کر دیا ہے اگر پہلے تف نے دعویٰ کیا کہ میں میت کا بیٹا ہوں اور قاضی اول نے اس کے واسطے میراث کا تھم دے دیا اور دوسرے تخص نے بھی ای دعویٰ پر کواو بیش کے تو دونوں میراث میں شریک ہوں مے اگرچ ایک کے واسلے پہلے تھم ہوچا ہادراگر پہلے مدی نے بیٹا ہونے کا دعویٰ کیااور

پھرا یک مورت نے میت کی بٹی ہونے کا دمویٰ کیا تو دونوں میں بیراث کے نئن حصہ ہوں گے بینی دو حصہ بینے کواورا یک حصہ اس عورت بٹی کو ملے گااگر چہ پہلے مدگی کے واسطے پہلے تھم ہو چکا ہے۔

اگر پہنے مدی نے میت کے باب ہونے یا بیٹے ہوتے کا دھوئی کیا اور دوسرے نے اپنے ہوائی ہونے کے گواہ پیش کے تو دوسرے کو پھند ملے گا اور اگر پہنے ایک ہورت کے داستے اس کے دھوئی پر کرہ ومیت کی ذوجہ ہے تھم دیا گیا تھا پھر کسی مرد نے گواہ قائم کے کہ بیس میت کا بھائی ہوں تو چوتھائی ہے جس قد رزائد ہے بیٹن میں اس گورت سے وصول کر لے گا اور اگر دوسر سے نے اپنے تین بیٹا تا بت کیا تو گورت سے سوائے آٹھو ہی صدے سب لے لے گا آگر پہلا تحق جس کے واسلے تھم جاری کیا گیا ہم معتو ویا طفل نابائع ہوکہ اپنا تر سے بوائے آٹھو ہی صدے سب لے لے گا آگر پہلا تحق جس کے وابسلے تھم جاری کیا گیا ہے معتو ویا طفل نابائع ہوکہ اپنا تر میں گر دم ہوجا تا ہے تو تاخی اس کو میت کا بیٹا تر ارد سے کر دوسر اوار شاہیا ہے کہ شل بھائی دیچا کے بعض صورتوں میں گر وہ ہوجا تا ہے تو تاخی اس کو میت کا بیٹا تر ارد سے کر دوسر سے کو کم شاہل پہلا ٹیکر ہے تو تاخی پہلا کو دوسر سے کو کم صدو سے گا بیٹا ہوں جا جو تو تاخی پہلا کہ دیے گواہ دوسر سے کو کم حصدو سے گا گواہ کی جو تو اس کو تو تامی پہلا کہ دوسر سے کو کم شائل پہلا ٹیکر ہے تو قواس کو میت کا بیٹا تر ارد سے کر دوسر سے کو کھورت نے اس کے گواہ بیٹن کے کہ فلاں شہر کے قاضی نے بہر سے وارت تھی میں اگر دوسر سے دیا دوسر سے کو وہرا تاخی اس کو نافذ کرتا ہے پھراگر اس کے بعد کی مرد نے دوئی کیا اور کواہ لایا کہ میں اس میت کا بیٹا ہوں یا کسی گورت جو میں کی دوجہ ہونے کے گواہ تی کی تو تاخی بھر گورت جو کی کیا اور کواہ لایا کہ میں اس میت کا اور اگر بھر کے وہ گورت جس کے وار تھی گھرا کی بھر کی گورت جو کی کیا اور کواہ کورت جس کی وار تی کورت جس کی وار تو کہ کی تو تاخی بھراگر اس نے اپنے در ایک کورت جس کی وار تھر کو تو کہ کورہ کورک کیا اور ان کورٹ کی اگر ان کورٹ کیا کہ ان کورٹ کیا گور کورٹ کیا گور کورٹ کے دیے گور تو کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کورٹ کیا اور ان کورٹ کیا اور ان کورٹ کیا گور کورٹ کی کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی گور کورٹ کیا گور کی کورٹ کی کورٹ کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کورٹ کورٹ کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کورٹ کی کورٹ کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کورٹ کورٹ کی کورٹ کورٹ کورٹ کی کورٹ کورٹ کی کورٹ کورٹ

اگرایک فض نے ایک میت کے داروں پر دھونی کیا کہ ان کے باپ پر میرااس قدر مال قرض قعاادر و مرکیاادرا پی زندگی میں خوشی سے اس نے میر سے قر کہ اور کیا تعااد دائی ہے ہے گئے شاوا کیا دور کر گیا دور کہ ان داروں کے باتھ میں میر سے قر مف کے دارا کے قدرادرزیادہ بھی آ یا ہے گراس نے ترک کی چیزیں نہیاں کیں قو فتوئی کے داسطے بیوفنار ہے کہ ترک کی چیزیں بیان کرنا قر ضہ کے نابت کرنے کہ دائیوں ہے گئین ہے لیکن قاضی داروں کو قرضہ ادا کرنے کا تخفی جب دے گا کہ بدیا بت ہوجائے کہ ان کو ترک دومول ہوا ہے اورا گرانہوں نے افکاد کیا تو ہدی کو ترضہ لینے کے داسطے اس قدر بیان کرنا ترک کہ کی چیزوں کا ضرور ہے کہ جس سے ترک دوموں نے افکاد کیا تو ہدی کو ترض کے باتھ میں ہونا معلوم ہوا کی فتی نے ایک دار پر جو دومر شرح تھی کے بین ہیں ہونا معلوم ہوا کہ جو دار میر سے باپ فلال فضی کے ادروہ مرگیا ادراس نے میر سے داسطے میرات بھوڑا ہے ادر میری ایک بین ہیں ہونا میں کہ دونوں کے موااس کا کوئی دار میر سے دار میر سے اور اس دار کے مات کی گئیت ہے دوراس میں بیان کرنا خروری کی تین ہیں ہوئی اس کا تعظیم کی ادر اس میری ملکیت ہے اوراس میا علیہ کے تیند میں باتی ہیں بیدوئی اس کا تسمی کے اس میری ملکیت ہے اوراس میری ملکیت ہے دراس می عا علیہ کے تیند میں تاتی ہے ہیں بیدوئی اس کا تسمی کے این کرنا خروری ہے کہ کری کی اس کا تعظیم کے این کرنا خروری ہے کہ کری کری بہن نے میراث میں سے اپنا تمام حصدومول کرایا ہے تا کہ مدی کوئی اس کا سے ماصل کرنے کا سے بیان کرنا خروری ہے کہ کری کری بہن نے میراث میں سے اپنا تمام حصدومول کرایا ہے تا کہ مدی کوئی اس دار کے حاصل کرنے کا

ا قوار سب کے لے کا حاصل کام ہے کہ قاضی اول نے اگر مدی اول کے دارت ہونے کا تھم دیا اور سبب دراخت بیان ندکیا مجر دوسرے مدی نے دوسرے قاضی کے دوسرے مدی ہے۔ اس کے میان ندکیا ہے دوسرے مدی کے دوسرے مدی کے دوسرے مدی کے دوسرے مدی کے دوسرے میں کو جمال اور آگر ایسا کہ دوسرہ دارے ہیں ہوسکیا تو دوس کو چھونہ سے گااور اگر ایسا کردوس دارے ہیں ہوسکیا تو دوس کو چھونہ سے گااور اگر ایسا کردوسرہ دوسری کا دوسرہ کے جائیں گے جائیں گے۔ دوسرہ کا دوسرہ کے جائیں گے۔ اس کے دوسرہ کا دوسرہ کی کہ کہ جائیں گے۔

التحقاق مجيح مواور اگراس نے اپنے وحویٰ میں بیان کیا کہ مراباب مرکیا اور میرے اور میری جمن کے لئے میراث چھوڑ اپھر بدمیری بہن نے تمام دار کا میرے لئے ہوئے کا اقر ارکیا اور ش نے اس کے قول کی تقدیق کی تو سیجے ہے کہ قاض ایک تہائی دارے وش کی ساعت ندكر \_ كاكونكد تهانى داركى مكيت كا دعوى اقرار يرب اوراقرار يرمكيت كا دعوى ميح نبيل موتاب اوراى يرعامد مشارخ كا فوى برماتظ من كعاب.

مری نے تعداد در نہ بیان کی مگر ایٹا حصہ نہ بیان کیا تو قاضی شمس الائمہ نے فر مایا کہ بیدد کوئی سے جھ

اگر کسی قرض خواه کا قرضہ دوسرے خص پر میعادی ہواور اس نے قرضہ ثابت کرنا جا ہاتو اس کو ثابت کرنے کا اختیار ہے اگر جدتی الحال ادا کردینے کا مطالب میں کرسکتا ہے اور ای طرح اگر جورت نے جایا کدائے یاتی میرکوشو ہر کے ذمہ فابت کر لے تو اعتیارے اگر چدنی الحال مطالبدین کرسکتی ہے تس الاسلام قاضی اوز جندی سے دریا دنت کیا گیا کدایک مال مین ایک مخص کے تبعد میں ہے اس پر دوسرے نے دعویٰ کیا کہ بیر مال میرے باپ کی ملک تھا وہ سر کیا اور اس نے میرے واسطے اور فلاں وفلاں وارثوں کے واسطے میراث چھوڑا۔ مدی نے تعبدادور شربیان کی کراہنا حصدند بیان کیاتو قامنی حس الائد نے فرمایا کدیددموی سمج ہاورا کراس نے ا ہے دعویٰ پر کواہ سنائے تو سے جا تھی سے لیکن جب سروکروائے کامطالبہ کرے تو حصہ کی مقدار بیان کرنی ضروری ہے اگر حصہ بیان کیا کیکن دارتوں کی تعداد نہ بیان کی مثلا کہا کہ یہ مال معین میرے ہاپ نے میرے داسطے اور چنداد راو کون کے واسطے میراث جھوڑا ہے اور میراحصداس میں سے اس قدر ہے وہ جھے والایا جائے تو اور وار توں کا بیان کرنا ضروری ہے کیونکمکن ہے کہ اس کا حصداس کے دموی کے موایک مخص نے دوسرے پردموی کیا کہ بہرے فلال مخص پر بزار درہم قرض بیں اوردہ مخص اداکرنے سے بہلے مرعمیا اور تیرے پاس اس کے برارورہم بیں اور اس میں سے اپنا قر ضددلانے کا دخویٰ کیا تو قاشی اس کے دعویٰ کی ساعت ندکرے گا اور مدعا عليه المحتم بعي نه الح اوراكر كواه بيش كو ته يخ و المي كريد عن العاب ايك السراني مركيا اوراس كي ورت مسلمان آني اور داوی کیا کہ یں اس سے مرنے کے بعد مسلمان ہوئی ہوں اور جھے میراث پہنی ہے اور وارٹوں نے کہا کہ تو اس سے مرنے ہے بہلے مسلمان ہوگئی ہے ہیں تختے میراث نبیں پہنچتی ہے تو تول دارٹوں کالیا جائے گااورا کرایک مسلمان مرکمیا اوراس کی مورت لعرانی تھی جگر اس كرم نے كے بعد آئى اور دواس وقت مسلمان تحى اور دوئ كيا كريس اس كرم نے سے يہلے مسلمان موتى مول اور وارثوں نے کہا کہ و بعدم نے کے مسلمان ہوئی ہے تو بھی وارثوں کا قول ایا جائے گائیکانی میں اکسا ہے اگر ایک مخص مرکبا اور اس کے جار ہزار درہم دوسر مے محص کے پاس ور بیت سے چرجس کے پاس ور بعث شھاس نے اقر ارکیا کہ محض میت کا بینا ہے اورسوااس کے دوسرا وارث نبیں ہے تو مال اس کے سپر دکرنے کا تھم کیا جائے گا تخلاف اس کے کداگر اس نے کی شخص کے واسلے بیا قرار کیا کدید شخص ودبیت رکھےوالے کا وکیل بیض ہے باس نے اس سے تربیرائے اس کے دے دیے کا تھم ند کیا جائے گا بخلاف قرض وار کے اگر اس نے اقراد کیا کہ مخص قرضہ وصول کرنے کا قرض خواہ کی طرف ہے وکیل ہے وتھم کیا جائے گا کہ اس کودے دے اورا کرود بعت كابي ياس ر كليدوالي في دومر م كواسط بهي اقراركيا كدية تص ميت كابيّا بهاور يبلي فنص في كها كرموائ مير ساس كابيانبيس بي ويبليكو مال دلا ما جائ كابيد بدابيش اكساب

ا تولدایا جائے گالین موجود حالت استحقاق بی کھے جست میں حال کے مورت کو جست می ک ضرورت سے اور وارٹون کو واقع ہونے کی وجہ سے جست کی مرورت نبیس حالاتک صدوث اسلام کاان کے لئے بھی شاہر موجود ہے ہی اگر جورت کے لئے گا ہر حال ہے تو دار تون کے لئے ظاہر صدوث ہے ہی سراقط ہو کر یہ باتی رہا کہ ورت مدمیہ جمت دیگر لائے۔

جرا كظهيرية عن فصل ووبيت عن لكعاب كما كرمير دكروية كانتكم تدكيا كيا اوربا اين بحداس في مير دكرد يا بجروا لهن ليناجا با تو شخ الاسلام علاؤالدين نے فرمايا كه واليل تبيل كرسكتا ہے اور مير ہے والدائية استاد شخ ظبير الدين مرغينا في سے حكايت كرتے شخے كدوه ال منظرك جواب على مترود تصاور بعي فصل ودبيت على لكهاب كرا كرمير دكردين كالقلم بوابوراس في يردند كيايها ل کہ اس کے یاس تلف ہو گیا تو بعضوں نے کہا کہ ضامن نہ ہوگا اور ضامن ہوتا جا ہے تھا اور جب میراث وارثوں ہیں یا قرض خوا ہوں مل تقسيم بوئي تو قرض خواه ياوارث يحفيل مديكا اور بعض قاضون في اس من احتياط كى يه كذا في التهابياور بيظلم بهاور بدامام اعظم كنزويك بكفراني البدايه اورصاحيين في فرمايا كدجب تك ان سي تقبل شديد مال ان كوشد ب كااور مدى وارث كود ب دینا اس وقت سیح ہے کہ جب و مانیاوارث ہو کہ دوسروں کے ہوئے ہوئے مجوبہیں ہوتا ہے اور اگر ابیا ہو کہ مجوب ہوجا تا ہے تو اس كانتم اس كے برخلاف ہے اور بيدمسئلد معدرالشبيد كى شرح ادب القامنى شى لكھا ہے كدا كرايك هخص آيا اورايك دار يرجودوس ك قضدش ب وعوى كياكه يدمر باب كاب اوراس في مرد واسط مرات چوزاب اوراس بركواه قائم كے اور كواموں في وارثوں کی تعداد پر کوائی ندوی اور بیان کو پیچانالیکن بدیمان کیا کرمیت نے اپنے دارتوں کے داستے میراث جموز استاق بدگوائی مقبول شہو کی اور نہ پھواس کو ولا یا جائے گاحی کے وارثوں کی تعداد پر گواہ پیش کرے کیونکہ جب تک وارث ندمعلوم موں تب تک اس مدعی کا حدد معلوم ہوگا اور نامعلوم پر فیصلتیں ہوسکتا ہے اور اس مقام پر تین صورتی ہیں ایک یمی جو ندکور ہوئی اور دوسری بیرکہ کواہوں نے مواجی وی کدر پخض میت کا بینا اوروارث ہے اوراس کے سوائے کوئی دارث ہم نیس جائے ہیں تو قاصی بلاتو قف تمام تر کہ کا تھم اس کے واسطے دے دے گا اور تیسری صورت بہے کہ کوا ہوں نے کہا کہ بیٹھی فلال میت کا جواس وار کا ما لک تھا بیٹا ہے اور وارثول کی تعداد کی گوائی ندوی اور ندر کہا کہ ہم اس کے سوائے دوسراوارث نیس جائے ہیں تو کامنی چندروز تک تو قف کرے کا اگر کوئی دوسرا وارث حاضر مواتو قاضى ميراث دوتون من بانث دے كاورنداس مرى كودے دے كااورامام اعظم في فرمايا كداس سے فيل ند لے كا اور صاحبان نے قرمایا کہ لے گااور تمام میراث اس دارے کواس وقت وے گا کہ جب بیدارت دوسرے وارث کے ہوئے سے مجوب فی شهوجاتا ہواور اگراس كا حصد بخلف ہوتا ہوجيے شو بروز وجدكوان كے حصد فرزىد كے موجود بوف اور شہوف كى صورت بس مخلف بيل تو كترحصداس كيروكرد عكا اورامام محد فرمايا كرزياده حصدد عكالين شوبركوة دهااورز وجدا كردى موتواس كوچوتهاني د عاكا اورا مام الديوسف تن فرمايا كه كمتر حصيداس كي سردكرو عاليني شو بركوج وتعالى اورز وجدكوة شوال حصداورا مام اعظم كاتول اس مسلد عى معتطرب ہے اور بدا خیلاف بابت تفیل لینے کے اس صورت على ہے كہ جب قرضداور وارث كوابى سے ثابت ہوا بواورا كرا قرار ے ابت ہوا ہوتو بالا تفاق كفيل لے كار بنماريش لكما ب-

مسكد فركورہ ميں كل مال كا استحقاق ايك وارث براس وقت ثابت ہوگا كد جنب كل اس كے قبضہ ميں ہو ہمكا
اگرايك داركى قفس كے قبضہ ميں ہر دوسر في سے دووئى كيا اور كواہ وُیْن كے كديد دار مير ب باپ كا ہا وراس
نے مير ب لئے اور مير ب قلال بھائى كے لئے جو حاضرتيں ہمرات چووڑا ہے قو آد ھے داركا اس كے لئے تھم ديا جائے گا اور آدھا
باتى اى كے قبضہ جموڑا جائے گا جس كے پاس ہا وراس ہے وئى تھیل نہ لیا جائے گا اور بيا مام اعظم كن ويك ہا اور صاحبين نے فرمايا كر جس كے قبضہ بن فى الحال جو تقس اس مكان موروث برقابق ہا اس كود يك جائے كديرات كا مقر ہے يا مندر ميں الم وقت ميں الم وقت ميں الى كود يك جائے كديرات كا مقر ہے يا مندر ہے ہیں اگر و وقت اس كے دوراس ہے كركى امات واد كر ہي واجائے گا اورا گرمكر نہ دو تو اتى كے پاس د كھا جائے اور

نى∕ث: Ѿ

قیداور پیچھا پکڑنے کے بیان میں

اگرایک مخص دوسرے کو قاضی کے پاس لایا اور اس پر اینا مال گوائی ہے یا اس کے اقر ارسے فابت کیا تو ہدوں درخواست مدى ك قاضى قرض داركونيدندكر يكا اوريكى جاراند جب باور اكريدى في درخواست كى تو بيلى مرتبداس كونيدندكر يكا بلكهم دے گا کہ اٹھ کرمدی کورامنی کرلے چرا کروویارہ آیا تو تیدکردے گا اور کتاب ال تضیہ شد دونوں قرضوں شی خواہ اقرارے ٹابت ہوا ہویا کواہوں سے ابت ہوا ہو کھے قرق نیس کیا کہ قید کرنے میں دونوں برابر بیں ای کو خصاف نے اختیار کیا ہے اور مارا تر بہب ہے ہے که اگر گواهی ہے تا بت ہوا تو اوّ ل جی مرجہ قید کردے گا اورا قرار ش اوّ ل مرجہ قید ندکرے گا جب تک کداس کی تا وہند کی اور دیم کرتا فا مرموا اوردوسری بارش بصفروا بهت می ب كرتيدكر عاور بعض من ب كريش بلكتيسرى بارش تيدكر عاور جب تيدكر في كادت إداور قاضى اس كى آسودكى كوجانا بي الوائد كرد ما اوراكرنيل جانا بي قواس مدريافت ندكر ما كد تير ماياس مال ہے بائٹس اور بھی جارے اصحاب کا ظاہر تدب ہے اور مدگی سے اس کا حال درباخت کرتے میں جارے اصحاب سے ظاہر غرجب بيري كدندور بافت كرسه كامحراس صورت عن كديد عاعليداس كى ورخواست كرس بينا تارخانيد عن لكعاب اكرقرض وارف مد فی سندایش آسودگی در آیا دنت کرنے کی قامنی سندرخواست کی تو قامنی بالا ہما گاس سندر یا دنت کرے کا ہیں اگر قرض خواہ نے کہا كدوه تقدمت إق تدندكر على كيونك أكر بعد تيدكردين كالكرائ تقدى كااقراد كرتاق تيدير باكياجاتا بحريب ساقرار كرنے ية تيدند كيا جائے كا اگر قرض خواد نے كہا كداس كواس قدر وقدرت بے كديمرا قرض اداكروے اور قرض دارنے كہا كديس تنكدست بول أو بعض مشارك في كها كرقرض داركا قول لياجائ كااور بعضول في كها كداكر قرضك مال يح بد لواجب بواج تو جو خض آسود کی کا مدی ہے اس کا قول معتمر ہوگا اور سدامام اعظم سے مروی ہے اور اس پرفتو ی ہے کیونکد بدل پر وہ قادر تھا تو اب وہ قدرت زائل ہوجانے میں اس کا قول مقبول شہوگا اگر قرضہ کی مال کے بدائیس واجب ہوا تو قرض وار کا قول معتبر ہوگا اور بعض ا تول جائز نيس اوري تكم بال وبهائي و بياك مقرر كته وي كالمفرك تن ب- ع بال الأا ادهار ومناع قريدي تني اور بقابر مناع اس کے باس ہوگی۔

نے فرمایا کہ جوقر ضراس کے معاملہ مقدست واجب ہوا ہواس میں اس کا قول کہ میں تقدست ہوں معتبر ند ہوگا اگر چہ ہے مال کے وض نہ ہو بیاقا وی قاضی خان میں کھا ہے۔

جب معلوم موا کدا ہے قرضہ کی وجہ سے قید کیا جائے گا جو کی مال کے وض واجب مواہد جانا جا ہے کہ مفتی باتول کے موافق میراور کفالت کے موض قیدت ہوگا اور بدیر خلاف اس کے ہے کہ جومعتف نے صاحب بدریدی اتباع ہے اور طرسوی نے انفع الرسائل من تکھا ہے کہ یکی مفتی یہ ہے ہیں جواس نے اپنے عقد سے اپنے اوپراا ذم کیا اور وش مال شاقا اس میں نو کی مختلف ہے ہیں ال رعمل موكا جومتون على بيد كي تكديب متون اور فآوي عن اختلاف واقع مولومتون يرعمل موتاب كذاني البحر الراكل المام تمرين كتاب الحواله بنل فرمايا كدسب قرضول كي عوض كوتى جونو قيد جو كاخواه بحاتى جويا يخايا مامون ياشو جرياز وجه مورت مومر دمسلمان مويا ذى ياحرني جوامان سے داخل مواہم خواہ تندرست مو يا ايا جي يا تجاخوا وكتكر امو يا اس كا ماتھ نشك موكيا مويا باتھ كتا مواموليكن مال و باب بنے کے قرصة کی بابت قيدتن ہوتے بيں اور اى طرح وادي وواداو غير ويزرگ دينے كے قيدنين موتے بيں اور امام ابويوست ے ایک روایت ہے کہ قید ہوں مے اور امام محر نے فر مایا کہ ہروہ مخف جس پر نفقہ دیناواجب ہواور دوا نکار کرے تو قید ہوگا خواہ ہا پ ہو یا ماں یا دادی یا دادایا شو براورر بامکاتب وغلام تاجراس کی قید کی وای صورت ہے جوجم فے بیان کروی ہے اور غلام اسے مالک کے واسطے قید میں ہوتا ہے اور ندما لک غلام کے واسطے جبکداس پر احرض ندہوا ورا گرفرض ہوتو قید ہوگا ہے ذخیرہ میں لکھا ہے اور آزاواز کے کی نسبت بعضم شائخ كى دائے يك كرقيد مواور انبول في اس كو بمنزل بالغ كنفهرايا باور بعضون فرمايا كماكراس كاوسى موجود مو تو تا دیا قید موگا که محرایها ندکر سے اور اسے وسی کوجمز کے کہ جلد قرضها دا کیا کرے اور آگراس کا باب یاوسی شدموتو قید ندموگا اور اگراؤ کا ايسا موكداس كوتصرفات معمانعت موقو بعض مقام ير فدكور ب كداكراس كاباب ياوسى بوقوياب ياوسى اس كرقر ضد يحوض قيد مو كااوراكروسى بإباب ندموتو قاصى أيك مخض دانسة كومقرركر كي بقذرقر ضدك اس كامال فروشت كراك قرضدا واكر ي كابيماتنط يس لكعاب اورمكا تبائي ما لك كوقيد كراسكا بمرسوائ اس قرضه كرجومال كتابت كي مبنس بي مواور ما لك اين مكاتب كوقيد تيس كرائكا خواومال كابت كے وض مو يا خير مال كتابت كاورائن ساعد فيروايت كى بے كدمال كتابت كے مواع قيدكراسكتا ہے اور بہلا بی تول میں ہے بیٹاوی قاضی خان می لکھاہے۔

مسئلہ مذکورہ میں اگر ایک گواہ عادل نے گواہی دی تو امام اعظم مرتبطیر کے نز دیک قید ہوگا اور صاحبین ا

کے نزدیک صدفتر ف اور قصاص میں حوالات ندہوگا کھ

اگرایک مخص قرضہ کے معالمہ میں قید ہوا بھر دوسر المخص آیا ادروہ بھی اس پر قرضہ کا دعویٰ کرتا ہے تو قاضی اس کوقید خانہ ہے تکال کر مدمی کے ساتھ حاضر کرے کا ہی اگر اس نے اقر ارکرایا یا مرک نے عادل کواہ ڈیش کے تو چراس کو تیدیش بھیج دے کا اور دفتر یں کھے گا کداس مری کے قرضہ کے وقع ہی قید ہے بہاں تک کداگراس نے ایک مخض کا قرضدادا کیا تو دوسرے کے قرضہ کے وقع بھی قیدر ہے گا بیمچیط ش کھا ہے دو فضول کا ایک مخص پراس طرح قرض ہے کہ ایک کا تھوڑ ا ہے اور دوسرے کا بہت ہے تو تھوڑے والے کواس کے تید کرنے کا اعتبار ہے اور اس کی باور ضامندی زیادہ مال والے کو قرض دارے جمور دیے کا اعتبار خیس ہے اور اگر دونوں اس کے تید ہوجائے پر راضی ہوئے تو چرا کے اس کی مبائی کا اختیار نیس میرز از بیش تکھا ہے قاضی کو نہ جا ہے کر کی تیدی کو قرضد فیره کے وض مارے اور نداس کو جکڑے اور ندیزی ڈالے اور ندطوق بہتا ئے اور ند پھیاا کراس کے ہاتھ یا وال یا عرصے اور ند اس کو یر بد کرے اور ندا قاب میں کھڑا کرے اور اگر خدے قیدی پر قامنی کو بھاگ جانے کا خوف بولو اس کو چوروں کے قید فائد ش قید کردے سیکن اگراس کے اور چوروں کے درمیان میں عداوت ہے اوراس کی جان کا خوف مواورمعلوم موکداگر وہاں قید کیا جائے گاتو چوراس کی ایڈ اکا قصد کریں گے تو وہاں نہ بھیجا جائے گار پجیلا سرتھی جس لکھا ہے اور قرض وار کواس کے قرض خوا و کے سامنے ا بانت كرف مي واسط ند كمر اكر من كذا في الخلاص اور اكريد قيدى بميشه قيد خاند يها ك جاتا موتو قامني اس كوچتد كوز ماركر اوب دے کا بیمانعد میں لکھا ہے اور جب قاضی نے کی قیدی کوقید کیا تو اس کا نام ونسب وفتر میں تکھے اور مدعی کا نام لکھے اور قرضہ کی تعداد لکھے اور اس طرح ککھے کہ فلال بن فلال اس قدر درہموں کے توش فلال روز فلال مہینہ میں فلاں سند میں مقید ہوا یہ محیط سرحسی عن لكما إمام محد في كتاب الموالدوالكفالدهن فرمايا كداكركوني فخص قرضدك بابت دو تمن مجيد قيد رباتو بمرقاض اس كاحال خفيد وريافت كرے اور اكر جا ہے تو تيد موتے تى خفيدور يافت كر لے كذائى الحيط اور واضح موكداس مدت تيد مي روايت مختلف آئى جي امام محد عدوايت بكمانيون في دو عقين مين تك مت مقرر كي اورائيل عديدائ روايت بكر وارمبيد باورسن في امام اعظم سے چیمبیند کی روایت کی اور طحاوی نے آیک ممبیند کی روایت کی ہاور بہت سے مشارم نے طحاوی کی روایت کولیا ہے اور بعضے مشارکے نے کہا کہ اگر قاضی قیدی کو و کیھے کہ اس پر فقیروں کا سالباس ہے اور اس کے بال نیچے قاضی کے پاس اپنے فقر و فاقہ کی شخص شکایت کرتے ہوں اور قرض وارید گل کے جواب میں ٹری کرتا ہوتو ایک مہینہ قید کر کے پھراس کا نفیہ صال دریافت کرے اوراگروہ فخص اسپنے مدکل سے تختی کرتا ہو اور سرکتی اس سے ظاہر ہوتی ہواور اس پر مالداری پائی جاتی ہوتو جارمہینہ سے چیوم ہیںنہ تک قید کر کے پھراس کا حال وریافت کرے۔

ماں دریا ہے۔ مسکلہ مذکورہ میں اگر قید کرنے سے سلے ایک عادل یا دوعالوں نے اس کی تنگدی کی خبر دی تو دوروایتیں اسکی تنگدی کی خبر دی تو دوروایتیں

اگر ان دونوں صورتوں ہے ﷺ کی راہ چلا ہواور درمیانی آ ٹار ظاہر ہوں تو دو ہے تین مہینہ تک تید کر کے بھر اس کا حال ور پافت کرے اور ای پریٹنے ظمیرالدین مرغینانی فتونی دیتے تھاوراہائی اسپتے پیام سالائماوز جندی ہے روایت کرتے تھاور بہت ہے مشائغ نے فرمایا کداس باب میں کوئی میعاد مقررہ لا زم بیس ہے کذائی الذخیرہ اور سیح یہ ہے کہ بیقاضی کی رائے برموتو اس ہے اگر جے مینے گزر کے اور پھر بھی اس کی سرکشی طاہر ہوئی تو ہرابراس کوقیدر کھے گا اور اگر ایک بی جمید کر را اور اس کی عاجزی اور تنگدی ظا بر موکی مثلاً اس کے مفلس ہونے پر لوگوں نے کوائن وی تو اس کور با کرد سے کا چرجب قاضی نے اس کا حال دریا فت کرنا جا باتو اس کے پڑ وسیوں اور اہل معاملہ سے جوخبر وار ہوں ورپافت کرے کذائی جواہرالا غلاقی اور پڑ وسیوں اور اس کے دوستوں اور بازار یوں میں سے جولوگ تقدیش ان سے دریافت کرے فاستوں سے دریافت نہ کرے ہی اگرانہوں نے کہا کہ ہم اس کے باس کھ مال نہیں جانے ہیں تو بیکا نی ہے لیتن اس سے اس کی رہائی کر دی جائے بیفاوی قاضی خان عمی لکھا ہے شنے امام نے اپنی شرح میں فرمایا کہ قید کرنے کے بعد قاضی کا بدریافت کرنا بطورا حتیاط کے ہواجب تبین ہے پھر جب دریافت کیا اور گواہ قائم ہوئے کہ بیٹفلس ہے ق قاضی اس کوتید خاندے نکال دے گا اور اس کوائی میں لفظ شہادت یا کوائی کی ضرورت نہیں ہے صرف خبر دینا کفایت کرتا ہے اور اگر ا بك تقد في خبروى توكا في باوروو من احتياط بكذاني جوابرالاخلالى اورمشائ في فرمايا كدا كرجمتر سكى حالت شهومثلا قرض خواہ و قرض دار میں یہ جھڑ اندہوا ہو کہ مطلوب نے تنگدست ہوجائے کا دعویٰ کیا ہواور طالب نے اسے فراخ دست بتلایا ہوتو ضروری ہے کہ گواہ قائم ہوں اور اگر گوا ہوں نے کہا کہ بیٹھدست ہے اس کوچھوڑ دے گااور بی گواہی تنی پرتبیں ہے کیونکہ بعد فرا فی کے تنکدی پیدا ہوسکتی ہے تو گوائی امر حادث پر ہوئی نافی پر کذانی الذخیرہ۔اگر قید کرنے سے پہلے ایک عادل یا دوعالوں نے اس کی تنگھ کتی کی خبر وى تودوروايتى آئى بين أيك بين قيول كر ساور قيدندكر ساور تصاف كى روايت بين قيول ندكر ساور قيد كرساور عامد مشارك اى طرف کے بیں اور بھی سے بیمچیا سرتھی ہیں لکھا ہے اور خاشیہ میں ہے کہ جنب وہ چھوڑ ویا گیا تو قرض خواہ کواس کا وہیجا کیڑ نے میں اختلاف ہےاور بیجے بیہ کہاس کو پیچھا بجڑنے کا اختیار ہےاور حس الائمہ طوائی نے مرمایا کہ پیچھا بجڑنے کی صورت میں جتنے تول ہیں ان یں سے بہتر بیتول ہے جوام محر فرمایا کہ آمدورفت عمل اس کا بیچھا کیزے اور اس کواہے اہل وحیال میں جانے سے مع نہ كرے اور من وشام آنے جانے اور وضوو باكانے سے نہ روكے اور فآول عماييش ہے كداكر اس كے كھر كے دروازے يرجيف رہ حتیٰ کہ وہ نظے اور بیا نقبیار نبیں ہے کہ اس کو کسی جگہ قید کرے کہ بیش اس کوئیس پہنچاہے اور ہشام نے امام محمر ہے دریا فت کیا کہ اگر اس طرح بیجیا بکڑنا قرض دار کے اہل وعیال کومعز ہو حالا تکہ و چھس بھیری میں یاتی پلا کر کما تا تعاتو آمام محد نے قرمایا کہ ہیں قرض خواہ کو

ا قولہ پچھا اس طرح دائن کیروں نے ہے قرض خواہ کی بیٹرش ہوتی ہے کہ جو یکھوہ دوزاند کما تا ہے اس کے تر چہ ہے دہ ا کرے اوراگر شد سے قوقائن سے کید کڑھم حاصل کرے۔

عم دوں گا کدایٹاغلام اس کے ساتھ کرے اوراس کو بومیدوزی کھانے ہے تنے نہ کروں گااورا ہام گئے نے قربایا کدا گرقرض خواہ جا ہے تو اس کو چندروز جھوڑ و ہے پھراس کا پیچھا پکڑے پھر علی نے دریافت کیا کدا گروہ فض دستگار ہے تو امام گئے نے فرمایا کدا گروہ ایسا کا م ہے کہ باو جود قرض خواہ کے ساتھ چھٹے دہیئے کے اس کوانجام دے سکتا ہے تو اس کے ساتھ دہے اور جہاں بیٹھے وہیں وہ اپنا کا م انجام وے اوراگر ایسا کام کرتا ہو کہ جس میں دواووش ہے تو نگل کر طلب کرے ہیں اگر قرض خواہ کے ساتھ دہیے میں اس کے اہل وعیال کے دزق می فقصان آتا ہے تو می اس سے فیل ہالنفس الوں گا اور کیوں گا کہ جا کر ضدا تعالی سے اپنی دوزی ڈھوٹرے۔

قرض خواہ کو بیافتیارٹین ہے کہ قرض دار کو دھوپ علی باہر ف پر بااٹی جگہ جواس کو معز ہو کھڑا کرے بیافلا صدی کھا ہے
امام گئے سے دریاشت کیا گیا کہ اگر مورت قرض دار ہوتو اس کا بیچھا بگڑنے کی کیا صورت ہے فر مایا کہ قرض خواہ کو تھا دوں گا کہ ایک
عورت مقر دکر ہے جو ہر دخت اس کے ساتھ ساتھ اس کا بیچھا کے دہے گھر دریاشت کیا کہ اگر قرض خواہ کو اس کے در ان میں ہوت کہ ایک
اس کو تھا دوں گا کہ اس کے ساتھ اس کو دہ جواس کے گھر میں ساتھ دہ اور تو اس کے درواز ہ پر بیٹھا دہ گایا خواتر فن دار
عورت فقا خیا اپنے گھر میں دہ اور قرض خواہ اس کے درواز ہ پر دہ گیرامام گئے سے دریافت کیا گیا کہ اگر مورت کے بھا گ جانے کا
خوف ہوتو اہام گئے نے فر مایا کہ مردکو اس سے فراہ اس کے دروائن رہم نے روایت کی ہے کہ جس مقام پر متنہ کا حوف نہ ہوجیے
مسجد و بازار و باس جا ہے مردکو اس سے نیادہ افعیار تھی دواور سے گھردن میں ہے گردات میں فامحالہ مورت کو ساتھ درکھا جائے گا بلال نے کاب الوقف میں ذکر کیا ہے کہ اگر مدت
ہے کہ عورت کے بیچھا بکڑتے میں ہر طرح کھنے ہے کہ کا کھا تا درکھا جائے گا بلال نے کاب الوقف میں ذکر کیا ہے کہ اگر مدت

گزرنے کے بعد کواہوں نے نقیر ہونے کی گوائی دی تو قاضی اس کور ہانہ کرے گاجب تک کہ پوشیدہ دریافت نہ کرے اور بیہ ہم ہے ہیں اگر پوشیدہ خبر اور گوائی مطابق ہوئی تو بھی رہانہ کرے گاجب تک کہ قیدی ہے ہم نہ لے چررہا کروے گا اور اگر پوشیدہ خبر اور گوائی میں اختلاف ہوا تو عاول کی پوشیدہ خبر کو لے گا بیچیط میں گلما ہے اور ایام قاضی خان نے جائے صغیر میں لکھا ہے کہ اگر قاضی نے قید کرنے کے بعد مدت گزر نے سے پہلے دریافت کرنا جا ہاتو اس کو بیا تھیارہ اور اگر گوائی اس وقت چیش ہوئی تو بالا جماع مقبول ہے سہتا تار خانہ میں لکھا ہے۔

اگر قیدی کی مفلسی کے گواہ قائم ہوئے اور ملے اس سے کہ قاضی اس کے افلاس کا تھم دے قرض خواہ

نے اُس کوچھوڑ دیا 🌣

ا كرقيدى نے اسے افلاس كے كواو يوش كے اور مركى نے اس كى قرائ دى كے كواہ چش كے تو مرى كے كواہ مقبول موں مے اورامام مر تے افلاس کی کوائی کی کیفیت کی کتاب می توں بیان فرمائی اور خصاف نے بور فرمائی ہے کہ کواموں کو بول کوائی ویا و ہے کہ ہم اس کے پاس کوئی امیدا مال یا اسباب تیس جائے ہیں کہ جس سے میفقیر کندر ہے اور نقید ابوالقاسم نے اس طرح بیان فرمائی ہے کہ بوں کوائی ویں کہ بیشنس ناوار ہے کہ ہم کوسوائے اس کے تن کے کیڑے اور دات کے کیڑے کے اس کے پاس پی کوریس معلوم ے اور ہم نے اس کا حال ظاہر اور پوشیدہ دونوں طرح دریادت کیا ہے بھر جب اس کی تنگدی دریادت ہوگئ تو بھر قائن جب تک اس کا سجو مال دریا دنت شدمواس کوقید شرک کا در اگرقید کی میعاد گزرگی اس کے بعد کواہ قائم موے کہ مقلس ہے اور قرض خواہ غائب تھا تو قاضی اس کی ماضری کا انظار تدکرے کا اور کفیل لے کراس کور باکردے کا کذائی الحیط ۔ اگر تیدی کی مفلس کے کواہ قائم ہوئے اور میلےاس سے کہ قاضی اس کے افلاس کا تھم دے قرض خواہ نے اس کوچھوڑ دیا گرفیدی نے قاضی سے کہا کہ مرے گواہوں پر مدی کے سائے میرے افلاس کا تھم دے لو قامنی اس کی درخواست منظور کرے گاتا کر قرض خواہ ای وقت اس کو پھر قیدند کرا دے اور تا کہ دوسرا ترض خواواس کوتیدنه کرائے بید فیروش لکھا ہے اگرایک مخص دو مخصول کے قرضہ کی وجہ سے قید ہو پاکراس نے ایک کوادا کردیا تو جب تک دوسرے کواداند کردے قیدے رہاند ہوگا اور بیسنلداس کی دلیل ہے کہ قیدی کوافقیار ہے کہ قرض اوا کرنے میں انتفے قرض خواہوں کوا متیار کرے لین بعض کودے اور بھٹ کونددے اور فاوی میں مرت کلماہے کدایک مخص برتر بین آ دمیوں کے برار درہم قرض ہیں ایک کے پانچ سودرہم اور دوسرے کے تین سودرہم اور تیسرے کے دوسودرہم ہیں چرقرض خوا ہوں نے جمع ہو کراس کو قاضی کے پہال قید کرایا اور اس کا مال صرف یا چے سودرہم جی تو اس کا مال قرض خواہوں میں تعتیم ہونے کی بابت فرمایا کداگر قرض وارخود حاضر بولوجس طرح جاب ابيغ فإلص ملكيت كوتنسيم كراءاوراس كواختيار ب كربعضة قرض خوابول كومقدم كرالياو ربعض كواختيار كر اوربعض كوندد اء درا كروه وخص حاضر ند واو قاضى كواغتياريس ب كم بعض قرض خوا ول كومقدم كر اء وصرف ان حصه ے موافق منتم کرے گا عورت نے آگراہے مہریا قرض کے فوش شو ہر کوقید کرایا ہی شو ہرنے کہا کہ اس کومیرے ساتھ قید کر کو ظہ قید فاندش ایسا محکانا ہے تاکہ وہ میرے ساتھ دے تو خصاف نے ذکر کیا ہے کدان کے ساتھ قیدنہ کرے گا اور ہمارے زبانہ کے بحض قاضوں نے فسادز ماند کی وجہ سے قدر کرنا اختیار کیا ہے کوئکہ جب وہ تھا ہوئی تو جہاں جا ہے گی جائے گی بیذ خبر و می لکھا ہے۔

نوادراورابن ساعد من امام محر مدوایت ہے کہ ایک فض مر کیا اور اس کے وارثوں میں بڑے میں اور چھوٹے میں اور میت کا کسی فخص پر قرض ہے اس کے وض بڑے ہے نے قید کرایا پھراس کور ہا کراتا جا ہاتو جب تک قاضی تا ہالفوں کی طرف سے اس

ا نقیرندے بیدوایت ای وجید محمل تال ہے کرفقیر کا طلاق ایک صد تک مدمکتا ہے کہ جس پرز کو ہوا جب شعو حالاتک و وابیانا واردیل ہوتا جس پر قرضہ اواکر نابالنعل شعولبندا ووسری دوایت مختا مدہے۔

امام مجر نے فرمایا کہ تیری کو فرراو سد یا جائے اور جمام کے واسط نہ نکالا جائے اور آراس کو جماع کی احتیاج ہوتہ آیہ خانہ میں اسکی جگہ مقرر کر سے کہ جس کو کوئی ندویکا ہوہ جال اس کی ذرجہ یا با عمل کو بھی جسے کہ اگر اسکی جگہ تیر خانہ میں نہ ہے کہ اگر اس کی جائے تو جماع نہ کر سے اور ابعضوں نے اس اگر اس جگہ تیر خانہ میں نہ ہے کہ اگر کر اجازت وی ہے اور بعضوں نے اس سے مع کہا جا ور بھی اس بہا ہو دو معافی نے کا فر فرانہ کی اجازت وی ہے اور بعضوں نے اس سے مع کہا تھا ہے کہ کا فی کرنے ہے کہ ور فصافی نے اس کی المران کیا ہے اور کہی اس ہے کہ کا تھی کہا گر کہا ہے کہ کا تھی کہا ہے کہ کا تھی کہا ہے کہا ہو گھر کہا ہو کہا کہا ہو کہا

كتاب العين والدين ش فركور ب كردينارول كرقرض خواوف اكر قرض دار كرد يمول برقابو بإياس كريكس واقع ہوا تو اس کوا ختیار ہے کہ لے لے اور بیالم اعظم کا ندجب ہے اور امام ابو یوسٹ وامام محتہ کے نز دیک قاضی اس کے مال کوفر وخت کر ہے لیکن پہلے دینارون کوفر و خست کرے پھرا گرقرض بورانہ ہوتو عروض کوفر و خت کرے پھرا گرقر ش اس ہے بھی بوراا دانہ ہوتو عقار کوفر و خت کرے اور بدون مال اس کے عقار کوفر وخت شاکرے اور بیقول صاحبین کا بنا پر ایک روایت کے ہے نہ دوسری روایت کے اور بعضوں نے کہا کہ صاحبین کے زو میک عروش میں بھی پہلے وہ فروشت کرے کہ جس کے مخف موجانے کا خوف مو پھروہ فروشت كريد جس كمن بوت كاخوف نيس ب مرعقاركوفروفت كريدا كرقرض دارك ياس ايد كرا بي كدوواس ي كمخ ہوئے کیڑے یے کفایت کرسکتا ہے تو قامتی ان کوفروشت کرے اور اس کا قرضہ ان کے چھود جموں جس سے ادا کر ہے اور ہاتی در جمول ے اس کے لئے دوسرا کیڑا خرید و ساور علی بداالتیاس اگراس کے یاس مکان اصابوک اس سے ممتر پر بسر کرسکتا ہے تو فرو خت کر کے اس میں سے پچھواموں سے قرضداوا کر سے اور ہاتی سے اس کے لئے کوئی مکان خرید دے اور ای سے بعضے مشامخوں نے کہا ہے کہ قاضی اس کی ہر چیز کو جس کی بالفعل ضرورت نیس ہے فروخت کرسکتا ہے تی کرمیوں میں نمدہ اور جازوں میں تعلی فروخت کردے اور اگراس کے یاس لوہے یا میتل کی آلیٹمی ہوتو فروشت کر کے ٹی کی فریدے چرجس قندر مال قرض دار کے واسطے چھوڑ ا جائے اور سس قد رفرو خت کیا جائے اس کی کوئی روایت امام محر ہے کسی کتاب میں بیل آئی ہے اور عمر بن عبد العزیز ہے تین روایات جی ایک روایت ش اس کے سننے کے کیڑے اور محرر منے کا اور خادم اور سواری جھوڑ دی جائے کہ ان کی ضرورت ہے اور دوسری روایت می سواری نیس ہے بعن نہ چوڑی جائے اور اس کوبعض قاضوں نے اختیار کیا ہے اور تیسری روایت میں ہے کہ تمام مال اس کا فرو شت کیا جائے اور مزدوری کرائی جائے اور مزدوری اس کے قرض خوا ہوں کودی جائے اور ظاہرالروایت میں ہمارے امحاب سے اس سے حردوری شکرائی جائے مراکی روایت ابو ایوسٹ ہے آئی ہے لین اگراس نے خود حردوری کی تو بقدراس ون کی روزی کے اس کے الل ومیال کے واسطے اس کودی جائے گی اور باقی اس کے قرض خوا موں کودی جائے گی اور بیضے قامنی کہتے ہیں کہ اگر ووقف گرم ملک على ہاوركرى ہے تو سوائے اس كى ازار كے باتى سب فروخت كيا جائے اورسروى كى جكد على بوتو ايندراس كے كدمروى سے يج ہاتی فروشت کیاجائے حی کداس کا جہاور مامدے مواسب فروشت کیاجائے اور بعض مشائح نے کہا کدایک جوڑا کیڑااس کے واسطے مجوز دیا جائے اور باتی فروشت کیا جائے اور ای کوشس الائر طوائی فے اعتبار کیا ہے اور بعضے مشائخ نے کہا کدو جوزے کیزےاس کے لئے چوڑے جاکیں کددمرانہا کر بدلے اورای کوش الائم مرتھی نے اعتبار کیا ہے حسن نے امام ابو پوسٹ سے روایت کی ہے كا كرقاض كا على في ترض داركا اسباب قرضه على فروخت كيا اورتمن ير قبضه كيا اورو ومكف بوكيا بجر مح مشترى سن استحقاق على لی تی تو مشتری قرض خواہ سے لے اور قرض خواہ قرض دارے لے اور مشتری قرض دارے نیس نے سکتا ہے قیدی کا دوسرے مخص کے واسطے قرضہ کا اقر ارکرنا تھے ہے مگر پہلے اس سے تھم لی جائے کہ واللہ بیربات بلور تلجیہ کے نیس ہے اور بیرقول امام ابو پوسٹ کا ہے اور اگرتیدی نے کی چیز کے قروخت کا اقرار کیا تو مشتری سے اللہ تعالی کی تئم لی جائے گی کہ میں نے اس سے بطور پیچ تھی کے خرید اے اور عمن دے یا اور ابلور تلجید کے تین ہے میکیط مس لکھا ہے۔

ا قطع چڑے کا استر جو انتقامتا ہے۔

ع تلبيه خفية ارداد جوطا برك فلاف كي نفع كفرض عددون على قراريا في جوجس عدد كيضوا في مهرش يروجا كي -

ا کے شخص تنگدست ہے اور اِس پر قرض ہے اور اِس کا قرض ایک شخص مال دار پر ہے تو اِس تنگدست پر

جبر كياجائ كاكدايي قرض دار مال دارير تقاضا كري

قرض وارعورت کا اس خوش ہے تکاح تہ کیا جائے گا اس کے جہ ہے قرض اوا کیا جائے ہے متعظ میں لکھا ہے تو اور این ساعہ
میں ایا مجد سروایت ہے کہ ایک فض تکدست ہے اور اس برقرض ہے اور اس کا قرض ایک فض بالی وار پر ہے تو اس تکدست پو جر
کیا جائے گا کہ اپنے قرض وار بال وار پر تقاضا کر ہے اس آگر اس نے تقاضا کر کے بال وار قرض وار کو تدکرایا تو تا منی اس تکدست کو
قید نہ کر ہے گا اور ایام ابن بوسٹ نے قربانی کہ اگر تکدست کا قرض کی برجو تا منی اس کے قرض وار کو گرفی رکر ہے گا اور اس کا قرض اور کر کے اس کے قرض فوا ہوں کو اوا کر سے گا این ساعہ نے امام جھ ہے دوایت کی ہے کہ اگر ایک فخص قرضہ کی بابت قید ہے اور
معلوم ہوا کہ اس کے قرض فوا ہوں کو اوا کر سے گا این ساعہ نے امام جھ ہے دوایت کی ہے کہ اگر ایک فخص قرضہ کی بابت قید ہے اور
کمیں ہے کہ کہ جا کر اپنا مال فرو فت کر کر قرض فواہ کا قرض اوا کر ہے گا گا اس کو تکالا اور وہ دند لکا اور وو وہ دند کھیل لے لے اور اس ہے کہ کہ جا کہ اس کو تکالا اور وہ دند لکا اور وہ دوایت کی ہے کہ اس کے کہ میں آگر اس کو تکالا اور وہ دند لکا اور وہ دند کھیل لے لے اور اس نے کہ کہ جو کہ بالی ہو گئا ہے ہے کہ ان کو تید ہے تھی ہے جو بر اس نے کہ میں آگر اس کو تکالا اور وہ دند تکالا اور وہ بالی میں ہوا کہ اس کے کہ تک اس کے کہ بالی کو تی اس کے کہ بالی کو تعرب ہوا کہ اس کے کہ بالی کو تک اس کے کہ بالی کو تی اس کے کہ بالی کو تی کہ اس کے کہ بالی کو تو اس نے کہ کہ اس کے کہ بالی کو تعرب ہو کہ کہ کہ بالی کہ کو تو گئا ہو گئا ہو کہ کہ اس کو تی کہ اس کو تعرب ہو کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کو تھی کہ اس کو تھی کہ اس کو تھی گئا ہو گئا ہو

باب: ١٠٠٠ على مسبب كے ساتھ محم قاضى ردكيا جاتا ہے اور كب بيس رد ہوتا ہے

یہاں دو ہاتوں کا کھا تھ واجب ہے ایک ہے کہ تضائے قاشی اگر کمی سب کی کے اسماد پرواقع ہوئی پھر بعد کو و سبب ہا الل ہو کہا تو تھم قاضی ہا لل شہوگا اور اگر ہا ہے ہو کہ اصل ہیں کوئی سبب شقا کین فاہر ہیں معلوم ہوتا تھا اور ای بنا پر تھم ہواتو ہی امام اعظم اور امام ابو بوسٹ کے دوسر نے تول کے موافق ہوئی تھم قاضی ہا اللہ ہد کا اور امام ابو بوسٹ کے پہلے قول کے موافق اور ہی قول امام محمد کا اور امام ابو بوسٹ کے دوسر نے اس کی امام اسم کھی اور امام ابو بوسٹ کے پہلے قول کے موافق اور ہی قول امام محمد کا اور امام ابو بوسٹ کے دوسر نے ابور کہا تھا کہ کوئی اور سی تھا اور تو کہا تھا متوقف ہوئی ہے اور کہا تھا کہ کوئی آئی کا تح ہو جانا واجب نین ہا مام بھر نے زیادات می فرمایا کہ ایک فض نے دوسر سے سایک ہا نہیں تو بائی اور مشتر کی دونوں سامنے حاضر سے باندی تر بو کر دی گئی ہو اس کے ہا تھ فرو دست کی گوا وائی سی کوئی ہو گئی ہو اس کے ہاتھ فرو دست کی تھی اور اس کے ہوگی کو اور اس کی ہونے کے واسلے ہاتھ فرو دست کی تھی اور اس کے ہو کہ اور اس کے ہوگی ہو گئی ہو گئی ہو اس کی تھی ہو گئی ہو گئ

ا قوله بالحل نده و كريم الخيش كريا عرك بالحراف كونسطى بكر بالاقتاق الحرك الدوا عقاف مرف مشترى كرد مدادم كرف عل بهر المقياد المحالية المان مدواقع مو يكل و فتح كرواسط وضائع بالتم يا تعمل المنافرور بهد

قائم کے اور موافق فیکورہ بالا کے غلام اس سے لیا تو امام بھر کے اور امام الدیوسٹ کے پہلے قول پراس کوافقیار ہے کہ فلام پہلے مشتری کے ذمہ ذالے اور ذکر کیا گیا ہے کہ مشتری اول کو امام بھر اور امام الدیوسٹ کے اول آول کے موافق افتیار نہیں ہے کہ دوسرے مشتری کے ذمہ ذالے ایک فض نے ووسرے میا کیا مشتری کے نام کر کے مشتری کے باتھ سے اس نے قاضی کے تقم سے دو قلام لیا بھر مشتری نے گئے اور اگرائی کے کہ جس بائع سے بھی ہوئی ہے اور اگرائی اس کے باتھ سے اس کے باتھ کے کہ جس بائع سے بھیا ہوں گے اور اگرائی اس مشتری نے اس غلام کے بیچے کا تھم کیا تھا جی ایک اور اگرائی نے اس غلام کے ذرو اس کے اور اگرائی کے کہ اس نے کہ واجہ تھا کہ کہ اس نے مشتری کے باتھ فرو دشت کیا ہے تو دیکھا جائے گا کہ جوائی نے مشتری کو دیا ہے اس غلام کے فرو دشت کیا ہے تو دیکھا جائے گا کہ جوائی نے مشتری کو دیا ہے وہ تی ہے جوائی نے اس کے اور کی کو دیا ہے یا اس کور کھ لیا اور اس کے شور دیا ہے یا جوائی کو ان نام کی کو ای متبول شہولی۔ مشتری کو دیا ہے یا جوائی کو ای متبول شہولی۔ مشتری کو دیا ہے یا جوائی کی کو اس کے خوائی کی کو دیا ہے تو اس کی کو دیا ہے وہ تی کہ وہ کی کو دیا ہے تو اس کے خوائی کے خوائی کی کو دیا ہے تو اس کی کو دیا ہے کو

مسلد فذكوره مين مرتبن على كونت كرسكتاب يانبيس؟ ال مين امام محد ومنطقة سيدوايت ب كدفع كرسكتا

ہے اور سے یہ ہے کہ فنع نہیں کرسکتا ہے

ا كريمن وكيل ك باس تلف موااوروكيل في مشترى كواس يحشل الهيد مال عديا بية كواى مقبول موكى بس جباس کی کوائی مقبول ہوگئ تو جو مال اس نے مشتری کودیا ہے چر لے گا اور ستی سے غلام لے کرمشتری کودے دے گا اور بدا مام میر کے اور امام ابو بوسٹ کے پہلے تول کے موافق ہے اگر مشتری نے بینلام دوسرے کے باتھ فروعت کردیا اوراس کے پاس سے سی نے لیا اوراس نے قامنی کے علم سے اپنائن مشتری اول سے واپس آیا بحر مشتری اول نے کواہ قائم کے کمستحق نے بالع اول کو بچ کا تھم کیا تھا تو كواه مقبول بول كاورستى سے وہ غلام كردوسرے مشترى ك ذمدة الكااور بدام محد كاور امام الويوسف كول اخير كموافق باور يهليمشترى في البرير كواه نه إلى ليكن الينزيائع بالتع بالتاشن خواديم قاضى سيا بالتهم قاضى كوالهل الإمكر بالتع اول نے مستحق پراس کے محم دیے ہے گواہ قائم کھاتو اس میں دی صور تھ اگلی ہیں جوہم نے پہلے مسئلہ میں بیان کی ہیں بیرمجیط عمل الکھا ے۔ام محد نے فر مایا کہ ایک مخص نے ایک باعدی بوش برارورہم کے رہان کی اور یہ برارورہم مربان کے اس پرا تے تھے اور مرجان نے اعری پر قبعند کرنیا چر بالا اجاز من مرتبان کے دائوں نے وہ بائدی نے کرکسی کے باتھ فروشت کر کے اس کے سپر دکردی چرمرتبان نے اس كرى بوئے بركوا وقائم كے تو مقول بول كاورة يام جمن اس فا كوئ كرسكا بيانيس اس عى امام محر سعدوات الله كدي كرسكا باوريح يب كدخ مين كرسكا بي يكن شترى كوافتيار بي كدجاب والحق كرد ياس قدرمبركر يكدرا بن كالدابن كريداس وتت مشترى بائدى كولے لے بس اگر مشترى في عقد كا اختيار كيا اور قاضى في مقد فيح كر كي تمن باكتے سے اس كو وال دیا پھر ہا کع نے مرتبن کوزرر من دے دیااور با تدی لے لی واس کوافقیاریش ہے کہ شتری کے قداد الے اور اگرما من نے زرد من ادا کردیا تھا اور باندی لے کراس مشتری کے ہاتھ قروشت کی چر مرتھن نے زردین وصول یانے سے اتار کیا اور قاضی نے اس کے یاں با ندی رہن ہونے کا تھم دے دیا اور مشتری نے قامنی سے تفتی کی درخواست کی اور قامنی نے منظ کر کے تمن اس کوولا دیا بھر بائع نے گواہ قائم کئے کہ میں زر بمن اوا کر کے با عمری میر کرمشتری کے باتھ فرو خت کی تھی اور قامنی کے تھم سے باعری مرجمن سے لے لی اور مایا که مشتری کے دیدوالے تو کتاب کے بیھے تنوں میں لکھاہے کداگر مشتری نے جنوزیا تدی پر قیعندند کیا تھا کہ متحق نے استحقاق بابت كرك باعدى لے لى واب باكع اس كے وسنيس وال سكتا باورا كرمشترى نے قبضة كرايا تھا تو امام محر كاورامام ابو

یوسٹ کے پہنے تول کے موافق اس کے ذمہ ڈال سکتا ہے بھلاف تول امام اعظم کے اور دوسرے تول امام ابو یوسٹ کے اور بیضے تنوں عمل لکھا ہے کہ اس کو اختیار ہے کہ مشتری کے ذمہ ڈالے اور اس میں کوئی تنعیل موافق تول امام جمر اور پہلے تول امام ابو یوسٹ کے نیس فرمائی اور بھی سیجے ہے کذنی الملاتھ ال

بارب: ﴿ گواہی قائم ہونے کے بعد قاضی کے عمر دینے سے پہلے کسی امر کے حادث ہونے کے بیان میں

المام محد نے جامع میں قرمانے کدایک غلام زید کے قبضہ میں تھا چر عمر وآیا اور دھوی کیا کد میر اغلام ہے اور زید نے الکار کیا پھر عمرو كواولان على الجرزيد فالدك باتحدوه غلام في كرسروكرديا بحرفالدة زيدك باس اس كود ديعت ركعا اورغائب بوكيا يجر عمروز بد کوقامتی کے پاس اسے حق کے کواوستانے کولایا کی اس مسئلے کی مصور تیں باتو قامنی کوزید کے فروخت کردیے کی خبر ہوتی یا خبر نہ ہوئی لیکن مدی نے اس کا اقر ارکیا اور ان ووٹول صورتوں میں محرد کوزید کے ساتھ خصومت کا حق ندر ہا اور ایسے ہی آگر زید نے کواہ چیش کئے کہ عمرو نے کتا واقع ہونے کا اقرار کیا ہے تو بھی ہی تھم ہے اور اگر اس بھی ہے کوئی یات نہ ہوٹی کیکن زیدنے اپنے تعل ر كواه قائم كے اور بيان كيا كم مقدمه بيش مونے كے بعد فرو حت كركے على في خالد كى ود بعث عن بيفلام اسينے ياس ركما بو قامنى اس کے کوابوں کی ساعت شکرے کا اور خصومت ہے اس کا چھانہ چھوٹے گا اور جب چھانہ چھوٹا اور قاضی نے عمر و کے کوابوں م اس كحق من فيصله كرد يالو كار الرمشترى اس كے بعد آيا اورائي خريد نے كے كواد سنائے تو ساعت ندموكى بيمبيط مى لكما باوراس مورت میں اگر بجائے تھے کے مبد یاصدق کیا اور قبضہ وکیا تو سل کھے کے ہے بیکری علی تکھا ہے اور اگر قاض نے ہوز مدی کے مواہوں برتھم نہ کیا تھا کہ مشتری حاضر ہو تھیا اور زید نے غلام اس بےحوالہ کیا تو قامنی مشتری کو مدق کا مدعا علیہ بنائے گا اور مدق کو دوبارہ کواوسانے کی تکلیف شد مے اور اگر قامنی نے مشتری پر مدی کی وگری کروی توجواج مشتری اور زید میں واقع ہوئی تھی باطل ہوجائے گی اورمشتری اپناتمن زید سےواہی ای اورای طرح اگرزید پر ایک کواوے کوائ دی تھی بھرمشتری اسمیا اوراس نے غلام اس کے حوالہ کر دیا بھریدی نے دوسرا کواہ مشتری برقائم کیا تو کواجوں کی کوائ پر غلام اس کو ولایا جائے گا اور پہلے کواہ کے دوبارہ سنانے کی ضرورت شہوگی ای طرح اگرزید نے دوغلام مشتری کے ہاتھ قروخت کرے اس کے میروند کیا تھا کہ مدعی آھمیا اورزید نے کواہ بیش کے کہیں نے بیفلام خالد کے ہاتھ فروشت کرویا ہے اور سروشیں کیا ہے تو زید کے کواہ ہونے کی ساعت ند ہوگی جیسا کہ مہل صورت میں جب ایس نے فروشت کرنے اور سیر دکرنے اور و بیت رکھے میں گواہ پیش کئے تھے ساعت نہیں ہوئی تھی امام محمد نے جامع می فرمایا کرایک محص کے پاس غلام ہے اس پر دوسرے مخص نے دوئ کیا کہ بیمبرا غلام ہے میں نے اس مرعا علیہ سے اس کو خریدا ہاور برار درہم بھی اس کورے دیے ہیں اور اس پر گواہ قائم کردیے اور قابش نے کہا کہ بیقلام فلال محض کا ہے کہ اس نے میرے پای دو بعت رکھا ہے قو خصومت ہے اس کا چھٹا رائے ہوگا اور عد گی کوغلام دینے کا تھم دیا جائے گا اور اگر جنوز قاضی نے مدتی کی ۔ ڈگری نہ کی تھی کہ وہ مخص جس کے غلام ہونے کا مرک علیہ نے اقرار کیا ہے۔ اضر ہوا اور اس نے مدعا علیہ کے قول کی تقعدیق کی تو قاضی مدعاعلیدے کے گا کہ غلام اس مخض کے پروکرے چرمدعا کی ڈگری اس مخض پرکردیا اوردو یارہ کواوستانے کی تکلیف مد کی کونددیگا۔

ا حادث معنی اسک کوئی بات پیدا ہوگئی کہ شافلہ عاملی تعم شد باد غیرہ ذا لک چنا نجیر سائل میں فور کرو۔ ع ادگری کیونک وہ قابض ہے اور اگر دہ کواہ لائے تو بھی مدی غیر قابض کے کواہ مقدم ہوتے میں اہتر اس کے واسلے تھم تفتانتھین ہے۔

ا اگر رق نے کہا کہ ش اس مخص پر دوبارہ گواہ قائم کر کے ستا تا ہول آو اس کوا تھیار ہے اوراس وقت جس پر ڈگری ہوئی ہے وہ بی محض ہوگا نہ قابض اور اگر مدی نے وو بارہ کواہ شرقائم کئے تو جس پر ڈگری ہوئی ہے وہ قابض ہوگا نہ بیخض ۔ اگر قامنی نے ہنوز مرى كى ذكرى اس محض يرندكي كماس محض في كواوستائ كريد ميراغلام بين في اس كوقايش كي ياس ود يعت من ركها تعايا ود بعت کے کواہ ندد بے تو اس کے کواہ مقبول ہوں گے اور مد تی خرید کے کواہ باطل ہوجا کیں گے بھر اگر مدی نے غلام کے مالک بر کواہ قائم كے كرية غلام قابض كا تھا اور مركى في اس سے برار دوجم كو تربيدا تھا اور تمن اواكر ديا ہے تو اس كى دوصور تمن بين يا تو اس في اپنے محواداس وقت کے بعد قائم کئے کہ جسب قاضی نے غلام کے مالک کے گواہوں پر غلام اس کی ملک ہونے کا حکم دے دیا ہے ہی اس صورت میں مدی کے مواہوں کی ساعت نہ ہوگی اور یا اس سے پہلے قائم کے لیس اس صورت میں جب اس محص پر جو ملکیت کا دمویٰ کرتا ہے اس مرقی نے کواو قائم کے تو اس کے کواو مقبول ہوں کے اور اس مقام پر تین مسلم یس پیلا میں مسلم ہے جوہم نے بیان کیا کہ فریداری کے مدی نے دو گواہ قائم کے اور جنوز اس کے لئے تھم نہ جواتھا کہ قابض نے اقر ارکیا کہ بیفلام دوسر مے خص کا ہے اور اس محض نے اس کی تصدیق کی اور دوسرا بیستلہ ہے کہ بدی خرید نے ایک گواہ تھا م کیا کہ میں نے قابض سے خریدا ہے اور قابض نے اقرار کیا کہ بیفلام دوسرے محض کا ہے اور دوسرے محض نے ماضر ہوکراس کی تعمد بن کی تو کا بن برتھم ہوگا کہ فلام اس محف کو وے دے چرا گرخر ید کے مدی نے دوسرا کوا وخرید پرستایا تو قاضی اس کی ڈگری کردے گا ادراس کو بیے تکلیف شددے کا کہاس مخص یراینا پہلا کوا و دوبارہ قائم کرے اوراس صورت میں جس پر ڈگری ہوئی ہے وہ دہی قابض ہے تہ بیخن جو حاضر ہوا ہے اور میرا منك يد ب ك فريد ك دعوى كرف والے في جنوز كوئى كوا وقا بيش پرنيس قائم كيا تھا كداس في اقرار كيا كريد فلام فلال تخص كا ہے اس نے میرے پاس ود بعت رکھا ہے اور اس مخص نے حاضر جو کراس کی تصدیق کی اور قابض نے منام اس کے سیرو کر دیا چر خرید کے مدالی نے اس محض پراہے گواہ قائم کے اور قاضی نے اس پر ڈکری کر دی تو اس صورت میں جس پر ڈکری ہوئی ہے وہ يمي محص موكانه يبلاقا بعل-

جامع میں فرور ہے کہ ایک تھی دوہر کے قاضی کے پاس لا پاوراس کے بہتہ میں ایک گر تھا کہ اس پردوی کیا کہ بیمرا ہے اور قاضی نے اس سے گواہ طلب کئے بھر دونوں قاضی کے پاس سے اٹھ گئے اور د عاطیہ نے وہ گر خلاہ کے ہا تھ فرد خت کرد پاتو سی کے گار دونوں قاضی کے پاس آئے اور د گئے گئے اور د عاطیہ نے اور ہ قاضی کو د عاطیہ کے فرد خت کرد پاتو د سے کا حال معلوم ہے یا یہ گی نے اقراد کیا تو ان دونوں می خصومت واقع شہوگی آگر چروہ گر د عاطیہ کے بہتہ میں موجود ہوا اور ای طرح آگر د گی کے اس معلوم ہے یا یہ گر وفت کی تہذیر میں موجود ہوا اور ای طرح آگر دونوں بھر قاضی کی دونوں قاضی کے پاس سے بھلے گئے بھر د ماطیہ نے وہ گر کر ماطیہ کے باتھ فرو دخت کیا تو تع می کے باتھ فرو دخت کیا تو تع می کہ اس کا آخر ادر کر ساور آگر دونوں تو اس کے دونوں گواہ قائی کی دونوں گواہ قائی کو دونوں گواہ تا ہے ہوگی اور ہوتر قاضی کو دوخت کردیے کا ممل کے باتھ فرو دخت کردیونوں گواہ قائی کو معلوم ہو یا یہ گی نے اس کا اقراد کیا ہوائی وہائی کہ کہ اس کے آئی تو قاضی کو دوخت کردیے کا حال قاضی کو معلوم ہو یا یہ گی نے اس کا اقراد کیا ہوائی وہائی کو اس کا مقتی کو معلوم ہو یا یہ گی نے اس کا اقراد کیا ہوائی وہائی کو اور قائی کرنے میں دو کو اور وہ کو اور قائم کرنے میں بھی میں مورت میں بھی دیا جائی کو معلوم ہو یا یہ گی نے اس کا اقراد کیا ہوائی وہائی کو اس کا میں کو اور وہ کو اور قائم کرنے میں دو اور وہ کو اور قائم کرنے میں کی خرو دیا ہوں کے دونوں کا کو ایک کو اور کو اور وہ کو

ا قول باطل كباب يتى خواداك كواد قائم موكري ك مويادونول كوادقائم مون كادون كودون مودون على معامليك فادركواى كوباطل كباب

ایک غلام تھا کہ اس کا دو قضوں نے دموئی کیا اور ہرایک نے اس کے گواہ پیش کے کہ بیم راغلام ہے جم نے اس کے پاس و دیت رکھا
ہے اور قابض نے اس سے انکار کیا شاقر ارکیا بلکہ ساکت رہا گھر قاضی نے گواہوں کی عدالت فلاہر ہونے کی وجہ ہوز کچر تھم نددیا
تھا کہ قابض نے دونوں جس سے ایک تخص کے لئے اقر ارکیا کہ بیاس فاص تخص کا غلام ہے تو قاضی اس تخص کو دلوا دے گا بحر جب
گواہوں کی عدالت فابت ہوجائے تو دونوں جس آ دھا آ دھا تھیے کروے گا اور جا ہے تھا کہ تمام غلام اس تخص کو دلا دیا جائے جس کے
گواہوں کی عدالت فابت ہوجائے تو دونوں جس آ دھا آ دھا تھیے کروے گا اور جا ہے تھا کہ تمام غلام اس تخص کو دلا دیا جائے جس کے
لئے قابض نے اقر ارکیس کیا تھا کہ تک کے واسطے تا اور کو ای ای ای پہیش ہوئی ہے اور اس پر تیاس کیا جائے گا کہ گواہ قائم
ہونے سے پہلے قابض نے کسی کے واسطے اقر ارکیا ہو بھر ہرایک نے گواہ قائم کے تو تمام غلام اس کو سطے گا جس کے واسطے قابض نے
گواہ قائم ہونے سے پہلے اور بعد جس تو گواہوں کی عدالت ملا ہر ہوئے پر استحقاق قبل اقر ارکے خلاجر ہوگا تو بھیت ہوگا کہ اقر ارباطل تھا کہ کو اور قائم ہوئے کے بعد ہوتو گواہوں کی عدالت ملا ہر ہوئے پر استحقاق قبل اقر ارکے خلاجر ہوگا تو بھیت ہوگا کہ اقر ارباطل تھا کہ کہ کو اور قائم ہوئے کے بعد ہوتو گواہوں کی عدالت ملا ہوئی گھر ما لک سے صادر ہوا اور اس کے بطلان سے تھد لیں باطل ہوگا ہوئی ہوئا تو بھیت ہوئا کہ اس داسے دونوں جس ساوات رکی

مسئله مذكوره ميس غلام غير قابض كود لا ياجائے گا 🏗

ا كر برايك نے دونوں مدحوں على سے ايك ايك كواہ فيش كيا في قابض نے ايك كدوا سطے غلام كا اقرار كيا تو غلام اس كے سپر وکردیا جائے گا اور ہرایک کا کواہ بیکار نہ ہوگا بھرا کر اس شخص نے جس کے واسطے افر ارتبیں ہواہے دوسرا کواہ پی کیا تو غلام اس کا موگا اور اگر ہنوز غلام اس کی مکیت مونے کا تھم نہ موا موک دوسرے مدی نے جس کے واسطے غلام کا اقرار مواہد در اوا وہش کیا تو غلام دولوں میں تقسیم ہوگا لیکن اگر اس محض نے جس کے واسطے غلام کا اقر ارتبیں ہوا ہے غلام دونوں میں تقسیم ہونے کا تھم ہونے سے يهبله يول كها كه جمل اينا بهبلا كواه وه باره چيش كرتا مول اور دونون كوايك ساته چيش كرتا مول نو تمام غلام اس كودلا ديا جائے كا اورا كراس فنص نے جس کے داسلے قلام کا اقر ارتبیل ہوا ہے ہوں کہا کہ میرادوسرا گواہ سر کیایا عائب ہے تو اس سے کہا جائے گا کہ لا دوسرا گواہ چیش کریہ تمام غلام تھے دلایا جائے گا ہی اگراس نے دوسرا کواہ چیش کیا تو پہلے کے ساتھ ملا کرتمام غلام اسے دلایا جائے گالیکن اگراس نے جس کے واسطے غلام کا اقرار کیا گیا ہے دوسرا گواہ چیش کیا یا دوستقل کواہ لا پاتو غلام دونوں می تقسیم ہوگا ایک غلام زید کے تبعندیں تھااس پر بحرادرخالد دو مخصوں نے گواہ بیش کے کہ برایک مرق تھا کہ بیراغلام ہے میں نے اس کوزید کے پاس و دبیت رکھا ہےاور زید ا نكاركرتا تفايا حيب تمااور جرابيك كدواسطية و مصفلام كالحكم ديا كيا مجرا كريكر يا خالد في وي كواه يا ووسر ب كواه بيش كا كديه غلام ميرا ہے واس گوائی پر قاضی عم نددے گااور بھے فا کدون ہوگا اگر ایک کے گواہوں کی تعدیل ہوئی اور دوسر سے کی ندہوئی یا دوسرے سفے کوئی سکوا وہی قائم نہ کیا یا ایک بن کواوقائم کیا اور غلام اس مخض کو دلوایا گیا جس کے کواہوں کی تندیل ہو کی ہے پھر دوسر ایعی دو کواو عادل لایا تواس کے لئے تھم کیا جائے گا کہ غلام لے لے اور اگر خالد نے مثلاً گواہ قائم کئے اور مینوز اس کے گواہوں کی تعدیل نہ ہوئی تھی یہاں تک کے ذیرے اقر ارکیا کہ بیفلام بکر کا ہے اس نے میرے یاں وربعت رکھاہے پھر قاضی نے وہ غلام بکر کو دلوایا پھر خالدے کواہوں کی تعدیل ہوئی اور خالد نے وہ غلام بکرے لے لیا چر بکرنے گواہ عادل چین کئے کہ بیر میرا غلام ہے میں نے اس کوزید کے باس ود بعت رکھا تھا تو اس کے گواہ متبول ہوں کے اور غلام اس کو دلایا جائے گا چرا گرخالد نے کہا کہ میرے گواہ دوبارہ سنے جا کیں اور میں بحر پر قائم کرتا ہوں تو اس کی دوصور تیں ہیں اگر اس نے بحر کے واسلے تھم دے دینے کے بعد پیش کرنا جا ہے تو ساعت نہ ہو گی اور اگر

برے کوا ہوں کے او پر تھم دینے سے چیلے چیش کرنا جا ہے قواس کے گواہوں کی ساعت ہوگی کذاتی الحیا۔

**(4): ⊕** 

اُن شخصوں کے بیان میں جن کا حاضر ہوناخصومت اور گواہوں کی ساعت میں شرط

ہے اور حکم قاضی اور اِسکے متعلقات کے بیان میں

ا مام محد نے فرمایا کدا کرکوئی غلام اسے مشتری کے پاس سے ملک مطلق کا استحقاق ایت کرے قاضی کے تھم سے لے لیا ممیا لین مستحل نے اپنا استحقاق ثابت کیااور کہا کرمیری ملکیت ہے اور عادل گواموں پر قاضی نے اس کودلوایا اور مشتری کے ہاتھ سے نکل گیا اورمشتری نے اسینے ہاکع سے شن واپس کرنا ما بااور با نع نے کواہ ہیں کئے کہ بدغلام میری ملکبت میں میری ہا تدی سے بعد اجواہ اور مستحق کوقامنی نے ناحق ولوا دیا ہے اور تو جھ سے تمن والی تین لے سکتا ہے تو یا تع سے کواہ مقبول ہوں مے بشر ملیک اس نے مستحق کے سائے پیش سے موں کذانی المتعط اور ای طرح اگر بائع نے گواہ بیش سے مول کدید خلام میرے بائع کی مکیت میں اس کی باعدی ے پیدا ہوا ہے بھی گوا و مقبول ہوں مے بشر طبیکہ مستحق کے سامنے ہوا درا گر کوئی احتر اض کرے کدان صورتوں میں یا تع کے گوا ہ کیوں كرمتبول موسك كونكديد بات ابت موكن بكرجب قابض يركى ك لئ مك مطلق كاتكم جارى موقوية ماس يرواتع موتاب بس كى طرف سے قابض نے مكيت حاضرى ہے اور يهال مشترى نے باكع كى طرف سے حاصل كى تھى تو تھم باڭغ پر بھى جار بالى اس كى موای کیوں کرمتبول ہوئی اور خلا صد جواب بیاہے کہ ہائے نے ملب مطلق کا دھوی تیں کیا بلکدائی ملک میں بیدا ہونے کا مری ہے اور اس برتم ملك مطلق كا مواعب نه ملك عن بريدا موف كاليس دوسرى لجهت ساس كى وكيل منبول موكى اوراس كى طرف سيركير من اشارہ ہے مرامام مر نے اس کوائ کے تول ہونے میں مستن کا ماضر موناشر طاکیا ہے اور بیضے مشائع نے کہا کہ بیشر طائیں ہے اور ابهاى شس الائد مزحى معقول إاور بعضول في كها كدشرط بجيباامام محد في اشاره كيا باور ذخيره ش كعاب كدامام مر کے تیاس اور ابد یوسٹ کے دوسر سے ول پرشرط ہاورامام اعظم اور ابدیوسٹ کے پہلے ول پرشرط میں ہاور برول اظہر ے اور جو چیز اجرت پر دی گئی اس میں اجرت پر لینے والے اور دینے والے کا ماضر مونا شرط ہے کیونکدا جرت پر دینے والے کی طليت ہے اور لينے والا كا بين ہے اوراى طرح داوئ رائن شى رائن اورمرتين كاموجود مونا جائے كيونكدراين ما لك ہے اور مرجن قابض ہا كرشفين في في سندے ليما جا بااور شترى في بنوز قبنديس كيا بو باكن اور مشترى كا ماضر بونا تكم شفعد كواسط

اگر مستعار چیز کوکسی نے استحقاق تابت کر کے لیما جا ہا تو عادیت پردینے والے اور لینے والے کا حاضر ہونا چا ہے اور زیمی کے دعویٰ بی کا شکاروں کا حاضر ہونا شرط ہے لیکن مشاک نے اختلاف کیا ہے بعضوں نے کہا کہ شرط نہیں ہے اور اگر ما لک ذیمن کا ہوتو شرط نیم ہے اگر ایک فیص نے کسی مورت کے ساتھ نکاح کا اور اس کا شو ہر دوسر افتص ظاہر ہیں موجود ہے قودموی اور گوائی کے ہے بی اس کا حاضر ہونا شرط ہے اگر ایک مختص سر گیا اور اس کی جزیں جوایک جگہ ہے دوسری جگہ ختل ہو سکتی ہے لینی مال محتولہ ہیں اور اس پر اس قدر فرض ہے کہ تمام ترک اس میں محر ابدوا ہے اور اس کا کوئی وارث یا وہ کی تاب کہ تاب کہ اس محرار کرے گا کہ اس کا کر کر فروخت کرے اور

اگر گواہوں نے غلام کے اقر ارکرنے کی گواہی دی پس اگرایسے حدود کے اقر ارکی گواہی دی جو خالص اللّٰد تعالٰی کی جیں جیسے زیااورشراب خواری تو بالا جماع بیر گواہی مقبول نہ ہو گی ہیٰ۔

اجازت دی ہوہ ، موراس خلام کے ہے جس کوائی کے مالک نے تجارت کی اجازت دی ہے اوراگرا سے خلام پرجس کو تجارت کی اجاز اجازت ہے گوا ہوں نے یہ گوائی دی کہائی نے عمراقل کیا ہے یا کی تورت کوڑنا کی تہت دگائی ہے یا زنا کیا ہے یا شراب ہی ہاور غلام اس ہے اٹکار کرتا ہے ہیں اگر اس کا مالک موجود ہے قو غلام پر بلا اختلاف اس گوائی پر تھم دیا جائے گا اوراگر غلام موجود ہواور مالک حاصر نیس ہے تو امام اعظم وامام محد کے تو دیک قاضی اس پر پکھے تھم نددے گا اورامام الدیوسٹ کے زویک صداور قصاص کا تھم وے گا جیما تجارت کی اجازت نے پہلے اگر گوائی قائم ہوتو تھم دیا جاتا ہے اگر گواہوں نے غلام کے اثر ادکر نے کی گوائی دی ہیں اگر ایسے صدود کے اقرار کی گوائی دی جو خالص الشر تعالی کی جی جو تھے ذیا اور شراب خوار کی تو بالا بھائے یہ گوائی متبول نہ ہوگی اوراگر تہمت موجود نہ ہوتو مسئلہ میں دیا تی افتحال نے ہو تھ کو موااگر چہ خلام کے اثر ادکر نے کی گوائی گڑ رہے۔

ا كركونى الركا موكد جس كواجازت وسدى كى بيا كم عقل موكدجس كونصرف كى اجازت بياوراس يركوا مول في هم المل كرنے يازناكى تبت لگانے ياشراب پينے يازناكرنے كى كواسى دى توسوائے آل كے باتی ش كواسى عبول ند ہوكى خواوا جازت ديے والاسائے موجود مو یا حاضر ندمواور اگر خطا ہے ل کرنے کی گوائی دی اس اگراجازت دینے والا حاضر مواقد کوائی مقبول ہو گی اور مددگار برادری پردیت دینے کا عظم دیا جائے گا اورا کرا جازت دینے والا عا عب موقوبیکوائ مقبول شامو کی اور بعضوں نے کہا کدا کراس ے گواہ قائم موں کراڑے یا کم عقل نے حمد آیا خطا سے می کولل کیا ہے ہی اگرا جازت دیے دالا حاضر بولو کوائی آبول کی جائے گی اور مددگار برادری بردیت کا تھم کیا جائے گا اور آگر فائب ہوتو تول نہ ہوگی اور آگر کوا ہوں نے اڑے یا کم عقل کے اقر ار بر کوائی دی کہان چيزوں يس سے كى جرم كا اقراد كيا ہے تو كوائى مقبول شاموكى خواد اجازت دين والا حاضر مو يا عائب مواور اكر كى فلام يرجس كو اجازت ہے گوائی دی کداس نے وی درہم یا زیادہ چائے ہیں اور وہ ا تکار کرتا ہے یس اگر اس کا ما تک ماضر مولو گوائی معبول اور بالاجهاع اس كاباته كانا جائے كا دور جورى كا مال اكراس تے كلف كرديا ہے تواس كى حقال ما لك كور بى موكى اور اكرموجود موتو والى كياجائ أكرما لك قائب مواوامام اعظم والمام يحر كنزويك بالصنكانا جائكا ورمال مروق كي هانت و عاورامام الويوسات كنزديك باتعكاف كالحكم دياجائ كااوراكر كوامول فيدن وربم عيم جورى كرفى كواى وى تو قاضى مال ولاف كالحكم دياكا اورد ما کافٹے کا تھم نددے گا خواہ ما لک حاضر ہو یا غائب ہواور اگر ماؤون کےوں درہم چوری کرنے کے اقرار برگوای دی اور مولی عًا كب بي الوام المنتم والم محر ك فرد يك غلام ير بال كانتم وسعكا ورباته كالفياف بالناع كانتم ندوسكا اورامام ابويوسات ك فزويك تطع كالحكم دے دے گا اگر چدما لك عائب موادر اكركس ايستقلام يروس درجم باز باده كى چدرى كى كواسى دى جس كومولى في تقرفات ے منع کیا تھا ہی اگراس کا مالک خائب ہوتو قاضی کھے تھم نددے گانہ مال دینے کانہ ہاتھ کا اور بدا مام اعظم وا مام مجر کے نزد یک ہے اور اگر کوا ہوں نے کوائی دی کہ غلام جھور نے اقر ارکیا ہے کہ اس نے چوری کی اس اہر مالک اس کا حاضر نیس ہے تو قاض اس کوائ کو ہالک تبول ندکرے کا اور اگر حاضر ہوتو کوائی کی ساعت مالک پر تدہو کی بینی ملام کا ہاتھ ند کا تا جائے گا اور چرى كے مال كے وض مالك سے اس كے فروخت كروينے كامواخذ وندكياجائے كاليكن غلام سے آزاد ہونے كے بعد مواخذ وكيا عائے گا كذاني الحيظ \_

## بلاب: ﷺ قاضی کے وصی اور قیم مقرر کرنے اور قاضی کے پاس وصیت ثابت کرنے سرین مد کے بیان میں

اگرایک مخص مرگیااورای شیرش مال چیوز اجهان مراہاوراس کے دارے دومرے شیریش میں مجرمیت پرشہر کے لوگوں سنے حقوق اواموال کا دعویٰ کیا تو قامنی کواس کی طرف ہے وصی مقرر کرتے کے باب میں خصاف نے نے ذکر کیا ہے کہ اگر اس شمراور اس شیر میں انتظام ہولین اکثر قافلہ بہاں سے وہاں نہاتا ہواورندوہاں سے بہاں آتا ہوتو قاضی میت کی طرف سے وصی مقرر کرے گا كذا في الذخيره اورا كراس طرح كالمعطاع ته وتو تدمقرر كرے كا كذا في البر ازبيد خصاف تے ذكر كيا ہے كه اگر ايك مخص مركبيا اور اس نے چھوٹی اور بڑی اولا وچھوڑی اور لوگوں نے اس پر قرضہ کا دعویٰ کیا تو قاضی اس کے مال کے واسطے وصی مقرر کرے گا اور حس الائمه طوائی نے فر مایا کہ قامنی تین جکہ مال میت کے واسلے وسی مقرر کرے کا بیٹی میت پر قرضہ ہویا وارث مجونے ہوں یا میت نے م محدومیتیں کی ہوں او وصیتوں کے تافذ کرنے کے واسطے وسی مقرر کرے ہی انہیں جگہوں جس قاضی وسی مقرر کرے اوران کے ماسوا مقررند كرے اور ظاہر بيقول اس كے كالف ہے جو خصاف نے اوب القاضى عن كلما ہے كيكن كالف فيس ہے اس لئے كرش الائمد كى مرادیہ کادائے قرض کے واسطے وسی مقرر کرے اور خصاف کی مرادیہ ہے کہ اثبات قرض کے واسطے وسی مقرر کرے اور اگر ایک مخص مرکیا اوراس نے عروض وحقار چھوڑ ااوراس پر چند قرضے بیں اوراس کے دارث یالغ بیں اور دارتوں نے تر کہ فرد خت کرنے اورقرض اداکرنے سے اتکارکیا اورقرض خواہ ہے کہا کہ ہم نے ترکہ تھے سونیا اب توجان اور تیراکام ہیں آیا قاضی اس کی طرف سے وص مقرر كرے كا بائنل بعضوں نے كيا كمقرد كرے كا اور بعضول نے كيا كريش اور وارثون كو تكم وسے كا كرتر كر فرو شت كريں ہي اگرانہوں نے اٹکار کیا تو قید کرے گا تا کہ فروخت کریں اور اگر قید کرنے سے بھی فروخت نہ کیا تو خود فروخت کرے گا یا وصی مقرر كركاكة رضه بعد ومكن ادا موجائ اوراكر قاضى في ينيمول كر كديل وصى مقرركيا اوريتيم اس كى ولايت بن بين اورتركداس ک ولایت ٹی بیس ہے اور کداس کی ولایت میں ہے اور یہم اس کی ولایت میں بیل ایک وراس کی ولایت میں ہے اور بعض حین ہے تو سنس الائمد سے منقول ہے کہ انہوں نے قر ملیا کدوسی مقرد کرتا برصورت میں ورست ہے اور تمام تر کہ میں خواو کہیں ہوئے و الخض دصی بشار ہوگا اور امام رکن الاسلام علی سفدی سفر مالیا کہ جوئز کداس کی ولایت عمل ہے اس کا وصی ہوگا اور جوئیس ہے اس کا

قاضی نے اگر ونف کے واسطے متولی مقرر کیا اور مال ونف اور نیرو چھس جس پر ونف کیا ہے دونوں اِس کی ولایت من نہیں جي توسم الائمه فرمايا كرة كرمطاليداس قاضى كى يجبرى من واقع مواتوسيح بهاوردك الاسلام تفرمايا كهيم نيس بجن لوكول یر و تعف کیا گیا ہے اگر و ولوگ قابنی کے والایت میں ہول پس اگر و ولوگ طالب علم بیں یا گاؤں والے بیں پہنے معدوولوگ بیں یا خان یار باط یا مسجد ہے اور زجن وقف اس کی ولایت جس تیں ہے اور اس نے متولی مقرر کیا تو مقس الائر نے فر مایا کہ نائش اور مرافعہ معتبر ے پس مقرر کرنا سیجے ہے اورا مام رکن الاسلام نے فر مایا کہ جس پر تھم دیا جائے اگروہ حاضر ہوتو سیجے ہے اور اگر حاضر نہ ہوسیجے نہیں ہے یہ ذخروش المعاب ايك مخص كى قاضى كے باس آيا اور كها كرير اباب فلا ل مركيا اوراس في عروض وعقار جموز اب اوراس برقرض ب اور كى كوصى نيس كيااور ش اس كوفروشت نيس كرسكاتا كاكر خدادا كرول كيونكه جيميان طرف كولوك نيس بيجانة بين تو قاضي كو رواے کداس سے کے کدا کراتو سچاہے قومال فروشت کر کے اوا کروے پس اگروہ سچاہے قو کا م تعیک رے گا اور اگرجمونا ہے تو قاضی کا تھم کارآ منیں ہا اگرایک فض مرکیا اوراس نے کی کووسی مقرر کردیا تھا اوروسی نے اس کی زعر کی میں یامر نے کے بعد وسی ہوتا تبول کیا اور قاضی کے پاس اپنی وصایت فابت کرنے کوآیا تو قاضی دیکھے کا کہ اگروہ فض لائن دمی ہوئے کے ہے واس مے دمویٰ کی ساعت كري كابشر طيكدامين ساتحوالي فخص كولائ جوعهم موسكات في كدا كريدى غلام ياطفل به تودموي ك ساعت زكر ي كاور غلام اورنابالغ كانفرف نافذ مون عسمشاركم في اختلاف كيا بهادراس يب كسنافذ ندموكا يس اكرغلام أزادكيا كياتو بعداس ك قاضی اس کے دعویٰ کی ساعت کرے گا اور اس کی وصایت کا تھم دے گا اور اگراڑ کا بالنے ہو گیا تو امام ابو پوسٹ کے نزد یک ساعت كرے كا اورامام اعظم كنز ويك ساعت ندكرے كا اورا يسيم عامليش تصم ياوارث ہوتا ہے يا موسى ليرياو و محض جس پرميت كا قرض ے یا جس کامیت پرقرض ہے بیسب کتاب الا تعنید علی ہے معلیٰ علی بروایت ابراہیم فرکود ہے کدا کی تخص مر کیا اور اس پرقرض ہے اوراس نے تہائی مال یا کسی تقر رکنتی سے درہم کی کسی کے واسطے وصیت کی اور موسی لدنے بدال بعنی تہائی یا گفتی سے در رہم لے لئے پھر ترض خواه آیا اور دارث خواه حاضر تنے یا غائب تنے محراس نے موسی لیکو نے جاکر قاضی کے سامنے دعویٰ کیا تو موسی لداس کا مدعا علیہ منس قرار باسكا باوراس مي اشاره بكراكروميت ايك تهائي هي واقع موتوموسي له بحولدوارث ك نقرار ياسكا اوراكرتهائي ے زائد ش وصیت ہواور وہ مجمع ہوجائے اس طرح کہ وصیت کرتے والے کا کوئی دارث تی شہوتو الی صورت بی موصی لہ بحولہ وارث كقرار باكرقرض خواه كالمصم مدعا عليه بوسكاب كيونكه تهائى ازاكدوارث كاجن موتاب اوروارث برخريم ليني قرض خواه دوئ كرسكا بي واليدموس لدريمي دوي كريك اوركاب الانفيدوا في فيدون تفيل كموس لدويد عاطية قرارد بااورايها معلوم موتاب كدمراديب كدجوموس لدتباني عذائد مال كامو

وصى اگرفاسق اورخائن معلوم جواتو وصايت كاحكم ندد \_ كا 🖈

پار جب کی جمع صالح کے سامنے وہی نے گواہ قائم کے تو قاضی فور کرے گا کہ اگر وہی مرد عاول اور نیک سیرت اور خوارت علی ہو شیار ہے تو قاضی اس کو جی بنائے گا اور اگر فاس اور فائن معلوم ہوا تو وصایت کا حکم ندد ہے گا اور اگر اور کی گرکا آوی اور کم ہوشیار ہے تو اس کو وہی بنائے گا حکر اس کے ساتھ ایک اس کے ساتھ ایک اور کا رہوں اور جمع کا سام کی ساتھ کی اور کا رہوں اور جمع کی اور کر اور کی کا اس کے ساتھ کی اور کر اور کی اور کا رہوں اور جمع کا مال کے ساتھ کی ساتھ کی کے نوو کی تھی اور کی میں مالا و سے گا تا کہ کا رہوں کے ساتھ کی اور کر سے کی تا ہمیں اور کی تھی اس کے ساتھ کر سے گا با کہ کا منز رفتم ف ندہو سے اور اس کی جمع کی تھیا تی ہوگئی ہوگئ

ہے اس قدر قرضہ ہاور میرا بھائی سب قرضہ یا اس میں ہے کھیوسول کرنے سے پہلے مرکمیا اور اس مخص قرض دار پر واجب ہے کہ مجھے اوا کرے تا کہ جم میت کے علم کے موافق اس کے واراؤں کے خرج علی فا وس گا تو تاشی اس کے دعویٰ کی ساعت کرے گا اور مبلے مدعا علیہ سے اس مخف کے مرینے کو دریافت کرے گا اگر اس نے اقراد کیا تو اب مطالبہ وسی کی طرف سے درست ہوا پر قر ضرکو وریافت کرے گا اگر اس نے اقر ارکیا تو پھر اس کے وسی ہونے کووریافت کرے گا اگر اس نے اقر ارکرلیا تو مال دے دیے کا تھم نہ وے گا جب تک کداس کاومی ہونا کوائل سے تابت شہور صاف نے اوب القاضی شی اکھا ہے کدایک شخص نے دعویٰ کیا کدفلاں شخص مر كميا اوراس نے مجھے وميت كي تھى كہ جواس كا قرضه اس تخص پر ہے اور جو مال عين اس كا اس كے ياس ہے دونوں وصول كروں اور مدعاعلیہ نے ان سب کی تقعد ہیں کی تو اس کو تھم نددیا جائے گا کہ دین اور مین اس سے سرد کردے اور جامع کبیر میں ہے کہ بہلاتول امام محد كايد تفاكد مدعا عليد كوقرض اواكروسية كالتحم وياجائ كاند مال معين كالجرائيون فيرجوع كيا اوركها كدونون كالتحم نه أوكالي كناب الا قضيه كاقول جامع كدوسر في ول المام محد كموافق بالكرقرض دارني ال يحدوث كا اقراركيالين مال اوروميت س ا تکارکیا توری کو پہلے تھم کیا جائے گا کہ وصیت پر کواہ لائے اور جب کوائل سے وصیت کا بت ہوجائے تو ہمر مال پر کواہ طلب موں کے اورای طرح اگرید عاعلیہ نے سب کا اتکار کیاتو پہلے مدی ہے موت اوروس ہونے پر گواہ طلب ہوں سے اور جب گواہ چی ہو سے اور شوت ہو گیا تب مال کے گوزہ طلب ہوں سے اس اگر اس نے پہلے مال سے گواہ چیش سے چرومیت سے گواہ لایا تو مال سے گواہ نامظبول اور دوبارہ قائم کرنے کا تھم دیا جائے گا اور اگر وصیت اور مال اور موت کے آبک تل گواہ ہوں اور ان سب پر ایک بارگ اس نے میں گواد قائم کیے تو امام اعظم نے فر مایا کہ مال کی گوائی تامغبول اورددیارہ ویش کرنے کا تھم دیا جائے گا اورامام ایو بوسٹ نے فرمایا کرمتبول ہوں سے لیکن قاضی ترتیب وارتکم دے گا مین پہلے ومیت کا پھر مال کابید تصاف نے ذکر فر مایا ہے اور ووسرے مقام پر ذكركيا ب كمامام اعظم كنزديك مال ك كواه نامقول اورامام محر كنزد يكم مقبول ووسك اوريها لكعاكما مام ايو يوسعن كاقول

قضاء علی الغائب کے بیان میں اور ایسے علم قضا کے بیان میں جود وسر ہے بر بھی متعدی ہوتا ہے اور گواہ پیش کرنے میں اور بعض اہل حق کے دوسروں کی طرف سے

قیام کرنے کے بیان میں

واضح ہوکہ جو تھی کہ جو تھی کہ جو تھی رہ ہو جو دہواور نہ اس کو دوئی مدگی کی اطلاع ہواس پر تھم دینا تھا ہی الفائب ہے قال فی الکتاب گواہوں کی گوائی کی قائن پر تھی دیا یا اس کے سینے نے فیصلہ کرتا جا ترخیل ہے گئی اگراس کی طرف ہے کوئی تھی ما صربوتو جا تو الکتاب گواہوں کی گرف ہوا اور جو اس کی طرف ہے ما صربو یا قو وہ قصد آ ہے شافی فائب نے کی کو دیکن کر کے بیجے دیا یا تھیا ہوا ور حکما اس طور ہے ہوتا چاہئے کہ ایک حاضر تھی نے دیا یا تھیا ہوا ور حکما اس طور ہے دو گئی کا لاجالہ سبب جوت ہے یا شرط ہے اور بیٹ خواہوں کی دو گئی کا لاجالہ سبب جوت ہے یا شرط ہے اور بیٹ کی الاسلام ہن دو کی نے ذکر کیا ہے اور شی اناسمام محووا وزجہ کی افی پر ٹو کی دیتے تھے اور عامد مشاخ کے نزد کی سے بیٹا تا رہا تہ ہیں دو گئی کیا گئی ہے وہ حاضر کے دوئو کی کا لاجالہ سبب جو تا اور ان سام محتوا ہو اور ان سام محتوا ہو ان اس کا دو ان کا لاجالہ سبب ہو تا دو ان سبب ہو تا دونوں ہی شرط ہے اور امام ایوز یہ اور عامد مشاخ کی طرف سبب ہو تا دونوں ہی شرط ہے اور امام ایوز یہ اور عامد مشاخ کی محتوا ہو کہ ہو تا ہے ہو کہ کا اور عامد مشاخ کی ان دونوں کی دونوں ہی تو تو دونوں ہی شرط ہے اور امام ایوز یہ اور عامد مشاخ کی محتوا ہو گئی کہ سبب ہو تا دونوں ہی شرط ہے اور امام ایوز یہ اور کی کیا کہ جو ان کا دونوں ہی تو تو اس کو تا ہے اور کی کیا کہ بھی نے اس کو خالد می تو کا اور حاضر عائز کی کیا کہ بھی نے اس کو خالد ہو تو اس کو کا اور حاضر عائز کی طرف سے تھم ترار پائے گئی کہ دور ہی تھی کہ کہ کا اور حاضر عائز کی طرف سے تھم ترار پائے گئی کہ دور ہو ۔

اگرایک محض پر دوئی کیا کہ اس نے قلاں محض کی طرف سے اس طور پر کھالت کی ہے کہ جو بر ااس پر حق طابت ہواس کا کھیل ہے بھر در ما طیہ نے کھالت کا افراد کیا اور حق ہے افکار کیا اور حدثی نے گواہ جیش کے کہ میر نے للا الشخص پر جزار در ہم طابت ہوئے جی نے بین تو تعلیل اور مکھول عند و دنوں پر تھم قضا جاری ہوگا جی گئی گیا اور عمل عائیت آیا اور اس نے انکار کیا تو التعابت نہ کیا جائے گا اگر زید نے ایک گھر کے شغد کا جو مرو کے تبغیر بھی ہے دوئونی کیا اور عمرو نے کہا کہ بیگر میراہ ہے جی نے کئی سے فرید انہیں ہے بھر زید نے گواہ قائم کے کہ عمرو نے بیگر خالد سے جزار در ہم میں فرید اجواس کا مالک تھا اور زید اس کا شخص ہے تو فرید کا محمول میں در ہوں کا ہوتو اس قاعدہ کا بیان مثال میں بیہ ہے کہ اگر دو کو اہوں نے کی خص کے جن اس کی بیان مثال میں بیہ ہے کہ اگر دو کو اہوں نے کی خص کے جن تا کہ بیان مثال میں بیہ ہے کہ اگر دو کو اہوں نے کی خص کے حق تا کہ ہو تا کہ بیان مثال میں بیہ ہے کہ اگر دو کو اہوں نے کی خص کے حق تا کہ ہے قائم جی بھر دی گواہ سے نے کہ اور عائم اور کی اور حاضر اور عائم جی بی بھر دی ہو کہ سانے کہ قال می تا زاد ہو تا خاب ہو جائے گا دور یہاں دوئی دو چیز دی جس ہے لیتی حاضر پر مال کا دیمی اور عائم ور غالموں کے آزاد کو تا خاب ہو جائے گا دور یہاں دوئی دو چیز دی جس ہے لیتی حاضر پر مال کا دیمی کا در عائم ور کیا مول کے آزاد

کرنے کا گر عائب پردوئی تابت ہوتا ہین قام کا از او ہوتا باعث بوت حاضر کے دوئی کا ہے کہ حاضر پر مال ان کوا ہوں آزاد غلاموں
کی کوائی پر تابت ہوگا کذائی الذخیرہ اگرزید پر کی ہوئی والے آدئی کوزنا کی جمت لگانے سے صدواجب ہوئی پھرزید نے کہا کہ ش تو
غلام ہوں جھ پر آدھی حدواجب ہاس آدی نے کہا کہ بیس تھے اس نے آزاد کر دیا ہا ور تھ پر پوری حدا نے گی اور آزادی پر کواہ
قائم کے تو گوائی متبول ہوکر حاضر اور عائب دونوں کے تی بھی تھی تا فذہوں تی کہا گرفائی کہا گرفائی آزاد کرنے سے انکاد کیا تو النفات
مرکم جانے گا آگرا کی محفظ آل کیا گیا اور تا ہی کے دووارث میں کہا کہ عائب ہے پھر حاضر نے دوئی کیا کہ عائب نے قائل کو معاف کیا
اور حاضر پر تھم دیا جانے گا بیضول محاول مور قائل ہوگا ہوگا تھی۔
اور حاضر پر تھم دیا جانے گا بیضول محاول مور سے سے

زیدنے ایک شخص غائب کی عورت سے کہا کہ جھے تیرے شوہر فلاں شخص نے وکیل کیا ہے کہ میں تجھے

اس کے باس پہنچادوں پھرعورت نے کہا کہ وہ تو مجھے تین بارطلاق دے چکاہے 🖈

اگر دعوی و چیزوں بیں واقع ہو کر عائب پر جو دعویٰ ہے ضروری تین ہے کہ وہ حاضر کے دعویٰ کے جوت کا لامحالہ سبب پڑ جائے بلک می نیس موتا ہے و حاضر محض عائب کی الرف سے عصم قرارت باے گا اوراس کے بیان کی مثال بہے کہ زید نے ایک مص ما اب ک مورت سے کہا کہ جھے تیرے شوہر قلال محص نے وکل کیا ہے کہ بن مجھے اس کے باس بہنجا دوں چر مورت نے کہا کدو واق مجھے تین ہار طلاق دے چکا ہے اور اس براس نے کواہ قائم کردیئے تو اس کی کوائی دکیل کیر مقبول ہوگی ندعا نب برتا کہ طلاق تا بت ہو جائے تی کہ اگر غائب آیا اور طلاق ویے ہے انکار کیا تو عورت کوود بارہ کواہ لانے کی ضرورت ہوگی کذافی الذخيرہ - ايک مختص زيد کے فلام کے پاس آیا اور کیا کہ تیرے آقازید نے جھے ویل کیا ہے کہ ٹس تخیے اس کے پاس میٹجادوں پھر فلام نے کواہ سنا نے کہ زید نے جھے آزاد کر دیا ہے تو وکل کے حق عی مقبول موں کے اور آزادی ٹابت ند ہوگی حی کدا کر زید آیا اور اس نے انکار کیا تو غلام کو دوبارہ کواہ سنانے کی ضرورت ہوگی کذانی البر از بیداگر حاضروغائب بردو چیزوں کا دعویٰ ہواور غائب کا دعویٰ سبب جوت حاضر کے دموی کا بھی ہوئیکن اس طرح سب ہوکدا کروہ مدی باتی ہے تو سب ہے اور اسپے نفس فرات سے سبب ثبوت نیس تو قاضی السی کوائی بر النفات ندكرك حاضراور فائب كى برتهم ندو سے كاس قاعدہ كابيان بيہ كدايك مخفس فيدومرے سے ايك باندي خريدي جمر مشترى نے دوئ كيا كديمرے فريد نے سے پہلے بائع نے اس كوفلال عائب كے ساتھ بياه ديا ہے اور يس نے اس كولاهلى يس فريدا ہے اور بائع نے اس سے افکار کیا اور مشتری نے گواد قائم کرے باعری واپس کرنی جابی تو قاضی بیر کوائی مقبول ند کرے کا ندها ضریر اورند فائب پر کیونک فائب کا نکاح اگراب تک باتی ہے تواس کووائی کاحق پینچاہے اوراس نے نکاح باتی ہونے کے کواولیس قائم كے اور اگر تكاح باتى مونے كے كوا وقائم كر ساتو بھى مقبول ند بول كے كونك باتى رہنا نكاح كے بعد ب اور جب جوت نكاح مى تعم ترارند پایا تو بنا و نکاح میں بھی قرارند یا سے گا اگرای طرح اگر کی نے بطور کے قاسد کے کوئی چیز خریدی پر دعویٰ کیا کہ میں نے فلاں تخص کے ہاتھ فروخت کر دی اور وہ مخض عائب ہے اور اس سے اس کی غرض میہے کہ بائع کاحق واپسی جاتا رہے تو حاضر و غائب دونوں کے فق ش کوائی تبول شاہو گی۔

اس طرح اگرایک فض کے تبند میں ایک گھر ہے اس کے پہلو میں ووسرا گھر فروخت کیا گیا اس کومشتری نے فرید اپھر جس کے قبضہ میں گھرہے اس نے فروخت کئے ہوئے گھر کوشفوہ میں لیما جا ہا پھرمشتری نے کہا کہ جو گھر تیرے قبضہ میں ہے یہ تیرانہیں فلاں بات ولدو کیل ریسیٰ وکیل اس کو نے میں جاسکا۔ فض کا ہاور فقع نے کواہ قائم کے کہ جو گھر بھر ہے قینہ میں ہے ہوا ہے میں نے اس کو فلاں عائب سے قریدا ہے قواس کرتے یہ نے کہ کا کا ما مروعائی دونوں کے تن میں درویا جائے گا جائے صغیر میں قراور ہے کہ ذید نے اپنی گورت ہے کہا کہ اگر فلاں فنس نے اپنی گورت ہے کہ ذید ہے کہ اور اس کو ملا تن دی ہا ور فلاں فنس نے اپنی گورت کو طلاتی دی ہو تو فلال تن دی ہا ور فلال فنس نے اپنی گورت کو طلاتی دی ہو اور فلال قرار کے گا کورت نے دید ہو گوئی کیا کہ اللا اللہ فنس نے اپنی گورت کو طلاتی دی ہوئے گا اور استے منافر ہن کی اور اس کے منافر ہوئی کے خلاتی واقع ہوئے گا اور استے منافر ہن کی دائے کورہ والے کا فتو کی ہے اور گوئی تھی دی ہوئے فلاتی واقع ہوئی کہ اور اس کی منافر ہن کی دائے ہوئے گا اور اس من منافر ہن کی دائے ہوئے گا اور اس من منافر ہن کی منافر ہن کی منافر ہن کہ ہوئے گا اور جہاں کہیں کی نے اپنی منظر ل اور منافر ہن کی عالم ہوتا ہے تو کا اور منافر ہن کی کا اور اس من منافر ہن کی تو ہوئے گا کہ جو کہا اور کو اس کو کہ کہ تو کہ ہوئے گا اور جہاں کہیں کی نے اپنی ہوئے گا کہ ہوئے اور اس من منافر کو تا کہ ہوئے گا کہ ہوئے اور گوئی کے اور اس من منافر کو تا کہ ہوئے گا کہ ہوئے گا کہ ہوئے گا کہ ہوئے گا اور گوئی کی ہوئے گا کہ ہوئے گا گوئی ہوئے گا گوئی ہوئے گا کہ ہوئے گا کہ ہوئے گا کہ ہوئے گا کہ ہوئے گا گوئی ہوئے گا ہوئی ہوئے گا گوئی ہوئی گوئی ہوئے گا گوئی ہوئے گا گوئی ہوئے گا گوئی ہوئے گا گوئی ہوئے

ے ۔ تول بعض حتافرین نے طلاق الی آخراقول تمام عبارة الذخیرہ بکتا۔ ہم اگر کیا جائے کہ کیارٹم کیٹس کی گرکس نے اپنی ہوی ہے کہا کہ اگر فلال محض کھر یں والل بوتو تو طالقے بھر حورت نے کا وقائم سے کے فال سینس کریں وائل مواہم مالا کے قلال ذکور خائب ہوتو کوار مقبول ہوتے ہیں اور طلاق واقع موتے کا تھم دیا جاتا ہے تو ہم کیس سے کہ بان نے شک تھی ہے کری تھا میل افغائب بیس ہے کو کاس علی خائب سے حق کو باطل کرنا اوزم میں آتا ہے الخلاف متله جامع مغيركدوه تعدا على العائب بص عداس على عائب كا ثار بإطل مواجاتا بادرهامل بيب كرجب آوى في اين شراح تركمى فائب بركوني هل ابت كرنے كے كوا والائم كين و علما جائے كواكر اس عن فائب كے كى كل كا يطال ت والد كوا و مقبول مون كرا و و فائب كى خرف سے متعم قرار باع كادراكراس عرح فائب باطل كرعادم أتا موقو بصف وافرين في فوق كاس كودوقول مول كاور ماضرو فائب ودول برعم ويا جائے گادراسے بے کے کوائی قبول شعوی اور جو ماشر ہو و منائب کی طرف سے مسم تشمیرا اِجائے گااورای پرامام ظمیرالدین فنوی دیتے تھاور جامع صغيركا ستلداس أول محت يروليل بهاورواطح بوكرة ي كل وكل اوك بنو يحقاضون كالدوكاه بس كياكرت بين كدفائب بري ياوتف ياطلاق كواس طرح ا بت كرات بي كرما خرى طرف من وكالمت كي شرط عائب كاليفنل الرادوية إلى الوية في النف حافرين كفون بين باوراس كى مثال يدب كدزيد ف جعفرے كها كما كر عروف ابنا كمرفروفت كيايا في بيوى كوطناق كيا إلى ذعن الكواكى ماه تحرير وقف كى بيوتو زيدتو كون يرمر سے حقوق ابت كرائے اوران ين خصومت كرنے اوران كودمول كرنے كادكيل جرجمترنے ايك فض كوماخر كيااوراس ير مال كادون اوربيدوئ كيا كرزيد نے جھے اپنے حتو ق اوكوں سے سومول كرنے اوران كونابت كرائے اوران ير خصومت كرنے كاوكل ايسے شرط كے ساتھ كيا ہے جن اٹن زش جينا يوى كوطلاق ديناوغير واورواقع موكى تمی اس طرح کرذید کے جھے میکن کرنے سے چیلے عرونے ای زشن المال کے باتھ بیٹی یا ای بیوی کو طاق دے دی تھی ہیں زید کی طرف سے اس سے حقوق ا بت كرنے وامول كرنے كا وكل بوچكا بول اورزيدكا تھے إلى الدوقرش بيلى مدعا عليد في اكرب تك زيد نے تھے جس طرح تو كبتا ب وکل کیا ہے لیکن شن میں جا متا ہوں کے شرط واقع ہوئی اور تو دیکل ہو گیا یائیس ہوا ہی جسٹر نے گواہ قائم کے کے عمرونے اپنی زمین یا کمر خلال کے ہاتھ بہایا اپنی بوی کوطلاق دے دی تو آئیس بعض متاخرین کے لتو کا پر تامنی تھے دے دے کے عمرونے ایسا کیااور جعفروکیل ہوگیا عمراسے بیسے کدائی کوائ مقبول نیس ہے كوتك المن عن في خير كا إبلال لا زم آت به جيدا كم جائع صغير على ميان فر مايا ب كذاتي الذخير هـ

كرے كار ناوى قامنى خان شى آكھاہے۔

فوادرائن واعد عمى المام محمد عدوايت بيك الك فض في دومر معض ير بزارور بم كاابيناور عائب كي لئ موفي كا دوی کیا کہ بیفلام یاکی کیڑے کا حمل مے کردواول نے اس کے ہاتھ فروشت کیا تھا اور مری نے گواہ قائم کے تو امام اعظم کے زویک ما مرے حصد کی ذکری کی جائے گی تی کدا کر عائب آیا تو اس کودو بارہ گواہ قائم کرنے کی ضرورت ہوگی اور ایام ابو بوسٹ نے فرمایا كماضروغائب دونول كے فل كى وكرى كى جائے كى صاحب شرح اقتىيا فى مايا كماس كے بعد جوندكور جواہد والالت كرتا ہے كداما الويوسف في الماعظم كول في طرف رجوع كياب اورامام وكالعابر عي اورينا برعامدروايات كامام اعظم كراته بي اورمنظی می امام محد کوامام ایو بوست کے ساتھ و کر کیا ہے اور منظی علی کھا ہے کہ اگر یہ بزار درہم جن کا دموی ہے میراث کے موں تو بلاخلاف عائب كودوبار وكواي ولائے كى ضرورت نده وكى چرروايات منتقى كے موافق امام محتروامام ايو يوسف كے فزد يك جب عائب ما ضربو کیا اور اس نے مدی ماضر کی تفعد این کی تو اس کو اعتبار بوگا کراگر جائے قبرس قدر ماضر نے وصول کیا ہے اس می شریک بو مائے اور پھر دونوں ہاتی کے واسطے مطلوب کا بھیا مگڑی درنے مطلوب کے بیچے بڑے اور ایناحق دصول کر لے اور اگر بنوز فائب حض ندهاضر مواقعا كدكوامول نے كوائل سد جوع كراياتوامام اعظم كنزديك فائب كاحق باطل موميا مرفائب ماضركا شريك موكالين جس تدريدي حاضرف وصول كياب اس عن عائب آكراً وسيكا شريك موكا قلت وصاحبين كينز ديك بعد جوت تعام بالحل موك ا كال فار بنب فائب أكر جا ضركا شريك مواتو حاضراسية مطلوب سي محدوا بس ند ف يتك اكر كمي مخص في داوي كيا كدي في فلال فائب نے یکراس منس سے برارورہم کوئر ہواہے اور ہم دونوں نے شن اوا کردیا ہے اور اس پر گواہ کاش کردیے تو امام اعظم ك قياس يرمرى ك واسط و سع كركاتهم وياجات كالحرجب فاعب آياتواس عدوياره كواه قائم كرائ جائي كاورامام الع بوست كموالل تمام كمر حاضروها تب كودلا ياجائ كاورنسف حاضركوديا جائ كاورنسف كى تقدك ياس ركهاجائ كااورامام ايو الاسك فرالا كرجب كم فاكب ندا جائ ي تعليم درون كار

ا یک فخص مر گیا اور اس نے مختلف لوگول کے لئے مختلف وصیتیں ایک دصیت نامہ بیں لکھ دیں پھر جن لوگوں کے لئے وصیت کی ہے ان میں سے ایک آیا اور کسی وارث کوایئے ساتھ لایا اور گواہ قائم کئے تو

امام اعظم کے زو یک حاضر کے حق میں وگری ہوگی ندغا ئب کے حق میں جلا

اس کی صورت ہیں ہے۔ ایک تھی نے دوسرے پر دونی کیا کہ میں نے اور قلال قائب نے اس قفی سے بیگر جواس کے بعد ہی سے اور اس دونوں نے بعوش قرضہ کے جو ہمارا اس پر آتا ہے وہ ان رکھا ہے گار میض اس گر پر محیفا ہو گیا اور اس دونوں کے بوا ہ قام کے تو امام اعظم کے نزد یک اگر مقبول ہو تو حاضر کے حصہ میں مقبول ہو گی اور مقبول ہو تو حاضر کے حصہ میں مقبول ہو گی اور مقبول ہو تو حاضر کے حصہ میں مقبول ہو گی اور مقبول ہو تھی ہو گئی اور جو چر نہیں تھی ہو گئی ہو اور جو چر نہیں تھی ہو گئی اور جو چر نہیں تھی ہو گئی ہو بیاں مقبول ہو گی اور جو چر نہیں تھی ہو گئی ہو اور اور کی اور جو چر نہیں تھی ہو گئی ہو بیال دونوں کا ایک تھی ہو اور ای اور جو پر نہیں تھی ہو گئی ہو کیا اور کی دارے کو لاک کے لئے تھند و میں ایک حاضر کو اور کی دارے کو لا کا در گوا ہو اور کی دارے کو اور کی دارے کو لا کا در گوا ہو گئی ہو

ا تنتیم نابو کتی ہواس ہے بیمرادے کو النتیم کے جو فق اس چیزے حاصل ہو کا معودہ بعد ہوا ایسے بی قابل تنتیم دہ کہ جس ہے دی انتفاع باتی رہے۔

ابو یوسٹ نے فرمایا کرتما مال کی حاضرہ قائب پرڈگری کروں گاواشتے ہوکہ ام جھڑنے یہ سئلہ موظی کھا ہے اور جواب دیا کہ امام اعظم کے فزویک علم صرف حاضر پر اور حاضر کے واسطے ہوگا اور صاحب انفنیہ نے لکھا کہ ان مسائل ہیں امام اعظم کے فزویک عمر صرف حاضر پر ہوگا اور بھی ہوگا اور بھی ہوگا اور بھی ذکر کیا کہ فائب پر متعدی ہوگا اور بھی ذکر کیا کہ فائب پر متعدی ہوگا اور بھی ذکر کیا کہ فائب کے موافق آئی ابو حفیقہ کے اور بھی پر ظاف آئی ل ابو حفیقہ کے اور بھی آئی ل ابام جھڑکا موافق قول ابو حفیقہ کے ذکر کیا اور بھی موافق ابو بوسف کے موافق ابو میں دو دوروایتیں ہوئیں ایک موافق ابو بوسف کے دور سے ہو کو ایک ابام اعظم اور ابو بوسف کو اس کے جم صورت میں دو دوروایتیں ہوئیں ایک حفوم نے ایک خاصر ہوئی کے کہر سے اس براور قال ما کہ جم ایک جرا کے دوسرے کا اس کے تم مے قبل ہو قاصر پر اور و بھی کے کہر سے اس براور قال ما کہ جرا کے دوسرے کا اس کے تم مے قبل ہو قبل ہو تو مور ہم کے جو اور ہم کا تھم کیا جائے گا بھراکہ حاصرے ہوئی گائی جائے گا بھر حاصرے وائی گائی موافقہ کی اس کے تم مے قبل ہو قبل ہوئی مور ہم کے جو اس کے تم میں در ہم کا تک کے میر سے اس کی کا مور ہوئی ہوئی گائی موافقہ کی اس کے تم میں در ہم کا جو اس کے تا کہ موافقہ کی مور ہم کے جو اس کے تاہم مور ہم کے بھرا کے دور ہم کا تھم کیا جائے گا بھرا کو مصرے میں در ہم کا تھم کی جائے گائی حاصر ہوئی تائی حاصر ہوئی کی موافقہ کی اس کے تاب میں میں در ہم کی جو اس کی تاب میں میں در ہم کا تاب کے تاب میں میں در ہم کا تاب کی تاب میں میں در ہم کا تاب کا تاب میں میں در ہم کا تاب کی تاب کی

ال يراصلي بين بيل ليسكنا بيريط شي العاب

ایک فض کے دوسرے پر ہزار درہم بیں اوران کا ایک فخص قرض دار کے تھم ہے کفیل ہے پھر قرض خواو کفیل سے ملنے سے · بہلے امیل سے ملا اور دعویٰ کیا کہ تھے پرمیرے بزار درہم ہیں اور تیرے تھم سے اس کا فلان تغیل ہے اور کواہ قائم کے تو بزار درہم کا تھم کیا جائے گا اور بیتم تفیل پر جاری نیه و گاحتی کدا گرافیل ے ملاقو بدوں دوبار و گواہ قائم کرنے کے اس سے نبیس لےسکتا ہے کذائی المستقط -اگراميل \_ طنے \_ ميلكفيل ب ملا اوراس يرويونى كيا كدير فلال فص ير بزار در ہم بين اور تواس يحم ساس كا کفیل ہے اور گواہ قائم کئے تو کفیل غائب کی طرف سے قصم ہوگا اور جزار درہم کا تھم دونوں پر جاری ہوگا اور امسل ایخ کفیل کی طرف ے تصم کیل ہوتا ہے بیضول الداوید میں اکھا ہے اگر ایک مخص نے ایک مخض پر داوی کیا کہ و نے فلاں مخص فا ب نے فلال مخص کی طرف ہے بزاردرہم کی کفائت کی ہےاورتم دونوں ہا ہم آیک دوسرے کے اس بواوراس پر گواہ قائم سے اور مدعا علیہ بر بزار درہم کی ڈگری کی میر غائب حاضر ہواتو اس کو اختیار ہے کہ غائب سے ہزار درہم لے لے کیونکہ جب حاضر پر تھم دیا گیاتو اس وجہ سے کہوہ مطلوب اوراس تغیل غائب کی طرف سے تعیل ہے کیا تو نہیں دیکتا ہے کہ اگر دونوں کی طرف سے تغیل نہ کیا جائے تو وہ امیل سے کیوں کر لے سکے گا توادر بشرین الولید ہیں امام الو ہوسٹ ہے دوایت ہے کہ ایک مخف نے ایک محرے چند نوگوں ہے خریدنے کا دعویٰ کیا اورد و گھرانہیں لوگوں کے تبضہ میں ہے اور ان میں سے بعضے حاضر ہیں اور بعضے غائب ہیں اور حاضر لوگ غاتبوں کے حصہ دار ہونے کے مقراور بھے واقع ہونے کے منکر میں چرمدی نے اسینے دھوٹی کے گواہ قائم کے تو قامنی صرف حاضرون کے حصہ میں وگری كرے كا ادر ميامام اعظم وامام ابو يوسف كے نزد كيب إدراكر حاضر لوگ عائبول كے حصد دار ہونے سے منكر ہوں تو قامني تمام كمر كى ذكرى مدى كے نام كر يك اور اكر دو شخصول كى طرف سے بهديا صدقد يار بن كا دعوى كيا اور ايك مخص عائب باور دوسرا حاضر ے اور کھرای کے قبضہ میں ہےاور مدی نے ہر چیند یاصد قد الابعد یار بن جیند کے دعویٰ کے گواہ چیں کئے تو امام اعظم کے نز دیک ر بمن کی صورت میں بیر کوائل مقبول ندہو کی کیونکہ ان کے نزو یک تھم مرف حاضر کے حصد پر دیا جائے گا اور و ممکن جیس کیکن ربمن مشاع ہوا جاتا ہے اور وہ باطل ہے اور بہد کی صورت میں اگر مدی میمنل قسمت نہیں ہے تو گوائی حاضر کے حق پر قبول ہو کی ندعا ب کے حق پر اولا بداما م اعظم کا تول ہے اور امام ابو یوسف کے نزو بیک دہن کی صورت میں کو آئی بالکل نامغبول ہے اور ہیداور صدقہ کی صورت میں

اكر مال فيرمين ورجم ودينار باور مرى في اس كينس حق ين عن الايانونهم و عاكد في اورقر ضرك وال عروض ومقار كوفرو شت ندكر \_ كا اور بيامام أعظم اورامام ميركا قول بادرامام محد في ذكركيا كدامام ابر يوسف كي إن كد كواي اور اقرار دولوں صورتوں میں جب تک غائب حاضر شہوقاضی تھم ندوے کا امام محد نے توامام ابد بوسٹ کا تول اس طرح و کرکیا ہے لیکن عامد كتب يس محفوظ روايت امام الو يوسف سے يہ كم كوائل كى صورت بنى بدول مدعاً عليدكى ماضرى كے قاضى علم ندد كا اور اقراري صورت بين تحم دول كا بحر جب عبده تضاان كير دجوانو كيتي تحكدونون صورون بي تحم وسكا اور بيامخسان بتاكد لوگوں کے مال وحقوق معنوں والی کذائی الذخرور المام مرت نے زیادات میں ذکر کیا ہے کدایک بائدی ایک محض عبداللہ کے بعند بن تحل جرايك فنس ابراجيم ناسے نے فالدناہے ہے كما كدا سے فالديد باعرى جوعبداللہ ك باس ہے ميرى باعرى عن نے تیرے ہاتھ بزار درہم کوفروشت کرے تیرے سروی تھی لیکن عبداللہ نے جھے مصب کرلی اور خالد نے اس سب کی تقد این کی اور حبداللهاس سب كالتكاركرتا بادركهتاب كدباندى ميرى بوتوبائدى كرب عل عبدالله كاقول معترب يكن فالديرهم كياجات کہ بزار درہم حمن ابراہیم کودے کیونکہ دونوں نے تا واقع ہونے کی باہم تصدیق کی ہے اور سرور وکردیے کا اقر ارکیا ہے اور ایسا اقرار دونوں کا دونوں پر جمت ہوگا پھرابرا ہیم کے تمن وصول کر لینے کے بعد اگر کمی نے عبداللہ کے اتحد علی سے استحقاق وابت کر کے باندی لے لی اور خالد نے اپنائمن والی کرنا چا إ قو باعدى موجد ير انتقال ثابت مواسية النفات ندكيا جائے كا كونكي مم انتقاق مرف عبدالله تك متعور إس يتجاوز كرك فالديك دينج كااوراهل الباب من بيب كرقابض ير مك مطلق كالحم نعنا قابض ك ساتھ اس بہمی جس کی طرف سے قابض نے ملکت پائی ہدونوں پر جاری اوتا ہے اور تمام لوگوں پر جاری تیں ہوتا ہے اور بہال قابض بعن عبدالله نے خالدی طرف سے ملکت حاصل کرنے کا دعوی میں کیا ہے ہی تھم قضا خالد پر جاری نہ ہوااور جب اس پر جاری نه بواتو ووتمن والسنبيل كريه كاوراس برجاري نه ونے كى دليل يہ كر مثلاً اگر خالدائے كوا مستحق برقائم كرے كه يه باندى ميرى ى باندى يديس نارايم عفريدى بيا كواى تيول دو كادراكراس يحم قضا جارى دوناتو منيول يس موعتي كادراى طرح اگر متحق مل مطلق كروى ساند في بلديدوى كر مديد باعدى ميرى باعدى سيرى كليت مى بيدا مونى بدا دركواى بر قاضی اس کے لئے دلائے کا عم دے تو بھی خالدانیا تمن ایراہیم ہے ٹیل لے سکتا ہاگر چہ سخق کی گوائی ہے تابت ہوا کہ ابراہیم نے غیر کی باعدی فروخت کی کی کوئی کے دکھر تحق کا دھوئی کے بدا عمر اور دے ہیں اور ملک مطلق کا دھوئی ہوتا تو گوائی معتبر رہ کیا اور ملک مطلق کا دھوئی ہوتا تو گوائی معتبر رہ کیا اور ملک مطلق کا دھوئی ہوتا تو گوائی ہوتا تو گوائی معتبر رہ کیا اور ملک مطلق کا دھوئی ہیں خالد یہ تھم قضا صرف میدا شد تک رہا بھرا ما مجد مطلق کے دھوئی ہیں خالد یہ تھم قضا صرف میدا شد تک رہا بھرا ما مجد کے فرما یا اور اگر خالد گواہ لا کے کہ یہ باعدی میری ہے جس نے ایرا ہیم ہے تو یو گوائی کرنے ہے باعدی اس کو دلا دی ہوائی گرا گرائی ہوتا کی بھرا کی گھرا گر سے تاب کو دلا دی ہوائی دو ایس کو دالوں نے اور ایس کو دلا دی مجمول کی بھرا کی بھرا کی گھرا گر سے تو یہ گوائی دو اپنا تمن ایرا ہیم ہے گوائی ہوائی دو اپنا تمن ایرا ہیم ہورے میں خالد یہ تھم تضا جاری ہوائیں دو اپنا تمن ایرا ہیم ہورے گوائی ہوائی دو اپنا تمن ایرا ہیم ہورے میں خالد یہ تھم تضا جاری ہوائیں دو اپنا تمن ایرا ہیم ہورے گائی ہوائی ہوائی ہوائی جائے گی جمرائی صورت میں خالد یہ تھم تضا جاری ہوائیں دو اپنا تمن ایرا ہیم ہورے گائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی جائے گی جمرائی صورت میں خالد یہ تھم تضا جاری ہوائیں دو اپنا تمن ایرا ہیم ہورک گھوں کیا گھوں کیا گھوں کو دائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی دیکھوں کو دائی ہوائی دیکھوں کا کھوں کو دائی ہوائی دیکھوں کو دائی ہوائی دیکھوں کو دائی دیکھوں کیا گھوں کو دائی دیکھوں کی کھوں کو دائی دیکھوں کو دائی دیکھوں کی گھوں کو دائی دیکھوں کو دائی دیکھوں کو دائی دیکھوں کو دائی ہوائی دیکھوں کو دائی ہوائی دیکھوں کو دائی دیکھوں کو دائی دیکھوں کو دیکھوں کو دیکھوں کو دائی دیکھوں کو دائی دیکھوں کو دیک

کی کا است کا دوئ کیا اور کا است اسمال کے عم ہے جو نے کا دوئ نہ کیا اور قاشی نے قیل برخم جاری کیا اور اسمال حاضر ہوا تو اسمال ہے کہ کہ دوئی کیا اور کھا ان کہ کورہ ہالا کے کہ دوئی کے اور اگر طالب نے قیل ہے جھڑا کیا اور بخلاف کر کورہ ہالا کے کھا است مہم رکی مثلاً دوئوئ کیا کہ جو بچر مال میر افغان شخص پر آتا ہے اس کی تو نے کھا است کی تھی اور مال کی تعین اور تقدیم نہ تالی بلکہ مہم چھوڑ دیا اور کھیل نے اکار کیا اور در گی ہے اپنے وجو ٹی پر گواہ ساتے کہ میر سے قلال شخص پر بڑا دور ہم کھا است ہے ہیلے کے ہیں تو کوائی بلکہ کو اس کے میں تعیدل اور کھیل پر ڈاکر کیا اور در گی اور بیا تھا گیا ہوا ہوئی کیا تو اس سے کوائی مقبول اور کھیل پر ڈاکر کی کر دی جائے گی اور میا تھا گیا ہو یا بیدن مکھول حد پر بھی جاری ہوگا جن کا گرمکھول عند آیا تو اس سے مطالبہ کرسکتا ہے خواہ اس کے تھم سے کھا است کا دوگرئی کیا تو گئیل بھی کھا است کا دوگرئی کیا تو گئیل بھی کھا است کا دوگرئی کیا تو گئیل بھی اس سے سے کہ اگر اور جو تھم سے کھا است کا دوگرئی کیا تو گئیل بھی اس سے سے مثلاً ایک تھی نے دوسر سے سے باب بھی بیان ہوا ہوئی حوالہ بھی ہے اور کھی تھا ہوئی کیا تو دوسر سے سے بار کھیل اور مملول کے جائے گئا اور موقع کھا اور کوئی کھا اور موقع کھا اور موقع کھا اور موقع کھا اور موقع کھا اس کے تو کوئی ہوئی کھا است تیر سے تھم کا اگر آدر کیا اور موقع کھا اس کے تو تو تو کھی کھوٹ کی تھا است تیر سے تھم کھا اور موقع کھا اس بی تھی سے انکار کیا اور در گی تھے دو کوئی پر گواہ تھی کوئی ہوئی تو ان تھا کہ کھا ہوئی تھی جو کھا اس بی تھی حقی کوئی کھا تھی تھی ہوئی تھا تھی کھی ہوئی تھا گھی ہوئی گھا تھی تھی ہوئی تھی ہوئی کھی ہوئی گھا ہوئی تھی ہوئی تھی ہوئی تھی ہوئی گھا ہوئی تھی ہوئی کھی ہوئی تھی اس کھوٹ کے دوسر سے بھی کھوٹ کے سے انکار کیا تو اور مواضل ہوئی تھی ہوئی گھا تو دوسر سے بھی کھوٹ کے اس کھوٹ کی تھا ہوئی تھی ہوئی گھا ہوئی تھی ہوئی گھا ہوئی تھی ہوئی تھی ہوئی گھا تھی تھی ہوئی ت

فأوى رشيدالدين من فركورايك مستله

دوسرے کے ہاتھ ایک غلام کا آ دھاسود ینادکو فروخت کیا اور آ دھااس کے پاس ود بیت دکھا گیر یا گئے غائب ہو کمیا گیرا کیک فض آیا اور گواہ قائم کئے کہ اس غلام کا آ دھا میرا ہے تو اس کے اور مشتری کے دومیان کی خصوصت بیں ہے اس لئے کہ تمام جہان میں جتنے بائع جی جبان میں جتنے ہیں جب فروخت کریں گے تو بھے صرف ان کی طکیت لیں حتملق ہوگی شدان کے شریک کی مکیت ہے اور بہاں فلاہر ہوا کہ مدگی شریک ہا ہے جب کی مکیت ہے اور بہاں فلاہر ہوا کہ مدگی شریک ہائع ہے جب ان محتمل ہوا ہے جب ان محتمل ہوا ہے جب ان محتمل ہوا ہے وہ مصمنیں مراد ہائے گا بشرطیکہ مشتری جو بھی یا تھے مطالمہ ہوا ہے اس پر گواہ قائم کردے کذائی الفصول تا دیں۔

## فعن : مخرفان الم

اگرکوئی فراکند مسطیلہ ہوکر غیر نافذہ ہواوارائ سے دومری ڈاکند مسطیلہ پھوٹی ہواوروہ بھی غیر نافذہ ہوتو پہلے زائفہ
والوں کو دومری علی دردازہ پھوڈ نے کا اختیار ٹیل ہے کی کلد دومری ای کے لوگوں کے لئے خاص ہے ای وجہ سے اس عی اگر کھر
فروخت ہوتو اوروں کو شفد ٹیل پہنچا ہے بخلاف ذاکنہ نافذہ کے کیونکہ اس علی میں عام کی گزرگاہ ہے بعضے مشار کے نے کہا کہ مما فعت مرف
اس عمی داستہ چلنے ہے ہے مدودازہ بنائے ہے کیونکہ دروازہ کھولتا ہی دیوارتو ڈ ناہے دوئیش منع ہوسکا ہے اورائی ہے ہے کہ دروازہ
کھولتا منع ہے کیونکہ دروازہ کھولئے کے بعد ہروفت گزر نے سے دوک ٹیل ہوسکتی ہاوراگر ذاکفہ منتدیرہ ہوجس کے دونوں کنارے
مل کئے ہیں تو وہ لوگ بھی اس عمی دروازہ کھول کئے ہیں کیونکہ وہ ایک میدان ای کا ہے ہرا کیک کا اس عمی دروازہ کھول کے ہیں کیونکہ وہ ایک میدان ای کا ہے ہرا کیک کا اس عمی دروازہ کھول کے ہیں کیونکہ وہ ایک میدان ای کا ہے ہرا کیک کا اس عمی دروازہ کھول کی جمل کر ای کا دروئی کیا اور تا بعض مکان نے افکار کیا پھوسلے کر لی

ב מרשבי הצונות משוב בו בו אוני לואר

ع والند كى كل كروي من كماكر جول كراكرة آبادك وجائده وجائد معديده بادراكرداوية التريدة والويل معليد بادراس ي كوالله نكل كق ب

توجائز باورا نکار پرملے کر لینے کا بھی سند باور جس جے کا دوئی ہا گرچہ وہ جیول ہوتو بھی ہوار سنزد کی معلوم جے پر جبول سے
معلیم مو کتی ہا کراکی کھر ایک فض کے قید علی ہائی گئی گئی گئی کا اس نے بھے ہر کر دیا فال وقت بھر جب اس
کواہ قائم کے تو گوائی مقبول نہ ہوگی کے تقد دو تو آن تو اس کے برائی ہائی اور اگر ہید ہے بسلے ترید نے کہ کواہ قائم ہو کے اور اور اور بھر ترید نے کا در گواہ ہد سے
کواہ قائم کے تو گوائی دیتے ہیں اور بعد کو ترید نے کی گوائی دیتے تو تو لی جاتی اور اگر ہد ہے پہلے ترید نے کے گواہ سائے کرید
میلی تو تاکہ اس نے ہد ہو گائی رہ بھر کو ترید نے کی گوائی دیتے تو تو لی جاتی اور اگر ہد ہے پہلے ترید نے کے گواہ سائے گرید
میلی کہا تھا کہ اس نے ہد ہو نے کا اقر اور کرنا ہے اور جب بہد ہے پہلے ترید نے کے گواہ قائم کئے تو اس سے درجو گائی کہا ہی تاقش
شار کیا گیا کی نے دوسر ہے ہے کہا کہ قر آر کرنا ہے اور جب بہد ہے پہلے ترید نے کے گواہ قائم کئے تو اس سے درجو گائی کہا ہی تاقش
شار کیا گیا کی نے دوسر سے کہا کہ قر نے تھے سے یا تھی ترید کے تو قائل فضل سے دی درج موسول پائے گھروئی کیا کہ تا تو اور جب کہا گئی تو تعد ایس کی افر درجم کو مائی درجم وصول پائے گا افر اور کیا تو صر بھا کھر سے درجم یا واللہ فوٹ سے تو بی تو تا تر اور کیا جو دورجم ہے گیا تو تا تر بھی کو تا تھر ہی ہے اور جبر ءوہ ہے جس گوتا تر بھی کو تا تھر وہ ہے جس گوتا تر بھی کہ تو تا تھر ہی جو دوہ ہے جس گوتا تر بھی درجم کو تا تھر وہ ہے جس گوتا تھر ہی ہو دوہ ہے جس گوتا تھر ہی ہوتا ہوتا ہے گئی اور دیم کی جن سے تو تار دوہ ہوتا تھر ہوتا

مسئلہ جلا ایک یا دواشت حق کے شیخ لکھا گیا کہ جو محض اس یاد داشت حق کے کام کے واسطے کھڑ امولوجو

م کھاس میں ہے وہ اس کاونی ہے مناز

نی البداید کی نے اپ گری بیشدونی پانے کا تورگاڑا کہ جیادوکا نول علی ہوا کرتا ہے اپنے کی پکی یا کندی کرنے والوں ک کوئی قو جا تزئیں ہاں لئے کہ اس سے سمایوں کو کھلا خرد پہنچ گا کہ اس سے بچاؤٹیں مکن ہا ورحمام بنائے قو جا تزہ کو تکہ اس کا خردی ہا ور اس سے بچاؤاس طرح ہوسکتا ہے کہ سماید کی دیواراور حمام کے بچائٹی کی دیوار بنائے اور صدوالشہید نے فر مایا کہ ان صورتوں میں قیا ساجواز ہے کہ اپنی ملک میں تصرف ہے لیکن قیاس چھوڑ کر استحسان اعتماد کیا گیا کہ اس می صفحت ہا ورکہا کہ میرے والد نے فر مایا ہے کہ جس صورت میں کھلا خرد ہوتو ممافعت کی جائے گی اور اس پرفتو کی ہے امام ایو پوسٹ سے دوایت ہے کہ میرے والد نے فر مایا ہے کہ جس صورت میں کھلا خرد ہوتو ممافعت کی جائے گی اور اس پرفتو کی ہے امام ایو پوسٹ سے دوایت ہے کہ میر دل کے دھو کیل سے برابر ہوتو نہیں منح کر بھتے ہیں۔

اكركس نے است محمر ميں بكر يوں كا تعليم و بنايا اور منيكوں كى بد بوے پر وسيوں نے ايذ ايا كرمنع كرنا جا باتو شرعا مما لعت نبيس ہو عتی ہے اگر اپنے محر میں کنواں کھووا کہ جس سے پڑوی کی وہوار تمناک ہوتی ہے تو منع نہیں کرسکتا ہے اور بعضوں نے کہا کہ اگر ایسا ہونا یقیغ جانتا ہے تومنع کرسکتا ہے اور بیقول جارے اصحاب کے قول کے نظالف کے دد مکروں کے نظ کی دیوار گرمٹی اور ایک کے يهال پرده ہے اس نے دومرے سے اس کے بنانے جس مدوم اس تو جارے اصحاب نے فرما یا کداس پر جرند کیا جائے گا اور فتیہ نے فرمایا کہ جارے ڈ ماندیں جرکیا جائے گا اور بعض نے کہا کہ اگر چ سے سے بڑوی کے اندر کھریش تظریز تی ہے تو چ سے سے منع کیا جائے گا يہاں تك كديرد وبنائے اورا كريا وى كى جيت يريائى بو منع نين بينيابيش منفولى بي شافعى ير بب كا آوى اكر قاضى کے پاس آیا اور جوار کی راہ سے شغعہ کا دعویٰ کیا تو بیمسئلہ کی کاب میں ندکورٹیس ہے اورمشائع نے اس میں اختا ف کیا ہے بعضوں نے کیا کہ قاضی تھم نددے گا اور اجتضوں نے کہا کہ تھم دے گا اور بعضول نے کیا کہ اگر قاضی کے باس آیا تو تاضی اس سے دریافت كريكا كهجوداركي وجه عضفعه جب موني كالبيراا متقادع باكراس في كها كه إلى توسيم دي ادراكر كها كريس توويال سافيا وے گا اور اس کا کلام ندسنے گا اور جی مش الائر حلوائی نے فر مایا کدیدا جہا قول ہے متلکی میں فرکور ہے کہ مثلاً بغداد میں تین قاضی میں ہراکیکی ایک حدمقرر ہے اور ایک مخفس نے دوسرے پر دمویٰ کیا اور دونوں میں اختلاف ہوا کہ س قامنی کے پاس مقدمہ پیش کریں اس اگر دونوں کا محرایک بی جکد ہے تو جود ہاں کا قاضی ہاس کے یاس چیش کریں اور اگر دونوں کا محر جدا جدا ہے ایک اس طرف ربتا ہے دوسرا اس طرف ربتا ہے تو امام ابو بوسف نے قربایا کدری کواعتیار ہے جہاں جا ہے ناکش کرے اور امام محد نے فرمایا کہ مدعاطيكوا فتيار بيجس كي إس جاب جائدا كاطرح اكرايك عصم الكركي جماوني مس بتاب سفكها كريم جماوني كالمن ے پاس چلیں کے اور دومراشہر میں رہتا ہے اس نے کہا کہ شہر کے قاشی کے پاس چلیں سے تو اس میں بھی اختلاف فرکور جاری ہے کذا في الحيط

اگر قاضی نے کی گفتس ہے کہا کہ جرے زویکہ بالعرور قابت ہو گیا کہ اس نے چوری کی ہے تو اس کا ہاتھ کا ٹ وال یا کہا کہ اس نے زیا کیا ہے اس کے معد مارو ہے یا کہا کہ اس پر قصاص واجب ہوا ہے اس کو آل کر سکے تو شیخین کے نزویک اس کوروا ہے کہ صدور اور قصاص جاری کر و ہے اور امام محمد نے فرمایا کہ اس کو ایسا کرناروائیں ہے جب تک کہ قاضی اس کے نزویک عادل نہ ہواور قاضی کے ساتھ دوسر الخنص کو ای نہ دے اگر کسی می کے مقدمہ بھی ہے تو دونوں کی گوائی تجول کر سے اور اگر زیا کے مقدمہ بھی ہے تو

ا الله باقول خرد عام اورخرد خاص و في كرنا شرى المول بنى بلاغلاف متر ربادر ماد ساساب معرح فالم مرع احتفاد ب اقول يدمنله وليل بكر مقلدين الى هليدي في مجور تقليد كري يوريس مسائل عن مكن بكودمر سامام كيف ل كاتعد في كرت بون.

اگرایک مخض دوسرے مخض کے واسطے مال کا اقر ارکر کے مرکبا پھراس کے مرنے کے بعد اس کے وارثوں کے اور ہوٹ وارثوں نے اس مخض ہے جس کے واسطے اقر ارکباتھا کہا کہ جارے باپ نے جو کچھاقر ارکباوہ جھوٹ

طور براقرار کیا ک

ا گرقاضی نے فائب کے وکیل بامیت کے وسی کے سامنے فیصلہ کیا تو غائب اور میت پر بھم موگا نہ وکیل اوروسی پر اور قاضی ا بی جل می جور کرے کا کہ قامنی نے فاعب اور میت رہم دیالین اس کے دیل یاوسی کے سامنے خصاف نے ادب القاضی میں ذکر كيا ب كداكر قاضى في كسي محض كو مدعا عليد ك يجيه لكايا كداس كا مال فكالفرة اس كى مردوري مدعا عليه ير موكى ايها عى قاضى صدرالاسلام نے ذکر کیااوراس کوسن قاضع اس فاعتیار کیا ہےاور بعض مشائ نے کیا کسدی پر ہوگ اور سی استح ہے کردنگ اس کا نقع مد فی کو پہنچا ہے اگر ایک مخص دوسر سے فض کے واسفے مال کا اقر ارکر کے سرگیا بھراس کے مرنے کے بعد اس کے وارثوں نے اس مخص ے جس کے واسطے اتر ارکیا تھا کہا کہ جارے باپ نے جو چھا قرار کیاد وجموث طور پر اقر ارکیا اور تھے معلوم ہے اور وارثوں نے اس ے حم لینا جائی او ان کوسم لینے کائن دیں پہنچا ہے اگر قرض دار نے کیا کہ علی اپنا بیظام فروضت کر کے قرضداوا کے دیا ہول او شراح مخفرالسمام نے ذکر کیا کہ قامنی اس کوقید شکرے کا بلکدوویا تین روز تک میلت دے گاکس نے دوسرے پر مال کا دموی کیا اور مدما عليد في اس كا اتكاركيا بمردومري جلس عن اس يردوي كياكة في محصد مال اواكرف كي مبلت في عن اور مال كا اقراركيا تعاقو قاض اس ے مال پر یا مہلت لینے پر سم نے گا اور بھے مشائخ نے فرمایا کہمرف مال پر سم لے کا کیونکہ مہلت لینے پر سم لینے سے اقرار مال البت ہوتا ہے اور اقرار مرق کی جت ہے اور مرق کی جت پر ماعا علیہ سے تھم بیل کی جاتی ہے تو اور بن رستم میں امام محمد سے روایت ے کدایک مخص نے دوسرے سے کہا کی میرے تھے پر بڑارور ہم جی چرائ مدعاطیہ نے کیا کداگر قوصم کھائے گا کہ بہترے جھ پر جی توس تجے اداکردوں کا مجرمدی نے معم کھالی اور مرعاعلیے نے اسے اداکردیے ہی اگر مرعاعلیے نے ای شرط پر ادا کے جی جوشرط بیان کی ہے تواس کو اختیار ہے کہ جواس نے دیا ہے والی لے ایک محص نے دوسرے کے نام کا اقرار نام نکالا کراس نے اقرار کیا ہے اورتح ريكر ديا ب محرمقرن كما كدهي في تير عدائ اللها اقراد كيا تعاليكن أوفي مرااقرار دكر ديا تو مقرار يين جس ك الت اقرار کیا تھااس سے تم لی جائے گی جیے اس صورت میں کرایک فض نے دوسرے پر کا کا دعویٰ کیا اور یا تع نے کہا کہ میں نے تیرے باتعافرو وحت كيا تفاكرتون محسا كالدكرليا عاقرير كدوي كرف والياس في جائك .

ایک مخص نے ایک ورت اوراس کی بی سے دو مقدول میں نکاح کیا اور کہا کہ جھے تیں معنوم کدمی نے کس سے پہنے نکاح كيابة صاحبين كن ويك برايك كواسطاس حمل واع ككري في الكودوسرى ورت عيلاب نكال من نيس لیا ہے اور قاضی کوا ختیار ہے جس سے جاہے پہلے شروع کرے ہیں اگرایک سے تھے دلائی اور اس نے تھے کھالی تو دوسری کا نکاح جابت جو كميا اوراكرا تكاركيا تواس كا تكاح ثابت مواادردوسرى كاباطل موكيا اورامام اعظم كزد كيد نكاح كم موامله على تم كانى تبيس باكر ا يك فنس يركى كمر كا دعوى كيا كيا اوراس ني كها كريد كمرس في تاليا باور مدى اس كوجا نا باور مدى بي تسم طلب كي تو مدى سنة التم نه لى جائے كى كيونكد جائز ب كرينانے والا بدعا عليه وليكن عمارت كمكيت مدى كى مواس طرح كدى كي حكم عدما عليه في تار کی ہوجی کدا کر مدعا علیہ نے یوں بیان کیا کہ ٹس نے بیگھراٹی ذات خاص کے داسلے بدوں تھم مدی کے بتایا ہے تو مدمی ہے تم نی جائے گی اگر حمکم لین تھم نے مدعاعلیہ ہے تھم نی اور اس نے تھم کھالی مجر قاضی کے سامنے مرافعہ جوالو قامنی اس ہے دویا روشم نہ لے گا کذانی الحیلا ۔اگر چہتم فائن مویہ ہمارے زویے ہے کذائی فاوی قاضی خان۔ایک گھر کس کے تبعنہ میں تعااس برکس نے دمویٰ کیا كديد بمراب اس في محد عن فعسب كراياب اور مدعا عليد في كها كديد كمر ميرا تغايس في ال كواس الساطر ح وتف كردياب اور مدال نے اس کوشم ولا نا جا بی تو ایا م محر کے فرو کے اس کوشم ولائی جائے گی اور اس می سینی نے خلاف کیا ہے اور بنا وخلاف بہے کہ مرکا فصب الم مجر كنز ديك مختل موتا باورتهم ولائن من بيقائده بكراكراس في الكاركياتواس برقيت دين كاحم كياجات كااور اكر مرى نے اس فرض سے متم دلائى كەيس بعيد و و كمرلوں تو بالا مقاق متم ندولائى جائے كى كيونكد و مكر وقف يس جا تار باہے اور نوكى كرايا بوزيد كاس اقرارى كدير عروكا بفعديق كي جائ كي اوراس كي تفيديق ندى جائ كي كدعمروف فالدي فعسب كرايا ہے اور اس کا اقر اراس پر جست ہوگا حتی کہ اس کی قیت عمر وکو دلائی جائے گی ایک مخص کے قضد میں ایک زیمن ہے اور اس کے زعم میں اس كودادات ميزين اسيع بيون اور بينيول كى اولاد برخاصية وقف كى بيمراكيكمنس آيا كراس زين كونف كرنے والے ف اس کوائی تمام اولا دیرونف کیا ہے اور علی بھی اس کی اولا دھی ہے ہوں اور قابض سے اس فیصم لین میابی تو اس سے تسم ندلی جائے كى ليكن اكر قابض كے ياس زين كا مجد حاصل موقوقتم لى جائے كى كيونك دى اس حاصل كوائي مكيت خيال كرتا ہے اور قابض مكر ہے وہتم ولا یا جائے گا اور بینکم اس فض کے قول پر ٹھیک ہے جو کہتا ہے کہ جس پر وقف کیا جائے اس کوخصومت کا حق ہوتا ہے اور جس مخف کے زویک بیس ہوتا ہے اس کے نزویک بینظم تھیک نہ ہوگا اور جاہئے کہ دموی متولی کی طرف سے ہوتا کہ مدعا علیہ سے تم

جہاد نی کے قاضی کوسوائے جہاد نی کے والایت ماسل ٹیل ہے اور سوائے اہل جہاد نی کے اس کا تھم کی پر نافذ نہ ہوگا گر جبکہ تقرری کے وقت اس نے شرط کر کی جوتو نافذ ہوگا اگر کوئی تھن جہاد نی کا ہواور وہ بازار ش کام حرفہ کرتا ہوتو وہ جہاد نی کا شار ہوگا مشمس الاسلام اوز جندی ہے دریافت کیا گیا کہ ایک تھن نے بھے ترشن علاء خور قند کی اور متولی کے میرد کردی پھرمتولی پر نساد وقف کا بہب شیوع کے دعویٰ کیا اور قاضی خور قند کے سامنے چیش کیا اور اس نے صحت وقف کا تھم دیا اور قاضی خور قند بھی علاء خور قند

ل شرط كرلى مونعنى سلطان في سوائل كالمكرك وسرول يرجى اس كالمكم بافذ كيامونو جائز بيد

ایک شخص نے دوسرے پر درہم و رینار وز بین و قیر ہ کے تقرق دحویٰ کے قوس وحویٰ کھا کر کے دعا علیہ سے سب پر ایک ملم لی جائے گی ایک شخص نے دوسرے پر دحویٰ کیا اور یہ عاطیہ نے اٹخار کیا گھر بدگ نے ایک اثر ارتا مدھ عاطیہ کا کھا ہوا کہ اس قدر مال کیا اس نے افراد کیا اس نے افراد کیا گھرا ہوا کہ اس نے کھوایا کیا اس نے افراد کیا اور کیا کہ بیٹر پر یہ عاطیہ کی قواس میں افسالا نے بیٹر پر یہ و نے کیا کہ قاضی ہوا علیہ پر اس مال کی قرگری کرے اور بیشوں نے کہا کہ قاضی ہوا علیہ پر اس مال کی قرگری کرے اور بعضوں نے کہا کہ قاضی ہوا علیہ پر اس مال کی قرگری کرے اور بعضوں نے کہا کہ قاضی ہوا علیہ پر اس مال کی قرگری کرے اور بیشوں نے کہا کہ تا ہوا کہ اور اس بر مال کی قرگری کی جائے گی اور صراف اور دلال کا خط اگر وہ خواموں نے کہا کہ تا ہوا کہ اور اس پر مال کی قرگری کی جائے گی اور صراف اور دلال کا خط حرف ہوا ہوں نہ ہوگی نے بولی آگرا ہے تھی پر گوا ہوں کہ ہوا کہ گوا ہوں اور اگر کہ اور اس کہ تا ہوا ور اگر گوا ہوں کہ وہ ہوا کہ کہ تا ہوا ور اگر گوا ہوں کہ وہ کہ تا ہوا کہ کہ تا ہوا ور اگر گوا ہوں کہ مارے کھا اور ان کو پر ہوئی اور اس کے منافی کو بر کہ تا ہوا ور اگر گوا ہوں کہ میا کہ تھی پر گوا ہوں دو تو گوا ہوں کو دو اس کہ گوا ہوں دور گوا ہوں کو کہ اور دور کہ ہوئی تو کہ اور کہ کہ تا ہوں کہ دور اور اگر شد کے وہی آگرا ہوں کہ کہ تا ہوں کو دوا ہوں کو دوا ہوں کہ ہوئی تو اور اگر خور کو اور کو کہ کو ای کہ کو بی بر شرکیا ہوں کہ ہوئی تو اس کو تر اور دور ہم میں کہ خور کو تا ہوئی ہوئی ہوئی کو تا ہوئی کہ تا ہوئی کہ تا ہوئی کہ تا ہوئی کو تا ہوئی ک

ایک فض نے ایک غلام کا جود دسرے کے تعندیں ہے دگوئی کیا اور مدعا علیہ نے اتکار کیا اور اس سے تسم طلب ہوئی ہی اس نے انکار کیا پھر قاضی نے بسبب اس او آر ارکے اس پر ڈگری کر دی پھر مدعا علیہ نے گواہ قائم کئے بنہوں نے کواہی دی کہ مدعا علیہ نے

بيغلام مدى سے خريدا تعاق كواى مقبول موكى بيتا تارخانيش باكركى نے كها كهرامال مسكينوں برصدق بية ان لوكوں برصدق ہے تو ان لوکوں برمندقہ ہوگا جن میں زکو ہ تختیم ہوتی ہے اور اگر تہائی مال مے صدقہ کی وصیت کی تو ہر شے کی تہائی لی جائے گی اور ز مين عشرى امام اعظم وامام الع يوسف كيزو ديك اس من شال باورامام حد كيزو يك شامل ند موكى اور بالاجماع زمين خراجي واخل تیں ہے اور اگر کہا کہ جس کا جس مالک ہوں سکینوں برصدق ہے تو بعض مشائح نے فر مایا کہ جر مال کوشا ال ہے کیونک بدانظ اعم بنقظ مال سے اور مفید ایجاب شری باورو و مخصوص لفظ مال کے ساتھ باور بیان کوئی تضعی شہوا تو عام باتی ر بااور مجے بیا کہ دونوں لفظ مکسال میں چرا کراس کے سوااس کا مجھ مال دوسرات وقواس میں جقدر روزیند کے رکھ لے چرجب مجھاس کے پاس آ جائے تو ہراس قد رصدقہ کردے اور س قدرر کے لے اس کی مقدار مقرر بیں ہے کو تک برخص کی لیافت پر ہاور بعضوں نے بیان کیا كه حرف والا ايك روز كي روز كي ركه في اوركرابيدوالا ايك مهينه في اورزميندار ايك سال في اوراس طرح تجارت والا است ونول كي روزی رکھ لے کہ جب اس کا مال اس کے یاس آجائے اگر کسی کو وصیت کی گئی اور اس کو وصیت کا علم ند ہوا یہاں تک کداس نے ترک یں ہے کھ فروشت کیا تو و وصی موگا اور کے جائز ہاور وکل کی تئے جب تک اس کود کا است معلوم ندموج ائز نیش ہے اورا مام الديوست ے دوایت ہے کہ وصیت کی صورت میں بھی جا ترقیل ہے اور اگر کسی فے لوگوں میں سے اس کو آگا ہ کر دیا تو روا ہے اور و کا ات سے ممانعت ندہو کی جب تک کداس کے پاس دویا ایک عادل کوائل ندوے اور بدامام اعظم کے نزد یک ہے اور صاحبین نے فرمایا کہ تعرف كرنا اورتفرف مع مافعت دونوں كا ايك علم بي يعنى تصرف روا مونے كے واسطے عدالت كى اور دوكى شرط نيس ب ايسے ہى تقرف ہے ممانعت کے واسطیمی شرطنیں ہے اگرقامنی نے یااس کے این نے کوئی فلام قرض خواہوں کے واسطے فروخت کیا اور شمن اليا اوروه ضائع ہو كيا بكر غلام استحقاق ثابت كر كے مشترى سے اليا كياتو كامنى يا اجن ضامن شد ہو كا اور مشترى اپناخمن قرض خوا ہوں سے لے لے گا اور اگر قامنی نے وسی کو اس غلام کے بیجنے کا تھم کیا کہ قرض خوا ہول کے واسطے فرو دست کرے چر قبضہ سے سلے مرکمیا یا استحقاق ٹابت ہوکرمشتری ہے لیا کمیا تو مشتری وسی ہے تمن واپس لے گا اوروسی قرض خوا ہوں ہے لیے لے گا مجرا کر ميت كا بكهال فابر بواتو قرض خواه اسيد قرض كواس سال اورمشارة فرايا كدجائز بكديدكها جاسة كدومود يناريكي لے لے اس نے ڈاٹ دیے یں کونک بیائی اس کومیت کے کام عمل دینے پڑے ہیں اگر وارث کے واسلے کوئی جز میت کی فرو فست كي في تواس كالحم بهي قرض خواه كالحكم بوالشاعلم بالسواب كذافي البدايي

## الشهادات الشهادات الشهادات المنهادات

اور إلى شي چندالواب يي

عدالت گواہ کی قاضی کے بول کرنے کے داسطے شرط ہادا کرنے کے داسطے شرط نیس ہے یہ کرالرائن میں لکھا ہادر شرط فاہری عدالت ہے نہ جوتی ہے اور بدام اعظم کے زویک فاہری عدالت ہے نہ جوتی کے جوتی کے دویل سے گواہوں کا حال دریافت کرنے ہے ہوتی ہے اور بدام اعظم کے زویک ہے اور امام ابو یوسف دامام جھر ہے دواہت ہے کہ حقیق کی شرط ہے کھرائی البدائع اور فتو کی اس زمانہ میں صاحبی کے گوائی میں دو جونی مادیل کے تو کہر و گراہوں میں کھر تفسیر دو ہے جواہام ابو یوسف ہے حقول ہے کہ گوائی میں و جونی عادل ہے کہ جو کہر و گراہوں سے دور در ہے اور معظم در اور اس کی صلاحیت فیاد ہے ذائد اور اس کے افعال صواب خطا ہے ذیادہ در براہر میں میں اور اس کی صلاحیت فیاد ہے ذائد اور اس کے افعال صواب خطا ہے ذیادہ در براہ ہیں۔

ا ند معلوم مینی مثلاً مدی کے باپ نے بید چیز خربیدی اور وقلال وقلال کو گواہ کرایا چیروہ مرااور کی نے دعوی کیااور قرزند کو گواہ معلوم نہیں تو ان گواہوں کو جا ہے۔ کہ خود گوائ ادا کریں۔ ع سختی سے اور قاہری عدافت مینی مسلمان ہونا کانی تیس ہے۔

جس چزی بابت گوائی دی جائے اُس کی بابت علم ہوتا شرط ہے ا

ازا جملہ جس پیزی کوای دیت ہیں اس کا معلوم ہوتا شرط ہا کہ ججول ہوگات کو ای مقبول دیوگی اس واسط کہ قاضی کے محم فضا کے مجا ہو نے کے واسط جس پیزی کو ای دیتے ہیں قاضی کو اس کا علم ہو تا خروری ہا اور اس سے لگا ہے کہ اگر دو شخصوں نے قاضی کے پاس گوای دی کہ قلال جس کی اور اس سے سواکوئی اس کا وارث نیس ہو گوائی ہوتا اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے جبول کی گوائی دی کہ میب ورافت جبول ہے کہ ان الہدائع ۔ وقسام شہادت کے پس زتا پر گوائی ہا ور اس میں چار موسیتی ہو ہو گوائی مقبول ہوتی ہا اور اس میں جار موسیتی ہوتے ہیں اور باتی صدود وقسام پر گوائی اور اس میں ندومردوں کی گوائی مقبول ہوتی ہا اور ان دوتوں تسموں میں مورتوں کی گوائی مقبول ہوتی ہو ای ہوتی ہو اور کہ موں میں مطلع نہیں ہوتے ہیں اور اس میں ایک مسلمان آزاد ما دار گورت کی گوائی مقبول ہے اور دو ہول تو زیاد واضیاط ہے بیائی القدیم ہیں کہ مسلمان آزاد ما دار گورت کی گوائی مقبول ہے اور دو ہول تو زیاد واضیاط ہے بیائی القدیم ہیں کہا اور مشائح ہوائی کی اور مشائح ہوائی کی گوائی مقبول ہے اور مشائح ہوائی کی گوائی مقبول ہے اگر ایک مرد کی گوائی مقبول ہو گائی میں کی گوائی مقبول ہو آگر ایک مرد کو گائے ہوائی کی گوائی مقبول ہو آگر ایک مرد کی گوائی دی گوائی مقبول ہو آگر ایک مرد کی گوائی دی کورت کی گوائی مقبول ہو آگر ایک مرد کی گوائی دی مواضع میں اس کی گوائی آبول ہونا جائے کہ ا

مسیح میہ کہ عدد شرطنیں کے نکہ جب ایک جورت کی گوائی مقبول ہے تو مرد کی گوائی اس سے تو ی ہے مقبول ہونی جا ہے ہے نہا ہے ش از انجملہ گوائی سوائے عدود و قصاص کے اور سوائے ان چیز وں کے جن پر مرد مطلع نہیں ہوتے ہیں ایسی گوائی ش دومردیا ایک مردو کورتی ہونا شرط ہے خواود و مال ہو یا مال شہوش تکارت اور طلاق اور می آل اور و کالت اور و میت و فیر و پیتمین میں کھا ہے اور احسان بھی ای تم سے ہے تی کہ ہمارے نز دیک ایک مرداور دو گورتوں کی گوائی سے تا بت ہوجاتا ہے کذائی انجیا ہے (فتاوي عالمكيري... جاد 🕲 🚅 🕒 😭 ( ۱۳۹٩

## باب: ب گواہی کو ہر داشت کرنے اوراد اکرنے کے بیان میں

م يحد فرنيس بي كدانسان كواني كريرواشت كرف اور تبول كرف سا تكاركر بدوا قعات على ب كدا يك فنص سايي کوائی لکھنےکویا کواہ ہونے کو کہا حمیا اور اس نے اٹھار کیا گی اگر طالب کو دوسر افتض ماتا ہے تو اس کا اٹھار جا کرنے جا کرنہیں ہے گذا فی الذخیره اور ایمای حال تعدیل کا ہے کہ اگر کس سے حال کواہ دریافت کیا جائے اور دہاں دوسرا معدل دستیاب موسکا ہے تو اس کوند آبول کرنے کی مخبائش ہے ور ندروانین ہے کہ تچی بات نہ کے تا کر کسی کاحق باطل کرنے والا نیٹم رے بیمچیط میں کھھا ہے اگر مدی نے گوائی طلب کی تو او اکروے ورئے چمیائے سے گنهگار ہوگا اور جب وہ گنهگار ہوگا کداس کومعلوم ہوکہ قاضی میری گوائی تبول کرے گا اور ای برادا کرناشمر جائے اور اگر جانا ہے کہ قامنی رقبول کرے گا یاد بال ایک جماحت ہے کہ بعضوں نے کوائی دے دی اوروہ تبول مولی او سنبکار شہوگا اور بعضوں کی کوائل مقبول شہوئی اور دوسرے لوگ کوا والا کُن تیولیت کے موجود جیں تو جو نسا دا کرے گا سنبکار ہوگا میمین ش کھا ہے اور اگر میض ایسا ہو کہ بنبت دوسروں کے اس کی گوائی جلد تدل ہوتو اس کو گوائی ادا کرنے ہے انکار کرناروائیس ہے بید جیز کردری ش اکھا ہے اگر قاضی کی مجبری ہے کواہ کا کھرودر ہوکدہ وگوائی ادا کر کے ای روز اپنے کھرنیل بھی سکتا ہے و مشائخ نے فر مایا کہ گنبگار نہ ہوگا ہے بین ش لکھا ہے خلف سے در یافت کیا گیا کدایک فیر عادل قاضی کے پاس مقدمہ بیش ہوا اور ایک مخص کے پاس کوائی ہے تو کیا اس کو چائز ہے کہ بہاں شادا کرے اور چھیائے اور قامنی عادل کے پاس اوا کرے تو فرمایا کہ بال جائز ہے یے میرریش لکھا ہے حدود کی گوائی جس گواہ کو چھیا نے اور کا ہر کرنے کا اعتبار اور چھیانا افتال ہے لیکن مال کی گوائی چوری جس فلا ہر کرتا واجب ب اس يوں كي كداس في ليا بوريد كي كداس في جرايا بكذاني البدايد كوابيال كدجن كوكواه برواشت كرتا بود طرح کی بیں ایک وہ کہ بدوں گواہ کرنے کے تابت ہوتی بیں جیسے تے اور اقر اراور تھم ما کم اور خصب اور کمل ہی جب گواہ نے تھے یا اقرار بالتم حائم كوسنا يافصب يأتل كود يكعاتواس كوكوابى ديناروا بباكر جدكواه ندكيا حيا مواور يون بيان كري كدي كوابى دينا مون كداس فروخت كيااوربيند كيم جياس في على كواه كياتا كرجيونا تدهير اوردوسرى هم وه كربلا كواه كرف كابت يس موتی میں جیے گوای پر گوای ہی اگر کسی نے کسی گواہ کو گوائ دیجے سٹالواس کوروائیل ہے کداس کی گوائی پر گوائی دے لیکن جبکہ گواہ کیا جائے تو جا زے بیکانی عمل کھاہے۔

اگریرد و کے اندر سے افر ارسنا تو روانیں ہے کہ کی تفضیر کو ای دے کو تکہ غیر کا احمال ہے ہیں لئے کہ آواز مشاب ہواکرتی ہے گرجبکہ اندرونی مخص نظ ہوا در گواہ نے جا کرد کھ لیا ہو کہ کوئی غیرتیں ہے بھرراستہ پر آن کر جیٹنا ہواورو ہاں جانے کا دوسراراستہ بھی نہ ہو پھراس نے اقر ارکیااور اس نے ساتو روا ہےاور قامنی کو جاہے کدا گروہ تنصیل داریجی بیان کرے تو قبول کرے بیٹیمین جم لکھا ے جو حورت نقاب ڈالے ہواس کی طرف سے کوائل ہرواشت کرنے میں مشاکھ نے اختلاف کیا ہے بعضوں نے کہا کہ بدوں اس کا چرود کھے قل عشمادت سے جنبی ہے اور بعضول نے کہا کہ پہنان بتلانے پر گوائل برواشت کرنا رواہے اور پہنان بتلانے بے واسطے ايك كانى باوردو مخصول من احتياط باوراى قول كي طرف يفخ الاسلام خوابرزاده في ميل كياب اور بهلي قول كي طرف يفخ الاسلام

ل جائزنیں اور کی بچے ہاور جمدے اٹکارکوجائز کیاس کی کی مراوے کدوبال دومرے اوک ملے ہوں۔ ع تحمل كواى الخانا اوركى مراويرواشت ي

اوز جندی اورا مامر غیزاتی نے کیل کیا ہے اور عشل بھی ای کو جائتی ہے کونکہ جارا ایمان ہے کورت کے چرو کی طرف کو ای کے واسطے دیکے لینا روا ہے پھرا مام ایو یوسٹ وامام پھر کے نزدیک اگر دو عادلوں نے گواہ کو نیز دی کہ بید فلال مورت ہے تو کائی ہے اور امام اعظم کے نزدیک نسب پر گوائل دواندر کھتی ہو کہ برکہ ہیں ہے ہی جبوٹ یو لئے کوعشل رواندر کھتی ہو کہ سب کے اعظم کے نزدیک نسب پر گوائل دواندر کھتی ہو کہ اسلام کے اسلام ایس میں کہ جس کے ہیم جبوث یو لئے کوعشل رواندر کھتی ہو کہ مسب جبوث یو لئے تھے اور ای کوئم الدین نسب میں میں جبوث یو لئے تھے اور ای کوئم الدین نسب میں میں جبوث یو لئے کہ دولوں گواہوں کوئم کو ای کوائل ہے اور ای پر فتو کی ہے ایس اگر اس حورت کا نام و نسب دو عادلوں نے پہنچایا تو جا ہے کہ دولوں گواہوں کو ای کوائل پر گوائل دیں اور اصل خن پر اصل نہ کوائل دیں اور اصل خن پر اصل نہ کوائل دیں با درائل الحجا ۔

اگر گواہوں نے ایک عورت پر گواہی دیا اوراس کا تام ونسب بیان کیا اور وہ عورت بجبری میں حاضرتھی جہر

ائن احمہ ادریافت کیا گیا کہ ایک گورت نے دو شخصوں کے مائے آفراد کیا کہ یں نے یہ پائدی آزاد کروی اور دونوں مخصوں نے مائے آفراد کیا کہ یہ بائدی آزاد کروی اور دونوں کواہ مخصوں نے آزاد کرنے وائی کا مندند دیکھیں اگر دونوں کواہ جس سے آزاد کرنے وائی کا مندند دیکھیں اگر دونوں کواہ جب سے اس محدرت نے بائدی کو آزاد کیا ہے اس سے جدائیں ہوئے تو ان کو جائز ہے کہ اس کے آزاد کرنے کی کوائی دیں یہ تا تارہا نے بائدی کو آزاد کیا ہے اس سے جدائیں ہوئے تو ان کو جائز ہے کہ اس کے آزاد کرنے کی کوائی دیں یہ تا تارہا نے بائدی گئے تھی کا دوسرے پر قرضد آتا ہے اور قرض وار خفیدیں اس سے اقراد کرتا ہے اور طانیا اور اپنا قرضداس وارائی تا تر منداس

ا مام ابو بوسف نے فر مایا اگر کوئی شے کسی شخص کے قبضہ میں دیکھی کہ وہ اس میں تصرف کرتا ہے اور لوگ

و كميندوا كركوطال تيس ب كرهكيت كي كواعي د ساوراى يربهت سدمشائخ كافتوى ب بيميط ش لكها ب\_ ا كرايك غلام يا ما يرى كود يكما كرايك فض كر قصر ين اس كى خدمت كرت جي اس اگرد و فض د يكف والا دونوس كومملوك جانا باواس كوجائز كركواى دے كريدونوں اس فض كيملوك بين خواه دونوں جيو في بول يابزے بول ادراكريد كمينے والا وونوں کے ملوک مونے کوئیں جاتا ہے ہی اگروہ وونوں ایسے چھوٹے ہوں کدایے آپ کوبیان ٹیس کر سکتے ہیں تو بھی بی تھم ہاور اكروه ودونوں يزے ين كراين آپ كو بتلا كے ين خواوار كے عاقل موں يابالغ موں تواس كوروائيس ب كر كوائى دے يدفخ القدير عى لكعاب واقعات عى لكعاب كدائر دونول كوامول كومعلوم بكريد كمريدى كاب يعردونون كرمائ دو مخصول عادل في كوابى دی کسدی نے سی کمرای محص کے ہاتھ کہ جس کے تبعد میں ہے فروخت کرویا ہے تو امام محرد نے فرمایا کہ موافق اسے علم کے گوائی دیں اور کے کے کواہوں کے کہنے پر کوائی نددیں میرچید علی الکھا ہے تاطلی نے ذکر کیا ہے کددد مخصوں نے نکاح یا کا پالل واقع ہونے کا مشاہرہ کیا تھر جب دونوں نے گوائل وینامیا بی تو دو عادلوں نے ان کے سامنے گوائل دی کداس مخص نے تورے کوئن طلاق دی یا باقع نے تی سے پہلے ملام کوآ زاد کر دیا تھایا ولی نے قاص کو بعد لل کے معاف کردیا تو ان دونوں کو نکاح دغیر مکسی کی گوائی دینا طلال تیس ہاوراگر ایک عاول نے سے کوائی وی تو دوتوں ش کی کو کوائی نددینا حال لیس ہے بیدجیر کردری ش اکھا ہے زید نے مرد کے سائے اقرار کیا کہ خالد کا جمعے پر مال ہے جمرا نکار کیا اور خالد نے عمر دکی گواہی طلب کی اور دوعا دنوں نے گواہی وی کہ بیال جس کا زید نے اقرار کیا تھاوہ کتے یا ہید کی وجہ سے اس کا مو کیا تو کواہ اس کی کوائل دے جو یکھوہ جانباہے بیذ خیرہ ش لکھا ہے زید نے ایک توم کے ساہنے اقرار کیا کہ عمرو کے جھے پر ہزار درہم ہیں چروہ عادل یا تین عادل ان گوا ہوں کے یاس آئے اور کہا کہتم لوگ عمرہ کے واشطے زيد برقر ضدى كواى شدد ينا كداس في جو يحفر ضداس برتماسب اداكر ديا تو كواموس كواعتيار ب بايس كواى ندري ادرجا بي كواى دیں اور قصد قامنی کے سامنے میان کردیں تا کہ قامنی جبوٹے دوئی پرتھم نہ کرے ایسائی امام محر ہے روایت ہے اور ایک روایت میں امام محد الها بيك كواه يكواى دي كداس وقر ضدتها اوريكواى كداس برقر ضدى شدي أمام ابو بكرمحد بن الفصل في فرمايا كداكر

اقرار کے سے ہوئے گواہوں کے سائے دو عادلوں نے گوائی دی کرفس خواہ نے اپنا قرضہ بوراومول کرلیا یا اس نے قرض دار کو

معاف کردیاتو دونوں گواہوں کوقر ضدے اقر ادکرنے کی گوائی سے بازر بہناروائیں ہے محر جیکددونوں قرض خواہ کا معاف کرنا باومول

کی تدر مرحین پرایک مورت سے نکاح کیا اوراس پرچھ بری گرد گے اوراس کی چھاولا و پیدا ہو کی اور چھر سال گرد ہے بھر شوہر مرکیا بھراس فورت نے گوائی ولیا وارائی پر نتو کی اس مقدار معلوم مر پر گوائی و سے اور گواہوں کو یاد ہے قوان کو گوائی و بنا روا ہے اورای پر نتو کی ہے ہے اوراس کا دود وہ بیتا ہے قواس و کی خوالے کو طال ہے کہ گوائی و سے کہ دوائی الحیا اور پچہونے کی گوائی کی مصورت کہ گوائی و سے کہ دوائی الحیا اور پچہونے والا جانورای جانوری جانوری کے اور جانور سے مالک کی ملک ہے کذائی الحیا اور پچہونے کی گوائی کی مصورت ہے کہ کہ کہ کہ دید پچر شال اس ناتے کے چھے چھے چا تھا اور پیدا ہونے کی گوائی اواکر ناشر طرفتان ہے بیتا تار خادیہی منقول ہے ایک مورت سے ایک کہ ایک کہ دوری کو اوراس کی مراد ہے کہ باتی دارتوں کو خرز پہنچا در گوا واری کو جانے جی تو مشارح نے فر مایا کہ گواہوں کوروا ہے کہ اس اقرار کی گوائی کو پر داشت کر میں اور گوائی اواکر میں بھی خان میں کھھا ہے۔

الگوئی قاضی خان میں کھھا ہے۔

ایک قاضی نے اس بر گواہوں کو گواہ کیا کہ میں نے فلاں کے اس قدر مال کی ڈیمری فلاں شخص بر کر دی

ہے اور بیگواہ اس کی مجلس تھم میں تھے دیتے کے دفت حاضر نہ تھے 🖈

الركسي نياوشاى توكرك واسطوا قرادكيا مجراقر اركرن والفي كاكريس فاس كخوف ساقراركرويالي اكر کواہ اس کے خوف سے واقف مواتو کوائی نددے اور اگر خوف سے واقف ند ہواتو کوائی دے اور قابنی کوآگا و کردے کہ بیا یک سلطانی سیای کے تبندیس تھا بدو تر کروری یس تکما ہے اوالقاسم سے دریا فت کیا گیا کہ ایک مخص نے تھاس کا باز ارسلطان سے بطور المنيك ك بالمقطع بجودرام معلوم برمهينددين كاقرار برايا اوراس كوتحريركرديا توكيابيها مزب اوركوا بول كواس كي كواعي ديناجائز ہے تو انہوں نے فرمایا کہ تھیکہ لینے والا اور دینے دولوں راہ راست ہے کمراہ بیں اور اگر کوا ہول نے اس پر کوابی دی تو ان پر لعنت بر ے چران ہے دریافت کیا گیا کہ اگر گوا ہوں نے شمیکہ دار کے در بھوں کے اقرار پر گوائ وی اور سب کو وہ پہلے نے بیل تو گوائی آیا جائز ہے تو بی نے نر مایا کہ اگرسیب بہلے سے بعد انہوں نے کوائی دی تو و ولمعون میں اور ایسے معاملات میں کوائی جائز نیس ہے كذانى النوازل اورايسے ى براقرار برگواى دينا كرچين كاسب حرام وباطل موجائزتين بيريد عى كفعاب اگر كواموں نے ايك قاضى كوسنا كدايك فض سے كہنا تھا كديس فے تھے يراس فض كى است مال كى ذكرى كى ليكن قاضى في ان كواسي تھم ير كوا ويس كرايا اور ووسرے قاضی کے سامنے انہوں نے ای طرح بیان کردیا تو اس سے ان کی گوائی جی خلل نہیں آتا ہے اور اگر ووٹوں نے یہ بیان کیا كمهم في المن المركم واكه جهال وه قاضى بدومرى جكه ايها مناقوان كي كواى نامقول في اوران كوكواى ندوينا جابين كذانى الذخيرة على بن احدوا ومائد سدريافت كياكياكياكياك والك قاض في الريكوا مول كوكواه كياكم فل فال كاس قدر مالك ذگری فلال مخض پرکردی ہے اور بیگواہ اس کی کیلس تھم میں تھم دینے کے وقت حاضر ندیتے ہیں اگران کواہوں نے دوسرے قامنی کے سامنے کوائی دی تو کیا ایک کوائی مقبول ہے ہی تلی من احمد نے فرمایا کہ ہے کوائی باطل ہے اس کا اعتبارتیں ہے اور ابو مار نے بھی فرمایا كديكي عكم إدرفرمايا كدكواه كرف كاشرط بيب كدائ وقت موكدس وقت عكم ويتاب بيتا تار فانييس متقول بالركواه فابنا خط و یکھا اور واقعداس کو یا دہیں ہے یا کوائی لکستایاد ہے اور مال نیس یا دہے تو امام اعظم کے نز دیک اس کو کوائی دیتار واتبیں ہے اور ا مام محر کے مزد میک روا ہے حمل الا تھ الحوائی نے قرمایا کہ ام محر کے قول پر فتوی دیا جاتا ہے بیدوجیو کرودی می لکھا ہے اواز ل میں ہے كد كواه في ابنا خط بيجيانا اور تحريراس كيزويك محفوظ باورات كوائل لكمنايا ويس أوام ابويوست وامام محر كي زويك كواي وينا جائز ہاورفقیدابواللیٹ نے فرمایا کہم ای کو لیتے ہیں میفلامسی ہادرا گرتحریدی کے پاس ہوتو گواہ کو کو ای ویتاجائز نہیں ہ

اور بھی مختار ہے بیڈ آوی قاضی خان میں لکھا ہے۔

المار امحاب مناخرين فرمايا كراكر كواه كواسية خطش شهدت والوكوائل ويناجا زئب اكر جداس كوحادث يادنه وخواه نوشتر تحریری تصم کے پاس ہویا دوسرے کے پاس ہواورای پرفتوی ہے بیاعقیار شرح مخاری ہے جرینا برقول مفتی بدے اگر کواہ نے اب ملا راعماد کرے گوائل دی تو جائے کہ قاضی دریافت کرے کرتو اپے علم پر گوائل دیاہے یا خط پر ہی اگراس نے کہا کہ اپ جائے پر کوائی دینا ہوں تو تول کرے اور اگر کہا کہ خط پر تو نہیں یہ برالرائق میں انکھاہے گواہ اگر اپنا خط بہجا نتا ہواور اقر ار کرنے والے کا اقر ارتبی یا د مواور مقرله کوئمی پیچاندا مولین وقت اور مکان اے یا دہیں ہے تو اس کو گوائنی دینا طلال ہے بیدا تعات حسامیہ یس ہے ا بك مخص في ميت نامد كلما اور كوابول سدكها كرجو بكماس على بهاس يركواه رجواد روميت نامدان كوين مدكر ندستايا تو بمار يعلا نے فرمایا کہ کواموں کو جو چکھاس میں ہےاس کی کوائی و بناچائز تین ہےاور بی سے بدر صرف اس وقت کوائی طال ہے کہ جب تنین باتوں سے کوئی یائی جائے یا تو اس نے وصیت نامدان کو پڑھ کرستایا ہو یا غیر نے لکھا ہوا در کوا ہوں کے مہا منے اس کوستایا اور اس نے گواہوں سے کہا کہتم اس کے مضمون کے گواہ رہویا خوداس نے گواہوں کے سامنے لکھااور گواہ جانے ہیں جو پر کھا اس می لکھا ہے مجرد و کے کہم کواہ رہواور اگراس نے کواہوں کے سامنے لکھا اور کواہ جائے ہیں جو پکھاس میں تکھا ہے کر اس نے شاکہا کہم اس کے مضمون برگواہ ربوتو گواہوں کو کوائن ویناروائیں ہے امام ابولل سے نرمایا کہ بیٹھم اس وقت ہے کی تحریر اللق کے ساتھ نہ ہواور اگر تحريقش كساته موليني جيدوات كىروشائى يروف تقش كرك كليم بن اوركوامول كسام المفااوركوامول كواس كامضمون معلوم ہے ان کو گوائی دیناروا ہے اگر چراس نے ندکہا ہو کرتم اس کے معمون پر گواہ رہواور بیقول اچھا ہے بیاقاویٰ قاضی خان عراکھا ہے واضح ہو کر تر پر جند وجہ ہے ہوتی ہے ایک بر کرنمتوش طاہر ہوں اور وہ یہ ہے کدایک کا غذ پر مصدر بعنوان جیسے فائب کو لکھتے ہیں لکھے ني اگراس نے كہا كرميرى مراداس م مثلا طلاق يا اقرار نديمي تو ديائة نيما مينيدو جن الله تعالى اس كي تقعد يق موعتي بيمين عم تعنا عى الى فقد ين نديو كى حى كدكواه كوجائز بكداس كمضمون يركوابى وسداكر چداس في شكها بوكدتو اس كمضمون يركواه رويد

فزالة العین نی تکام ہے۔ اگر ایک قوم نے ایک مخفس کو دیکھا کہ اس نے ایک حق کے اقر ارکی یا دواشت ایک مخفس کے نام سے

لکھی اور ان لوگوں کو گواہ نہ کیا تو بیران زمینبیں ہے اور ندان لوگوں کو گواہی ویٹا جائز ہے 🛪

منطی بی الکما ہے کہ ایک مخص نے دوسرے کو ایک عط بھیجا اور الکما کہ ظلال بن فلان کی طرف سے فلاب بن فلال کوسلام عليك المابعدتون في جيه لكما تما اور بزار درجم كاجوتير يمرى طرف آئة تصفاضا كيا تما اورمال بدب كرتون يا في سوورجم اس مس ے دصول کر لئے تصادر جھ پر تیرے یا چے سودرہم باتی رہے ہی جو تھی اس سے آگاہ ہوائی کوجائز ہے کہ کوائی ادا کرے اگر چاس نے کواہ نہ کرلیا ہو سیمیا عمل اکھا ہے اور وہ تحریر کہ جو منتش دارنیس ہے مین حک روشنائی کے منتش کے نیس ہوتے ہیں مثلا زمین پر یا كيڑے پر يا تحق پر يابدول سيا بل كے كاغذ براكھا كروہ فاہر ہوتے بيں اور كوا ہول سے كہا كرتم كواہر ہوتو ان كو كوابي ويناجائز بورنہ نہیں جائز ہے اگر ایک توم نے ایک مخص کو دیکھا کہ اس نے ایک حق کے اقر ارکی یا دواشت ایک محص کے نام ہے لکسی اور ان او کوں کو مواہ نہ کیا تو بیلازی نبس ہے اور نہ ان لوگوں کو گوائی دینا جائز ہے کیونکہ احتال ہے کہ اس نے مشق کے طور پر لکھی ہو بخلاف اس خط كي جومرسوم إدر بخلاف مراف اورولال كي تحرير ك كدوه جمت بيل اكراس فتحرير عدا تكاركيا اوركواه بيش موسة كداى في لکھی ہے تو جائز ہے جیسا کہ اقراد کر کے اگر کوئی مخص کر جائے تو گواہ قائم ہوں گے اور ایسا بی اور نصر فات کا تھم ہے بخلاف حدود

اگرنوگوں سے من کر ہوی وقت مے دخول پر گوائی دیتا جائز ہے بدخساف کی ادب القاضی کی تر ح می اور ہدا بیاور کزاور فی میں ہے اس داسلے کہ بیام ایسا ہے کہ شہورہ و جاتا ہے اور اس سے چھا حکام مشہورہ شکی اور میر اور عدت و فیرہ کے تعلق ہیں ہایہ میں لکھا ہے شہرت پر اور لوگوں سے من کر میر پر گوائی دیتا منظی میں لکھا ہے کہ جائز ہے کذائی الحیط اور ولا م آزادی پر ن میں لکھا ہے۔ شہرت پر اور لوگوں سے من کر آزادی پر گوائی دیتا تھا دے نزد میک حلال تبیں ہے کذائی الحیط اور ولا م آزادی پر باسے من کر گوائی دیتا امام ابو صنیف ور کو کے نزد میک منبول نہیں ہے اور کی پہلاقول امام ابو یوسٹ کا تھا مجر رجوع کر کے قربایا کہ

مغبول ہے اور سیجے علم ظاہر الرواب کا ہے یہ بدائع میں لکھا ہے اور جا ہے کہ ادائے شہادت کومطلق جبوڑ دے اور تغییر نہ کرے اور اگر قاضی کے سامنے تغییر کردی کدیس من کر گوائی دیا ہول و کوائی مقبول نہ ہوگی بیکائی یس اکھا ہے اور اگر قاضی کے سامنے کوائی دی کہ ہم کوائی دیے ہیں کہ قلال مخف مر کیا اور ہم کوا سے تض نے خردی ہے کہ جس کی ہم تو بٹن کرتے ہیں تو گوائی جا زے اور می اصح ے بی خلاصہ میں اکھا ہے اگر کواہوں نے ایک چیز کی کوائی دی کہ جس میں من کر کوائی دینا جائز ہے اور کہا کہ ہم نے آتھوں سے نیس و یکھا ہے لیکن ہم می مشہور ہے تو ان کی گوائی جا رُز ہے بیافادی قامنی خان عمل اکھا ہے اور فراوی رشید الدین عمل ہے کہ وقف کے معاملہ عسس س كر كوائل وى تو مقول موكى اگر چەصاف بيان كرديا موكه بم نے س كركوائى دى ہے اور اى كى طرف امام ظميرالدين مرتینانی نے اشارہ کیا ہے بیضول جماویہ سی لکھا ہے قادی صغری جی ہے کہنے وغیرہ جی شہرت پر کوای دینا دو طرح رہے ایک حقیقی دوسر کے علی علی ہے ہے کدایک جماعت کثیر سے سنا کدان سب کا جموث پر شغل ہونا خیال میں جیس آتا ہے اور الی کوائل میں شہ مدالت شرط ہاور ندانتا شیادت بلکہ تواتر ہونا جاہئے اور علی بیاب کہ اس کے پاس دو محض مردیا ایک محض مرد اور دومور تنس کہ سب عاول ہوں کوائی ویں محرفظ شہاوت کے ساتھ بے ظامہ میں اکتما ہے اور بیٹھم اس وقت ہے کہ دونوں نے بدوں اس مخض کی کوائی ظلب كرين مے كوائل دى مواس كوامام مير نے ذكركيا ہے اور قربايا كراكراس محض نے دو كواہ قائم كے اور انبول نے اس كے ياس کوائی دی او اس کو کوائی و بردارد است بهادر اگرایک مخفس ایک قوم عن آکرائز الدرد ولوگ اس کوئیس پیجائے میں اوراس نے کہا کہ عمل قلال بن قلال مول تو لوگول نے اس کے نسب کی گوائی دین جائز نیس ہے جب تک کداس کے شہر کے دوآ ومیوں سے ملاقات ت مواوروه دونوں عادل اس بات کی کوائی شد یں کہ برالاس بن فلال ہااور جسام فرح میں لکھا کہ بی سی ہے ہوادر بعض نے کہا كموت كى كواى بن ايك مرد يا يك مورت كى كواى كافى بادرانظ شهادت بالانفاق شرط تيل ب يدفع القدير من لكعاب اكركس نے کہا کہ عمی فلال مخص کے ڈن عمی شریک تعایا عمل ہے اس کے جناز و کی نماز پڑھی توبیہ معائندے اور اگر قاضی کے سامنے تغییر ہے بیان کیاتو قبول کرے کا مضمرات میں کھا ہے اگرا کے مخص مے مرنے کی خبر آئی ٹیس ال او گون نے وہ افعال کے جومرنے میں کرتے بیں و کسی کو گوائل و پیامرنے کی جائز نیس ہے جب تک کدایک تغیر آدی گوائی شددے کہم نے اس کا مرنا استحموں دیکھا ہے بیمیط سرتسی میں کھا ہے اگر کسی سے مرتے کوا کی مخص نے دیکھا اور تنا و مخص کوائی ویتا ہے تو فقا اس کی کوائی پر قاضی تھم نددے کا ایس وہ ب کرے کہ بیا کی مخص اُفتہ کو خبر دے ہیں جب اس نے س لیا تو دونوں ال کر قاضی کے سامنے کوای ویں کہ دونوں کی کوای پر قاضی فيملدكرد يكاكذاني النهابيه

> ب<sup>ہار</sup>ب : <u>⊕</u> گواہی ادا کرنے اوراس کی ساعت کی صورت کے بیان میں

اورا گروہ فض فظ نام سے مشہور ہو جیسے ایو حقیقہ تو صرف اس کا نام کا تی ہے ہا پ دادا کی ضرورت نیس ہے یہ ہوالی کن میں لکھا ہے جس فض نے دادا کا نام و لرکرتے کی شرط لگائی ہے اس کے تزدیک متاعت و کرکر دینا دادا کے نام کے قائم مقام نہ ہوگا گر جبکہ وہ مناعت ایک ہوکہ اس کے نام اوراس کا قبیلہ اور پیشرو کر کہ جبکہ وہ مناعت ایک ہوکہ اس کے نام اور اس کا قبیلہ اور پیشرو کر کیا اور اس کے خلاجی کا نام اور اس کا تام اور پیشر کا نیس ہے تو کا فی ہے اورا گراس کے مثل دوسرا ہوتو کا فی نہیں ہے جب تک کہ اس کے ساتھ کو کی اور شے ایک و کر در کرے کہ جبان ہوجائے بیادب القاضی میں نہ کورہ اور حاصل میہ ہے کہ پیجان ہوجا نامعتر ہے کو کی اور شام کی در کر اور شام کی در کی اور کا تام اور اس کے تاہم کی در کہ اور کا تام اور پیشر کے کہ کہ ایک محدود چرخر یو بے یا فرو فت کرنے کے تر ادر پر گوائی دی تو ضروری ہے کہ میں میان کریں کہ اس نے فورفر یو نے یا فروخت کرنے کا افراد کیا ہے کھ انی الذخیرہ

ماگواہی میداہم که فلاں چیز آن فلاں است 🏠

ایک گواہ کو علیحدہ گوائل وینے کی تکلیف دے اور اگر ایسانہ ہوتو نہیں بیر مدرالشہید کی شرح ادب القاضی ہیں ہے۔ پٹس الاسلام اوز جندی نے فر مایا کہ گواہ کی طرف ہے ٹھل گوائل صرف اس طرح منبول ہے کہ جب اس نے گوائل دی کداس مرفی کا اس مرعاعلیہ پر ایسا ہے کہ جیسااس کواہ نے بیان کیااورائی پرفتونی ہے بیرخلاصہ شمی اکھا ہے۔

اگرگواه کی گواہی ایک کاغذ پر لکھی گئی پھراس کو بیکاغذ پڑھ کرسنایا گیا 🖈

م فرمایا کدیدا توال الی صورت میں سے کرجب کواونے کہا کرجو پیلے گواونے کو ای دی میں بھی دی گوای دیتا ہوں یا جو يبلے نے كواسى دى عى بھى اى كے حل كواسى و يتا مول يكن اكر كوا ، نے كہا كہ عن يبلے كوا ، كى كواسى و يتا مول قو بالا جماع مقبول میں ہے کیونک میر کوائی ہے تھی دھوی اور جن پر کوائی میں ہاورائ طرح اگر کھا ک میں ملے کواہ کے حل کوائی پر کوائی دیتا ہوں تب بھی سی سے بیصدرالشبید نے شرح ادب القاضی میں لکھا ہے اگر گواہ کی گوائی ایک کا غذیر لکھی گئی مجراس کو بیکا غذیزہ كرسنايا كيا اوراس نے كہا كديس كوائى ويتا ہول كدجو بكواس تحريرين تام ليا كيا اور دصف كيا كيا ہے اس مدفئ كا اس مدعا عليدير واجب بايون كياكه بدمال وموى جويرا حاكياب جيزاس معاعليك قضرص تاحق بيساس برواجب بكراس مرق كيرو كر يل يكواى مح إور في الاسلام سرحى عد معول بكراك فنس في ايك مركادوي كياجوايك قباله على تريب اوروه یر حاکما مگر کوا ہوں نے جو بے پڑھے ہیں کہا کہ ہم بھی اس مری کے واسلے اس معاعلیہ پرائس می کوائی دیے ہیں تو ان کی کوائی تھے ہے رہے یا ہی لکھاہے۔اگرایک گواہ نے ایک تحریر کی گوائی دی جس کواس نے اپنی زبان سے پڑھا چرود سرے فض نے پڑھااور دوسرا مواواس کے ساتھ ساتھ پڑھتا جاتا ہے تو بیٹے نیس ہے بیز خبرہ ش تکھاہے۔علی بن احد سے دریافت کیا گیا کہ جس زمین یا کمر کا دموی کیا گیا ہے اس کے صدود کو جب مدع قبالدیں و کھٹا ہے تو بیان کرتا ہے اور بدوں و کیے جیسا جا ہے جیس بیان کرسکتا ہے تو اس کی موای مقبول ہے بائیں ہی قرمایا کداگر و کھے کراس کو یاد کر آیتا ہے تو مقبول ٹیس ہے اور اگر اس سے سی مرد ایتا ہے جسے ما فظ قرآن معنف سے لیتا ہے تو مقبول ہے بیتا تارخانیدی ہا کر کسی نے دوسرے پروس درجم کا دموی کیا اور گواہ نے کہا کہ میں گواہی دیتا موں کماس مرفی کے اس معاعلیہ پرسلغ وس درہم میں تو کوائی مقبول ہے اور یمی استح ہے سیمیط میں لکھا ہے اگر فاری میں دواز دو درجم كا دعوي كيا اوركواه يس كواي يس وهود واز ده درجم كما تو مقبول بين بهاوراى طرح اكروه دواز وه درجم ليتن وس باره درجم كاوعوى كياتودوئ محينيل إاوراى طرح اكردوئ عى بيان كياكريديزوى باره يرى عدمرى كليت بية وموى كاساعت شهوك اور ای طرح اگر گواہوں نے اس طرح کوائی دی تو مغول ہیں ہے بیدہ فیرہ علی تکھاہے اگر دی نے کی شخص برکی چیز کے قیعند کر لینے کا وموئ كيا اوركواه في بيان كيا كداس مدعا عليد في بيكها كداس مركى في بيريي ميرست ياس يميح دى و كواى مقبول ندموكى بدخلا مديس لكسب- تمن فخصول في الك معامل في كوابى وى محرتهم دين ي ميل الك في كما كاستغفر الله عن الى توابى عن جموث بولا اور قاضى نے اس كوسنا محربين معلوم مواكد كس كواه نے كہا چرقاضى نے ان سےدريافت كياتوسب نے كہاكد بم الى كواى يرقائم بين تو مشائخ نے قرمایا کہ قاضی اس گوائی پر فیصلہ تہ کرے گا اورسب کواپنے پاس سے اٹھادے گا پھر اگر دی ووسرے روز ان میں سے دو مخصوں کولایا اور انہوں نے کوائل اوا کی تو جائز ہے بیافاوی قاضی خان میں لکھا ہے اگر دعویٰ سے پہلے کی معاملہ میں کوائل وی پھر دموی ہونے کے بعد گوائی دی تو اس کی گوائی مقبول ہوگی پیچیا عمل اکسا ہے۔ اگر کس نے گوائی دی اور ہنوز اپنی مکد سے بیل بلا ہے کہ اس نے کہا کہ یں گوائی کی بعض ما توں میں وہم بھی پڑ گیالینی جس کا ذکر کرنا واجب تھاوہ چیوژ گیا اور جو ما ہے تھا اے بیان کر کمیا ا تول شهد كى بات اتول اس سيم اوب كرجس معامل ش هيد مقطب جيسه ووكران شي هيد سعد ما قطاع و جاتى باور تولياس معنى التباس اور اشتباه بوشكے۔

اگر مدی نے قاضی سے کہا کہ میرے یاس گواہ نہیں ہیں اور اس کی ورخواست سے قاضی نے مدعا علیہ

ہے مل کھ

ے اور اہام محر ے نواور میں ہے کہ اگر کی نے کہا کہ کی امر میں قلال محض کی گوائی میرے یا سنبیں ہے یا کہا کہ مجھے معلوم نبیل ہے پراس کے بعد کوائی دی تو جائز ہے ای طرح اگر دو مخصول نے کہا کہ ہم قلال کی طرف سے فلال مخص پر جو کوائی دیں وہ جموتی ہے بجرا آن كركواى دى اوركها كداس وفت جميل ياونديقى پجرياد بونى تو كواى جائز بيد يقادى قاضى خان بس لكها ب

ایک مخف کے تبضر میں ایک غلام ہال پر ایک مخض کا دعویٰ ہے ادر اس کے گواہ موجود جیں چرایک محواہ نے مدعا علیہ کے ایک غلام کی نسبت قامنی کے سامنے کیا کہ بیروہ غلام نہیں ہے جس میں برق نے دوئی کیا ہے پھر مدی نے بعینبای غلام می دوئی کیا اورای کواونے جس نے قاضی کے سامنے و وہات کی تھی کوائی دی تو بعض نے کیا کہاس کی گوائی نے قول کرنا واجب ہے اور بعض نے كها كر قيول كرنا واجب بيريد عن المعاب الك تخص في دوسرب برايك غلام كاداوي كياجواس ك تبعير على باوركها كروف ميرے باتھاس كو بزار درہم كوفروشت كيا تھا اور ش نے تمن اداكر ديا ہے اور مدعا عليہ نے تاج واقع ہونے اور تمن لينے ہے افكار كيا اور دو گواموں نے مدی کی طرف سے گوائی دی کہ باکٹ نے تھے کا اقر ارکیا ہے اور ہم قلام کوئیں بجائے جی سیکن ہائع نے ہم سے میان کیا تھا كديمراغلام زيد ہے اور دوسرے دوكوابوں نے بيان كيا كداس غلام كا نام زيد ہے يا باقع نے اقرار كيا كداس كا نام زيد ہے تواس کوائ سے مج تمام نہ ہوگی اور یا تع ہے تم لی جائے کی ہی اگر اس فے تم کمالی و جمن داہی کرے گا اور اگرا تکار کیا تو ا تکارے تھ لازم ہوجائے کی اور اگر دو گوا ہوں نے گوائی دی کہ بائع نے اقراد کیا کہ علی نے اپنا غلام جس کا عام زید ہے قروشت کیا اور گوا ہوں نے دید کی طرف طید یا عیب وغیر و کوئی الی چیز کی نبعت کی جس سےاس کی شنا خت موتی ہادر بیسب اس غلام عی اور سے جی او امام محد فرمایا که بیلی صورت اور بیصورت قیاب ش برابر بین بین ش استمانا دومری صورت ش این کی اجازت دیتا بول اور بی تھم یا تدی کا ہے بدانا دی قامنی خان میں لکھا ہے منتقی میں ہے کہ دو کوا ہوں نے گوائی دی کداس جھس کا حصداس کمر میں بزار کر ہے مجر ودیکھا گیاتو محرفظ پانچ سوکز ہے یا کوائی دی کہاس کا حصداس قراح لیس دس جریب ہے گاردیکھا گیاتو قراح فظ پانچ جریب ہے نی کوای باطل منها در آکر مدعاعلیہ نے خوداس کا اقر ارکیا موتو مدی کل کمر لے لے گا اور اگر دونوں کواجوں نے اول کواجی دی کماس مدال كراس د ماعليد كمرش سے باوراس كى مدند بيان كى كدكياں سےكمال تك بوتو كوائى باطل ب يرميط عى لكما ب-اگر گواموں نے بیان کیا کہ بیرورت اس مدگ کی بوی ہے اور اس پر طلال ہے اور تکارت کا ذکر ندکیا تو مخار بیدے کہ جائز ہے بیٹر الت المكتين من لكما ہے۔ اگر كسى نے دوئ كيا كديس نے اس كے باس ايك كير اربن كيا ہے باس نے جھ سے فصب كرليا ہے اور کواہوں نے اس کی کواہی دی اور کیا کہ ہم کیڑے کوئیس بھاتے ہیں تو ان کی کوائ مقبول ہوگی اور کیڑے کا میان کرنا عاصب اور مرجن کے ذمہ ہے بیمشمرات ش اکھا ہے اگر کی تخص پر گوائی دی کداس نے اقراد کیا ہے کداس قرضد میں میرانام عاربیة سے اود دراصل يدال فلال مرى كاع تويدجا تزع كفراني الملتعظ .

بلاب: ﴿ ان لوگوں کے بیان میں جن کی گواہی مقبول ہے اور جن کی گواہی مقبول ہے اس میں چونسلیں ہیں فصلے (اور آلی۔

## اُن لوگوں کے بیان میں جن کی گواہی اِس سبب سے بیس مقبول ہے کہوہ گواہی کے لائق نہیں ہیں

ہمارے علاء کے زور کے گوئی جواہدہ کوائی جائز جیل ہے بیڈ تجرہ شریکھا ہے۔ ایم سے کی گوائی متبول نہیں ہے خواہدہ گوائی اس کے بدائشت کرنے کے بعدائد ھا ہوگیا یہ بیال سے بہلے خواہ گوائی الی جزخی ہوجس شری س کر گوائی دیا جائز ہوتی ہے یا اس میں بینے خواہ کوائی دیا جائز ہوتی دیا جائز ہوتی ہے یا اس میں بینی اگر گوائی دیا جائز ہے کہ جن میں س کر گوائی دیا جائز ہے اور جن چر وال میں فقا سنا گوائی میں ہوئی ہیں ہوئی ہیں اس میں بینی اگر گوائی پر داشت کرنے کہ وقت آتھوں والا تھا اور گوائی ادا کرنے کے وقت اندھا ہوگیا تو جائز ہے اور ہیں گوائی ہیں ہوئی ہوگا ہوگیا تو جائز ہے کہ جس چیز میں گوائی دیا ہوگیا تو جائز ہے اس کی جائز ہے اس کی جائز ہے ہوئی گوا ہو اور ہیں گوائی اور اس کی خوات ہوگیا تو جائز ہے اس کی طرف اشارہ کرنے کی خرورت ہوتو ہوگیا تو جس ہوگیا تو جس ہوگیا ہ

ایے بی قید یوں میں جو باہم قید فاند میں واقع ہوا کے ہر دوسرے کی گوائی نامقول ہے اورا کی گوائی بی گوران کی گوائی بی کی ماں
کے پید سے جدا ہوئے کے وقت دونے میں یا اس وقت اس کے کی صفو کی جنیش کرنے میں اس پر نماز پڑھی جانے کے واسطے
الا جماع مقبول ہے اور میراث کے واسطے مقبول ہوئے میں اقداف ہے ام ابوضیفہ نے فرمایا کہ تو ل نہ ہوگی اور دومر دیا ایک مر داور
دومورش ہونی جا ہے جی اور صاحبین نے فرمایا کہ ایک مورت عاولہ ہوتو صرف اس کی گوائی مقبول ہے بیچیط میں تکھا ہے اور بی ارقے
ہوئے القدیم میں تکھا ہے اور گورتوں کی گوائی ماں کے بید سے جدا ہوئے سے پہلے جنیش کرنے پر ساحبین کے فرد کی اورا کی سرو
دومورتوں یا دومر دی گوائی جدا ہونے سے پہلے پر کر کرت کرنے پر یا جدا ہونے کے وقت کر کرت کرنے پر بالا جماع نیل مقبول ہے سے
دومورتوں یا دومر دی گوائی جدا ہونے سے پہلے پر کر کرت کرنے پر یا جدا ہونے کے وقت کر کرت کرنے پر بالا جماع نیل مقبول ہے سے
عیط میں تکھا ہے جوری کے محالم میں ہاتھ کا نے کے واسطے مورتوں کی گوائی تھوئی تیں ہورائی مرداور حورتوں نے اس کے خراب ہینے پر
تا ارضانہ میں ہا ایک فلام آزاد ہوجائے گااور اس گوائی پر صدائی ماری جائے گیا ورائی طرح آگر جوری کرنے کی شرط لگائی تو بھی غلام
کوائی دی تو اس کا غلام آزاد ہوجائے گااور اس گوائی ہو ایس خواود و تھی غلام ہو یا ہے پر ہو یا مکا ترب یا ام ولد ہو مقبول نہیں ہے
آزاد ہوگا اور ہاتھ نہ کا نام آئے گاروں کی گوائی خواود و تھی غلام ہو یا ہے پر ہو یا مکا ترب یا ام ولد ہو مقبول نہیں ہو

ا صدند حدثر اب خوری ت موگی کی تک دو تورش ایک گواه کے بیاے میں اور آولہ چوری لین اگریش چوری کرون آو میر اغلام آزاد ہے بھرای طرح کوای گزری۔

وورى فصل:

ان لوگوں کے بیان میں جن کی گواہی بسبب فسق کے مقبول نہیں ہے

جس فرض چیز کا و نت معین ہے بیسے روز وونماز جب اس میں بلا عذرتا خیر کرے گاعد الت ساقط ہوجائے گی اورجس فرض کا

شیخ الاسلام خواہرز آدہ نے فرمایا کہ حقوق العبادیں اگر مدمی نے گواہ سے گواہی طلب کی اور اس نے

## بدول کسی ظاہری عذر کے تا خیر کی پھراس کے بعد گواہی دی تواس کی گواہی نامقبول ہوگی جہ

ا مدولین تمن مرتبزک کیا ہی مطلق ایک مرتبرک کرنے کو بھی شال ہے اقول دیاد ہتدوستان میں بانسل شرائط جو میں بنابراہ تہادات کا ختلاف شدید ہے جی کہ عمراج الدوایہ میں ہے کہ جس ملک پرشرکین حاکم ہوں اگر دہاں سلمان یا ہم کسی کی بیست بنظرا قامت جدومیدین کریں آو جائز ہوجائے حق کہ بدوں اس کے جماعت کثیر نے اداء میں تال کیا اور چارد کھت بہ بیت فرش الوقت اوزم کی ہی اسک معودت میں تارک پریتھم ہوسک واللہ اعلم راوراس وقت میں دجوہ بکشرے ہیں جن سے ان احکام میں تقسیل ہے اوراس حاشیہ میں بیان کی تھے آئٹ جی واللہ تعالی آغم۔

ہے كذانى العينى \_ جو خص زيعنى چوسر كھيلا ہے وہ ہر حال ميں مردودانشہادة ہے اگر كوئى مخص كى لہوش جتلا ہے تو ديكمنا جا ہے كداكر يہ تحیل اس کوفرائض و واجبات ہے یازئیں رکھتا ہے ہیں اگر لوگ اس کو بدتر جانتے ہیں جیسے بانسری ادر طنبور ، وغیر وتو اس کی گواہی ع جائزے اور اگر لوگ اس کو بدتر نہ جائے ہوں جے خوش آوازی وغیرہ آو گوائی جائزے لیکن اگر اس کے ساتھ فنش ہوتا ہو مثلاً لوگ ا بيت مول أو كبيره كناه ش وافل موكا اور عوالت ما قط موجائ كي يرجيط ش اكساب.

ا مام ابو بوسٹ نے فرمایا کہ جو محض گیند ایا کمیلا ہے اس کی گوائی جائز ہے بیمانقط میں اکھا ہے تا ہے والے اور مشعو ذ(ا) کی واعلمقبول نيس بيدين شرح بدايدي العاب جوفف كبرز اثراتا باس كي كواى مقبول نيس بر مرجوفف كبوز ول كوانسيت ك اورر نع وحشت کے واسطے یا لیا ہے اور اڑانے کی اس کی عادت نہیں ہے تو وہ عادل اور مقبول الشبادة ہے بیمبسو ما اور کانی اور فیاوی قاضی خان ٹس لکھا ہے لیکن اگر میرکیوتر ووسرے کے کیوتر ول کواسینے ساتھ نگالا تے ہوں اورو وان کے محونسلوں میں بچردیں اور پینفس ان کو کھائے اور فروخت کرے تو کوائل مقبول نہیں ہے اور جو تنس لوگوں کے واسطے کا تا اور ان کوستا تا ہے اس کی کوائی مقبول نہیں ہے لکین اگراہے آپ کوسنانے کے لئے ہوتا کہ اس سے دشت زائل ہو بدوں اس کے کدد دسرے کوسنائے تو ڈرٹیس ہے اور بھی تول کے موافق اس کی عد الت ساقط نہ ہوگی ہیجین میں تکھا ہے اور اسی عورت کی کوائل جود وسرد ل کواپنا گا ٹاستا ہے اگر چدان کے لئے ندگا ہے متبول نیں ہے بیشرح ابوالمکارم میں تکھاہے اور اسی مورت کی گوائی جود دسروں کی مصیبت میں نوحہ سے دوتی ہے اور بیاس نے اپنی كمائى مقرركر كى بمعول ميں بكذا فى الحية اور جوكورت الى مصيبت على او حدكرتى بياس اس كى كوائي مقبول ب يدمراج الوياج شل لکھا ہے ادر اس مخنث کی گوائی کہ جو برا کام کراتا ہے اور عرا اپنی آواز کوزم بناتا ہے مقبول فیس ہے اور اگر کسی کی آواز میں بیدائش نری ہواور پیدائش اس کے اعظم میں عمر ہو یعنی ڈ ھیلا بن ہواور خود اکر کرنہ چلے اور اس سے کی هم سے ہرے افعال مشہور نہ ہوئے ہوں تو اس کی گواہی مقبول ہے بیجین میں لکھا ہے اور واعر کی گوائی مقبول نیس ہے اور داعر اس کو کہتے ہیں جو فاسق ہوا در جسک حرمت كرے اورائے افعال كى چھے پروانہ كرے بيذ خبر ہ ش كھا ہے قال المحر جم پہلے كر راہے كروا عروہ مخص ہے جس سے لوگوں كے مال و جان کا خوف ہواور یہاں جوتعریف ندکور ہوئی دونوں کا حاصل ایک ہے جو محض عافل شدید ہواس کی کوائی تا متبول ہے بیڈناوی قاضی خان مر الکعاب جو تف مجو ف او لتے میں مشہور ہواس کی مجمعد الت نیس ہے اور نداس کی کوائی متبول ہے اور یہ بیشہ کے واسطے ہے اگر چہاس نے تو بہ کر لی ہو بخلاف ایسے مخص کے جو سو سے جموث بولا یا ایک باراس میں جٹلا ہوا پھر تو بہ کر ٹی یہ بدائع میں لکھا ہے جو مخص عادل مشہور ہوا کراس نے مبعوثی کواہی دی بھرتو بے کرلی تو بعد کواس کی کواہی قبول ہو کی اور اس تول پر اهتا د ہے بیٹز ایم اسمنتین عى لكعاب قاس نے اكرتوبك تواس كى كوائى فى الحال مقبول شاموكى جسبه تك كداس قدرز مائد كررجائ كدتوب كا الريكط اوراس ز ماند کی مقدار میں مجیح تول ہے ہے کہ قاضی کی رائے پر ہے اور غیرعاول نے اگر جموٹی کوائی دی پھرتو برکر لی تو اس کی کوائی جائز ہے ہے فآوي قاضي خان مر لكعاب

جس مخف کوزنا چوری یا شراب خواری شن حد ماری کی ہو پھراس نے تو بہ کرلی تو بالا جماع اس کی کوائی مقبول ہوگی ہے بدا کتے عى لكما إدرجس مخص كوزنا كى تبهت لكاف عن حد مارى كى جواس كى كوائى نامقيول بواكر چداس في توبيكر لى مويد بداكع عن لكما ہاور سی غرب ہمارے فزد مک سے کرحد مارے جانے کے بعد اگر جار گواہوں نے اس کے بچے ہو لئے پر گواہی دی تو مقبول ہو کی

مكيند بالاسراد چوكان ب جويد كرى كداسية عد مساوران يكيل (مثلاً كركت وغيره) متعوديس ب

<sup>(</sup>۱) معوز شعده باز جولو كول كفظر بندى وغيره كمياتون كماشه كملات بي-

اور و الخض مقبول الشهادة موجائے گا بيرمبسوط من لكھا ہے اگر كسى كوتھوڑى حد مارى كئى تھى كەتمام ہونے سے بہلے وہ بھاك كيا تو طاہرالروایت کے موافق پوری مدمارے جانے سے مہلے اس کی گوائی مقبول ہے اگرزنا کی تہمت نگانے میں کا فرکومد ماری کی بحروہ مسلمان ہو کیا تو اس کی گوائی مقبول ہو گی بخلاف خلام کے کہ اس کوحد ماری گئی پھروہ آزاد ہو گیا تو اس کی گوائی مقبول نہیں ہے لیکن اگر حالت كغرض اس نے زناكى تبهت لگائى اور حالت اسلام عن اس كوحد مارى كئى تو بييشك واسطے اس كى كواى مردو در ب اور اگر تموزی مدحالت كفريس ماري كی چرباتی حدحالت اسلام ش آو ظاہر الروايت كے موافق جيشہ كے واسطے اس كي كوا ي مردود ندہوگی حتیٰ کداکراس نے تو بدکر فی تو کوائی مقبول ہوگی کذانی جو ہرة النير واور يحي علم مكا ہرالروايت كا تعبيك ہے بيدائع بن كلماہے شاعراكر جوكيا كرتا ہے تواس كى كواى مقبول نيس ہے اور اگر مدح كرتا ہے اور اكثر مدح اس كى كى جوتى ہے تو مقبول جو كى بيتا تار خانيے ش لكھا ہے مردصالے نے اگرابیا شعر پڑھا کہ جس جس فحش ہے تو اس کی عدالت باطل نہ ہوگی کیونکہ اس نے فیر کا کلام پڑھا اور جوفض عرب ك شعرول كي تعليم كرتا ب أكرز بان عرب سكسلاف كي غرض سے يرد حاتا بي اس كى عدالت باطل ند بوكى اكر چداس كامضمون فخش موبياتا وي قامني خان شي كعاب ايك مخص اسية الل وعيال ومملوكون كوكاني ديتا بيس الرجمي اس سايسا امريعني براكهنا صاور مولة اس کی عدالت ساقط شہوگی کیونکہ کمتر انسان اس سے خالی پچتا ہے اور اگر اس کی عادت ہے تو عدالت ساقط ہوگی بدوا قعات حسامیہ هى كلعاب اور يجي عم اس مخفى كاب جوابية جانور مثلاً محوز بي كوكاليال ديتا مويده في القديم بين لكعاب اور جوهف سلف كواور و وسحاب اورتا بعین اورا بوصنیفه اور جوان کے اصحاب ہیں پر اکہتا ہواور ظاہر میں کہتا ہواس کی گواہی مقبول ندہوگی بینہا بیاور فلخ القدير ميں لکھا ہے فرمایا کداگر کسی مخص کا حال تعدیل کرنے والوں سے دریافت کیا حمیا اور انہوں نے کہا کہ ہم اس کواس میں مہتم کیا ہے ہیں کہوہ اصحاب رسول الندكويرا كبتا ہے تو ميں قبول ندكروں كا اور اس كى كوائى كوجائز ركھوں كا اور اگر انہوں نے كہا كہ ہم اسكونس و فجو ريس مهتم جانة بين اور كمان غالب بي كرجم في اسكوم حين ويكما تو قبول ندكرون كااوراس كي كوابي كوجائز ندر كمون كابيميد بين كلماب-نش فرقے کی گواہی مردود ہے؟

ہے یہ کو الرائق میں تکھا ہے قال المحر ہم طفیل ایک فضی دفیکا شام تھا کہ ہے بلا عے مہمائی میں جاتا تھا اور طفیلی ای کی طرف منسوب
ہے گفن بیجنے والے کی گوائی مقبول نہیں ہے شمل المائد نے قربالیا ہی جب وہ میں گوائی کام میں مشغول ہواور فریداروں کا انتظار کر ہے
اور اگروہ کیڑے بیچنا ہے اور اس سے گفن بھی فرید ہے جا کیل قوائی جا کڑتے ہے ذفیرہ میں لکھا ہے جو کوئی فضی تصویروں کے کیڑے
فروخت کرتا یا بندا ہے اس کی گوائی تامقبول ہے بیچیا میں اقضیہ سے لایا ہے اگر کوئی امیر افواب و فیرہ کی شہروں میں داخل ہوا اور
لوگ فکل کر راہوں پر اس کے ویکھنے کو بیٹھے طائف نے کہا کہ اگر بدوں اختیار اواس کی فرض کے ایسا کیا تو عدالت جاتی رہے گور نئیل اور فتو کی اس پر ہے کہ اگروہ واس واسطے نوال کی جو الحق ہے اس کی تعظیم کریں یا جرت بیدا کریں تو ان کی عدالت
ہا طل ہوگی پیٹھیر ہیاور دیا وئی قامتی خان میں لکھا ہے۔

جس فض نے فقتہ کرائے کو خیر جان کر نہ کرایا اس کی گوائی مقبول ہے نے مشکل کی گوائی ہے ہوائی ہے جائے ہے ہوائی ہے ہوائی مقبول ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہوائی ہوائی

ئىرى نصن:

ان لوگوں کے بیان میں جن کی گوائی بسبب تہمت کے نامقبول ہے یا تناقض کلام یا مقبول ہے یا تناقض کلام یا مقتم قضا کے نقض لازم آنے سے مقبول نہیں ہوتی ہے

والدین کی گوائل اپنے بیٹے یا ہوتے ہوتے وغیرہ کے واسطے مقبول ٹیس ہاور شاولا دکی گوائل اپنے ہا پ اور ہاں یا واوا
دادگ وغیرہ کے واسطے جو والدین کی طرف ہے ہوں مقبول ہے قال الحریج والدین کی طرف سے بیر راو ہے کہ باپ کی طرف سے
دادادادی یا پر داداوغیرہ اور ماں کی طرف ہے ہوں مقبول ہے قال ہے اور مردکی گوائل اپنی بوی کے لئے نامقبول ہے اگر چروہ
مملوکہ ہوا در بودی کی گوائل اپنے شو ہر کے لئے اگر چرمملوک ہونا مقبول ہے بیر ماوی شرکھا ہے مردکی گوائل اسک بودی کے قائل اسک بودی میں جس
کواس نے طلاق ہائن دی اور و وعدت میں جنی ہے نامقبول ہے بیر فلاصہ ش ہے اگرایک فیص نے ایک مورت کے واسطے کی تن شی
گوائل دی پھراس سے نکاح کرلیا تو گوائل یا طل ہوئی بیر فلاح کی تامقبول ہے بیر فلاصہ ش ہے اگر ایک فیص نے ایک وودھ بالی کے دشتہ سے اولا دیا
کوائل دی پھراس سے نکاح کرلیا تو گوائل یا طل ہوئی بیر فلاح کی توائل میں گوائل میں ہوئیں سلطانی وصول کرنے پر مقرر ہو
ماں با یہ ہوں تو ان کے تن میں گوائل دینا وی جو نوروں وغیرہ کے میں خوائل ہوگیا۔ ع جابی دو گفتی ہوئی سلطانی وصول کرنے پر مقرر ہو
کو کا کو دی کہا کر دو طم کرتے ہیں۔ سے دبیرہ وائل کی جو دورا پر میں خوائل میں میں انہ دورات کو اوران کو کی میں میں انہ دوران کوران کر میں کو کی کوران کوروں کوروں کی خوائل کی جو دوران کوروں کی کوروں کی کوروں کوروں کی کوروں کی کوروں کی کوروں کوروں کوروں کی کوروں کی کوروں کوروں کوروں کوروں کوروں کوروں کی کوروں کوروں

ا بن بہن کے واسط مقبول ہے بیجیدا سرحی علی ہے بھائی کی گوائی اپنے بھائی کے واسط اور اس کی اولا د کے واسط اور بھا اور اس کی اولا د کے واسط اور اس کی تعامل ک

مستخص کی گواہی اسیخ مملوک اور مد بر اور مکا تنب اور ام ولد کے واسطے جا تر نہیں 🖈

اگر یا تع نے دوسر ہے لا کے جوڑیا کے نسب کا اپی طرف دھوئی کیا لینی سے براٹر کا ہے تو دونوں کا نسب ہا تع ہے ابت ہوگا

اور نے اور آزاد کرنااور بھم تھنا سب باطل ہوجائے گی ہے اتھی ہے گھنے کی فیمی کو ابتی اپنے ماور اور در براور مکا تب اور ام ولد کے دائسے جائز نہیں ہے اور انہی ہے دو واجر مراو ہے جواس کے دائسے جائز نہیں ہے اور انہی کی بروٹی ہی کو ابتی اپنے استاد کی طرف ہے جائز نہیں ہے اور انہی کی بروٹی ہی ہوا ور اس نے متاجر کے لئے کو ابتی دی تو مقرر کیا ہے اور انہی ہواور اس نے متاجر کے لئے کو ابتی دی تو مقبول ہوا ہو ہوئی ہی کہون کی اجر ہے مقرر نہیں ہے بواور انہی نے متاجر کے لئے کو ابتی مقبول نہیں ہے بوفا مہمی کھا ہے استاد اور متاجر کی کو ابتی مقبول ہے برق القدیر بھی ہے جو شاجر ہے ہی کو ابتی مقبول نہیں ہے بو شاجر ہے ہو کہ اس کی کو ابتی مقبول نہیں ہے بو شاجر ہی ہو اس کی کو ابتی مقبول نہیں ہے بو گا القدیر بھی ہے جو شاجر ہی ہو اس کی کو ابتی مقبول نہیں ہے بی اس کی کو ابتی مقبول نہیں ہے بی ابتی کو ابتی مقبول نہیں ہے بی ابتی کو ابتی مقبول نہیں ہے بی ابتی کور با ابتی کو ابتی مقبول نہیں ہے بی ابتی کو ابتی مقبول نہیں ہو کہ کہ ابتی ہوئی کی کو کو ابتی مقبول نہیں ہو کہ کو دریا فت کرے گا کہ ہو ہو کہ کو کہ کو کہ کو کر ابتی ہوئی کو کہ کو کہ کو کہ کی کہ کہ اس نے کو ابتی کو کہ کو کہ کہ کہ کہ کہ بابد اور اس کے کہا کہ جر سے تھی تو متاجر کی گوائی مقبول ہوگی کیونک اس نے اجرے کی کو ابتی ہو اگر ہوں ہوئی کیونک نہ کیا ہو اس کی گوائی نا مقبول ہوگی کے تھی ہو ابتی کی ہو تکی ہو اس نے کہ کہ ہو ابتی کہ کہ ہو اس کی کو ابتی نا مقبول ہوگی ہوئی نہ کیا ہو اس کی کو ابتی نا مقبول ہوگی کے کہ اس کو تو کی کہ کہ بابد اگر کو را ہمید نوی کی در انہیں نا مقبول ہوگی کو کہ کی بابد اگر ہوں کو کہ کی کہ بابد کی گوائی نا مقبول ہوگی کو کہ کی گوائی ان کو رہ کو کہ کی کو کہ کی ابتی کہ کی کو کہ کی کہ بابدی کی کہ کی کہ دی کی کو اس کے دوسر سے کو کی ابتی کی کہ بابدی کی کو کہ کی کہ کی کی کو کہ کی کہ کی کو کہ کو کی کی کو کہ کو کہ کی کو کہ کی کو کہ کی کو کی کو کہ کی کو کہ کی کو کہ کو کہ کی کو کی

ا نون بین اپنی دورے ہیں کوزنا سے بتلایا تی کہ قاض نے دونوں شرافعان کرا کے دونوں شرجدائی کرادی اور بچہ کو مال کی طرف منسوب کیا بدول باپ کے۔

کی طرف ہے کہا کہ اس کی ہے اور اس بے فرض اجارہ کا تیج کرنا ہے تو امام الوحنیقہ نے قربایا کہ گوائی جائز ہے فواہ کرایہ بلکا ہویا بھاری بواورامام الو یوسف نے فرمایا کہ تیج کی صورت میں گوائی نادرست ہے کو تکہ دونوں گواہ اپنے اور ہے کرایہ کو دفع کرنا جا ہے ہیں اور اگر دونوں بلاکرایہ کمر میں رہتے ہوں تو جائز ہے یہ چیا مزحی میں کھا ہے اگر اچر نے استادی طرف ہے گوائی دی اور دونوں بلاکرائی کے استادی طرف ہے گوائی دو مولی تو مقبول نہ ہو اس کا اجرائی کی اور شقول ہوئی تھی بھاں تک کرم بیندگر رکیا پھرائی کی تعدیل ہوئی تو مقبول نہ ہو گی چنا نچرائی طرح اگر کسی مرد نے اپنی مورت کی طرف ہے گوائی دی اور دووتوں اس سے پہلے اس نے مورت کو طلاق دی تو گوائی مقبول نہ ہوجائے گی۔
مقبول نہ ہوجائے گی۔

ا كرايك مخص في كواى دى اوروه اين وقت اجر ندتها پر عم فتاے بيلے دواجر بوكيا تواس كواى باطل بوجائے كى اكراجير شقهااوراس نے کوائی دی اور کوائی روشدو لی تھی کے دواجر ہو گیا گراچارہ کی مدت کر رکٹی تو اس کوائی پر فیصل ندہو گا اگر چہ کوائی یا تعلا ے والت وہ اجر میں ہے اور اگر قامنی نے اس کی کوائی ہوز تدرد کی اور تدالول کی کداس نے دوبارہ کوائی اوا کی لین اجارہ کی مدت گزر جانے کے بعد دوبار واوا کی تو گوائی جائز ہوگی برقاوی قامنی خان ش لکھا ہے شرکت کی چیز میں ایک شریک کی گوائی دوسرے شريك كى طرف سے مغبول كان ہے كونكديد كواى ايك طرح سے استے واسطے ہے اور اكرشريك كى جيز ند موتو مغبول موكى كيونكداس عرجمت بیں ہے بیکا فی عراکھا ہے ایسے ی اگرایک شریک کے اجرتے دومرے کی طرف سے کوائی دی تو اس کا ہمی مجی تھم ہے ہے مسوط عن لکھا ہے امام مجر نے اصل میں قربالا کہ اگر دومخصوں نے سے کوائی دی کہ ہم دونوں کا اور عمر د کا زید پر قرضہ بزار درہم ہیں ہیں اس کی کی صور تیں ہیں اول بیے کہ شرکت کوصاف اس طورے بیان کریں کہ ہمارے اور فلا س تھی کے لیعی عمرو کے بزار ورہم زیدی مشترک قرض میں اور صورت میں کوائی مقبول ندہو کی اور دوسری صورت یہ کہ شرکت ندہونے کوصاف اس طرح بیان کریں کہ ہم کوائی و بے بیں کہ مرو کے اس پر پانچ سوورہم علیحد وسب سے قرض بیں اور ہمارے پانچ سودرہم اس پر علیحد وسب سے قرض بی اوراس صورت میں اس کی گوانی عمر و کی طرف سے مقبول ہے اور تیسری صورت سے کہ کوائی مطلق چیوز ویں مجموت مرح ندکریں اوراس صورت میں ان کی کوائی ہالکل مقبول شہو کی زید سے تین مخصوں پر بڑار درہم قرض ہیں ان میں سے دو مخصوں نے کوائی دی کہ زید نے ہم کواور تیسر بے کو تر ضدمعاف کردیا ہی اگر بعض بعض کا تغیل موقو کوائی بالکل مقبول نیس ہواور اگر بعض اعض کا تغیل ندمویس ا گرانہوں نے بیکوائی دی کہم کواور تیسرے کوزید نے ایک عی کلمہ سے معاف کردیاتو کوای نامقبول ہے اور اگر کوائی وی کہ ہم کو عليحده معاف كيا اور فلان مخض ثالث كوعليحده معاف كياب تو ثالث كحتن من كوائي متبول موكي اوراس مسئله كي نظير و ومسئله به جو كتاب الحدودين فدكوري كداكر دو مخضون في كواي وي كدزيد فيهم دونون كى مال كواور بنده كوايك بى كلمدي كي تهمت لكاكي ہے تو گواہی متغبول نہ ہوگی اور اگر کہا کہ ہماری ماپ کو علیحدہ تہست لگائی اور اس عورت ہندہ کو علیحدہ تو ہندہ کی طرف سے ان کی کواہی مغبول ہو کی بیجید میں لکھا ہے تین مخصوں کے بیک مخص پر بڑارورہم قرض ہیں چردو مخصوں نے ان میں سے تیسرے پر کواہی دی کہ اس نے قریض دارکومعاف کردیا ہے چر کوائی دی کہ اس نے اپنا حصر معاف کردیا ہے تو ان کی کوائی مقبول بیں ہے اور ای طرح اگر دونوں نے کسی قدر رقرض دار سے وصول کر کے پھر گوائی دی کہائ نے اپنا حصہ معاف کر دیا ہے تو نامتیول ہے بیانی و کی قامن میں الکھاہے۔وکیل کی کوابی بعدمعزول ہونے کے موکل کی المرف سے اگراس نے مخاصر کیا تو مقبول نہیں ہے اور اگراس نے نہ مخاصمہ کیا تو متبول ہے اور بیتول امام ابو حذیذ کا ہے کذانی الذخیرہ۔ اگر قاضی کے سامنے کی نے ایک فض کواس واسطے و کیل کیا کہ جس قد رخق موکل کا فلال مخض کی طرف آتا ہے اس میں تاسمد کرے اور اس نے بڑار درہم کی بالش اس پر دائر کی پھرمعزول ہوگیا پھرا کراس نے ای بزار درہم کی بابت کوائی دی تو رو کردی جائے گی اور اگر دوسرے قرض میں گوائی دی تو روشکی جائے گی اور اگر قاضی اس کی وكالت كونيس جانيا ہاور مدعا عليد نے وكالت سے افكار كيا اور اس نے كوائل بيش كر كے وكالت تابت كى مجرمعزول ہو كيا اور كوائل وى توجس قدر حقوق موكل كروكيل كرف كوونت ثابت تصان ين اس كى كوائل دوكر دى جائے كى اور جوئ كر بعد بتاريخ وكالت کے تا بت ہوااس عمراس کی گواہی مقبول ہوگی میکا تی میں اکھیا ہے ایک شخص نے قاضی کے سامنے دعویٰ کیا کہ جھے فلاں شخص نے اس واسطے وکیل کیا ہے کہ جوحق اس کا اس معاعلیہ پراور فلاں وقلال پرا تاہے اس میں خصومت دور ناکش دائر کروں اور موافق دموی اس نے وکالت کے گواہ ویش کے اور قامنی نے ہوڑ تھم دیایا شدویا تھا کہ موکل نے اس کومعز دل کر دیا پھراس معز ول نے موکل کی طرف ے اس ماعلیہ پر یاباتی وونوں مخصول پر کوائی دی تو مقبول نیس ہے مرجبکدا سے حق کی گوائی دی جوتاری وکالت کے بعدان بر ٹا بت ہوا ہے یا ان تنوں کے بوادومرے پر کوائی دی تو مقبول ہوگی اگر کمی نے اپنے ہر تن کے ناکش کرنے اور ومول کرنے کے لئے وکیل کیا خواہ تمام لوگوں سے یا کسی خاص شمر کے لوگوں ہے اور وکیل نے ایک مخص کو حاضر کر کے دکالت کے گواہ بیش کے اور قاضی نے اس کو معم عمر ایا بھر موکل نے اس کومعزول کردیا تو اس دیل کی گوائی موکل کی طرف سے نداس مخص پر جس کو حاضر لایا ہے اور نہ دوسرے کی مخص پرجس پر موکل کا حق آتا ہے خواہ و وحق و کا است کے روز کا ہویا اس کے بعد پیدا ہوا ہوا س و نت تک کے حقوق ش ک جس روز اس کومعزول کیا ہے مغبول نیس ہے بیا صدیمی لکھا ہے اور بعد معزول ہونے کے جوئل پیدا ہوا اس میں گوا ہی مغبول ہے بیا محيط على ب جوهف قر ضدومول كرف كاوكيل باس كي كواى قرضه كى بابت مقبول ب بدوجيز كرورى على لكعاب ايك مخض في تين مخصوں کوایک مقدمہ میں وکیل کیااور کہا کہ جو خص تم میں سے نالش کردست گاوی اس مقدمہ میں وکیل ہے پھر دو مخصوں نے تیسر ہے ے واسطے کوائی دی تو ان کی کوائی ہے و چھٹ معم نے قرار یائے گااور اگر ہرا کیے کونالش کرنے اور وصول کرنے کا علیحد وعلید ووکیل کیا چردد نے تیسرے کی طرف سے کوابی دی تو نائش اور وصول کرتے دونوں کی بابت کوائی متنول ہوگی دو مخصوں نے کسی مخص پر کواہی دى كداس في مردونون سادورزيد مي كها تفاكر جو تخفل تم مرى يوى كوظلاق د عدم جائز بي يايركها كداس في كها تفاكداس مورت كا اختيارتميارے باتحد ش ب جو تفس تم عطلاتى دے جائز باور شوہراس سے انكاركرتا مياتوان كى كوابى جائز تيس باور اگر شو ہرنے اپنے کہنے کا افر ادکیا اور دو مخصوں نے تیسرے کی طرف سے کوائل وی تو اس یا عث سے جائز نہیں ہے کہ و وسب و کا لت شن شر ميك إن اورشر كت ين شاس يركوان جائز باورشاس كى المرف سے جائز بدياناوي قاضى فان ين اكسان ب

ی کے دو کیلوں نے بیان کیا کہ فلاں تھی نے ہم کو تھم کیا تھا کہ ہم فلاں جورت ہے اس کا نکاح کردیں یاس کی فلاں جورت ہے فلع کرا
ہدد کو اہوں نے بیان کیا کہ فلاں تھی نے ہم کو تھم کیا تھا کہ ہم فلاں جورت ہے اس کا نکاح کردیں یاس کی فلاں جورت ہے فلع کرا
دیں یاس کے لئے کوئی فلام خریدیں اور ہم نے ایسان کیا گی بیا ہو موکل تھم دینے اور حقد واقع ہونے دونوں ہے منکر ہے ہاتھم کا اقرار کرتا ہے یا
دیں یاس کے سے کوئی فلام خریدیں اور ہم نے ایسان کیا گی دوصور شی جی یا تو تھم وکیلوں کے ساتھ مقد واقع ہونے کا اقرار کرتا ہے یا
دی ساتھ موقد واقع ہونے کا اقرار کرتا ہے اور جم ایک کی دوصور شی جی یا تو تھم وکیلوں کے ساتھ مقد واقع ہونے واقع ہونے انکار انکرتا ہے اور تھم مقد واقع ہونے
دانکار کرتا ہے تو اس کے اقراد پر فیملہ کیا جائے گانہ گوائی پر اور اس جی فکار آور دی تھا تھا ہونے اور فلع سب برابر جیں اور اگر تھم مقد سے انکار
کرتا ہے تو فکار آور دی کا تھم نے دیا جائے گا در قلع کا اقرار کیا گیاں تھی والی قبلاتی با بالی کا تھم دیا جائے گا کو دکہ زوجہ نے اقرار کیا
اور ان کی کوائی پر تھم نے ہوگا اور اگر موکل نے تھم کا اقرار کیا گیاں تھند واقع ہونے سے انکار کیا ہی اگر تھم نے مقد کا اقرار کیا تو سب
صورتوں جس تھم وقوع دیا جائے گا مگر قلال قبل نے تھم کو تھم دیا تھا کہ ہم نے پر گوتی ہیں تھا ہے اہم ابو پوسف نے فوادر میں
دوارت ہے کہ اگر دو محضوں نے گوائی دی کہ فلال قبل نے تھم کو تھم دیا تھا کہ ہم نے پر گوتی ہوئے۔ کہ اس نے دیکو اسے نا خلام فرو خت

کرنے کا دکیل کیا ہے اور ہم نے اس کو پہنچا دیایا ہم کو بیتھم دیا تھا کہ ہم اس کی حورت کو بیٹیر پہنچادیں کہ اس نے تیرا کام تیرے ہاتھ سے رد کیا اور اس کو پہنچادی اور اس نے بیٹیا دی اور اس نے بیٹیا دیا تھا کہ ہم میری ہوی کو افتیار دو اور ہم نے اس کو افتیار دیا اور اس نے طلاق لے لی تو کو ای مقبول نہ ہوگی بیٹیا میں کھا ہے وکیل کے دوجیوں کی کو ای دواوں مرمتول نہ ہوگی بیٹی اس کے والدین یا دادا وغیرہ کی گوائی مقبول نہ ہوگی بیٹی اس کے والدین یا دادا وغیرہ کی گوائی مقبول نہ ہوگی بیٹونا مدی کھا

اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کی طلاق یاعدم طلاق کوکسی اجنبی کے سپرد کر دیا اور اس نے طلاق دے دی

گھرطلاق دینے والے کے دوبیٹوں نے گواہی دی کہ ہما

ا گرویس کے دو بیٹوں نے ویس کے مقد کرنے پر گوائی دی پس اگر ویس اور موکل دونوں علم دیے اور مقد کرنے کا اقرار کرتے ہیں اس اگر تھم بھی دونوں کا اقر ارکرتا ہے تو قامنی سب متو د کا تھم دے دے گالیکن یا جی اقرار پر نہ کواہی پراورا گر تھم الکار كرتا بي وامام اعظم اورامام الويوسف ك فرويك ال كى كواى مقبول ند موكى اوركى مقدكا فكاح اور ي من ي عظم ندكيا جائع إل خلع کی تسبت فر مایا کیٹو بریعین موکل کے اقرار پر بلاتال طلاق کا تھم دیا جائے گا ندان کی گوائی پر اور اگروکیل وموکل دولوں اس سب ے اتکار کرتے ہیں اس اگر تعم بھی محکر ہے تو اس کوائل کی طرف التفات ندکیا جائے گا اور اگر تعم دوئ کرتا ہے تو دونوں کی کوائل بالاجهاع متبول ہو گی اور اگر دکیل تھم اور مقد دونوں کامتر ہے اور موکل اپنے تھم دینے کا اقر ادکرتا ہے اور مقدواتع ہونے سے مکر ہے الى اكر تصم ان سب كا مرى بي ق قاضى سب متود كا تم و سركا سوائ فكاح كاور بدامام اعظم كيزويك به اور صاحبين ك نزد یک سب کا تھم دے گا بید خیرہ ش کلما ہے اگر کی مخص نے اپن بوری کی طلاق یا عدم طلاق کو کئ اجنی کے سرو کردیا اوراس نے طلاق دے دی چرطلاق دیے والے کے دو چوں نے گوائی دی کداس مورت کے شوہر نے اپنی جوی کے امریس جارے ہاہ کو افتیاردیا تفااوراس نے طلاق دے دی اور باب اس کا زندہ موجود ہادراس کا مقرب یا مرکیا ہے تو امام اعظم کے نزو یک ان کی کوائل مقبول نیس ہےاورا مام ابو بوسٹ سے دوایت ہے کہ اس کا غائب مونا بجز لدمر جائے کے ہے بدیجیدا میں لکھا ہے اگر موکل کے دو بیوں نے کوائی دی کہ مارے باب نے اپنا قرضدوسول کرنے کے لئے اس منس کوویل کیا ہے تو کوائی مقبول ند ہو کی جبکد قرض دار وكالت سا فكاركر ، بيفلامه بش ككما با كركمي فض في خاص كمرى نالش اوراس ير قبند كرف كواسط مي كووكل كيا بمروه غائب ہو گیا بھراس کے دو بیٹوں نے کوائی دی کہ ہمارے باپ نے اس مخص کواس کھر کی نائش کرنے اوراس پر قبعنہ کرنے کے واسطے وکیل کیا ہے تو گوائی مقبول نہ ہوگی خواہ مدعا علیہ د کالت کا اقر ارکرے یا اٹکارکرے میصورت تو طالب کے دکیل کرنے کی ہے اور اگر موکل خودمطلوب موادر طالب نے محر کا دیوی کیا اور موکل مطلوب کے دوییوں نے کوائی دی کہ ہمارے باب نے اس مخص کو تصومت كرنے كا دكيل كيا ہے ہى اگر دكيل نے دكا ثبت سے انكار كيا تو يہ كوائ مقبول شعو كى كيونك دوئ سے خالى ہے اور اگر وكيل نے وكا ات كا دعوى كياتو بهى يوكواي مقبول ندموكي خواه طالب في وكالت كااقر اركياموياا فكاركيامو كوتك ميكواي فيرقعم برقائم مونى بريعيد

اگردو فضوں نے ایک فنص سے کھے کیڑا خریدا خواہ ٹمن اوا کردیا یا ٹیل اوا کیا پھر ایک فنص نے آگر کیڑے کا دعویٰ کیااور دونوں خریداروں نے گوائی دی کہ میر کیڑ اندی کا ہے یا ہے کہ یا گئے نے اقر او کیا ہے کہ یہ کیڑ اندی کا ہے تو دونوں کی گوائی مقبول نیس ہے

اگرایک فض نے ایک قام دوسرے کے ہاتھ بھا اوراس کے تمام عیوں کی برائے کہ اس کو دوسرے کے ہاتھ ہوا اور ایک دوسرے فض نے اس کی بات ہے گا اور ایک دوسرے فض نے اس کی طرف ہے گوائی اور ہا گا اور ایک دوسرے فض نے اس کی طرف ہے گوائی دی کہ یہ جیسیاس کے پاس کا ہے آوا اہم میر نے گوائی اور ایک دوسرے فض نے اس کی طرف ہے گوائی دی کہ یہ جیسیاس کے پاس کا ہے آن اور اس کے بالا اس کے بالا اس کے بالا اس کے کہ اور اس بارہ بھی تھول شرک کے ایک فلام فرو دست کیا اور سر ی کو اس کے کہ کو کہ ایک فلام کر و دست کیا اور سر ی کو اس کے کہ کو کو کہ ایک فلام کر و دست کیا اور سر ی کو اس کے کہ کو کو کہ کا کہ ایک فلام کر و دست کیا اور سر کی کہ اس کے خوائی دی آو مقبول شہوگی یہ جیلے بھی ہے ہوگئی گا کہ جیس نے زید کے ہاتھ اسٹر و دست کہا اور ذید انکار کرتا ہے اور ہاتھ نے اس کی طرف سے گوائی دی آو مقبول شہوگی یہ جیلے بھی سے باقع اسے فرو دست کیا ہے اور ذید انکار کرتا ہے اور باقع نے اس کی طرف سے گوائی دی آو مقبول شہوگی یہ جیلے بھی سے باقع اس کو برا دور رسے کی طرف سے اس کو برا کرتا ہے اور باقع نے اس کی طرف سے اس کو برا دور رسے کی طرف سے اس کو برا دور آم میں فرید کی تو تو میں کی گوائی دی تو اس کی گوائی کی گوائی دی گوائی دی تو اس کی گوائی کہ برا دور اس کی گوائی کو کہ کو اس کی گوائی کو کہ کو برا تو اس کی گوائی کو کہ کو برا تو اس کو کو اس کی گوائی کو کہ کو برا تھی کو اور خالد کے اس کا کو کہ کو برا تھی کو دور میں کو کو برا تھی کہ دور کو کہ کو برا تھی کہ دور کو کہ کو کہ اس کی کو کہ کو کہ

کیا ہواورا گرعرونے دعویٰ کیا کہ ایک بڑار ہائی سوکوتر بدی ہے تا کہ دونوں تمن ایک بی جس کے تھیر سے اور فالداس سے افارکرتا ہے اور زید نے عروکے کی اور زید نے اس کی تعدیق اور زید نے اس کی تعدیق اور زید نے اس کی تعدیق کی تو زید کو ہائدی روکے کا دعویٰ کیا اور زید نے اس کی تعدیق کی تو زید کو ہائدی روکے کا اعتبارت ہوگا اور شرحتری تی سے اس کو یکھ دسے گا لیکن اگر بحرو نے فالد اور تمن کے درمیان تخلید کیا تاکہ فالداس پر قابض ہوگیا تو زید بحرو کے باہمی تساوق سے زید کواس کے لیے کا اعتبار ہوگا اور اگر تخلید نہ کیا اور تحریف کیا جائے گا اور اگر تو اور ایک کی سے دیم اور اگر مورو نے اقراد کیا کہ اور درہم وصول کرے۔ اور اگر عمرونے کا حق ماصل ہے تاکہ برار درہم وصول کرے۔

اكردوسر مشترى في ال كوبزار دريم كوفريدا بيا ايك بزاريا في سوكوفريدا بهادراكريا في سوكوفريدا بها وال كويا في سو ورہم وصول کرنے تک رو کے اور اگر زید و خالد نے پہلے مشتری کے خرید نے اور اس کے سیرد کردیے کا اقر ارکیا لیکن دونوں نے ووسر ے مشتری کے خرید نے سے اٹھار کیا اور اس نے زید کے دونوں پیٹوں کو کوا و کیا تو ان کی کوائی مقبول ہوگی اور دوسری بچے الابت ہو جائے کی پھراگر دوسرامشنری بسند کا دموئ کرتا ہے تو بائدی لے لے گا اور زیدکورو کنے کا اختیار ندہوگا اور اگر بسند کا دموی نیس کرتا ہے ا کی اگر دونوں شمن ایک مبنس کے نہ ہوں تو بھی یکی تھم ہے اور اگر ایک بی جنس کے جول تو استحساغاس کورو کنے کاحق حاصل ہوگا می**عیدا** میں تکھا ہے ایک مخص نے دوخلام خرید ہے اوران کوآز او کردیا چریا کے ومشتری ش حمن کی بابت اجتلاف ہوایا کے نے جرارورہم کا دموی کیا اور مشتری نے یا نجے سو درہم کا دموی کیا اور دونوں آز او غلاموں نے گوائی دی کہ بزار درہم شمن ہے قوتا مقبول ہے بیافیاوی قاضی خان ش الکما ہے ای طرح اگر بیج فاسد میں قبضہ کے روز کی قبت میں اختلاف ہوا اور ان دونوں غلاموں نے بعد آزادی کے اپنی قیت اس دن کی کوائی جس بتلائی تو محواتی نامنیول ہے رہید میں تکھاہے اور اگر یا تع اور مشتری جب شمن جس الحتلاف ندہولیکن مشتری نے اوا کردیے کا دعویٰ کیا اور دونوں آزادوں نے مشتری کی کوائی دی یا بیکوائی دی کدیا تع نے شمن کومعاف کردیا ہے تو جائز ہے ہے فاوي قاضى خان شراكها بوادراين ساعد على امام الويوسات بدوايت بكراكرايك مخفس في دو غلام خريد ساور قبعند كركان كوآزادكروى ااور جاباكدا يسيحيب كانتصان كدجس كوبائع انكاركرتا بوائس فياوردونون غلامون في كوابى وى كديدهيب ام وونوں میں تھا تو کو ای معبول جیں ہے اور ای طرح اگر وونوں نے کو ای دی کہ ہم دونوں میں ہے آ دھا فلاں مخص کا تھا تو بھی نامتبول ہاورا سے بی اگر کہا کہ شتری نے ہم دونوں کوآزاد کرئے سے پہلے نسف فلاں حض کو ببر کیا تھا تو بھی نامقبول ہے اس طرح اگر کسی ک ام دلدهی و وقض اس کوچموز کرمر کیایا آزاد کردیا مجراس فے اورا یک مورت وایک مرد نے کوائی دی کدبیام ولداس مخص میت اور واسرے کے درمیان مشترک تھی او محوالی مقبول شاہوگی بیرید ش الکھاہے ایک قلام فروخت کر کے مشتری کے سپروکرویا چرفلام نے وعوىٰ كيا كدشترى نے جھے آزادكرديا باءورشترى في افكاركيااور باكع في علام كى كوائى دى تو مقبول يس ب بيفاوى قاسى خان على الكعاب أكردو هخصول في كوائل دى كه جماد يهاب في بديا عدى ال حض كم باتحد فروضت كردى يا كها كديد غلام فروضت كرديا اورمشتری نے اس کو آزاد کردیا ہے ہیں اگر ان کا باب اس کا مدی ہے تو گوائی مقبول شہو کی سین غلام آزاد ہو گا اور حق والا معنی حق آزادی موقوف رے گاور اگر باپ نے افکار کیااور مشتری نے مجی جوعائب ہے افکار کیااور با عدی نے دمویٰ کیاتو کوائی جائز ہے بد محیط میں لکھا ہے اگر ایک مخص کی ہائدی کے دوآ زاداؤکوں نے جوسلمان میں تھے گوائی دی کہ بائدی کے مالک نے اس کو ہزارور ہم پر آزادكرديا بي بس اكر ما لك في اقراد كياتو آزادى اس كاقرار برواقع مؤتى اورهن يدكواى مال كي نبعت موتي اورمتول موكى اوراگر ما لک نے ا تکارکیااور با ندی نے بدوی کیا تو گوائی نامتیول ہےاور اگر با عدی نے ا تکارکیا تو متبول ہےاور اگر ما لک کے دو جنوں نے بیکوای دی اور مولی نے اس کا اقر ارکیا تو نامقول ہے اورا کر اٹھارکیا تو کو ای مقول ہوگی۔

ممنله : نوادرابن ساعد من امام محمد من الله عدوايت منه

اگر بجائے یا عری کے قلام قرض کیا جائے اور مالک کے دو بیٹوں نے بیگوائی دی اور مالک اور غلام نے اس سے اٹکار کیا تو ا مام اعظم کے فرد کیے مقبول شہو کی اور صاحبات کے فرد کیے مقبول ہو کی بید خیرہ ش اکھا ہے این ساعد نے امام محر سے روایت کی ہے کہ زيدن ايك غلام عروناى تريدااوراس كوازادكيا يعرعروف ايك فالدناى فلام خريدااوراس كوازاد كيا محرفالدف ايك بكرنا عالام خريدااوراس كوآزادكيا بجرفالدمر كيااورزيدو تروزيره بي جرايك فض في كواه قائم ك كدفالد ميراغلام باوراس كاتر كدلينا جابا مجرزید کے دوبیٹوں نے کوائل وی کہمرونے خالد کوفلاں مخض سے خریدااوروہ اس کا مالک تھا پھر آزاد کر دیا ہے تو کوائل جائز ہے اور ا گرعمرو بھی سر کیا اوراس نے سوائے زید کے کوئی وارث چھوڑ انجرزید کے دونوں بیٹوں نے اکسی کواجی دی تو مقبول نہ ہوگی اورا گریسلے عمرونے انقال کیا مجر فالد مجی مرکیا اور سوائے ایک وقتر اور زید کے کوئی دارت تہ چھوڑ ااور ایک جنس نے داوی کیا کہ فالد میرانظام تھا اور کوا والا یا اوراس کی دفتر نے وجو کی کیا کہ وہ آزاوتھا اور عمرونے آزاد کیا ہے اور زیداس سے محکرتھا بھرزید کے دوجیوں نے کوائی دی كرهمرو في است الموفلان مع يدكيا اوروه اس كاما لك تفا فكر آزادكيا توامام جد في الي كديش كوابي قبول كريم عرو كي طرف ساس کوآ زا دقر اردول گا اور میراث اس کی بین اور زید کے درمیان میں آرھی آرھی تقلیم ہوگی بیجید میں تکھیا ہے تو ادراین ساعہ میں امام میں ے دوایت ہے کہ ایک مخص کی طرف ہے دو کوا ہوں نے ایک مخص پر بے گوائی دی کہاس نے بیکھر اس مخص کے ہاتھ فرو دست کیا شرط ب ہے کہم دولوں مشتری کے لئے ضامن میں لین شمان الدرك بم رب او قربایا كراكر صان اصل الله على بياتو كواى جا زنيس ب اورا کرامل کے یں شہوات کوائی جائز ہے کذائی الذخیرہ و وضوں نے ایک عض پر کوائی دی کراس نے اپنا بی مراس مرا کے باتھ بزار درہم کواس شرط پر فروخت کیا ہے کہ ہم دونوں شمن کے فیل میں آو امام محد نے فرمایا کہ اگر حفاضت اصل بیج میں مونو وونوں کی گواہی معول نيل بكوكك واول كي هانت كراته تام موتى بي كويا دونول في وخت كيا اور اكر هانت اصل ع بن ندمولو کوائی جائز ہےاکی مخص نے ایک ہائد ی خریدی اور دو مخص درک کے ضامن ہوئے چردونوں نے کوائی دی کہ باکع نے حمن لے لیا ہے تو کوائی نامغبول ہے اور ای طرح اگر بیکوائی دی کہ یا تع نے مشتری کوشن معاف کردیا تو بھی بی تھم ہے بیڈناوی قاضی خال میں

ائن ما عدف امام میر سے دوایت کی کدا یک تھی نے دومرے کے واسطے ہائت کی جو پھوتو قلال کے ہاتھ فرو دست کرے اس عدا تکار کیا گھراس پراس اس کا ضائن ہواور پھر طالب نے کہا کہ بھی نے فلال کے ہاتھ بڑار درہم کوفرو شت کیا اور مشائن نے اس سے انکار کیا گھراس پراس کے دو بیٹول نے گوائی دی گرا ہوائی ہائز ہے اور ای طرح آگر مشائن نے انکار کیا اور اس نے دو بیٹول نے گوائی دی کہ فلال شخص نے تھے تھے کہا تھا کہ آوائی کا طرف سے ہائت کر لے اور وقت کر لی تھی اور اس نے بڑار درہم کوان کے ہاتھ وقت کی ہے تھی تھی گھا ہور ہزار درہم کوان کے ہاتھ وقت کی ہے تو امام میر نے فرایا کہ گوائی جائز ہواور برار درہم اس سے لے لئے جائم کی خوائی دی گوائی جائز ہو اور وہ اس خوائی دی کوائی دی مرف سے بائع پر گوائی دی ہور اگر دونوں شخصہ کی خوائی جائز ہو گھی اور اگر دونوں نے اگر مشتری کی طرف سے بائع پر گوائی دی ہور اگر دونوں نے شخصہ کی تو مرف ہور اور اس نے سے اس کی گوائی جائز ہی ان کی گوائی جائز ہیں اگر دونوں نے شخصہ کی تو مرف ہور کی گوائی ہائز ہی ان کی گوائی ہائز کی گوائی ہائز کی گوائی ہائز کی گوائی ہائز ہی ان کی گوائی ہائز کی گوائی ہی بان دونوں ہے ہوئوں ہے تو دونوں شخصہ کی گوائی ہی ہوئی کی گوائی ہی ہوئوں ہے گوائی ہے بائع کی گوائی ہی ہوئوں ہے ہوئوں ہے گوائی ہی ہوئوں ہے گوائی ہی ہوئوں ہے گوائی ہی ہوئوں ہے ہوئوں ہی گوائی ہی ہوئوں ہی گوائی ہی ہوئوں ہے گوائی ہی ہوئوں ہی گوائی ہی ہوئوں ہی گوائی ہی ہوئوں ہی گوائی ہی ہوئوں ہے گوائی ہی ہوئوں ہی گوائی ہی ہوئوں ہوئوں ہوئوں ہوئوں ہوئوں کے گوائی ہی ہوئوں ہوئ

اگرا كي فخص في ايك محرفر وخت كيااور إس كاغلام ماذون كه جس برقرض بهواي إس كاشفيع بهم

ا مام محر نے فر بایا کہ میت کی طرف ہے وسی کی گوائی قرضہ وغیرہ شی باطل ہے خواہ وارث نابالغ موں یابالغ نہ موں کذائی الحیط اور اگر اس نے میت پر قرضہ مونے کی گوائی دی تو ہر حال میں گوائی جائز ہے کذائی فخاوٹی قاضی خان اور اگر بعض وارثوں کی طرف ہے میت پر گوائی دی پس جس کی طرف ہے گوائی دی ہے اگروہ نابالغ ہے تو بالا تفاق جائز بیں ہے اور اگر بالغ ہے تو بھی امام اعظم کے نزد یک میں تھم ہے اور صاحبیات کے نزد یک جائز ہے اور اگر بڑے بالغ وارث کی طرف ہے کسی اجبی پر گوائی دی تو

اگردووسع ل فاسيخ ساتھ تيسر سي حض كومى مونے كدواسط كوائل دى بس اكرموت كا برند بولو كوائل مقبول ند مو کی اور اگر موت ظاہر مواور تبسر المخص اس کا مرگ موتو استمسانا مقبول موگی ایسے دو مخصوں نے جن کے لئے کسی جیز کی دمیت کی گئی ہے ا كركم فض كے وسى موئے كى كوائى دى ہى اكر موت ملا بر مواور و مخف اس كا دموى كرتا موتو كوائى مغبول موكى اوراكر موت ملا برند مو تو کوائل مقبول شہو کی نوادر اہن ساعد علی امام مجر سے روایت ہے کہ دو مخصول نے کوائل وی کہ میت نے ہمارے ہا پ کووسی بنایا ہے اورمیت کے وارث اس کا اقراد کرتے ہیں یا تکار کرتے ہیں ہی آگر دونوں کا باب وسی ہونے کا مرق ہے تو کوائی نامقبول ہے اور اگر منكر بو مقبول ب يديد شراكهما ب اكر قرض خوابول نے كوائل دى كدميت في اس كووس كيا ب اور قاض كے يهال سے اس كا تھم ہو کیا گر دو قرض داروں یا دودارتوں یا دوا بے مخصول نے جن کے لئے چھومیت ہے دوسرے مخص کے وصی ہونے کی گوائی دی اوروہ اس کا مرگ ہے او مقبول ندہو کی کذائی افکائی اور اگر قاضی کے تھم دینے سے پہلے میر گوای دی کرمیت نے پہلے کے وصی کرنے ے رجوع کر کے اس دوسرے کووسی کیا ہے اور دوسر الخف داوئ بھی کرتا ہے تو قاضی ان کی کوائی تبول کرے کا بیمبیط میں لکھا ہے۔ ایک مخف مرکیا ادراس نے تین غلام برابر برابر قیت کے چیوڑے چردو کواہوں نے کوائی دی کدمیت نے اس غلام کواس معنم کودے دینے کی وصیت کی تھی اور قاشی نے اس کے دے دینے کا تھم دے دیا مجروارٹوں نے دوسرے غلام کودوسرے تخص کو دے دینے کی وصیت کی گواعل دی تو مقبول نہ ہوگی رد کر دی جائے گی اس واسلے کہ وصیت تبائی ہے زا کہ میں جاری نیس ہے اور اگر قاضى كے تھم دينے سے بہلے انہوں نے كوائل دى اور بيان كيا كدميت نے بہلى وميت سے دجوع كرليا تو غلام دوسر بےكودلا يا جائے كا اور بہنے کو چھند ملے گا اور اگرمیت کا رجوع کر لیمانہ بیان کیاتو برایک کوآ وحا آ دحا غلام ملے گا اور بیتم اس صورت میں ہے کہ دونوں نے دوسرے کے لئے دوسرے قلام کی دھیت کرنے کی گوائی وی اور اگر بعید ای قلام عی اس دھیت کی گوائی وی ایس اگر بہلے کے واسطےقامنی کے تھم دینے کے بعد گوائی دی اور پہلے کے واسطے ومیت سے میت کار جوع کر لیما بیان کیا تو رجوع کر لینے کے باب میں كواي روكروي جائے كى اور وصيت مغيول موكى \_اكر مروع كر ليمة شديان كيا تو روشيهوكى اور دوتون مورتوں بنى غلام آ دھا آ دھا

دونوں مدعوں کو ملے گا اور بیتھم اس صورت میں ہے کہ دونوں نے دوسرے تھی کے داسلے دمیت کرنے کی کوائی ادا کی مواور اگر بہلے تخص کے واسطے غلام یا تہائی مال کی وصیت کا تھم ہوجائے کے بعد دونوں نے آزاد کرنے کی گواہی دی تو رد کر دی جائے کی خواواس غلام كى آزادى كى كواس وى يا دوسر كى خوا دوميت سے رجوع كرناميان كيايا شميان كيا كذائى الكانى ليكن غلام آزاد موجائ كااور اس پرواجب ہوگا کہ سی کر کے مال اوا کرے میرمحیط میں اکھا ہے اگردو گوا ہوں نے زید کے واسطے تبائی مال کی وحیت ہونے کی گوائی وی پھر دو وارثوں نے پہلے کے واسلے تھم ہو جانے کے بعد دوسرے فض کے لئے تبائی مال کی دھیت ہونے کی کوائی دی اور پہلی ومیت سے رجوع کرنا تہ بیان کیاتو کوائی مقبول ہوگی اور اگر بیلی وصت سے رجوع کرنا بیان کیاتو ومیت کے بارہ علی مقبول ہوگی اور جوع کے بارہ میں روکروی جائے کی اور قاضی کا تعقیم کر کے دے دینا بھڑ لیکم قاضی کے ہے تی کدا کر دونوں کواہوں وارثوں نے ملے وحیت سے رجوع کرنانہ بیان کیالیکن اس وقت گوائی وی کہ جب قاشی نے مال میت کے وارثوں اور موصی لد کے درمیان تقتیم كرويا ہے تو كوائل روكروى جائے كى كوكھ قاضى كائتنيم كرنا بحولتهم كے ہے ہى كوائل كے قيول كرنے عى تعم كا تو ز بالازم آتا ہے ای طرح اگروارث نے اقرار کیا کدمیت نے بیفلام یا تبائی مال اللاس محض کودے دیے کی وجیت کی تھی اوراس برتھم ہو گیا بھراس وارث نے دوسرے گواہ کے ساتھ میر گوائی وی کے میت نے ای تلام کویا دوسرے کویا تہائی مال کوفلان مخص کے دیے کی وحیت کی ہے تو مغبول نہ ہوگی ای طرح اگر وارث نے میت یو کسی مخص کے قرض ہونے کا اقرار کیا اور اس یرتھم ہو گیا بھر ووسرے گواہ کے ساتھ ووسر المخص كاميت يرقرض مونے كى كواى وى اور دونوں قرضوں كائز كديس بورانيس يزتا ہے تو مغبول ندموكى حى كداكر يہلے ك واسطے کوابوں کی کوائی پر تھم ہوا ہے تو ووسرے کی قرضہ کی کوائ متبول ہوگی اور با جم تقسیم کرلیں کے اور اگر پہلے کے واسطے تھم ہونے ے پہلے دوسرے کے کواو بیش ہوئے تو سب صورتوں میں مقبول ہوگی مرجبکہ دارث نے پہلے کے واسطے تبائی مال یا غلام یا قرضہ کا اقرار کیااوراس قدر پہلے کے سرد کیا گیا چردوسرے کے داسلے میں کوائ دی او مقبول شہوگی اورا سے عی دوسرے کے داسلے کوائ اس والت مجى مقبول د موكى كه جنب قاضى في خواتسيم وسليم كى موكذا في الكافى -

توامام محد نے فرمایا کدان کی کوائل یا فکل مقبول تد ہو گی جیسا کدائل صورت میں کدورآ دمیوں نے اس امر پر گواہی وی کدفلاں شخص نے ماری ماں اور اس عورت کوزنا کی تبعت نگائی ہے متبول میں ہے اگر اپنے پڑوی کے فقیروں پر دفف کیا چر پڑوی کے دوفقیروں نے اس پر کوای دی تو دونوں کی کوائی جائز ہے بیٹر انڈ اسٹنین ش الکھاہے۔

اگر دو شخصوں نے گواہی دی کہ میت نے تہائی مال کی اپنے گھرانے کے فقیر دل کے داسطے دصیت کی ہے؟ مخر الدین نے فرمایا کوفتو کا اس پر ہے کہ وحیت میں ایسے پڑوی کی گوائی جس کی اولا دہمی نقیر ہے اس وقت مقبول نہ ہوگی کہ جب پر وی گنتی کے لوگ ہوں اور وقف کے بارہ میں جو فدکور ہاس کی تاویل ہے ہے کہ بیٹھم اس وقت ہے کہ جب پر وی فقیر گنتی ك لوك نه بول ليها تارخانيه على لكعاب اكر دو محصول في كوائل دى كدميت في تهائي مال كي اسيخ كمرافي كفيرول كرواسط ومیت کی ہےاور دونوں کواہ بھی اس کے کھرائے کے فقیراً دی ہیں یاان کا کوئی بچہ کھرائے میں فقیر ہے تو کواہی ناجائز ہے اور اگر پیا دونو ل غنى مول اوران كى اولا ويمى فقير شهوتو كواى مقبول ب بيجيد عن العاب ايك حض في بحر مال أيك كا ول كدرسداورو بال ے مدرس پر وقف کیا تا برایک محض نے بیدونف خصب کرلیا تا بربعض کا وَالدوالدون نے کہ جن کی اولا واس مدرسہ میں اس کوائی وی کہ بیز شن قلال بن قلال نے اس مررسہ پر وقف کی ہے اور مصرف بیان کیا تو ان کی محواجی مقبول ہوگی اور اگر ان کے کڑے بھی مکتب یں ہوں تب بھی اسے بیہ کے متبول ہو کی اس طرح اگر بعض الل علّمہ نے مسجد کے دفف بر کوائی دی تو جائز ہے اس طرح فقیہوں کی کوائی کمی وقف کی نسبت کسدرمدفلاں پر اس طرح وقف ہے اور بیگواہ بھی اس مدرسہ کے جیں اور اس طرح اگر کوائی دی کہ بیمعف جیداس مجد پرونف ہے سب متبول ہے گذافی الحلامہ۔اگراپنے مال میں سے سی قدرا پنے ملّہ کی مسجد کے واسطے دینے کی وصیت کی اور وارتوں نے اس سے الکار کیا اور بھن الل معجد نے اس کی کوائی دی تو جائز ہے اور ای طرح اگر معجد جامع یا مسافروں کے لئے وقف کی گوائی دی اور دونوں گواہ میں سافروں میں سے میں تو بھی جائزے بیٹنادی قامنی خان میں لکھا ہے اگر گا کال کے استفاد کول برخراج زیادہ ہونے کی بھٹ نے کوائی دی تو متبول نہ ہوگی اور اگر ہرزین کا خراج مقرر ہویا کواہوں کے واسطے پکے خراج نہ ہوتو عُوانی مقبول ہوگی بیے خلاصہ بی کھا ہے آباد کا آسٹی میں ہے کہ اگر کا وال سے یا کسی کوچہ خیر ٹافذہ کے رہے والوں تے کسی قدر ز شن کی گواہی دی کدریدہارے گا دن یا ہمارے کو چہش ہے تو گواہی تنبول شہو کی اورا کر کو چہنا فنز ہو ہیں اگرا پی ذات کے واسطے تن

فابت كرنا جابتا بي وكواى عبول شده وك اوراكركها كريم تيس اول كاتو مقبول موكى بيده جيو كروري على المعاب ا مام محر فرما إكردو المخصول كے ياس ايك محص كامال ووبيت بياور ايك مخص في اس كا وعوى كيا اور دونوں في جن کے پاس دربعت ہے اس کی طرف سے گوائل دی تو جائز ہے اور اگر مد گی نے سوائے ان دونوں کے دو گواہ چش کے پھر ان دونوں نے اس بات پر گوائل دی کسدی نے اقر ارکیا ہے کہ یہ مال ود بعت رکھےوالے کا ہے تہ یہ گوائل مقبول ندہو کی خواو بین مال ور بعت ملف ہو گیا ہو یا باتی ہواور اگر دونوں نے پہلے اس مال دو بعت کوود بیت رکھےوالے کودالی کردیا ہواور پھر یہ کوائی وی ہوتو کوائی قبول ہو م منتمی میں ہے کہ جس کے پاس ور بیعت ہے اگراس نے گوائی دی کدو بیت د مجے والے نے اقر ارکیا کدیدغلام ہے تو جا ز ہاور مجی عم عادیت میں ہادراگر برگوائل دی کہ جس نے اس یا عری کوود بیت رکھایا عادیت دیا ہے اس نے اس مرفی کے ہاتھ فرو خت كرديا ہے تو كوائى جائز جيس ہے اگر غلام دو فخصول كے ياس ود بيت ہاور دولوں نے كوائى دى كداس كے ما لك نے اس كومد بريا مکا تب یا آزاد کردیا ہے اور غلام بھی اس کا دعویٰ کرتا ہے تو محواجی جائز ہے رہیمیا میں لکھا ہے دو مخصوں کے پاس دو مخصوں کی چیز کوئی رئن ب برايك فض في أكراس جر كادالون كيالورودنول مرجول في مرى كي كواس دى تو كواس جائز باورا كردونول رمنول في ر بن کی چیز اینے سوا دوسر سے کی ملک ہونے کی کوائی دی اور دونوں سرجیوں نے اٹھار کیا تو کوائی یا جائز ہے لیکن دونوں را بن چیز مر ہون کی قیت مد مل کودیں سے اگر کوئی یا تدی رہن ہواور وہ دونوں مرجوں کے باس ہلاک ہوگئی اوراس کی قیمت قرضہ کے برابر یا کم یا زیاد و ہے چردونوں نے مدی کی ملکیت ہونے کی گوائی وی تورجن کرنے والوں پران کی گوائی مقبول ندہو کی اور دونوں مرتبن بسبب ا ہے اقرار غصب کے بائدی کی قیمت مرقی کودیں سے بیفاوی قامنی خان ش اکھا ہے اگر دونوں مرجوں نے بیکوای دی کے دی نے اقرار کیا ہے کہ شے مرجون را بمن کی ملک ہے تو مقبول نہ ہو گی خواہ شے مرجون تلف ہوگئی ہویا باتی ہولیکن جبکہ مرجون چیز ربمن کرنے واللے والیس كر كے كوائى ويس تو مغبول موكى يدوجيز كردرى ش اكسا ہے اكر دوغمب كرتے دالوں نے شے منصوب كے مرى كى مكيت بونے كى كوائل دى تو مقبول ند بوكى اورا كر خصب كى چيز جس سے خصب كي تنى اس كود اليس كر كے بير كوائل دى تو مقبول موكى بيد خلاصہ ش لکھا ہے، اور اگر شے مفصوب عاصبول کے پاس ہلاک ہوگئی چرد ونوں نے مدعی کی آئیست ہونے کی گوائی دی تو مقبول نہ ہو کی خواه قامنی نے مفصوب مند کے واسطے عاصب بر قیمت اوا کرنے کی ڈگری کردی ہو یاند کی جوادرخوا ہ دونوں نے تیمت اوا کردی ہو یا نہ کی ہو بیمچید ش ککھا ہے اگر دوقرض لینے والوں نے مال قرض مدی کی کھیے ہونے کی گوائی دی تو مغبول نہیں ہے ندا دا کرنے سے ملے نداس کے بعد اور ایسے بی اگر بعینہ قرضہ اوا کر ویا جب بھی مقبول نیس ہے اور اگر دو قرض داروں نے کوائی دی کہ جوقرض ہم ہر ے دو مدال کا ہے تو مقبول تیں ہے اور اگر قرضاد اکر دیا چر کوائی دی تو بھی بھی ہی تھے ہے بیظامہ میں تکھا ہے تو ادر این ساعد میں امام میں ے روایت ہے کہ ایک غلام جس کو تجارت کی اجازت وی کئی تھی اور اس پرقر ضرفعان کی نسبت دو گواہوں نے جن کا اس پرقرض ہے یے کوائی دی کہاس کے مالک نے اس کو آزاد کردیا ہے اور مالک انکار کرتا ہے اس یا دونوں کواہ اس کوا طنیار کے کریں سے کہ مالک ہے اس کی تیبت کی منیان لیس یا بدا فترار اس سے کرفان م کوشش کرے کمائی ہے تیت ادا کرے پس اگراس نے منا نت لینا اختار کیا تو ا ان باطل مو کی اگر خلام کی قیمت ہے مالک کا جیمیا تھوڑ ااور خلام ے قرضہ وصول کرنا جا باتو دونوں کی گوائی مقبول مو کی میرمیدا میں

دواشخاص اگرتقتیم کرنے کے داسطے مقرر ہوئے تو ان کوائی تقتیم کرنے کی گواہی دین جائز ہے بیامام

اعظم مُزاللة وامام الويوسف مُزاللة كاقول ہے ٦٠

ل قولدا نعتیار کریں کے بین قرض خوا ہون کو جودونو ل طرح اعتماد ہاس کود مکھاجائے کرکیابات اعتماد کا اورای رہم ہوگا۔

محر نے فرمایا کہ میں دونوں گواہوں کی گواہی جائز رکھوں گار پھیا میں اکھا ہے ایک فض مرااوراس کے دو فخضوں پر بزار در ہم قرض میں پر کر دونوں قرض داروں نے گواہی دی کہ روفض میں تابیٹا ہے ہم اس کے سواکوئی دارٹ نہیں جانے ہیں اور دوسرے دو مخضوں نے ایک دوسرے فض کی رید گواہی کہ روفوں ان ایک دوسرے فض کی رید گواہی کہ روفوں کے ایمائی ہے اور دارٹ ہے اس کے سواکوئی دارٹ ہم نہیں جانے ہیں تو قرض دارک گواہی ہی ترقر کری کی جائے گی اور اگر بھائی کے گواہوں پر قاضی پہلے فیصلہ کر چکا ہے چھر قرض داروں نے ایک فض کے بیٹے ہونے کی گواہی دی تو قرض داروں کی گوائی دی جائے گی اور ای طرح آگر تو خش داروں کی گوائی دی گوائی دیا چرائی میں کہ اور ای طرح آگر تو خش داروں نے قاضی کے تھے میا بلاکھم بھائی کوقرض ادا کر دیا پھر ایک مخض کے بیٹے ہونے کی گوائی دی گوائی تو آئی گوائی تو تو تو گوئی دیا گوائی تو گوئی دی گھا ہے۔

اى طرح اكر قرض وارول نے بمائى كے ساتھ قرضہ كى كا صرف كر لى يا بمائى نے ده مال موض لے كر جد كيا يا دونوں نے اس بعائی ہے کوئی باعدی میت کے ترک میں سے تریدی تھی با بھائی نے موش لے کران برصد قد کردیا بھر دونوں نے کس کے بینے ہوئے کی کوائی دی تب بھی متبول نیں ہے برمجیط میں لکھا ہے اور اگر بجائے قرضہ کے ان دونوں کے پاس غلام تھا کہ اس کومیت سے فصب كرليا تمااور بمائى كودية سے پہلے كوائى وى كريداس بيٹے كا باقو مقبول ند موكى ادراكر بمائى كوبتكم قاضى دے كر پريكواى وى آت مغبول ہو کی اور اگر بیفلام میت کی طرف سے دونوں کے پاس ود میت تھا اور بینے کے داسطے کو ای دی تو جائز ہے خوا و قلام انہوں نے بھائی کودے دیا ہویا شدیا ہو بیانا وی قاضی خان میں تکھا ہے اگر ایک مخص مرکبا اور اس نے ایک حقیق بھائی ماں ہاپ دولوں کی طرف ے چھوڑ ااوراس کا ایک فض برقرض ہے چر بھائی نے قرض وار کوقر ضدے بری کیایا جوائی پر ہے یا کوئی مال معین ترک ہی ہےاس کو مبدكرويا بجراس قرض دارنے ووسر مصفى كے ساتھ الكراكي صفى كى طرف سے كوائى دى كديے ميت كابيا ہے تو مقبول ہوكى بيكانى میں لکھا ہے اواوران ساعد میں امام محد سے روابت ہے کہ کی قدر مہر معلوم پر ایک مخص نے ایک مورت سے نکاح کیا مجراس نکاح كرنے والے نے دوسر معض كے ساتھ كواى دى كدير كورت مثلة اس فض زيدكى بائدى ہواد زيداس كا دعوى بحى كوتا ہے تو قاضى شو ہرکی گوائی قبول شکر ہے گا خواہ مرفی بد کہتا ہو کہ ش نے با تدی کو تکاح کر لینے کی اجازت وی تھی باند کہتا ہو خواہ شو ہرنے اس کے ساتھ وخول کرایا ہویاند کیا ہوخوا و مبراس کودے دیا ہویاندویا ہواور اگر عدی نے کہا کہ سے بائدی کو تکاح کی اجازت دے دی تھی اورمبر لے لینے کے داسلے تھم دے دیا تھا ہی اگر شو ہرنے اس کومبرتی دیا ہے تو کوائی مقبول ندہو کی اور اگر دے دیا ہے تو مقبول ہوگی اورمشائ نے فرمایا کہ یکھم اس وقت ہے کرمرشل پر بااس سے زیادہ پر نکاح موامواور اگر کم پر اور اس قدر کم پر نکاح موا کہ جتنا خسارہ لوك نيس الحات بين قو باندى في ما فك كى خالفت كى يس فكاح سي شهوا قو جائية كدكوابى متبول شامو پرواستى موكدى جوندكور موا اختال ہے کہ امام محد وابو بوسف کا تول ہوندا مام اعظم کا کیونکہ امام اعظم کے فزد کیے۔ کیل بالکاح کو اختیار ہوتا ہے کہ جس مهر پر جا ہے نکاح کردے اور صاحبین کے فزد یک میرش کی قید ہوتی ہاور اگریقول سب کا ہوتو امام اعظم کے فزد یک فیر کووکل کرنے اورا پی یا ندی وغلام کودکیل کرنے میں فرق بیان کرنے کی ضرورت ہے اور فرق بیے کہوکیل نے اگر کھلا ہوا ضارہ اٹھایا تو موکل کی طرف ے اس وقت جائز ہوگا کہ جب دکیل پرتہت ندآتی مواورو کل بالکاح میں تبت نیس آتی ہے کونکداس کو چھوٹنے نیس ہاور غلام و باندى عى تهمت بكر تايدانيون في اي كن فغ كى فرض بيكام كيا مويدة فحره على المعاب

ایک فض نے ایک مورت سے نگار کیا چروہ سے ساتھ کوائی دی کہاں مورت نے اقر ارکیا ہے کہ ش فلال مدی کی با عمری ہوں تو مقبول نہ ہوگی محراس وقت مقبول ہوگی کہ جب اس کواس کا مہراوا کردیا ہواور مدی کہتا ہو کہ پس نے اس کو نکاح کر لینے کی اجازت دے دی تھی بیڈا وی میں بیٹا ہو کہ اس کے جارد درہم پر اجازت دے دی تھی بیڈا وی بیٹا کہ میں دونوں نے ہزار درہم پر

وتناوى عالمكيرى ..... جد ١٥٠ كات (٢٨٢ كات كتاب الشهادات

دو شخصوں نے ایک شخص بریہ گواہی دی کہ اس نے کہا تھا کہ اگر میں تم دونوں کے باپ کے ساتھ کلام

كرول تومير اغلام آزاد ہے تك

گھریش کھتے دیکھا تو میرابی غلام آزاد ہے پھرانہوں نے گواہی دی کہم نے اس کو کھیتے دیکھا تو مقبول ندہو گی جب تک ان دونوں کے سوائے دوخفس گواہی شددیں تین مخصول نے ایک خص کوعمراً قمل کرڈالا پھر کہا کہ ہم کواس نے معاف کر دیا ہے تو جائز نہیں ہے اور اگران میں سے دوشخصوں نے گواہی دی کہ ہم ااوراس تیمرے کواس نے عنو کر دیا ہے تو اس تیمرے کی بابت تیول ہوگی اور میلی قول

امام ابو یوسف کا بر برخلا مستم اکھا ہے۔

اگر کوئی سریہ قید یوں کو پکڑ کر دارالاسلام میں والیس آیا اور قید یوں نے کہا کہ ہم اسلام میں ہے ہیں یا

زى بىن ئى<del>ن</del>

(a): Cy/i

## محدود چیز کی گواہی کے بیان میں

محدود چیز کی گواہی میں صدود کا ذکر کرنا ضروری ہے بیہ ظلاصہ میں لکھا ہے اور اگر عقار مشہور ہوتو صدود کے بیان کی حاجت فیل ہے بیڈ خیر و میں لکھا ہے اگر گواہوں نے تین صدود بیان کرویں تو گواہی مقبول ہے بیر محیط میں ہے اگر عقار مشبور نہ ہواور گواہوں نے تین صدون کی گواہی دکی اور کہا کہ چوتی ہم نہیں جائے ہیں تو استسانا گواہی جائز ہے اور مدالی کی ڈگری کی جائے گی اور تیسری صد مہلی حد کے بحاذ ک کر دانی جائے کی بیڈنا وکی قاضی خال میں لکھا ہے۔

اگرایک زین مثلث کا دیونی کیااوردیونی شی صرف دوصدی ذکر کیس اور گواہوں نے صرف دو صدیں ذکر کیس تو دیونی اور گوائی گوائی دونوں جائزیں بیجید ش لکھا ہے اورا گردیونی شی جاروں صدین ذکر کیس لیکن ایک صدیجہول ہے تو معزئیں ہے بیامر آوراس کا ترک کر دینا دونوں برابر میں اورا گر گواہ نے ایک صدیمی علمی کی تو مقبول نہیں ہے ایسا ہے صدرالشہید میں مطلقا ذکر کیا ہے اور شس الانکہ طوائی نے فرمایا کہ بعضوں کے فرد کیک مقبول اور بعضوں کے فرد کیک مقبول نہ ہوگی اور فتو کی صدرالشہید کے قول کے موافق عدم قبول پر ہے یہ ظامیہ میں تکھا ہے۔

م کواہ کی خلفی کا جو ت اس طرح ہوتا ہے کہ بی نے خلطی کی یا اس کا اقر ارکر ہے لیکن اگر کہ عاعلیہ نے دمویٰ کیا کہ کواہ نے جملہ صدود یا بعض بیں خلطی کی تو دعویٰ سموع شہوگا اور اگر اس پر گواہ قائم کئے تو گوائی کی ساعت نہ ہوگی ایسائی شخ سزنسی رحمۃ الشعلیہ واوز جندی رحمۃ الشعلیہ ہے محقول ہے۔ ای طرح اگر یہ عاعلیہ دمویٰ کرے کہ کہ فی نے اقر ارکیا کہ کواہ نے خلطی کی تو ساعت شہوگی اور جس الائمہ سرنسی رحمۃ الشعلیہ ہے محقول ہے کہ اگر گواہ نے خلطی کی پھر اس مجلس یا دوسری تجلس میں اس کا تدارک کیااور نمیک بیان کیاتو مقبول ہو گی جٹر طیکہ تو بنتی تمکن مواور تو فیق کی بیصورت ہے کہ فلاں مختص مثلاً چوتھی حدكا ما لك تقامراس في ابنا كمر فلا ل ك باتحد قروشت كيا اورجم كوريم علوم ندتها يا يون صورت جوك فلا ف مخض اس كا بالك تما محربيد نام اس کا چیچے رکھا ممیا اور ہم کومعلوم نہ ہوا علی بڈ ااکتیاس بیچیا ش کھھا ہے۔ گوا ہوں نے کسی شے محدود کی بابت کسی مخص پر گوا ہی دى اور صدود ميان كردي اوركها كريم هيئة ان كويكيات ين اوروه شے محدود كى كاؤں بى ب مر تاضى فى د عا عليد ے درخواست کی کہ گوا ہوں کواس گا وک بٹس جانے کا تھم دے تا کہ اس کے حدود معائند کر کے بیان کریں تو قاضی گوا ہوں کے ذِمد بید امرلازم نہ کرے گا اور بی سی ہے ہے بیدة جمرہ بن تفعائے اگر گواہوں نے کی کی طرف سے ایک محرکی گوائی دی اور کہا کہ ہم محرکو اوراس کے مدود کو پیچائے ہیں جبکہ ہم اس کے پاس جا کیں واقف کردیں لیکن ہم اس کے مدود کے نام کیل جائے ہیں تو قاضی اس کو تبول کرے گا بشر ملیکہ گوا ہوں کی تعدیل ہو تی ہوا در گوا ہوں کوئتے مدی وہ مدعا علیہ کے اور اپنے دوا میوں کے بیسیج گا تا کہ امینوں کے سامنے کوا واس کے مدوو پر واقف ہوں چر جب واقف ہوئے اور کیا کہ بیاس گھر کی مدیں ہیں جس کی ہم نے کوالی دى ہے كرياس مدى كا ہے تو قاضى كے ياس اوت آئي كے اور دونوں اين كوائى ديں كے كدانبوں نے كر اوراس كے مدودير واقف کیا تو قامنی دونوں کی کوائی پراس محرکی ڈکری مدمی کے واسطے کردے کا اور پی تھم کا ڈن اور دیا نوں اور زین سے باب میں ہے بیفسول عماد بیش لکھا ہے اور میں اظہر ہے بیرمیط میں لکھا ہے۔ اگر دو گوا ہوں نے بیان کیا کہ جو کھر فلا ل شہر کے فلا ل محلّمہ میں فلاں بن فلاں عنانی کے کھر ہے گئی ہے اور مدعا علیہ کے قبند جس ہے وہ اس مدعی کا ہے لیکن ہم اس کے معدود تبیس بچھانے ہیں پس مدعی نے قامنی سے کہا کہ شدن دوسرے کواہ لاتا ہول کہ جواس کے صدود کو پیچائے ہیں اور دو کواہ لایا کہ جنہوں نے کوائن دی كداس كے مدود يہ إلى الى مسئلہ كے تھم بى اختلاف ب بعض تنول بى اللها بے كەقاضى اس كوتول كر كے دى كى واكرى كرد ي اور بعض بنی ذکر کیا کہ قبول نہ کرے گا اور شدی کی ذکری کرے گا اور بھی اختلاف کا وَل اور زشن اور د کا نول اور تمام مقارات میں ب يقىيرين لكعاب

ظیرالدین مرفیانی نے اس مسئلہ وہ کرکے فرایا کدائ مسئلہ میں روایات بخلف بیں اور اظہریہ کہ تول ہوگی کرکھہ
اکثر گوائی کو برداشت کرنا ای صورت ہے ہوا کرتا ہے کونکہ شمر کے اندر پائے جب کی زشن باباغ کی بی بہر واوشر میں واقع ہے
گوائی کراتا ہے تو بیشتر گواہ اس کے صدود پر طبیعہ واقف بی ہوتے اور نہ بچاہے بیں کین صدود کا ذکر سفتے بیں ہی انہیں صدولی
گوائی دیتے بیں اگر چہ در حقیقت ان کوئیل بچاہے بیں کذائی الفصول العماد ساور بھی اس کے میار کو اور ایک کی ہے بیدہ فرر العماد ساور بھی اور سی گئی ہے بیدہ فرر العماد ساور کی اس کے مدود اور پر وابول کو تداریا کہ برجواں کہ اور کی اور کا میں ہور خواست کی کرم سے ساتھ اپ
دوائی بھی جو گواہوں کو تداریا کہ جواں کی میں اور اس کے بردو بیوں کے بام بیجان کے بی اگر بھیوں کے بیان میں اور ان میں اور ان میں مور کی ہور ہوں کے بیان میں اور ان میں ہور کو ابول نے بی اگر بھیوں کے بام بیجان کے بی اگر بھیوں کے بیان میں اور ان میں مور کی میں مور کی جو گواہوں نے بیان کی بیں مطابقت ہے تو قاضی اس کھر کی ڈکری اس گوائی پر مدتی کے واسط کروے گا برجیط میں اکھا ہے میں دون میں جو گواہوں نے بیان کی بیں مطابقت ہے تو قاضی اس گھر کی ڈکری اس گوائی پر مدتی کے واسط کروے گا برجیط میں انہوں میں دونوں نے ایس کی کھرف سے گوائی دی اور صدود کا ذکر شدیا تو ایام اسٹور کے تو کی اور دیور ہو جو گواہوں نے ایس کھر کی اور میں جو کواہوں نے ایس کھر کی اور میں بھی ایس بھرور ہونے اس میں کھا ہوں کی اور میں بھرور ہونے اس کی کھرف سے گوائی دی اور کو ایس کو تھا دی کو تو کی ایس بھرور کی دور کی مقبول ہوگی اور زیمن بھی اگر اور مدود کا ذکر شدگیا تو ایام اسٹور کی قامی خوان میں کھرا اس می بھی ایس بھرور کے در کیک مقبول ہوگی اور زیمن بھی ایس بھرور کے اور ان میں کو اور کی در کیک تول ہوگی اور زیمن بھی اگر کی ایس بھرور کی اس کو کھروں کو کھروں کی ایس بھرور کو اس کو کھروں کی اور کو کی اور کو کھروں کو کھروں کو کو کو کھروں کو کھروں کو کھروں کو کھروں کی ایس بھرور کی کو کھروں کو کھروں کو کھروں کو کھروں کی اور کو کھروں کو کھر

گواہوں نے بیان کیا کے فلا پہر کے فلال محکم قلال سجد کے ملاص جور مکان ہود اس مدگی کی ملیت ہے لیکن ہم پروسیوں کے مانہیں جائے ہیں چرمدی نے کہا کہ شرو کو اولا تا ہوں جو صدوں کی گوائی اداکر ہی آؤ قاضی ہی پرا آغات نہ کرے گا بی فسول محادید شرک کو اہوں نے اگر صدود کو نہ بچھا تا اور قت لوگوں سے دریافت کر کے حاکم کے زود یک تقریب کے ساتھ بیان کیا تو تبول ہوگی گواہوں نے مدعا علیہ نے گواہوں نے درعا علیہ نے کو اہوں نے مدعا علیہ کے آخر ادکر نے کی گواہی دی اور گھر کی صدیرا پی طرف سے بیان کردی اور بینہ بیان کیا کہ دعا علیہ نے صودوکا بھی اتر ادکا ہوگی ہو دری ہوگی اور کہ کی افراد کی ایک مداس کی میاں دہ بھی نہوں سے خاص صدودکا بھی اتر ادکا ہوگی ہو اور کی ہو ہوا ہے ہیں یا مرحوں سے شاخت نہ حاصل ہوگی گواہ نے بیان کی گھول ہے جن ترمینوں کے مالک خاص ہو جاتے ہیں یام حاص حوش چھوٹی دارے گئی دارے کی اور دری تھی میں دراتی ہو ہوا نے بی اس خراج میں اور کوئی دارے نہیں ہواں دہی کہلاتی ہو ادارے کی ہوریاں دہی کی جاتے ہو آئی ہو دری کی کہلاتی ہو ادارے کی اور در تھی ہوٹی ہواور تھی میں نہ آئی ہو میاں دہی کی جاتی ہو میان دہی کہلاتی ہے ای طرح جواراضی چوبا کے جانے کے داسطے چھوٹی ہواور تھی میں نہ آئی ہو میاں دھی کی جاتی ہو میں گھا ہے۔

اگرایک محص کے احاطہ میں دوسرے کا دروازہ ہے اس نے جایا کہ اس دروازے ہے اسے احاطہ میں جائے احاطہ میں جائے اور دوسرے اسے اور دوسرے اسے اور دوسرے الک اس بات کا مدی قرار دیا جائے گا کہ دوسرے

كاحاطش وائت

علی رہے کہ قابش کا نام ونسب ذکر کرویتا کائی ہے بہ ظا صدی تھا ہے گر گواہ نے کہا کہ ایک صداس زیمن کی فال تھی کے وارث کی نیمن نے ملاص ہے والا فکہ بنوز ترکہ ہی تھیم اوا تعزیم ہوئی ہے تو بعضوں نے کہا کہ قبول ہوگی اورا تھی ہے کہ آور کہ ہیں تھیم اورا کہ بیان کہا نہ وہ کہ اورا کہ بیان کہا نہ وہ کہ اورا کہ بیان کہا ہوئی اورا کہ بیان کہا اس کے اورا کہ بیان کہا اس کہ فلاں صداس کی ذیمن محکلت ہے اس کا نام ونسب بیان کر نام ورک ہے بید فلاں صداس کی ذیمن محکلت ہے اس کا نام ونسب بیان کر نام اورا کہ بیان کہا ہو فلا صدیمی فلا اس میں فلا میں فلا میں فلا اس میں فلا اس میں فلا اس کہ فلا اس کہ فلا اس کہ اس کہ اس کہ اس کہ میں اور اورا کی اور واز والی اس کی جا کہ کی تو اور از والی ہیں فلا اس کہ میں اس کہ میں اس کہ اس بات کا دی قر ارد یا ہوئی کہ اس بات کا دی فلا اس بات کا دی قر ارد یا ہوئی کہ دوسرے کا فلا کہ میں ہوئی کہ اس بات کا دی قر ارد یا ہوئی کہ دوسرے کہ اس میں فلا اس بات کا دی گر ارد یا ہوئی کا کہ دوسرے کا اس بات کا دی گر ارد یا ہوئی کہ دوسرے کا اس کہ تو گر اور کی کہ دوسرے کا اورا کہ میں کہ کہ دوسرے کی اورا کر یہ بیان کیا کہ اس بات کا دی گر اورا کی کہ دوسرے کی اورا کر یہ بیان کیا کہ اس بات کا دی گر کہ دوسرے کی اورا کر یہ بیان کیا کہ اس بات کا کہ اس بات کا دی کہ دوسرے کی دوسرے کی دوسرے کی دوسرے کی اورا کو ای دوسروں کے بیان کیا کہ اس سے مواد یہ وہ کہ اورا کی دوسرے کہ وہ اور کر کو ای دور دار دوسرے کی دوسرے کہ میں کی دوسرے کی دوس

ا قولتنبرين كواى على عان كرديا كريم في التداوكون سياس كمدود معلوم كرك كواى دى وو

ع العنى معاطيف أقرادكيا كدير عدودا يدى كاب

رُ ائى درواز وكاورطول احاطه تكم مقرر كياجائ كاكذاني أمهوط

ادرای طرح اگرایک کوچہ کی د ہوار میں اس کے احاطہ کا درواز ، جوااورائل کوچہمانعت کرتے ہوں تو ہمی میں صورت ہے را کرایک محص کا برنالہ دوسرے کے احاطہ عمل کرنا ہوتو بھی بھے صورت ہے ای طرح اگر کمی دوسرے کی زیمن عمی تبراور دونوں نے سلاف كياتو بحى بجى صورت بي يكن اكرا خلاف كوفت الن ش يانى جارى موقو يانى والف كاقول معتر موكا اورايي ى اكراس ت جارى نه موليكن معلوم موتا موكداس سے پہلے اس مخص كى زيمن كى طرف اس يس سے بانى بهركر جاتا تعالق بحى بانى والے كا قول يتر موكا اوراى طرح اكريرناله عمد اختلاف كوفت بإنى جارى موتو اختلاف كوفت اى كاتول معتر موكا جس كاياني جانى جارى بے بیٹمیریہ ش لکھا ہے اگر کوا ہوں نے کوائی وی کداس مدی کے لئے پر نالہ سے پانی اصاطر بھی بہنے کا راستہ ہے تو کوائی تیول ہے ا اگر کھا کہ بدے یانی کا راستہ ہے تو بیدے یانی کا موگا اور اگر کھاشت وٹو کے یانی کا داستہ ہے تو اس کا موگا اور اگر پھے نہ بیان کیا رمطنق جموز دیا قدمم کے کر کھرے مالک کا قول معتر ہوگا یہ مہوط ش لکھا ہے اور فتیہ ایواللیٹ نے متاخرین سے قل کیا ہے کہ انہوں نه المتسافات كم دياكم أكرية الدواسل كي محبت إس طرف و حال مواور قد كى اليي بن بني موتى بية واستحدوا سف يانى بهنه كاحق ابت كاليظهيرية شنكها باكردموى ياكواى عس يون ذكركيا كداس دموى كى زين كى ايك مدفظا ومحص كى زين ب مااس ب حالانك م من کا واں میں جا بجاحظر ق زمین ہے تو وحویٰ اور کوائی سے ہے اگر چداس میں ایک طرح کی جہالت ہے لیکن ضرورت کی وجہ ہے برداشت کی گئی بیمچید علی ہے اکر کسی زیمن کی ملکیت کی کوائی دی اور اس کے مدود بیان کردیے اور کیا کداس میں یا تج من ج لا برات میں اور مدق اس کا دھو کی کرتا ہے مرکوا ہوں نے صدود میک بیان سے اور ج کی مقدار بیان کرنے علی خطا کی مثلاً اس میں ن بي من جي يات منظومتس الاسلام الوائسن سقدي فرمايا كدوموي اوركواى باطل ندموكي اوران كرز ماندهي بعض مشامخ في ی و کوائل کے باطل ہونے کا تھم دیا ہے اور بعضوں نے کہا کہاس کے تھم میں تنسیل ہونا جا ہے کہا کرز مین کے سامنے موجود ہونے اصورت على كواى وى اوراس كى طرف اشاره كياتو مقبول باورسائ نقى توكواى سود وزهن مكيت على وابت ندموكى جس ، یا فی من ج مثلاً برت بی اوربعضوں نے کہا کہ کوائی برمال می مغیول شامو کی اور می اظهر ہے بیضول مادید سے الکماہے۔

میرانوں میں گوائ ادا کرنے کے بیان میں

وونوں رشتوں سے یا فظ باپ یامال کے دشتہ سے پیچا ہے کہ اس کے سوائے اس کا کوئی وارٹ نیس سے بیٹر اللہ الفتاوی می اکھا ہے اور بیٹایا بیٹی یا مال یا باپ کی گوائی میں وارث ہونے کی گوائی دیے کی ضرورت بیٹ ہے کذائی الکانی اورای پرفتوی ہے بیا مدیم الكعاب ميت كانام ذكركرة الفاظ شراضرورت يس بي كداكركواي دى كديميت كاداوا باب كاباب باوروارث باورميت نام ندلیاتو معول ہوگی بدوجیز کروری ش اکسا ہے اگر دوگواہوں نے گوائی دی کدفلان فض نے اس میت کوآزاد کیا تھااور معض مدر اس آزاد کرنے والے کا عصبہ ہے تو کوائی نامقبول ہوگی جب تک کرسیب عصبہ ہونے کا کد بیٹا ہے یا باپ یا بھائی ہے وغیرہ نہ بیاز

کریں پیچیا میں لکھاہے۔

اكر كواموں في ايك فخص كے وارث مون كى كوائى دى اورسىب وارث مونے كابيان كر ديا اور كھن ياده ندكها تو كواع متبول ہوگی محرقامنی نی الحال اس کو مال ندو ہے کا بلکہ چھروز اس کا انتظار کرے کا کدشا بدکوئی دوسراوارث ایسا پیدا ہو کہ جواس وار ما کا مراجم بااس سے مقدم ہو بد و خروش اکسا ہاوراگر گوا ہول نے کسی کے دارث ہونے کی گواہی دی اورسب بیان کرویا اور بول ا كريم اس كے سوائے دوسر اوارث اس كائيس جائے ير او يكوائ مقبول سے اور كائى باد انظار كے مال اس كے حوالد كرد سے كا اور . كبناكم اى كسوائ ووسراوارث ميت كانيل جائة ين عن كواى على عنيل بالكديدا تظارك ساقط كرن كوائد ب بیمید می اکھا ہا دراگر بیکیا کداس کے سوائے دوسراوارث میت کانبیل ہے تو استسانا مقبول ہا دراس کے من سی لئے جا تع سے کہ ہم نیں جائے ہیں بیرجاوی ہی تکھا ہے اور اگر گوا ہول نے کہا کہ اس زھن میں اس کا کوئی وارث نییں ہے تو امام اعظم کے نزد كي مقبول إادر صاحبين في اس من اختلاف كياب بدوجيو كروري من لكعاب اكركوا بول في الكفف كوارث بوفي گوای دی اوراس کا سب بیان کیااور بیض ایسا ہے کرتمام مال کاستی ہے اور کی دوسرے کی وجہ ہے ججوب بیس ہوسکتا ہے جیے: وغیرہ ہیں اگر گواہوں نے بیان کیا کہ اس کے سوادوسراوارٹ نیس جانے بیں تو بااتو قف قامنی تمام مال اس کودے کا بیمیط علی کا ہاور اگر بیگوائی دی کدیوض میت کا بیٹا ہاوراس سے زیادہ نہاں کیا تو قاضی اس کوتمام مال ندد سے گا اور یہاں تک تو تذ كريكا كماضى كى رائ من يرة جائ كراكراس كاكونى وارث ووتا تواتى مدت من طاهر اوتا يدز خروش لكما بالركوامول -بیان کیا کہ پی محض اس مورت کی میت کا شو ہر ہے یا بیر فورت اس مردمیت کی بوی ہے اور اس کے سوائے کوئی وارث ہم میں جاتے ؟ تو قاضى نسف مال مردكواور جوتهائي مورت كود ، كااوراكر بينه بيان كيا كدكوني دوسراوارث بمنتس جائعة بين تو بايتهاع بزاحصه كودسة جسباتك كرتمود اانتظارندكر الماور جسباس قدرا تتظاركيا كدوس معدادث بيدا بوسف كاعالب كمان جاتا رباتوامام ے زدید بدا صدائ کودے کا بعنی اگر مرد مل بوق آدھا حصدائ کی بوی کے مال سے یا بوی بوق جو تعالی مال تر کدشو ہر۔ دلا عے گا اور امام ابر بوسف نے قربایا کہ چیونا حصد دلائے گا اگر مرد بوق چوتھائی اور اگر عودت بوق آ شوال حصد اور طحاوی نے ا مخترين امام او منيذ كا قول ام او يوست كرما تعلكما إور نصاف في ام محر كرماته و كركياب يدميط بن الكماب. دو فضوں نے ایک فض کی بابت برگوائی دی کرمیت کا مال و باپ کی طرف سے بھائی وارث ہا اس کے سوائے ا وارث ہم نہیں جانتے ہیں اور قامتی نے اس کے لئے میراث کا تھم دے دیا بھر آئیں دونوں نے دوسرے کے واسطے ریکوائی دی ک میت کابیٹا ہے تو مقبول ندہو کی اور جو کچھمال بھائی نے لیا ہے وہ دونوں کواہ بیٹے کومٹمان دیں کے اور اگر دوسرے کے واسطے میہ کو دى كدميت كامان دباب كى طرف سے بحالى ب يہلے تحص اور اس كے سوائے ہم وارث تيس جائے يى تو مقبول موكى اور يہلے بو

کے ساتھ شریک کیا جائے گا اور کوا ہوں پرند پہلے تخص کے واسطے اور ندوسرے کے واسطے ڈاٹٹر آئے گی دو کوا ہوں نے ایک مختص کے ماں وباپ کی طرف سے بھائی ہوئے کی گوائی دی اور کہا کہ اس کے سوائے ہم وارث نیس جائے ہیں اور اس کے لئے میراث کا حكم ہو کیا پھر دوسرے دو محصول نے دوسرے کے واسلے کو ای دی کہ بیست کا بیٹا ہے تو پہلے شخص کے واسلے در اثبت کا تھم ٹوٹ جائے گا لیس اگر مال بھائی کے باس موجود موتو بیٹے کووالیس دے اور اگر تھے ہوگیا ہوتو بیٹے کوافقیار ہے جائی ہے منان لے یا گواموں سے يس اكر بمائى سے منان لى تو و وكى سے تيس كے سكتا ہے اور اكر كوا بول سے لى تو وہ بمائى سے دائيس كيم يہ يواسرنسي ميں كلما ہے رو خصول نے ایک کی طرف سے میر کواجی وی کرمیرمیت کا واوا ہا وہ قاضی نے تھم دے ویا اور پھرایک مخص آیا اور کوا والا یا کہ میں میت کا ہا ہ بوں تو اس کی ڈگری کی جائے گی اور وہی میراث کا مستحق تر ہے میقلامدیش لکھا ہے اور دہ دا دانات مخص مدی کا جو باپ ہوئے كا داوى كرتاب باب قرارد ياجائ كاليس اكرباب في كها كريض جودادا وف كاداوى كرتاب ميراباب تيس باس كودوباره كواه لا نے کا تھم ہوتو قاضی اس کومنظور نہ کرے کا بیری یا جس الکھاہے اگر دو گواہوں نے قامنی کے سامنے بیان کیا کہ اس مخفس کوفلاں قاضی نے فلال شہر میں فلال میت کا وارث قرار ویا ہے کہ اس کے موائے دوسراوارٹ بیل ہے قو قاضی اس کی وراقت کا تھم و مدی انسپ کا خواونسب میان کیا ہو یان میان کیا ہو ہی اگر کسی دوسرے نے گواہ قائم کے اور ایسانسب قائم کیا جس سے و مخص پہلا مجوب ہوتا ہے یا مدى اس كاشريك بوتا ہے تو كوائى مقبول بوئى اور جوب ياشريك كيا جائے كائى كداكر پہلے نے بينے بونے كے كوا وسنائے تصاور دوسرے نے بھی بیٹے ہونے کے گواہ دیتے تو دونوں شریک موں کے اور اگر دوسرے نے باب مونے پر بربان ایش کی تو اس کو چھٹا حدمرات كالط كااور يبل كوباتى مرات في كاوراكر يبل في الينتين دادا ونامان كيا اوردوس في باب ونا البت كياتو تمام میراث دوسرے کو ملے کی اور اگر پہلے نے باپ ہونا بیان کیا اور دوسرے نے بیٹا ہونا ٹابت کیا تو پہلے کو چھٹا حصداور دوسرے کو يائج معنا معدم راث ملح كي..

ایک مخص نے گواہ سائے کہ بیخص میت کا چھا ہے اور دارث ہے کہ اس کے سوائے ہم دوسرا وارث

تبیں جانتے 🖈

اگردوس نے بھی اسے تین باپ ہونا ٹابت کیا تو تمام میراے دوس کو طے گی اور آزاد کرنے کا حق ٹابت کرناشل

باپ کے مسئلہ کے ہادردوسرے فض کے داسطے جب تھم ہو چکاتو پھر پہلے نے اگر گواہ سنا کے تورد کردیے جا کیں گے کیان اگراول

نے اس کے گواہ سنا نے کہ پہلے قاضی نے اسکے باپ ہونے کا تھم دے دیا تھا تو وہ مقدم ہے اور دوسرے کا نسب باطل ہوگا اور اگر
دوسرے کے داسلے تھم نہ ہوا ہو کہ پہلے نے گواہ سنا نے تو دونوں میراث شی شریکہ ہوں گے تی کداگر ایک سرگیا تو دوسر افضی باپ

ہونے کے داسلے تعین ہوگا اور دلا دکا مسئلہ بھی ای تفسیل سے ہادراگر پہلا تھی معتو دیا تابائے ہو کہ بیان پر قادر دین ہوتو تاخی

اس کو بیٹا قرار دے گا اگر فدکر ہے ہیں اگر دوسرے نے باپ ہونا ٹابت کیا تو اس کو چھٹا تھے میرات دیا جائے گا اور اگر بھائی ہونا

ٹابت کیا تو پہلے کے ساتھ بچوب کیا جائے گا اور اگر پہلا فدکر نہ و بلکہ موش ہوتو قاضی اس کو بیٹی قرار دے گا اور اگر دوسرے نے آئر بھائی ہونا

ٹابت کیا تو دو تہائی بال دلائے گا بیکا ٹی تھی گھوا ہوا تھا گھوں گواہ سنا نے کہ قصص میں کو بیٹی قرار د سے کا اور اگر دوسرے نے قواہ سنا نے کہ قصص میں تھی ہوتا کہ دوسرے نے تاب کیا تو میں اور دوسرا نے کا اور اگر دوسرے نے تاب کیا تو میں اور دوسرا نے کا بیکا ٹی تھی گھوں اور دوسرے نے گواہ سنا نے کہ قصص میں کو بیٹی ہوتا ہوں دوسرا دیے کہ اس کے مواند ہو کہ اس کے موالے دوسرا دار دوسرے نے تاب کہ اس کے موالے دوسرا دار دے تیا ہوں کو دوسرا دار دوسرا دار دوسرے نے گواہ سنا نے کہ یہ تھی میں کہ بھوں کا بھوں کو دوسرا دار دوسرے نے دوسرا دار دوسرے نے کہ اس کے موالے دوسرا دار دوسرا کہ کو دوسرا کے دوسرا دار دوسرا کے دوسرا دوسرا کے کو دوسرا کے کہ دوسرا کو دوسرا کے دوسرا دوسرا کے دوسرا دوسرا کے کو دوسرا کی کو دوسرا کی کو دوسرا کی کو دوسرا کے کو دوسرا کے کہ دوسرا کے کہ دوسرا کے کو دوسرا کے کو دوسرا کو دوسرا کے کو دوسرا کے دوسرا کے دوسرا کی کو دوسرا کے کو دوسرا کو دوسرا کو دوسرا کو دوسرا کے کو دوسرا کو دوسرا کی کو دوسرا کے دوسرا کو دوسرا کے کو دوسرا کے کو دوسرا کو دوسرا کی کو دوسرا کو دوسرا کو دوسرا کو دوسرا کے دوسرا کے دوسرا کو دوسرا کے دوسرا کو دوسرا کو دوسرا کو دوسرا کو دوسرا کی کو دوسرا کے

جانے میں پھرتیسرے نے کوا دستائے کہ بیٹن میت کا بیٹا ہے اور ہم اس کے سوائے وارٹ نبیس جانے ہیں اور سہوں نے ایک ہار کی محوا ہ سنائے تو میراث بنے کودلا دی جائے کی بیرمجیدا سرتھی میں لکھا ہے۔

ا یک مخص مر گیا اور دومرے نے گواہ ستائے کہ قلال بن قلال بن فلال مخز وی مشکلا ہوں اور بیرمیت فلال بن فلال مخز وی ہے اور دونوں ایک قبیلہ سے ایک دادا کی اولا دیں اور عل میت کا عصبہ اور اس کا دارت ہون کہ گواہ اس کے سوا دوسرا وارث نہیں جانے ہیں تو میراث کا عظم اس کے واسطے ویا جائے گا پھر اگر دوسر اجھی آیا اور گواہ لایا کدیدمیت کا عصبہ ہے ہی اگر دوسرے نے بھی محل اول کے ٹابت کرویا کہ بین قلال بن قلال تخز وی ہوں اور میت قلال بن قلال تخز وی کہ دونوں ایک قبیلہ ہے ایک داوا کی اولا و بیر اقو اس کی کوائن قبول مو کی اور اگر دونوں دو قبیلوں ہے ہوں مثلا پہلے نے دعویٰ کیا کہ عمی عرب ہے ہوں اور دوسرے نے داوی کیا کہ نٹی مجم میں ہے ہوں تو دوسرے کی کوائل متبول شہو کی ادرا گر دوسرے نے پہلے ہے دور کا رشنہ ٹابت کیا مثلا دوسرے نے ا بت کیا کہ و ومیت کے پیلے کے بیٹے کا بیٹا ہے تو قاضی اس پر النفات مذکرے گا اگر چہ دونوں کی دادا میں شریک ہوں اور ایک قبیلہ ے ہیں اور اگر دوسرے نے پہلے سے بڑے کرنس ٹابت کیا مثلاً دوسرے نے دوئی کیا کدمیت میرا بیٹا ہے میرے فراش پر پیدا ہوا ا اور على اس كاياب مول كدمر مدموا كوئى وارث نبيل بينة اس كى دومور على بين كداكر باب في اس قبيله ي سي كاابن عمد وي كرتا برشته ما ياتواس كى كوانى متبول موكى اور ببلاتهم أوت جائد كالعين ميراث ندفي كى اورنسب باتى رب كاحتى كداكريه باب مر جائے تو بیابن مم وارث ہوگا بشر طیکداس سے زیادہ قریب کا رشتہ دار کوئی دوسرانہ ہواور اگر دوسرے نے دوسر سے قبیلہ سے اپنانسب ہا ہو نے کا انبت کیا تو بھی اس کی گوای تبول موگی اور پہلے کے واسطے جو تھم موا تھا وہ میراث اورنسب دونوں سے عل ش او ث مائے گا بیجید علی تکھا ہے اگرایک وار کا جودومرے کے جند علی ہے دلوئی کیا کہ میراہے علی نے اپنے باپ کی میراث سے پایا ہے اور کواوال یا کہ جنبوں نے کوائی دی کہ بیکر مرتے دم تک اس کے باپ کا تفااور بعد مرنے کے اس کے واسطے میراث چموڑ کیا کہ ہم اس كسوادومراوارث اسكائيس جائع يسبايه كواى دى كدمرت وم كساس كياب كارباج قاضى بيكواى أول كرے كاور مدى كى ذكرى كردے كا اگر چدكوا موں نے بدند بيان كيا كدائ كے واسطے براث چھوڑ كيا ہے اور اى طرح اگر بيكواى دى كديد كمر مرتے دم تک اس کے باپ کے تبند می تھایا اس کے باپ کے تبند می تھا جس ون مراہے تو تاامنی اسی گوائی تبول کرے گا اور مراق ک ذکری کرے گا اور بھی نظا برالروایت اورامے ہے بید فیرہ س اکھاہے آگر بیرکوائی وی کہاس کا پاپ مراور مالیکہ ای محریس رہتا تھا تو معبول ب برميد من ب-

اگریہ کوای دی کہ اس کا باپ اس کھر کے مرایا اس کا باپ اس گھر کی تھا بہاں تک کہ اس کی مرکباتو تبول نہ ہوگی اور ای طرح اگر کہا کہ اس کا باپ اس کی داخل ہوا اور مرکباتو تبول نہ ہوگی بیڈاوٹی قاضی خان کی تھا ہے اگر کوا ہوں نے کوائی دی کہ اس کا باپ مرکبا حالا تکہ واس تبیع کو پہنے تھا یا اس اگر تی کو پہنے تھا تو یہ گوائی تبول ہوگی برجیط کی تھا ہے امام مطلقاً تھم دیا ہے اور قاضی ایو ابھی نے تین قاضیوں سے دواہے کی ہے کہ وولوگ اس صورت کی تفصیل کرتے تھے کہ کوا ہوں نے اگر خضریا بھر میں موت کے دون اگر تی پہنے ہونے کا ذکر کہا تو گوائی تبول ہوگی اور اگر سہابہ میں ہونے کا بیان کہا تو نامقبول ہوگی یا درمیان کی وقعی یا انگو تھے میں بیان کی تو بھی تبول نہوگی کیاں تی ہیں کہ تھا مطلقاً جاری کیا جائے جیسا کہ امام جر تے ذکر قربایا ہے یہ ذخیر و میں تکھا ہے اگر بیان کیا کہ اس کا باپ مرکبا حالا تک وہ اس کیڑے ہوئے بدن پر لادے ہوئے تھا تو مقبول ہے بدذخیر و میں تکھا مسئله فدكوره ميں امام اعظم أمام محمدوالا ل قول امام ابو يوسف المسلم كا توال الم

ا کریے کوائل دی کہ بیکمراس کے باپ کا تھاد واس میں مراہ تو بھی اختلاب ہے بیفسول ٹاد بیش لکھا ہے اور اگر بیکواہی دى كربياس كے باب كا تھا اور بدند كيا كرو ومركيا اور اس كے واسطے مراث جيوڑ اپس بعضوں نے كيا كراس ش بھى ايبا ہى اختلاف ہادربعضوں نے کہا کدا کی صورت میں بال جماع مقبول بیں ہادرای کوامام معنی نے اختیار کیا ہادر یمی اصح ہے بیا صدین لكساب ايك فنس مركبا اوراس كے دارث نے كواہ ستائے كہ يركم ميرے باب كا تفااس نے اس قابض كو مائتے يا اجرت برياو ديعت دیا تھا تو وہدی کودلا یا جائے گا اور اس کو تکلیف ندوی جائے گی کداس کے گواہ سنا سے کدہ وسر کیا اور میرے واسطے میراث چھوڑ ایکا فی عى لكعاب أكر دو كوابول نے كوائل دى كرفال المخص مركيا اور يهكمر أين فلال بينے كے واسطے براث جوڑا ہے اور ہم اس ك موائے دوسراوارث بیس جائے ہیں حالا نکہ کواموں نے قلال میت کے زباند على اس سے اوقات بیس یائی تو ان کی کوای باطل ہے بیجیط شل اکھا ہے اور بی مم اس صورت میں ہے کدری کا نسب میت سے مشہور مواور اگرمشہور ندمواور انہوں نے الی کوائی دی اور میت سے طاقات بیس پائی تھی تو میصورت منتقی میں اس طرح ذکور ہے کرنسب کے بارہ می کوائی جائز اور مراث کے تل میں باطل ے محیط عل اکسا ہے اگر ایک مرکے بارہ علی جوایک فض کے تبعد علی ہے بیگوائ دی کدیر قلال مخض اس مرفی کے دادا کا تعااور ای کی ملے تھا ادر گواہوں نے اس کے دادا کی ملا تات یائی تھی اور مدی بیداو کی کرتا تھا کہ بیریرے باب کا تھا ہی اگر گواہوں نے جمرات كاذكركيا كديد كمراس مدى ك ودادا كا تفااوروه مركيا اوراس مدى ك باب كواسط مراث جموز ااور باب جرمر كيا اوراس مل کے داسلے بمراث جھوڑ او کو ای مقبول ہو کی اور کھر مدی کو دانیا جائے گا اور اگر میراث کا ذکرتہ بیان کیا ہی اگر ہاہ سے پہلے دادا كرمرنانه معلوم بوتو بالاجماع كمريدى كوندولا ياجائ كااورا كرمعلوم بوقو بسى امام اعظم وامام محرزواول تول امام ابو يوست كموافق می جواب ہاور بعضے مشائخ نے کہا کہ بلا خلاف اس صورت میں گوائی نامقبول ہوگی اور اگر گواہوں نے مدعا علیہ کے اقر ارکرنے کی کوائی دی کداس نے اقرار کیا کہ بی محرمدی کے داوا کا تھا اور میراث کا بیان نہ کیا تو قاضی وہ محربدی کو دفائے گا بشر طیک اس کا کوئی دوسراوارث ندموية خيره شراكهاب\_

اگر ہوں توابی دی کہ بیگمراس مدی کے دادا کا ہے اور بینہ کیا کہ اس مدی کے دادا کی فلیت تھا ہیں اگر میراث کا تذکرہ کیا تو کوابی مقبول ہوگی اور گھریدی کو دانا یا جائے گا اورا گرنیذ کر کیا تو امام اعظم دا مام مجڑ کے نزد کیک کوابی مقبول نہ ہوگی لیکن امام ابو ہوسٹ

كدوسر فول كموافق مشائخ مي اختلاف ب بعضول في كها كم مقول بوكى اور بعضول في كها كدمقول ند موكى مديده من ب كاب الانضيش بكايك فن كے تعدي ايك كر ساور ايك فن نے كوا سنائے كرمے اب نے اس سے ہزار در جم كو خريدا ہے اور ميراباب مركميا اور بائع اس سے اٹكاركرتا ہے قوش اس كواس كى تكليف تدول كا كداس بات پر كواہ ندستائے كدمير اباب مر کمیا اور میرے واسلے میراث جھوڑ اے لیکن اس کے گواہ طلب کروں گا کہ جواس کے سوائے دوسرا وارث نہ جانے ہوں ہیں آلر ا بے گواہ قائم کے تو مدعا علیہ کو تھم دول گا کہ بیگر اس کے حوالہ کرے بید خمرہ علی لکھا ہے اور اگر وہ مگر سوائے ہا تع کے دوسرے کے قبضر میں موتو دونوں باتوں کے گواموں کے واسطے تکلیف دیا جائے گالیتی باپ کی موت اور میراث چھوڑنے کے اور موائے اس کے دوسراوارث نیں جانے ہیں بیمید سرحتی ش لکھا ہے کماب الاصل میں ہے کہ ایک محر ایک محض کے تبند میں ہے ہی اس کا بھیجا آیا اور کوا وسنائے کہ بیگر میرے داوا کا تھاو ومرکیا اور اس نے میرے پاپ اور اس بچا قابش کے درمیان آ دھوں آ دھ میراث جھوڑ اے اور پھر میرایاب مرکیااوراس نے اپنا حصد میرے واسطے میراٹ جھوڑ او قاضی بیگوائی تبول کرے گااور کھراس کے اوراس کے بھاکے ورمیان نصف نصف مشترک کردے کا پس اگر جنوز قابض کے بیٹیج کے کواجوں پر قاشی نے تھم شددیا تھا کہ قابض نے کواوسائے کہ مرابعاتی معن اس می کایاب میرے والد کے انتقال سے پہلے انتقال کر می اور میرے باپ نے اس سے چھٹا حصد میراث یا یا جرمبرا باب مرااور می نے تمام محراس کی میراث میں پایاتواس کی دوصور علی جی اول ہے کہ بیٹیج کے تبضہ میں اسے ہاپ کے میراث میں ے کھنہ ہواوراس صورت میں بھتے کی کوائی اولی ہاور دوسر کا صورت یہے کداس کے بعد میں اپ کی براث می سے بھی ہو اور باتی متلدائے حال پر ہے تو اس صورت میں دادا کی تمام میراث مدی کے بچا کو لے کی اور مدی کے باپ کی تمام میراث مدی کو سطے اوران دونوں کی موت کوایا ایک ساتھ قرار دی جائے کی بیمیدا ش اکلمائے اگر ایک محرایک مخص اوراس سے بیٹیے کے تبند میں ے اور ہرایک نے دوئ کیا کہ مراہاب مر کیا اور اس کومیرے واسطے میراث چھوڈ اے کہ میرے سوائے وارث فیس ہے و واول کو آدما آدمادلایا جائے گائیں آگر پہائے کہا کہ برے باپ اور بحائی کے درمیان آدما آدما تفاادر بینے نے اس کی تعد این کی لیکن بھا تے کہا کہ براہمائی میرے باپ کے انتقال سے پہلے مرکبا تھا اس کا حصہ تیرے اور تیرے دادا کے درمیان چرحصوں میں تقسیم ہو سمياتها كر تيرا دادا مركيا اوراس كاجمنا حصر بحى بي ملاب كريجيج في كما كدداداف يبلي انقال كيا اور دادا كا حصد بمرب باب اور تیرے درمیان نسف نسف تعلیم ہو گیا چرمیرے باپ نے انقال کیااوروہ حصد بھی جھے لما اس اگر دونوں نے یا ایک نے گواہ قائم کے تو ہرایک سے دوسرے کے دعویٰ برصم لی جائے گی ہیں اگر دونوں نے صم کھالی تو دونوں چھوٹ کئے اور جیسا پہلے حال تھا وہی بعد تتم كريكا ورقبل مم كردونون عي نصف نسف تما-

مسئله فدكوره مين نوا در بشريس امام ابو يوسف مينانية عيمنقول روايت جهز

ایک میں مرکبا اور دو محصول نے اس کی بیراث کا دموی کیا کہ برایک دموی کرتا ہے کہ میت میرا آ زاد کیا ہوا فلام ہے اور میر سے سوا نے اس کا کوئی وارث بین ہے اور دونوں نے گواہ قائم کے اور آ زاد کرنے کا کوئی وقت مقرر نہ کیا تو ہیر اٹ دونوں میں آدمی آدمی آدمی تھے موگی اور اگر آزاد کرنے کا دفت مقرر نہ کیا تو جس کا دفت مقدم ہے دی اور آ زاد کرنے کا دفت مقرر نہ کیا تو جس کا دفت مقدم ہے دی اور آئی ہے بید ذخیرہ میں لکھا ہے تو اور ایشر میں امام ابو بیست ہے کہ وہ میں ایک گھر ہے کہ ایک نے گواہ قائم ملے کہ بیگھر میری ماں کا تھا اس نے انتقال کیا اور میرے اور میرے باپ کے درمیان چارصوں پر تھے میراث میں ملا یعنی تین جو تھائی میری ماں کا تھائی میرے باپ کو تاریخ میرے باپ نے انتقال کیا اور دوسرے نے کھے میراث میں مال اور ایک چوتھائی میرے باپ کو تاریخ میرے باپ کے انتقال کیا اور میصد چارم میرے اور تیرے دومیان د با اور دوسرے نے دورکی کیا کہ ہے کھر میرے باپ کا ہے اس نے بعد مر نے کے میرے اور تیرے دومیان میراث میری کھا ہے۔

اس کی گوائی تیول کروں گا جو تین جو تھائی کا دموی کر کا ہے اور دوسرے کے واقع ال ترکروں گا رہ میرے اس میں کی کوئی کرتا ہے اور دوسرے کے واقع ال ترکروں گا رہ میرے اس میں کھا ہے۔

وعوی اور گواہی میں اختلاف و تناقض و اقع ہونے کے بیان میں اور کن سورتوں میں اسے گواہوں کو جھٹلا نا ہوتا ہے اور کن صورتوں میں اسے گواہوں کو جھٹلا نا ہوتا ہے اور کن صورتوں میں نہیں ہوتا ہے واضح ہو کہ مشہود لدو ہیں جس کی طرف ہے گوائی دی شہود علیدہ ہیں جمائی دی شہود ہوں ویز جس کی بابت گوائی دی گوائی دی شہود ہوں ویز جس کی بابت گوائی دی گوائی اگر دیون کے موافق ہوتا فقط عمل معترفیں ہے صرف معتی عمی موافق دی گوائی اگر دیون کی خوائی دی کو در نہیں یہ کنزی کھا ہے اور موافق ہوتا فقط عمل معترفیں ہے صرف معتی عمی موافق وی کہ اور موافق ہوتا فقط عمل معترفیں ہے مرف معتی عمی موافق وی کہ اور موافق ہوتا فقط عمل معترفیں ہے موف معتی عمی موافق وی کہ اور موافق ہوتا فقط عمل معترفیں ہے موف معتی عمی موافق وی کہ اور موافق ہوتا فقط عمل معترفیں کے دور معترف کے دور معلی میں کہ اسے میں موافق موافق ہوتا فقط عمل معترف کی کہ اسے میں موافق ہوتا کی کہ دور کی کہ دور کی کے دور کی کے دور موافق ہوتا کی کہ دور کی کے دور کی کی کے دور کی کی کے دور کی کے دور کی کے دور کی کی کے دور کی کے دور کی کے دور کی کے دور کی کی کے دور کی کی کے دور کی کی کے دور کی کی کے

ہونا چاہئے تی کدا کر غصب کا دعویٰ کیا اور کواہوں نے مدعاعلیہ کے غصب کا اقر ارکرنے کی کوائی دی تو مغبول ہو کی بیرغایۃ البیان میں کھنا ہے اور موافق ہوتے میں یا تھیک مطابق دعویٰ کے ہو بااس سے کم ہواورا گردعویٰ سے ذیادہ ہوتو موافقت نہ ہوگی بیٹ القدریمیں ہے اور اس باب میں چند فصلیں ہیں۔

فصل (وَلُ:

وین لیعنی مال غیر معین در ہم ودینار وقرض کے دعویٰ کے بیان میں

گواہوں نے بیرگواہی دی کرزید کے عمر و پر ہزار درہم ہیں کہ اس میں سے اس نے سودرہم وصول یائے ہیں اور طالب نے کہا کہ میں نے پچھ دصول نہیں یا یا ہیں۔

قرض دار نے اداکر دیے کا دعویٰ کیا اور کواہوں نے کوائی وی کہا لک ال نے بری کیا ہے تو جائز ہے اور قاضی بدوں
دریافت کرنے کے براُت کا تھم دے دے گا اور قاضی کے تھم سے قرض دار کی براُت معاف کردیے کی ثابت ہوگی نہ بیراُت کراس
نے تمام مال اداکر دیا ہے اس ویہ سے بری ہو گیا بیاں تک کہا گریقرض دار کی کی طرف سے اس کے تھم سے گفیل تھا اس وجہ سے
قرض دار تھا اور اس نے اداکر دیے کے گواہ ستا ہے اور گواہوں نے بری کردیے کی گوائی وی تو صاحب مال کو افتقیار باتی رہے گا کہ
اپنا تمام مال اصبل سے لے لے اور گواہوں نے برگوائی کہا تھیل سے چھے مالی وصول کر سے بیٹی آوئی قاضی طان می تکھا ہے اگر قرض دار
نے اواکر دیسے کا دعویٰ کیا اور گواہوں نے برگوائی دی کہ طالب نے اس کو بہدیا صدفہ کر دیایا برطال ہو کمیایا طال کر دیایا مدی رہے گا ہوں نے دور جم کی گوائی دی کوئی کیا اور گواہوں نے بڑھ سودر ہم کی گوائی دی گواہوں گئیر نہ و تی کیا اور گواہوں نے بڑھ سودر ہم کی گوائی

جہ یا صدقہ وغیرہ کا دوئی کیا اور گواہوں نے جریائے کی گوائی دی تو متبول نہ ہوگی ہے جا سرخی میں تھا ہے منتی میں تھا ہے کہ گواہوں نے یہ گوائی دی کہ زید کے جمرہ پر بڑارودہ ہم ہیں کہ اس میں سے اس نے سودرہ وصول یائے ہیں اور طالب نے کہا کہ ہیں نے پکھ وصول نہیں پایا ہے تو امام اعظم و امام ابو ہوست نے قرطا ہے کہ بڑارورہ ہم قرض کا تعمرہ کے اور ودہ ہم وصول یائے کا فیملہ کی جائے گا کہ اس نے سودرہ موصول یائے ہیں بیر قراوی قاضی طان میں تھا ہے ہوں میں تھا ہے کہ اگر دو شخصوں نے گوائی دی کہ اس کو نہ بڑارورہ ہم قرض ہیں اور اس نے پائے سودرہ موصول ہی ہو ہوں نے ہیں اور اس نے اوا کرد یے ہیں اور طائب نے بیان کیا کہ مرب اس پر بڑارورہ ہم قرض ہونا راست بیان کیا اور پہر وصول بائے ہیں اور اس نے براز کرد ہم ہوں کہ اور اس کو ہم ہوا ہوں کی گوائی اگر عادل ہیں تھول ہوگی اور اگر طالب نے ہوں بیان کیا کہ گواہوں کی گوائی آئر ضری با ہم ہوں ہو گوائی تو گوائی کو گوائی کو گوائی کو گوائی تو گوائی تو گوائی تو گوائی تو گوائی تو گوائی تو گوائی کو گوائی تو گوائی تو گوائی تو گوائی تو گوائی کو گوائی کو گوائی کو گوائی کو گوائی کو گوائی تو گوائی تو گوائی تو گوائی تو گوائی کو گوائ

ایک من نے دو مرے ہر خرکا دوئی کیااور گوائی گرری کدی نے اس کووی ورہم دیے ہیں اور برنہ کہا کد عاعلیہ نے بند کیا آو بعد کیا کہ دعاعلیہ نے بیا تو بعد کیا جائے گا گیرا کر دی نے بیا جند کیا تو بعد دعاعلیہ کا جائے گا گیرا کر دی نے بیا ورکن کیا کہ جند کیا ہے تو آس کے گواہ لانے کی خرورت ہوگی بیٹر ایک اسکتین میں لکھا ہے دیتاروں کا دعویٰ کیا کہ بطور قرض کے اس نے بعد کیا ہے تو اس کے گواہ لانے کی خرورت ہوگی بیٹر ایک اسکتین میں لکھا ہے دیتاروں کا دعویٰ کیا

ا متردک بعنی اپنے کواہوں کی تکذیب نہ کرتا تو تک مرق کے واسطے تھم دیتا کیونکہ مدعاطیہ سرے سال بی سے منکر ہے اور کواہوں کا اس کے لئے برأت کا تھم دینا بغیردمویٰ کے قبول نہیں ہے قدمی کا دمویٰ تا بہت ہے اس طرح بیدعقام سمجھا جاتا ہے واٹھ اٹلم۔

وومري فصل:

## املاک کے دعویٰ کے بیان میں

ا قولہ محاور و محرف مترجم کہنا ہے کہ سیاس بنام ہے کہ دار بھٹی گھر و بیت بھٹی کو تھری و دات گڑا رنے کی جگہ سبنز بان فاری و تو رانی میں خانہ کے لفظ ۔۔ معروف میں ادر مترجم کہنا ہے بنام خدکور کے دہاری زبان میں گھر کے دوئی میں کو تھروں کی گوائی پورے دموئی برقول ندہونی جا ہے فاقعم والقد اعظم۔

کین اگر یوں تو نیق دی کرواتی میری ملکیت بی پیدا ہواتھ الجرش نے اس کو دعاعلیہ کے ہاتھ فروخت کیا بجراس سے فریدلیا ہے ہی جب تک اس طرح تو نیق کا دعویٰ کیا اور کواہوں نے جب تک اس طرح تو نیق کا دعویٰ کیا اور کواہوں نے بیان کیا کہ اس طرح تو نیق کا دعویٰ کیا اور کواہوں نے بیان کیا کہ اس خواس کا مالک تھا اور بیدند کہا کہ وہ اس کا فی الحال بیان کیا کہ اس کے میراث میں پایا ظال شخص ہے قریدا ہے اور وہ اس کا مالک تھا اور بیدند کہا کہ وہ اس کا فی الحال مالک مقول ہوگی اور وہ شے معین مدی کودلائی جائے گیان قاضی کوروا ہے کہ کواہوں سے دریا دہ کہ کہ جائے ہو کہ اس کی ملک ہے نکل کی یہ فعول جما و بیش کھھا ہے۔

کراس کی ملک ہے نکل کی یہ فعول جما و بیش کھھا ہے۔

کسی مال معین برا پی ملکیت کا دعویٰ کیااور کہا کہ اس مخص قابض نے جھے ہے ایک مہینہ سے لے کر قبضہ

كرليا باورناحق لي كر قبضه كرليا ب

آگر کی نے دعویٰ کیا کہ چیز جھے ایے باب کی میراث علی فی ہاوراس کے گواموں نے بیان کیا کہ یہ چیز اس کواوراس کے بھائی کواس کے باپ کی میراث ہے لی ہے تو کوائی جائز ہے بیڈاوٹ قاضی خان میں اکھا ہے متھی میں لکھا ہے کہ ایک شے برکسی مخص نے مطلقاً ملک کا دوئ کیا اور اس کی تاریخ بیان کی اور کہا کدد عاعلید نے جھے سے ایک مہیند ہوا کد لے کر قبضہ کرلیا ہے اور کو اموں نے مك مطلق كابلاتح برتاريخ كوابني وى تو تامتبول موكى اوراكراس كانكس موتو متبول موكى اوريمي مخار باورميراث كيسب علك کا داوئ بمنول ملک مطلق کے دعویٰ کے ہے ہے وجیو کروری میں اکھا ہے اگر ایک گھرے جوایک مخص کے تبعد میں ہے ہے دعویٰ کیا کہ ایک . سال سے بیمرا ہے اور کواہوں نے کواہی دی کہیں ہری ہے اس کا ہےتو کواہی باطل ہے اور اگر مدی نے بیس برس سے ملیت کا دموی کیا کدایک سال سے بد مراہ اور کواہوں نے کوائی دی کدیس برس سے اس کا ہے تو کوائی باطل ہے اور اگر مدی نے بیس برس ے ملیت کا دعویٰ کیا اور کوا ہوں نے کہا کہ ایک سال سے اس کا ہے تو کوائی مقبول ہوگی بیڈناوٹل قاضی خان جس کلما ہے کس مال معین يراني مكيت كادموى كيااوركها كراس فنص قابض في بن جه ايك مهيزے ليكر قيند كرليا باورناح ليكر قيند كرليا باور گواہوں نے اس کی مکیت کی گوائی دی اور قبند کی مدت ندمیان کی کدب سے لے کراس نے قبند کیا ہے تو گوائی قبول اندہو کی اس طرح اگر مدی نے بلامیعاد مدعا علید کے تبند کر لینے کا دمویٰ کیا بینی دمویٰ بھی اس نے مجمدت شدیمان کی اور گواموں نے گوائی دی كدر عاطيد في أيك مهيند سے تبعند كرايا ہے تو بھى مقبول ند ہو كى ليكن اگر مدى في اس طرح تو فيق وى كد ميرى ميى مراوقنى كدايك مہینہ سے اس نے تبند کرنیا ہے تو متبول ہو گی اور بعضوں نے کہا کہ بدوں تو فتی دینے کے ایک کوائی مقبول ہو کی بیضول محاویہ میں الكعاب مدى في من دوى كياكداس في اس تدرير المال الى ويدست اسية تعدي كياب كداس يروايس كرنا ضرورى باور كوابول ے مطلقاً تبعد کر لینے کی مواجی دی اور بیند کہا کد معاعلید نے ایک وجدے تبعد کیا ہے کداس کووایس کردیناوا جب ہے تو اصل تبعد کے باب میں کوائی مقبول ہوگی ہیں واہی دیناواجب ہوگا کذانی البحرالراكن۔ای طرح اگريد کوائی وی كده عاهليہ نے قبعته كريلنے كا اقرادكيا بي تعجى مغبول موكى مينزنية المعتنين عن الكعاب.

آگردوی کیا کہ اس نے جر ساس قدر ال پر قینہ کیا اور نافق قینہ کیا ہواس کے گواہوں نے بیان کیا کہ دعاعلیہ نے بطریق سود لینے کے قینہ کیا ہے قائی آبول ہوگی بیضول محادیث لکھا ہاور اگر مدی نے قصب کی راہ سے تعنہ کر لینے کا دعویٰ کیا

ا تول نہ ہوگ یعن ملک می کے بارہ می تیس قبول ہے کونک اس وقت گواہ اپنا معائنہ میان کرتے ہیں گر بلتا دین اور اس بے کرقول ہوئی ہا ہے کونک معمود مرف ای قدر کا اس نے اللہ بعد کیا اور اس وقت وہ کو اور میں اور کہنا ان پر الازم تیس ہے قائم ۔

اور کواہوں نے سود کی وید پر تبعد کر لینے کی گوائی دی تو متبول نہ ہوگی ایک فض نے دھوئی کیا کرتو نے میرے بال سے ایک اون اس اس اس تبعد اسے تبعد اسے تبعد سے بھر کرلیا ہے دی گرا ہے اور اس کی قیست اور دیگا ۔ اور کواہوں نے گوائی دی کہ اس قابش نے قال فض کا اون اسے بہتر کر لیا ہے دی میں کرلیا ہے دی میں کرلیا ہے دی میں کرلیا ہے دی ہے کہ اس کو اور دو اسے بالک میں کہ اس میں کہا ہے اور اس کے بال کر گاہوں نے بیان کیا کہ اس فض نے قال فض کا قال مضم کی اس قال کر گرا ہے وہ ایس دیا اور وہ اسے بالک کے باس مرکمیا اور شاہوں نے بیان کیا کہ اس فض نے قال فض کا قال مضم کیا اور شاہوں میں دیا اور وہ اسے بالک کے باس مرکمیا اور شاہوں نے بیان کیا کہ بیل اور اور اس نے بالک کے باس مرکمیا ہے اور مشہور دھایہ کیا اور شدی نے فصب کیا اور شدی کو اور دو اس نے بال کہ کہا کہ نہ بیل اور دائی کے باس مرکمیا اور شاہوں نے بیان کیا کہ دعا علیہ نے قصب کیا اور اس کے باس مرکمیا اور شاہوں نے بیان کیا کہ دعا علیہ نے قصب کیا اور اس کے باس مرکمیا ہوا ہوں نے بیان کیا کہ دی سے اس کہ بیل کہ دو اور کو اور دو اس کے باس مرکمیا ہوا ہوں نے بیان کیا کہ دی ما علیہ نے کوئی اپنا قال میر سے باس اور قال ہے وہ اس میں ہوگھا ہے اور گواہوں نے دو اور کہ نیا کہ کہ ما علیہ نے بال کیا کہ دی عالے کہ بیل کہ وہ الا ہے وہ کوئی تو کہ اس کہ بیل کہ دو الا ہے وہ کوئی تو کہ اس کیا کہ دی عالے کہ بیل کہ وہ اللہ ہوگی ہوگی کیا کہ دیا میں ہوگھا ہے اور گواہوں نے موال گا وہ بیل کہ وہ اور کوئی کیا کہ دیے باتھ فرو دھ کہ کہ ہول گا وہ ہوں نے گوائی کیا کہ دیے باتھ فرو دھ کہ کہ ہول گا وہ ہوں نے گوائی تو رہ کوئی کیا گھا ہے اور اس خور اگر دھا وہ کہ کہ ہول گا وہ ہوں نے گوائی تو رہ کوئی کیا گھا ہے اور دور سے تو در کر اور کوئی کیا کہ دور کی گھا ہے اور دور کی کہ دور کوئی کیا گھا ہے اور دور کی کے تو میں کیا ہوگئی کیا گھا ہے اور اس فضل گا وہ بیس کہ کیا ہوں نے کوئی کیا کہ دور کیا گھا ہے اور اس فند کر کیا گھا ہے اگر دور کے تو کہ کیا گھا ہے اگر دور کیا گھا ہے اگر دور کوئی کیا گھا ہے اور اگر فند کی کہ دور کی گھا ہے کہ دور کی گھا ہے اور اس فند کی کہ دور کی کہ دور کیا گھا کہ کہ دور کی کہ دور کی گھا ہے کہ دور کی گھا ہے کہ دور کیا گھا

كددونول نے اس كوتتىم كرليا تعا اورايك عائب ہوكيا تعا اور مدى نے حاضر سے چھڑا كيا اور كوا ہول نے كوا ي وى كدرى كا يكى آدها ہے جواب حاضر كے تعديش ہے تو كوائى مقبول ندہوكى بدوجيز كردرى يمن كلما ہے اگرايك مال معين كم فخص كے تعند یں تمااس پر ایک فض نے دمویٰ کیا کہ بمراہے اور اس پر گواہ قائم کے چرمدی نے کہا کہ بیمال برگز بھی بمرانے تا تو گوای باطل اورنا معبول ہوگی اور اگر تھم قامنی ہو چکا تھا تو باطل ہوجائے گا اور ای طرح اگر برگز کا لفظ نہ کہا تو بھی بھی تھم ہے بیجیط

اگر کسی نے ایک غلام پر جوالی محض کے قضر میں ہے دووی کیا اور کواہ جی کے کہ جنہوں نے یہ کوائی دی کہ دعا علیہ نے اقرار کیا ہے کہ بیغلام مدی کی ملک ہے تو کوائی قبول ہوگی اور اگر کوا ہوں نے کہا کہ مدعا علید نے اقراد کیا ہے کہ ش نے مدی سے خریدا ہے اور مدی نے کیا کداس نے بیدا قرار کیا لیکن میں نے اس کے ہاتھ نیس فرو شت کیا ہے قدی غلام کونے لے گا ای طرح اگر تعدیلور چکانے کے واقع ہونے کا افر ارکیا اور کواہول نے کوائی وی کہاس نے افر ارکیا ہے کہ دی نے جھے کرانے پر دیا ہے تو بھی مي تھم ہا كاطرت اكر كواى وى كدر عاطير نے كياكرة نے ميرے باتھاتے داموں كوفرو خت كيا ہے يا يہ كواى دى كاس نے اقرار کیا ہے کسدی نے میرے پاس دو بیت رکھا ہے جب بھی بی تھم ہے اور اگر گواہوں نے بیرگوائی دی کسد عاعلیہ نے اقرار کیا کہ مل نے محصدیا ہے قبول ندہوگی اور اگر بیگوائی دی کد عاطیہ نے ضعب کر لینے کا اقر ارکیا یا بیا قرار کیا کیدی نے میرے یاس ران كيا بي معول موكى اور فلام مدى كوولا يا جائے كاروفال مديمي لكما بيدا كي حض في ايك يا عدى يرجوا كي حض كي تعديم ب وموئ كيااوركها كديه بائدى ميرى فنى اوركوا مول في كواى دى كديه بائدى اس كى يوتويدمتلكس كتاب يس فدكورتين اورمشائ في الى كواى مى اختلاف كيا بعضول في كما كرقول موى اوربعض في كها كرمتبول ندموى اوريكم اسح بير يوط وو خيره مى لكما باكر دموی کیا کہ بیدیا عدی میری تھی اور کوا ہوں نے کوائی دی کہ بیاس کی تھی تو مقبول ندہو کی بیٹرز اید استعمین میں تکمیا ہے اگر مدی نے دموی كياكه بيمرى إوركوامول في كوابى دى كدبياس كي تحي تو معبول موكى اكرايك منس في ايك كمرير جوايك منس كي بندي ب دعویٰ کیااور کواہوں نے بیکوای دی کہ بیکر اس مری کے تبند می تھا تو ظاہر الروایت کے موافق کوای نامتیول اور ڈکری نہ ہوگی ب محیط میں ہے۔ اگر ایک محر کا دھوی کیا اور اس میں ہے ایک کوشنری اور اس کے جانے کا راستداور تنام حقوق ومرافق کو نکال دیا پھر كوا بول نے اس كے داسطے كمركى كوائل دى اور جو يكھىدى نے فكال ۋالا تھااس كا استثناند كيا تو مقبول ند بوكى ليكن اكر مدى نے تو فيق اس طرح دی کرسب محر میرا تھا لیکن جو بچھ میں نے نکالا ہے دہ اس کے ہاتھ اللہ خاتو مقبول ہو کی بیدوجیز کر دری میں تکھا ہے اگر مواہوں نے ایک داری کمی کی ملیت ہونے کی کوائی دی اور مشہو ولدئے کہا کداس میں سے فلال بیت مواقع مدعا علیہ کے فلال مختص كا بيرانيل بواس ناي كابول كى كندب كى يس اكراس فاحنى كيم دين سي بيلى يديان كياتواس كے لئے اور دوسرے مقرلے کے سی جن کی ذکری شہو کی اور اگر تھم دینے کے بعد بیان کیا تو امام او پوسٹ نے فرمایا کہ فلا س تھ کے واسطے جو اقراركيا ہے دو جائز ركمون كا اور فلال مض كودانا دول كا اور بائى دار مدعا عليدكودالى دانا دَل كا اور بيدى اس بيت كى قيمت جواس نے دوس سے فلال مخص کے واسلے اتر ارکیا ہے مشہود علیہ کوڈ انٹر دے گا بیٹنا وکی قاضی خان میں لکھا ہے ایک مخص نے ایک وار کا دعویٰ کیااور کواہ لا یا اور عمارت کا تھم مبعاً دے دیا گیا مجرمہ تی نے کہا کہ عمارت مدعا علیہ کی اس بیا یہ عام ہوتا ہوتی کے تو عمارت اس کو ولا دی جائے گی اور زمین کی بابت جو تھم ہوا ہے وہ باطل تدہو گا اور اگر گواہوں نے اپنی گوائی میں مارت کو بھی صاف ذکر کیا تھا اور تھم تضااس کے ساتھ بھی متعلق ہوا تھا مجرمدی نے اقر ادکیا کہ محارت مدعاعلیہ کی ہے و تھم فضا باطل ہوگا بھرا کرمدعا علیہ نے کواہ چیش کئے كم عمارت اس كى بوتو كوتم ندويا جائے كابيدوجيز كرورى ش اكساب

منتی میں ہے کہ اگر گواہوں نے کی مخص کی طرف ہے ایک دار کی گوائی دی پھر جب ان کی تعدیل ثابت ہو تی تو مرعاعلیہ نے کہا کہ محارت میری ہے میں نے بنوائی ہے اور اس پر گواہ بیش کرتے جاہے ہیں اگر مدی کے گواہ حاضر ہوں تو قاضی ان سے وریافت کرے کا کر محارت کس کی ہے لیس اگر انہوں نے کیا کہ مرق کی ہے تو مدعا علید کے قول کی طرف النفات ندکر سے کا اور اگر انہوں نے کہا کہ ہم نیس جائے کہ مارت س کی ہے ہاں اس کی ہم گوائی دیے ہیں کدن من مرق کی ہے تو ممارت مدعا عليہ كودلائى جائے گی بشرطیکہ کوا وقائم کرے اور تھم دیا جائے گا کہ تمارت کرا کرزشن مرق کے سپردکرے ادرا کر معاعلیہ کوا و نداا یا تو قاضی مرق کی کوائی بزاس کے واسطے زیمن کی ڈگری کرو ہے گا اور تمارت زیمن کے تائی ہوگی بعد از ال اگرید عاعلیہ کوا والا یا کہ تعارت میری ہے تو لے لے کا بیضول عماد بدیم منتعی میں ہے کہ اگر کواور کی دار کی کوائی وے کرم مجتے یا عامب ہو سے اور مدمی کو بیاقد رت ندری کہ م ان کو حاضر کرے چرایک مخص آیا اوراس نے وجوی کیا کداس دار کی محارت میری ہے اوراس کے دو گواہوں نے اس پر کوائی دی تو قامنی دار کے مدی کے واسطے زمین کی ڈگری کردے گا اور تمارت دونوں مدجوں میں نصف نصف تعتیم ہوگی پھر اگر مدعا علیہ نے حكم قامنی سے پہلے یا بعداس کے کواہ ویش کے کر ممارت میری ہے قو مغبول نیس ہے اور اگر مدی کے کوا موں نے بیان کیا کرز مین مدی کی ہاور ہم نہیں جائے ہیں کہ عارت كس كى بوقدى كواسطےزين كى ذكرى كى جائے كى اور عادت كى داكرى خاص اس كے مدى کے لئے ہوگی بیمیط ش لکھا ہے اور جس زمین میں خرماوغیرہ کے درخت ہول اور گواہ درختوں اور زمین کی تفصیل نہ بیان کریں تو اس کا تھم میں دار کے ہے اور قامنی زین کی ڈگری مری کے واسلے کرے گا اور در خت اس کے تائع ہوں گے بید کہ گواہی ور فتوں بر معتبر ہوگ اورائ طرح اگر گواہوں نے کہا کہ بیا کو تھی یا بیکوارفلال مری کی ہے اور تھینداور حلیہ کا ذکر ندکیا تو قامنی مری کے واسطے الکوشی مع تھینہ اور آلوارمع طیہ کے ڈگری کردے کا بدوں اس کے کہ محینداور حلیہ کی نسبت کوائی کی دید سے تھم دینا معتبر مواورای وجہ سے اگر مدعا علیہ نے تھیند یا طیدانی مکیت ہونے کے گواہ چیں سے تو اس کے لئے تھم ہوجائے گا خواہ قامنی نے اس کے لئے مدمی کے واسطے پہلے تھم وسعديا موياندويا مورفسول فمادييض اكساب

اگر گواہوں نے ایک باندی کی نسبت جوایک شخص کے قبضہ میں ہے بدگواہی دی کہ بدیا ندی اس مدی

کی ہے اور اس کی ڈگری موگئی جا

ایک باندی ایک فض کے بہتہ ہی ہے اور اس کی لڑکی دوسرے کے بہتہ ہیں ہے پھر ایک مدقی نے ہا ندی کے قابق پر تالش کی کہ میری ہے اور قاضی نے اس کی ڈگری کر دی تو اس کو ہا ندی کی لڑکی لینے کا اختیار ای تھم سے حاصل شہوگا ای طرح اگر ایک کی فض کے بہتہ ہیں ایک فض کے بہتہ ہیں گارا کے بیش کر کے ایک فض کے بہتہ ہیں گارا کے مدی نے درخت کے قابض پر گواہ بیش کر کے قاضی کے بین میں میں تھول ہے اگر گواہوں نے قاضی کی نامند ہوا کہ ایک ہوگی گواہوں نے ایک ہا ندی کی نسبت جوا کہ فض کی نے درخت کے اور اس کی ڈگری ہوگی پھر گواہ فائب ہو ایک ہا ندی کی نسبت جوا کہ فض کے بہتہ ہوگا ہی ایک کہ میں ہا ندی کی نسبت جوا کہ فض کے بہتہ ہوگا ہوں ہے کہ جس کو گواہوں نے میں دی کو گواہوں نے تین دیکھا تھا تو دی اس کو لے لیک اور اس کے طرح اگر معاطیہ کے ہاں ہے کہ جس کو گواہوں نے مرف با ندی کی گوائی دی تو بھی مدی باندی کی کواؤ میش کرے اور اس کی گوائی دی تو تو تاشی النفات نہ کرے اور اور اندی کی کو دلا دے گا اور اگر تو بھی نے ایس کے کواؤ پھر گواہوں کے میاولا دھری ہوتو تاشی النفات نہ کرے گا اور باندی کی کو دلا دی گور جب قاضی نے ایس کی کواہ پھر گواہ حاضر ہوئے اور کہا کہ اولا دم کی کو تیں دی تو تاشی النفات نہ کرے گا اور باندی کی کو دلا دی گور جب قاضی نے ایس کی گواہ حاضر ہوئے اور کہا کہ اولا دم کی کو تین ہی کو تین ہی کہ بھر کی ہوئی ہوئی ہوئی کو دلا دی کی کو تا ہوئی کے دور کہا کہ اولا دم کی کو تا ہوئی کے تو کہا کہ اور ادر کی کو دلا دی گور جب قاضی نے ایس کی کواہ حاضر ہوئے اور کہا کہ اور اور دی کی تین ہوئی کو بین کو تا ہوئی کو دلا دی کی تو تو تاس کی کو تا ہوئی کو دلا دی کو تا ہوئی کو تا ہوئی کو دلا در دی کو تائی کو دلا دی کو تا ہوئی دی تو تو کو تا ہوئی کو تا ہوئی کو دلا در دی کو تا ہوئی کو تا ہوئی کو دلا در دی گونگی کو تا ہوئی کو تا ہوئی کو دلا در دی گور کو تا ہوئی کو دلا در دی گور کو تا ہوئی کو دلا در دی گور کو تا ہوئی کو دلا کی کو تا ہوئی کو تا ہوئی کو دلا کی کو تا ہوئی ک

قاضی اس کوندولائے گا آگر چہ کواہ لائے اورا گرفتم دیے ہے کہا کواہ حاضر تھاور قاضی نے ان سےدریافت کیا کہ اولادکس کی ملک ہے انہوں نے کہا کہ دعا علیہ کی ہے کہا کہ ہم جس جانے جی تو قاضی اولاد کی نبیت پھی کم نددے گا اور ہا ندی بدئی کوولائے گا یہ ذخیرہ جس کھنا ہے ایک محرکی نبیت جوا کہ فض کے قبضہ ہے دوگی کیا اور گواہ سنا کے اور قاضی نے ڈگری کردی پھر ذخیرہ جس کھنا ہے اور قال کھنے میں اختی اس جس جاور قال فضی نے خواہ اس کی تعدد این کی یا کہ یہ کم منایا طل نہوگا ہے کہ قال میں گا ہے جمر اختی اس جس جاور قال فضی نے خواہ اس کی تعدد این کی یا کہ یہ کم قضا باطل نہوگا بیڈا وی قان عی اکھا ہے۔

اكرىدى نے كہاكدىيكر برائيس بريو قلال فض كاب اور قلال فض في اس كى تقديق كى او مكر اس كا ب اور مدفى ا ہے د عاعلہ کو بچوشان ندو ہے گا بیجیا عمل کھیا ہے اگر ہدگی نے بعد بھم خشا کے بدیبان کیا کہ بیگم فلال فض کا ہے میرا ہرگزمیم نہیں تھا کی یا تو اس نے پہلے دوسرے کے واسطے اقرار کیا تھرائی ملک سے ٹنی کی یا پہلے اپنی ملک ہونے سے ٹنی کی بھر دوسرے کے واسطے اقراركيالي اكرفلال محص في اس كي تمام يا تول عي تصديق كي توسيم قاسى ياطل بواادرده كمر يكريد عا عليكووالي دياجات كااوراس فلال منس كو يحصنه مط كا اورا كرفلال منس في مدى كاس قول كى كرجرا بهى ندفها يحذيب كى اورا قرار كى تقعد بن كى اوركها كديد كمر اس مدان کا تھا چراس نے بعد تھم قضا کے کی سب سے جیماس کا با لک کردیا اوراب ٹی الحال میری ملکیت ہے تو گھر فلا س فنص کودلایا جائے گا اور مدی اس کی قیمت کی و او مدعا علیہ کو بحرے کا خواہ اس نے پہلے اقر ارکیا مجرفنی کی ہویا اس کا تکس ہو کذاتی الجامع اور مشامح نے اس مسئلہ میں قرمایا کدیے تھم اس وفت ہے کہ جب اوالائی کی ہواور جراقر ارکیا ہو ترکام منصل ہوتو اقر ارتھی ہوگا اور اگر بات کوتو زکر دوبارہ اقرار کیا بعی فی اور اقرار میں جدائی کروی تو اقرار سے نہوگا بدقاوی قاضی خان عی لکھا ہے اگر قاض نے جوز مدی کے واسطے دار کی ڈکری ٹیل کی اور اس نے بیان کیا کہ مرفال فض کا ہاس میں مرا کھی تیل ہے یا کہا کہ مرائیل ہے قال مخص کا ہے و قاضی اس سے واسطے کھر کی ڈکری تیں کرے کا لیکن اگر دی نے اس صورت میں کدید ثلاث مخص کا کھرہے یہ بیان کیا کہ میں نے کوا ہوں کی کوائل کے بعد قلال محض کے ہاتھواس کو ؟ ڈالا ہے یااس کو بیہ کردیا ہے اور مجلس تضا ہے فائب ہونے کے بعداس نے تبغد کرلیا ہے اور بیکلام اس نے اسپنے کلام سے لاکر بیان کیاتو قائنی گھر کی ڈگری اس کے واسلے کروے گا بیمید میں لکھا ہے ایک مخص نے دوسرے برایک تھر کا دعویٰ کیا اور مدعا علیہ نے کہا کہ برے تبعنہ شن تب پھر مدی سے کھوا ہوں نے بیان کیا کہ بی تھرمد عا عليد كے ياس اوراس كى مكيت ہے تو قاضى مرى سے دريافت كرے كا اكراس نے بيان كيا كر إلى ايرابى ہے جيسا كوابول نے بيان کیا کہ مرد عاعلیہ کے قبضہ اور ملکیت جی ہے تو مرق نے محرد ما علیہ کی ملکیت ہوئے کا اقراد کیا اور اگراس سفیوان کیا کہ کواہ ہے میں کے گھراس کے قبضہ میں ہے اور میں اس کی تقدد میں تبین کرتا ہوں کہ اس کی طکیت ہے وہ وسکتا ہے اور مدعا علیہ اس کا تقامم قرار ویا جائے گا كذانى فآوى قاضى خان\_

نىرى فعىل:

## ان صورتوں کے دعویٰ کے بیان میں جن میں کسی عقد کا دعویٰ ہے یا کسی ایسے سبب کا دعویٰ ہے جوملک کا سبب ہوتا ہے

ا كرميرات ياخريد كسبب كى كمر كاوتوى كيااوركوايوں نے ملك مطلق كي كواي دي تو مقبول نديو كي يتمبين اور ذخيره اورميط عن إورمشبور ليب كرميرات كادعوى على مطلق كدوكا كار كالحارب بين القديم عن كلعاب اورا تضييل بكراكر خرید کے سبب ملک کا دعویٰ کیا اور کوا ہول نے ملک مطلق کی کوائی دی تو نامقبول او کی بشرطبیکد دعویٰ عمی کمی مختص معردف سے خرید نے کوذ کر کیااوراس کے نام شناخت ذکر کروی ہواورا گرکسی خیرمعروف سے خرید نے کوذکر فریایا اور کوا جون نے ملک مطلق کی کوائی وی تو متول ہوگی بیطا صدیمی لکھا ہے ایک مخص مشہور سے خرید نے کا دعوی کیا اوراس کواس کے باب داوا کی طرف نبست کرویا مرخرید نامع قضدے ذکر کیا اور کوا ہوں نے ملک مطلق کی کوائی دی تو مقبول ہوگی بدو تزیر کردری ش لکھا ہے ایک مخص نے ایک محمر کی نسبت جو ا يك مخص كے تبخير ب دوئ كيا كديس في وائ قابض كے قلال حض سے خريدا ب اور دو كوا والا يا كد جنوں في يوانى دى كد فلال مخص نے اس کو بید کیا ہے اور اس نے اس سے قبعتہ کیا ہے اور دواس کا ما لک تھا تو ایس کوائی تیول نہ ہو کی لیکن اگر ہوں تو نتی وی كديس في است خريد افعا محراس في انكاركيا مي بي بركره يا اوراس بركواه بيش كرد مية تو مقبول موكى بدفراوي قاضي خان بس لكعا ے ایک فض نے ایک مرکی نبعت جو ایک فض کے تعدیم ب بدوئ کیا کدائ نے بھے بدکیا ہے اور جھ برصد قدنین کیا ہے اور صدقہ کے دو گواوسنائے اور کیا کہ جھے بھی بہتیں کیا ہے مالانکہ قاضی کے سامنے بہد کا دھوی کیا تھا تو بیا ہے گوا بول کوجٹلا ٹا اور اسے كلام يس تناتش بين شداوي سوع موكا اور ندكواي مغول موكى اوراكراس في بيدكا داوي كيا اوريد ندكها كد جيم بحى مدقد يستين دیا ہے جربعداس کے صدقد کے گواہ لایا اور بیان کیا کہاس نے جھے ہیہ کرکے دیے سے افکار کیا تو میں نے اس سے صدق میں مالگا نیں اس نے صدقہ دے دیا تو میں اس گوائی کو جائز رکھوں گا بیمسوط میں تکھا ہے اگر کسی کے پاس ود بعت رکھے کا دھوی کیا اور کوا ہوں نے کہا کہدعا علیہ نے مدقی کی ود بعت رکھنے کا اتر ارکیا ہے تو تیول ہو گی جیے خصب کی صورت جس مقبول ہوتی ہے اور بھی تھم عاریت كا بيضول فاديش للعاب

مسلم الرمدت ايك سال سے خريد نے كا دعوىٰ كيا اور كوا موں نے كہا كدايك مبين مواكداس نے

صدقه يس دے ديا ہے تو گوائي مقبول نديو كى الله

آگر شروع ایک سال سے فرید لینے کا دھوئی کیا اور گواہوں نے فرید کی گوائی دی اور تاریخ کا ذکرند کیا تو مقبول ہوگی اور اگر
اس کا الناہوتو نہیں مقبول ہوگی اگر مدگی نے تاریخ فریدا ایک ماہ ذکر کی اور گواہوں نے اس کا آ دھا ذکر کیا تو مقبول ہاورا کر اس کا
الناہوتو فیر مقبول ہے بہ ظلاصہ میں ہے ایک قلام ایک شخص کے قبضہ ہاس پرایک شخص نے دھوئی کیا کہ قابض نے جھے ایک سال
ہوا کہ معدقہ میں دیا ہے اور میں نے قبضہ کیا ہے اور قابض نے افکار کیا بھر مدگی گواہ لایا کہ انہوں نے یہ گوائی دی کہ مدگ نے دو سال
ہوا کہ معدقہ میں دیا ہے اور میں نے قبضہ کیا ہے اور قابض نے افکار کیا بھر مدگی گواہ لایا کہ انہوں نے یہ گوائی دی کہ مدگ نے دو سال
ہوا کہ معدقہ میں دیا ہے اور شن کے انہوں کے انہوں کے انہو فرو خت کیا بھر اس نے ایک

سال ہوا کہ جھے صدقہ ش دے دیا اور اس تو نیٹ پر کواہوں نے تھ کی کوائن دی اور پر صدقہ کی کوائن دی تو مقبول ہو کی اور اگر بہلے ى قابض سے خريد نے كا ابتدائے ايك سال سے دوئ كيا اور كوا بول نے دوسال كى تاریخ سے مدد و سے دينے كى كواى دى تو معبول ندہو کی لیکن اگر بیربیان کیا کدابتدائے دوسال ہے اس نے جھے صدقہ میں دیا چرمیں نے اس کے ہاتھ فروخت کیا بھرایک سال ہوا کہ علی نے خرید لیا اور اس پر کواہ بھی پیش کے تو مقبول ہوں کے اور اگر ایک سال سے مدقہ کا دعویٰ کیا اور کواہوں نے کہا کہ ا يك مهينه اواكدا سے فريدا ہے قو مقبول ندموكى ليكن اكريان كيا كدمال بير مواكداس فصدقد يس ديا تھا كركى سبب سےاس كے یاس بھنے کیااوراس نے صدقہ سے افکار کرویا پھرایک مجینہ ہوا کہ س نے خرید لیا ہے اوراس کو کو ای سے ٹابت کردیا تو مقبول ہوگی ہے فاوئ قاض خان ش كلما ہے اكر مدت ايك سال سے خريد نے كا دعوى كيا اور كوابوں نے كہا كدا يك مهيند بواكداس في معدق يس وے ویا ہے تو کوائی مقبول نہ ہو کی لیکن جبکہ دونوں تولوں جس موافقت کی بت کرے بید خیرہ جس کھیا ہے اگر دھوی کیا کہ جس نے ایک سال سے اپنے باپ کی میراث میں پایا ہے اور کواموں نے کہا کہ قامنی کے پاس سے اٹھ جانے کے بعد اسے قابض سے فریدا ہے تو تمول ندہو کی لیکن اگر اس طرح تو مکل دی کداس نے میرے مراث سے جھے دوک دیا چراب میں نے اس سے فرید لیا ہے تو گواہی متبول ہوگی بشر ملیکہ دو ہارہ کواعی کا اعادہ کرے۔

اگرایک باعدی پر جوایک محص کے باتھ میں ہے بدووی کیا کہ میں نے اس کواہے اس غلام کے موش خریدا ہے اوراس کو ایک مہینہ اوا اور ہاتے نے اس سے الکار کیا اور مدی کے کواہوں نے بیگوائی دی کدھی نے اس بائدی کواس مدعا علیہ سے ایک جزار درہم کوقاضی کے پاس سے اٹھ جائے کے بعد خرید اے تو کوائی مقبول ندمو کی لیکن اگر تو نین اس طرح بیان کی کد پہلے میں نے ایک مہینہ ہوا کہ جب بعوض غلام کے فریدی تھی چر جب اس نے انکار کیا تو میں نے اب ایک بزار درہم کے موش فریدی ہے ہیں اگر اس م کواہ پیش کے تو کوالی فرید کی مقبول ہوگی اور اگر پہلے دوئ کیا کہیں نے ایک مہینہ ہوا کہ غلام کے موش یہ ہا تدی فریزی پھراس نے جو كواه سنائ انبول في ميان كيا كداس في ايك سال مواياس عن ياده كداس فريد كيا بيات مقبول شرمو كي ليان أكربيان كياك موافق کوا موں کے بیان کے پہلے ایک سال مواکد علی نے خریدی تھی چراس کے باتھ تھ ڈانی چراک مبینہ مواکداس سے خریدی ہے اور بعد اس میان کے گوامول نے فرید قروشت کی گوائی دی او فوق درست موکی اور اس کی ڈکری کروی جائے گی برفآوی قاضی فان ش المعاب ايك فض في ايك غلام يرجواك فض ك تبند يس ب دوئ كيا كده في اس كوقابض سے تريدا باور قابض منكر الم المره كل كركوا مول في بيان كيا كداس قايض في من باته بينظام فروشت كيا محرجم نيس جائة بي كربير باكع كاب يا نیں ہے تو گوائی جائز ہے اور اگر مرفی ایسے دو گواہ لایا کہ جنہوں نے بیگوائی دی کہ غلام مارا ہے غراس مرعا علیہ نے اس مرفی کے ہاتھ فرو خت کردیا ہے تو قاضی ان کی گوائی پرمد فی کودلائے گائے ہیریش لکھاہا ایک مخص نے دوسرے سے ایک محرفر برنے کا دعویٰ کیااور گواہوں نے اس کے وکیل سے خرید نے کی گوائی دی یا یہ گوائی دی کہ قلال درمیانی نے فروشت کیااوراس مدعا علیہ نے تھے کی اجازت دے دی تو کوائی مقبول شہو کی میٹزند استین ش اکھاہے۔

اگردی نے کہا کہ بیورت اس سب سے مری ہوئ ہے کہ س نے اس فقد رم پریاس سے نکاح کرلیا ہے اور کواموں نے بیکوای دی کدید مورت مدمی کی منکوحه ہے اور فکاح کرنے کا ذکرنہ کیا تو مقبول ہے اور میرشش دلوایا جائے گا بشر فلیکہ مہرشش اس مقدار کے برابر ہو جوری نے بیان کیایا کم ہواور اگرزا کہ ہواؤ زیادتی کاظم نہ ہوگا یددجر کردری می اکھا ہے ایک فض نے ایک مورت پر ب

دون کیا کہ اس نے اپنے تین جرے ساتھ بچاس دینار پر بیاہ دیا ہے اور گواہوں نے نکار کی گواہی دی اور مہر کا ذکر نہ یا تو گواہی معبول ہے بین طلامہ میں تکھا ہے آگر کی نے کہا کہ بیری عورت ہے یا بیری متکودہ ہا اور گواہوں نے کہا کہ اس نے اس مورت ہے تارج کیا تھا اور قی الحال بوی ہوئے ہے ذکر ترکیا کہ ایساس کی متکو دہے تو اس گوائی متول ہوگی ہزا اور العام کہ اس کے اس محسب ہوا کہ اس نے بیل تو اس کے اس کورت بیل المحسب ہوا ہوئی کیا اور گواہوں نے کہا کہ اس نے کہری ہو وہ گواہوں نے گوائی دی کہ اس مورت نے اس مرد کہ تارک میں میں کہ اس مورت نے اس مرد کے تارم دی کہ اس مورت نے اس مرد کہ ساتھ دفاح کیا تھا کہ جس پر تو دو گوا کہ اس نے بود گواہوں نے گوائی دی کہ اس مورت نے اس مرد کہ ساتھ دفاح کیا تھا کہ جس پر تو دو گواہوں نے گوائی دی کہ اس مورت نے اس مرد کہ ساتھ دفاح کیا تھا کہ جس پر تو دو گواہوں نے گوائی دی کہ اس مورت نے اس مرد کہ ساتھ دفاح کیا تارک کیا تھا کہ جس پر تو دو گواہوں نے گوائی دی کہ اس نے بیا تی مورت کہا تھی دی کہ اس نے بیا تھی مورت کہا تھی دی کہ اس نے بیات کی مورت ہے یا تین ہے تو بدلیل احسی اس نے الحال کا گواہ ہے بیاد جی کہ دیا کہ دوری میں کھا ہے ایک فض نے دوری کیا کہ مورٹ کیا کہ بول ہوں نے گوائی دی کہ دوری کہ اوری کیا ہوگی اوریکس نے کہا کہ مقبول ہے اور اگر قلام نے اصلی آزاد کیا اور گواہوں نے گوائی دی کہ دوری سے تو مقبول ہے دوراگر قلام نے اصلی آزاد کیا اور گواہوں نے گوائی دی کہ دوری کیا ہے تو بعض نے کہا مقبول ہے دوراگر کیا ہوئی ہوئی ہے اس کہ دیا کہا مقبول ہے بیا کہ مورٹ کیا کہ کورٹ کیا کہ مورٹ کیا ہوئی کیا کہ مورٹ کیا کہ کورٹ کیا کہ مورٹ کیا کہ مورٹ کیا کہ کورٹ کیا کہ کورٹ

نهرځ: 🐼

## محواہوں کے اختلاف کے بیان میں

ا استعناب بین جومالت فی الحال موجود ہے ای کوما کم تغیر اکر تھم لگا دیں جن سٹائے نے کہا کہ پیشم نیس بلک اپنے مال پر جھوڑ تا کہلاتا ہے اور بی سیجے ہے۔ ع قول دہنتے مینی افت کی راہ سے مطاقی معنی خواہ ایون الفاظ ہوں یا متر اوف ہوں اور معنی نہوں چوشر نا نظتے ہیں۔

س فليكرون بقد عدم كتابيطلاق بيرية زادكتابيطلاق بـ

ایک کواہ نے ایک ہزار قرضد کی کوائل دی اور دوسرے نے دو ہزار کی تو امام اعظم کے نز دیک سی قدر کے واسطے معبول نہیں ب ادر صاحبين كنز ديك ايك برار درجم يركواى مقبول بوكى بشرطيك مدى دو براركا دوي كرتا موادر على بدا سودرجم اور دوسودرجم يا ا يك طلاق اوردوطلاق يا تمن طلاق من اكريمورت واقع مولى توجى اياى اختلاف بيد جرايد من لكما ب اورامام اعظم كا قول اس مسئلہ میں سیجے ہے مضمرات میں مکھا ہے اور اگر چدرہ کا دوئ کیا اور ایک گواہ نے چدرہ کی اور دوسرے نے دس کی گوائی دی تو امام اعظم كنزويك كى قدرى ذكرى تدى جائے كى بيا فاوى قاضى خان يى الكھا باكرايك فى بزارى اوردوسرے فى دير د بزارى گوای دی اور مدی دیزه برار کا دعویٰ کرتا ہے تو گوای ایک برار پر مقبول ہوگی اور اس کی نظیر ایک خلاق اور دیز حافلاق ہے اور سواور ور وسويد بذاييم باورا كرمرى تے كها كدفتا ايك براد تصال سنة ياده ته تفاق جس في ورد مراركي كواى دى اس كى كواى باطل ہےاورای طرح اگر سوائے بڑار کے دمویٰ کے ساکت رہا تب بھی بھی تھی ہےاوراگر مدمی نے اس طرح تو نیتی دی کہ اصل حق ميرا ذين مد بزار در ہم عضوبيها كه كواه نے كوائى دى كيكن يا چى سودر ہم ميں نے وصول كر لئے يا اس كومعاف كرد يے اور كواه كومعلوم ند مواتو کواجی مقبول موگی بیکانی میں لکھا ہے اگر ایک نے میں پراوردوس نے پہیں کر کوائی دی تو بالا جماع میں کی کوائی مقبول موگی اور پیچم اس دفت ہے کہ مدی مکیس کا دعویٰ کرتا ہواور اگر بیس کا دعویٰ کرتا ہوتو بالا جماع فیر متبول ہے اور اگر بدی نے اس مسئلہ میں یا ایک بزاراوروو بزار کے مسئلہ یں اس طرح توقیق ویل مائی کہ واقعی اس پر میرے دو بزار درجم آتے تھے محریس نے اس کوایک بزار ورہم معالم کردیئے و معبول ہو کی بیافلا مدیس لکھا ہے اگر دو کواہوں نے ایک فض پر بزار درہم قرض ہونے کی کوائی دی مرایک کواہ نے دووصیا درہم میان سے اور دوسرے نے کالی جائری کے بیان کے حالانکہ دودصیا درہم کی جائدی اس سے محری موتی ہے اس اگر مدى سياه جائدى كدرېم كا داوى كرتا به او كواى بالكل عبول ند موكى ليكن اكر اس طرح تو ينى دى كدواتى دو د صيا درېم خصيبها ك اس کواہ نے بیان کیا مریس نے اس کواس جیددرہم ہونے کی صفت سے معاف کردیا تھا اور اس کواہ کومعلوم نہ ہوا دوسرے کواہ کومعلوم مواتويكوانى سياه درجم يرمقبول موكى اوراكر دودهميا درجم كادموئ كرتابية سياه درجم يركواى مقبول موكى كيوتك اقل يردونو لكواه الفظاء معلى مثنل بير بيميد ش كعابير

اگر قرض دار نے ادا کردیے کا دعویٰ کیا پھرایک گواہ نے بیر گواہی دی کہ قرض خواہ نے اقر ارکیا ہے کہ

میں نے بحریایا ہ

ای طرح بیتم تمام جگہوں میں جاری ہے کہ جنب ایک جنس کے قدر باوسف پر دونوں کواہ منتق ہوے اور اس سے زیاوہ عى اختلاف بوالو كوابى بعقد را تفاق كے مقبول بوكى يشر طيك مدى افعال كا وجوئى كرتا بواور اكر قدريا وصف عى ا تفاق سے كمتر كا وجوى كرتا موتو كوابن بالكل مقبول ندموك اوراكرجنس عى اختلاف كيا مثلا ايك في ايك كريسول كى اوردوسرے في ايك كر جوكى كوابى وى توخواه كى كيفيت سے اختلاف واقع جو كوائى مقبول تد جو كى بيذ خيره ش اكلما ہے اگر دونوں نے بزار درہم كى كوائى دى اوراك نے کھا کہاں یم سعدعا علیہ نے پانچ سودرہم ادا کردیتے ہیں قو بزار درہم کا عظم دیا جائے گا دور کودہ کی پانچ سودرہم اوا کرنے کی گوائی تبول نہ ہوگی مرجبکداس کے ساتھ دوسرا گواہ بھی اس کی گوائ وے قومتیول ہوگی اور جب اس کومطوم ہو کیا کہ مدعا علیہ نے بالجج سو

ا - قوله کپیر اقول اس عمد اصل بیک بیان عمل شده را هی کیفه زا ندیلود صفف بیمادرای افرج عرف عمل کادره بحی بوجیع می فرند ومشرون کهتر میں سامول ہاں ے معلوم موا کہ امردوز بان میں برگر مقبول نیس ہے کہ تک است دی تھیں باکہ میس کہتے ہیں فاقم۔

ورہم اوا کردیئے ہیں تو جب تک مرفی برقر ارند کرے کہاس نے پانچ سودرہم اوا کردیئے ہیں تب تک اس پرواجب ہے کہ ہزار درہم کی کوائی مدی کی طرف سے ندوے تا کہ ظلم پراعانت کرنے والانت اور تائی شار الکوائی شل الکھا ہے ایک مخص نے دوسرے پر ہزار درہم قرض کا دعویٰ کیا اور دونوں کوا ہون میں سے ایک نے قرض پراور دوسرے نے قرض ہونے اور قرض دار کے ادا کردیے برگوائی وی تو وونوں کی کوائی قرض مونے پر تیول ہوگی اور اوا کروسینے پر طاہر روایت کے موافق کوائی قبول ندہوگی اور امام الو کوسف سے روایت ے كرقرض ہونے ير بھى يوكونى مقبول ندہوكى اور ظاہر روايت من جو تھم فدكور ہواو و تيجے بديدائع مى لكما با كرقرض دارنے ادا كروية كادعوى كيا يجرايك كواهة يوكوانى وى كرترض خواهة اترادكياب كدعى في بحريايا اور دوسرت في برى كروية كي موای وی تو متبول ند موگی اور اگریری کردیے کے گواہ نے بیمیان کیا کہ قرض خواہ نے بوں اقر ارکیا ہے کہ قرض وار نے میری جانب ے مال کی براُت کرلی تو دونوں کی گوائی مقبول ہوگی میر محیلا سزھسی ش اکلھا ہے ایک مخض پر دوسرے کے بزار درہم ہیں اس نے دعویٰ کیا كمين في اس كا قرضدادا كرديا اوردو كوابول ش ساكي في ادا كردين كى كوائى دى ادرددمر سيفرض خواه كيريف کے اقراری گواعی دی تو قبول ندہو کی اگر قرض دارئے اوا کردینے کا دعویٰ کیا اور ایک گواہ نے قرض خواہ کے بھریائے کے اقرار کی موابی دی اور دوسرے نے بہد کرو ہے یا صدیتے کرد ہے و تعلیل کی کوابی دی تو مغبول ندہدگی بیفادی قاضی خان میں لکھا ہے قرض دار نے براست کا دعویٰ کیا اور ایک کواہ نے کی کواہی وی اور دوسرے نے کیا کر قرض خواہ نے اس کو بہد کر دیایا صدق می دے دیایا صلیددیایااس کوحلال کردیا تو کوای تبول موگی بیمید عن اکسائے قرض دارنے براکت کا دعویٰ کیااورایک کواو نے بہت<sup>ع</sup> کی اور دوسرے نے صدقد کی کوائی دی تو مقبول مدہو کی اور اگر قرض دارتے ہید کا دمویٰ کیا اور ایک کواہ نے بید کی اور ووسرے صدقد کی کوائی دی تو تول ند ہوگی اور اگر ایک نے براک کی اور دوسرے نے مطید یا تحلیل واحلال کی کوائی دی تو متغول ہے بیجیدا سرحسی عمی لکھا ہے۔ ا كرقرض دار نے وفا كروسين كا دكوئ كيا اور ايك كواه نے يركواى وى كدقرض خواه نے اس كوفلال شير على برى كرويا اور دوسرے نے دوسرے شہر ش بری کرنے کی کوائی دی تو گوائی جائز ہے اگر تقیل نے ہدکا دعویٰ کیا اور ایک کواونے ہدکی اور دوسرے نے برات کی گواہی دی تو جا تز ہے بیڈ آو کی قاشی خان میں تکھا ہے تاوی رشید الدین میں ہے کہ ایک مورت نے طلاق کے بعد مبر کا واوئ كيا اورشو برنے واوئ كيا كداس نے مبر جبركر ديا ہے اور دو كواه لايا كدايك نے بيدى كواى دى اور دوسرے نے برى كروسينے كى او مقبول مو کی بیضول شادیدی لکھا ہے شرح جامع صغیری ہے کہ جیدجب ہے کہ مقد کا دعویٰ شکیا ہیں اگر بیدو وی مقدی موتوبیا تھ مسائل ہیں بنے اوراجارہ اور کتابت اور مہن اور مال کے عوش آزادی اور عدا خوان کرنے کی مسلح اور نکاح بی خلاصہ میں لکھا ہے ا كم فتص في دومر ي كى طرف سے يہ كوائل دى كدائل في ظال فتل كا قلام بزار درجم كوفر بدا باور دومر سے في أورا مراسك خرید نے کی گوائی دی تو باطل ہے اور ای طرح اگر مدی یا گئے ہوتو بھی میں تھم ہے اور پکے فرق نیس ہے خوا مدی وونوں کواہوں کے بیان ے متر مال کا دعوی کرتا ہو یازیادہ کا اور ای طرح کتابت یس اگر غلام خود مدی ہوتو کا ہرے اور اگر مالک غلام مدی ہوتو بھی ایسا ے کیونکداد اکرد ہے سے پہلے عمل فابت نہوگا ہی مضمود سبب کا ثابت کرنا تھیرے کا بدید اسٹ لکھا ہے اگر شغیع نے شفع طلب کیااور ایک گواہ نے ایک بزار درہم کوٹر یوئے کی گوائی دی اور دوسرے نے دو بزار کے ٹرید نے کی گوائی دی اور مشتری کہتا ہے کہ می نے تین بزار کوخر بدا ہے تو کواہ تیول شہو کی اور ای طرح اگر ایک کواہ نے بزار درہم کوخر بدنے کی کواہی وی اور دوسرے نے سودینار کو خرید نے کی گوائی دی تو بھی نامقبول ہے اور ای طرح اگر ایک نے ایک فخص سے خرید نے کی گوائی دی اور دوسرے نے دوسرے

ا تحليل اطال عليت يرسب طال ومعاف كرف ي من ي و قول بيد يحي قرض فواه في اينا ترض ال قرض واركوب كرد يا امد قد د عديا

ے خرید نے کی کوائی ای تو بھی فیر مقبول ہے ریجیط می الکھا ہے۔

اكراجاره يساول متعدد وي عواوش وي عجوادا يحت بدية والامك عويا ليندوالا اوراكرمت كررية ے بعددعویٰ ہواور سنیم کے خواومنعت بھر پائی ہویان پائی ہوہی اگراجرت پردینے والا مدی ہوتو بیال کا دعویٰ ہے اور اگر اپنے والا مد تی ہوتو بالا جماع بدعقد کا دعویٰ ہے اور رہی جس اگر را بہن مدی ہوتو غیر متبول ہے اور اگر سرتین ہوتو مثل قرض کے دعویٰ کے ہے یہ كانى عن كلما باوراكر خلع ياطلاق بمال يامال كيوض آزادى ياعدا خون كرنے كيوش مال برسلم كادموى موليس اكر شوہريا مالك يا ولى تصاص مدى موتوبيه مال كاوموى ب اور اكرمدى غلام موياعورت يا قاتل موتوبه عقد كادموى بي ليل بالا هماع مقبول شهو كايدمراج الوباح شر الكعاب اور نكاح كياب عي امام اعظم كرزوك كي كمتر مال عن مقبول بحواه شو برمدى مويا يوى مدعيه مواورامام ابو بوسٹ وا مام محد نے فر مایا کہ کوائی باطل ہے اور بعض مشائخ نے کہا کہ بیا ختلاف مرف ای صورت میں ہے کہورت مدمی مواور اگر شو برمد فی موقد اس کے کوا بول کی کوائی بالا جماع مقبول ند بوگ اور پہلاقول اسے ہے اور وہ استحسانا ہے بیٹیسین اور ہدایداور کافی میں ہے اگر ایک مخص نے دوسرے پر بیدوی کیا کداس نے اپنا غلام اجارہ پر دیا ہے اور ما لک غلام اٹکار کرتا ہے چرمدی نے دو گواہ قائم كاكس فيدكواى دى كداس في إفي ديم كواجرت إليااورمدى جارورجم يا يافي درجم كى اجرت كاداوى كرتا باوردومر ال چدورہم کی اجرت کی گوائی دی آو گوائی باطل ہے متاج نے بدولوئ کیا کہ ش نے ایک ٹو بغداد تک وی درہم پرسوار ہونے اور اساب ادنے کے واسطے کرایہ کیا تھا اور دو گواہ قائم سے کرایک نے بہاوان دی کہاس نے سواری کے واسطے وی ورجم بر کرایہ کیا اور دومرے نے بیگوائ دی کماس نے دی درہم پرسواری کے واسطے اور بیاسیاب لا قفے کے واسطے کراید کیا تو کوائ باطل ہے اور اگر ا یک نے گوائی دی کداس نے بیٹو اجرمت معلومہ پر بغداد تک کرائے کیا اور دوسرے نے بیگوائی دی کداس نے بیاسہاب لا دنے کے واسطے بغداد تک دس درہم پر کراید کیا تو بیر کوائی مقبول نہ ہو کی خواہ متاجر مدمی ہویا شؤ والا مدمی ہواور ای طرح اگر ایک نے کوائی دی كماس في سواري ك واسط كرايد كيا اور دوسر المات كواى دى كراس في لا دف كدواسط كرايد كياتو بعي مظول ندبوكي بدميد م

سیمیط شرکھا ہے اگر کفالت کا دعوی کیا اور ایک گواہ نے کفالت کی اور دوسرے نے جوالہ کی گوائی دی ہو کھا گار میں ہو نے می کو ای متبول ہوگی اور کفالت کا دعوی کی اور کفالت کی گوائی دی گوائی میں ہو ہے گوائی میں ہو کہ اگر انتخال شماہ ایس مال قلال میں ہو کہ اور کفالت کا میں میں کو ایس میں کہ کو ایس میں ہے کہ اگر وہ الت کے دو گواہوں میں سے ایک نے یہ گوائی دی کہ موکل نے اس کو قال الص کے ساتھ خصوصت کرنے کے واسطے اس میں ہے کہ اگر وہ کا لت کے دو گواہوں میں سے ایک نے یہ کو ایس میں ہو دوسر سے ایس میں ہے کہ اسلے دیل کیا ہے تو دونوں کی کو ایس میں ہو دوسر سے نے کہا کہ اس نے اس کو میں ہو دوسر سے نو دونوں کی کہ ساتھ خصوصت کرنے کے داسطے دیل کیا ہے تو دونوں کی گوائی اس کو رہ ایس میں ہو گوائی میں ہے گوائی دور ہو کہ اس کو تنظ نہ نہ کو لئے اس کو تنظ نہ نہ کو ایس کو ایس کو تنظ نہ نہ کو گوائی کیا ہو گوائی کیا گوائی کیا ہوگی کیا ہے تو زینوں کی کہ کو اسطے وکل کیا ہے اور دوسر سے نے کہا کہ مول کیا گوائی تو ہو دوسر سے کو ایس کو تنظ کی کو گوائی کو گوائی میں ہو گوائی میں ہو گوائی میں کو گوائی ک

توا درا بن ساعد میں امام محمد تریزاللہ سے مروی روایت جملا

اجازت دی اور دوسرے نے بیان کیا کہ موٹی نے قلام کوٹر بیوفروشت کرتے ویکھا اور منتح نہ کیا تو گوائی مقبول نہ ہوگی بید آوی قامنی خان میں کھھاہے۔

امام محد نے ماؤون کیر عل کھا ہے کہ اگر غلام پر قرضہ ہو گیا گی اس کے مالک نے کہا کہ براغلام مجود علیہ ہے لین تصرفات ے مع كرديا كيا إاور قرض خواوت كما كرماؤون بيلين تجارت كى اجازت بياتو ما لك كا قول ليا جائے كالى اكراس نے دوكوا سنائے کہا کیے نے بیان کیا کہ مالک نے اس کو کپڑے ٹریے نے کی اجازت دی ہے اور دوسرے نے کہا کہ اناج خریدنے کی اجازت وى بو كواى جائز باوراى طرح اكرايك فيان كياكما لك في اس علا كير عرفر يدكر كرودت كراوردوم المديد بيان كياكهاناج فريدكر كفروشت كرتو كواي مقبول بريجيط على لكعاب دوكوا مول في أيك جيزي كواي دى اورونت ش يامكان عن يا انشا و اتر ارش اختلاف كيا پس اگرمشيوو به يمن تول موجيه ي واجاره وطلاق وحماق وملح وايراو غيره مثلاً بزار درېم كخريد كا ووی کیااوردونوں کواہوں نے ہزارورہم کے وق خرید نے کی گوائی دی محردونوں نے شہر یا ایام ش اختا ف کیا یا ایک نے تھ کی کوای دی اور دومرے نے اقر ارکیج کی کوای وی تو کوای جائز ہادرالی طلاق کے باب ش اگر ایک نے کوای دی کہ آج ایک طلاق دی اور دوسرے نے کہا کہ کل دی تھی یا ایک نے بیگوائی دی کہاس نے آج ایک بڑار درہم کا اقر ارکیا اور دوسرے نے کہا کہ کل اقرار کیا تھا تو کوائل جائز ہے لیکن اگر کوا میر بیان کریں کہ ہم طالب کے ساتھ ایک جگدا بیک علی دوز تھے پھر دن اور جگداور شیر علی ہا ہم اختلاف كرين الاام الوصيغة فرمايا كميس كواى جائز ركمون كااوركواجون يركواى كى يادداشت واجب بندونت كى اورامام الو بوسٹ نے فر مایا کہ ہات تو بھی ہے جوامام معتم نے فر مائی ازروے قیاس کے لیکن میں استحسافان کوائی کو تبہت کی وجہ ہے باطل کرتا موں لیکن اگر ایک بی روز کے اندرسامتوں میں کسی قدراختاہ ف ہوتو رواہے بیڈناوی کامنی خان میں لکھا ہے قاوی رشید الدین میں ے کدمری نے داوئ کیا کداس نے بشرط وفا بھا ہی قابض نے اتکار کیا تھر ایک گواہ نے گوائی وی کداس نے بشرط وفا بھا اور دوسرے نے کوای دی کہ مشتری نے اقرار کیا کہ میں نے جشرط وفاخریدا ہے تو کوائی مقبول ہوگی بیضول الماویہ میں انکھا ہے دو کواہوں نے کوائی دی کہ قلال محض نے اپنی مورت کو طلاق دی ہی ایک نے کہا کہ اس نے جسد کے دن بھرہ میں طلاق دی اور دوسرے نے کہا کداس نے خاص ای روز کوفد على طلاق دى تو كوائى باطل ہے كونكد بم كويقين ہے كدايك ہى آ دى ايك بى روز كوفد من اور بصره شرقبل موجود موسكتا ب علت خلاصه بيب كه جوجز عادة كال مواس عن الحلاف مبطل شهاوت بي بخلاف اس ك كراكرايك نے كوفد عى اور دوسرے نے بھر و عى طلاق دينے كى كوائى دى اور وفت مقرر ندكيا تو كوائى مقبول كم بوسكتى ہے يہمو لم شركعا ہے۔

مغبول ندہو کی بید خبرہ میں تکھاہے۔ اگر دوگواہوں نے ایک مخفس پر چوری کی گواہی دی کہ اِس نے گائے چورائی ہے اور اِس کے رنگ میں اختلاف کیا تو امام اعظم میشند کے نز دیک اُس کا ہاتھ کا ٹا جائے گا ہے۔

ا اقرار الني مدة كرة والحدة اقرادكيا كفقيرة بتذكرانا تقد (١) الني حس الدي في الدين الدين الدين الدين

كنزد كي غير مقبول بني اكرزماند يا مكان ش اختلاف كيا تو كواى فير مقبول بوكي يتيمين ش الكعاب اكرايك في كواى وي كد اس ف كائ جرائي بها وردوس من في اين جرايا به يا ايك في كها كها كها تريائي اوردوس من كها كر كدها جرايا بي مقبول نده وكي يرميط من لكعاب-

ا كر ملك مطلق كا دعوى كيا دورايك كواه في مكك كل سبب سيه بيان كي اورووسر الدخ ملك مطلق كي كواى وي تو معبول مو کی اور اگر مدعی نے کسی سبب کے ساتھ ملک کا وجوئی کیا اور ایک کواہ نے ملک بسبب کی کو اتل دی اور دوسرے نے ملک مطلق کی کوائی دى تومقبول ندموكى يدرشيد الدين في وكركيا با كرايك كواه في طك كى تاريخ بيان كى اوردوس في با تاريخ كواى دى يس اكر وموی عمل ملک کی تاریخ میان مونی ہے تو کوائی مقبول شہو کی اور اگر دموی عمل بلاتا رخ ندکور ہے تو مقبول موکی اور ملک تاریخی کی ڈگری دی جائے گی پیفسول محاویہ میں تکھاہے اگر کسی ملک کا دھوی کیا ایس ایک گواہ نے ملک کی گواہی دی اور دوسرے نے کہا کہ مدعا علیہ نے بیا قراد کیا ہے کہ یہ شے مدمی کی ملک ہے تو مغبول نہو گی بیٹناویل قاضی خان میں لکھنا ہے بخلاف قرض کے کہ اگر ایک نے ترض کی گوائل دی اور دومرے نے اقر ارقرض کی گوائل دی تو تیول ندہو کی بیضول ممادیہ ش اکھا ہے اگر ایک گواہ نے بیان کیا کہ كابن فلام نة اقراركياب كدين فلام مدى كاب اوردوس كاه نهان كياكد عاطيد فاقراركياب كدى في يقلام بمرب یاس دو بعت رکھا ہے تو کوائی مقبول ہو کی اگر ایک نے قابض غلام کے اقرار کیا کہ بیغلام مدی کا ہے اور دوسرے نے قابض کے اقرار کی کدید ظام مدی کا ہے اور اس نے اس قابض کے پاس و دیست رکھا ہے گوائی دی تو مدی کے واسطے تھم ویا جائے گا بیرچیا ش الکھا ہے اورا کرایک نے یہ والی دی کہ ایش نے اقرار کیا کہ یظام مری کا ہاوردوسرے نے کہا کہ ایش نے اقرار کیا کہ یفلام مری نے جھے دیا ہے تو مقبول نیں ہاور فلام پر دی کی ملیت مونے کا تھم نہ موگا لیکن قابض کو تھم دیا جائے گا کہدی کے سرو کردے مید ذخیرہ عى كلما إلى الكلم في في الك بائدى يرجودومر الدك باتحد على بدوى كيااوراس كالك كوادف بيان كياكد باعرى اسدى کی ہے اس سے تا بیش نے قصب کرنی ہے اور دوسرے نے صرف بیکوائی دی کرید یا عربی اس مدفی کی ہے تو کوائی تول ہو کی اور اگر ا کے نے بیگوای دی کہ بیاس کی باعری ہے اور دوسرے نے گوای دی کہ بیاس کی باعری تھی تو بھی گوائی مقبول ہو کی بخلاف اس کے كماكراك نے كياكريد باعرى اس كے قبند على اور ووسرے نے كياكداس كے قبند على بياتو امام اعظم كرز ديك الى كوالى نامتبول بريد بيميد بن لكعاب-

ایک گواہ نے قابض کے اقرار کی کہ بینام مری کا ہے گوائی دی اور دومرے نے کہا کہ اس نے مری سے قرید کا اقرار کیا ہے اور مدی نے کہا کہ قابض نے گواہ سے ایسا قرار کیا ہے گئے گئے اور خلام ہوگی اور خلام مری کے دولوں اقرار دول ہوگی اور خلام مری کے دولوں نے بیان کے ایک اقرار کیا ہے تو گوائی معمول نے دولوں اقرار دول ہوگی اور خلائی سے جو گوائوں نے بیان کے ایک اقرار کیا ہے تو گوائی معمول نہ ہوگی بین کے ایک اقرار کیا ہے تو گوائی معمول نہ ہوگی ہے کہا کہ مدعا علیہ نے اقرار کیا ہے کہ جو رہم کی دولوں کے ایک گواہ نے کہا کہ مدعا علیہ نے اقرار کیا ہے کہ جو رہم گی کے برار دوہم قرض میں اور دومرے نے گوائی دی کہ سوا سنیہ نے آور اور کہا ہے کہ جو رہم گی کے برار دوہم نے اور طالب نے کہا کہ مرف میرا مال اس رقر ضرکا ہے اور مال نے قتا قرض ہوئے ہوگاہ کردیے تھے ہیں اس نے اپنے اس کواہ کو جمالیا جس نے اسہاب کے در جم ہونے کی گوائی دی تھی اور اگر مدی نے کہا کہ دیا تھے گوائیوں رگواہ کرا دیتے تھے گین اصل مال میرا

ال برترض ہے قد عاملیہ پر بڑارووہ کم کا تھم دے دیا جائے گا اوراگر ہے کہا کہ اصل مال میرااس پر آیک اسہاب کوام بی کہ ش نے

اس کہ ہا تھ ترو خت کہا تھا اوراس نے بھنر کرنیا تھا اور جو پھی گواہوں نے بیان کیا ان دو آوں طور پر اس نے گواہ کر دیتے تھے قو اس پر

کوائی دی جائے گی تا وقتیکہ دی آیک دوسرا گواہ نہ لائے کہ جوش اس گواہ کے گوائی دے جس نے اسہاب کے دام ہونے کی

گوائی دی ہواور جب می نے آخر اور کیا کہ اس مل ال میرااکی اسپاب کے دام بیرا تو دو گواہ بیا ہے تیں کہ بھندہ ہوجانے کی گوائی اوا

کر ہی ہی ہے افر درہم قرض ہوائے گواہ نے بیان کیا کہ معاملیہ نے اقراد کیا ہے کہ بھی پر مدی کے بڑادورہم قرض بین اور دوسرے نے

کر ہی ہی ہے میں تھا ہے اگر آرکیا کہ بھی پر بڑارورہ کم آیک ہوا تھا ہے ہے ان دو تو ں باقوں پر گواہ کردیا تھا گین میراامل مال اس پر

کم سے مناخت کر گی تھی ہیں کہ طالب نے بیان کیا کہ مال میرا ہوائت کا ہے تھی گرکی شہوری جب میک کہ دوسرا امناخت کا گواہ

قرض ہے تو مال کو ڈکری کروی جائے گی اوراگر کہا کہ اس مال میرا ہوائت کا ہے تھی گرکی شہوری جب میک کہ دوسرا ہوائت کا گواہ

ذری ہوائت اور دھانت اور تھائی باب میں کیمال بیں گئی تھا میائت کا جائے گھیڈ کری شاہوری جب میک کہ دوسرا ہوائت کا گواہ

شدالے اور دھیا ہے اور کو اس کے ایک قوار ای طرح اگر آگر آگر کیا تو گوئی کیا اور گواہ ان یا اور آگیا ہے کہ مدی نے بھی ہے سے مقالم ہور تو اس میں گھا ہے کہ مدی نے بھی ہے سے موالا میائی کہ اس نے بھی ہے سے وارکو تر بیا ہے کہ مدی نے بھی ہے دیا کو تی کہ اس نے بھی ہے سے وارکو تر بیا ہے کہ مدی نے بھی ہے ہور بیا رکو تر بیا ہو تھی ہو گوئی گا ہور دوسرے نے بھی ہو بھی گھا ہم بڑاور دوسرے نے بیگوائی وہ فلام میل کو بیکر وہ فلام کے لے گا اور ای طرح آگر اورکیا کہ مدی نے بھی سے بھلام بڑاورورٹم کو تر بیا ہو تو بھا کہ کے لیا گھا ہے۔

مزیدار کو تو ای کو ای کہ اس نے اقراد کیا کہ مدی نے بھی سے بھلام بڑاورورٹم کو تر بیا کہ کہ کی اس نے اگر اورکیا کہ مدی ان بھی سے بھلام بڑاورورٹم کو تر بیا کہ کہ کے لیا گھا ہے۔

مؤل اس میں کو بھی کی کہ اس نے اگر اور کیا کہ مدی نے بھی سے بھلام بڑاورورٹم کو تر بیا کہ کہ کی اس نے اگر اور کیا کہ کہ کی تے بھی کی کے دوسرا طال کے گوائی دی کہ کہ کے بھی کے کہ کو تر کو کو گھا کے کہ کو کی کی کی کی کی کے کہ کو تر کو کی کی کو کی کو کی کے کہ کو کی کہ

اگر قابض نے بیان کیا کہ فاام مدی کا ہے اور دموی کیا کہ مدی نے جھے صدقہ جی دیا ہے اور دو گواہ لا یا ہملا اگرائیک گواہ نے کوائی دی کہ قابض نے افراد کیا کہ مدی نے بیفا اور دوسر سے نے کوائی دی کہ دعا علیہ نے نہ افراد کیا کہ مدی نے نہ افراد کیا کہ مدی نے نہ اس کو بہ کیا اور شرصد قد جی دے ہے قافام مدی کو دلا یا جائے گا اور ای اس کو بہ کیا اور شرصد قد جی دے ہے قافام مدی کو دلا یا جائے گا اور ای اس کے برکرا ورہم کو اس سے مول لیا ہے یا کہ جی کہ میں نے نہ دی سے منا کی اور دوسر سے نہ اس کو بہ کیا اور شرصد قد جی در سے اس کا افراد بیان کیا کہ جرکر دسے اور دوسر سے نہ کہا کہ بی نے نہ قامدی سے کہا تھا کہ کہ مدعا علیہ کو جی سے نہا تھا کہ بیک کو اس سے مول لیا ہے یا ایک گواہ نے بیان کیا کہ جس کہ دستا کہ مدی ہے کہا تھا کہ کہ مدی ہے کہا تھا کہ کہ دسے اور دوسر سے نہ کہا کہ جس نے بیان کیا کہ جس کہ دسے اور دوسر سے نہ کہا کہ جائے گا کہ جس دیا دوسر سے نہ کہا کہ جائے گا کہ جس اور دوسر سے نہ کہا کہ جائے گا کہ جس اور دوسر سے نہ کہا کہ جائے گا کہ جس اور دوسر سے نہ کہا کہ جائے گا کہ جس اور دوسر سے نہ کہا کہ جائے گا کہ جس کہ دیا ہو کہ جس کو تو ت کہ دے گا کہ خوات کہ دے گا کہ خوات کہ دوسر سے نہ کہا کہ خوات کہ دیا ہو کہ جس کو تو تو تو کہ دوسر سے کہ کہ دوسر کہ کہ جس کہ دوسر کہ کہ دیا جائے گا ہے گا ہو کہ کہ جائے گا کہ بیان کیا کہ بیا ہو کہ کہ دوسر کہ دوسر کہ دوسر کہ دوسر کہ دوسر کہ کہ دوسر کہ کہ دوسر کہ کہ دوسر کہ کہ دوسر کہ دوسر کہ دوسر کہ کہ دوسر کہ کہ دوسر کہ دوسر کہ دوسر کہ کہ دوسر کہ دوسر کہ دوسر کہ دوسر کہ کہ دوسر کہ دوسر کہ

کوائی دی کدری نے ہداور قبضہ کا اقراد کیا اور دوسرے نے کیا کدی نے اقراد کیا کہی نے قابش کوعطید دیا اوراس نے تبعنہ کیا بیچیط عمل کھا ہے۔

اكرايك كواو في بيان كياكمد عاعليدة اقرادكياكم في في غلام مرى بايا باوردومر ي في كواى دي كديه غلام مرى كا بي مغبول شهوكى مي خلاصه يم لكوا بيا كرايك كواه في يواى دى كداس فض في اقراد كيا كديس في يقلام فلال فض ست لیا ہے اور دوسرے نے کوائل وی کہ اس نے اقرار کیا کہ بیٹلام قلال مخص کا ہے قومشیو دلد کے داسلے کھے ذکری ندی جائے گی بیجید يم الكعاب أكرايك في كواي وى كده عاعلية في اقراد كما كدي في ال كوفلان في ساليا ب اور دومر الدي كواي وي كداس نے اقرار کیا کہ مجھ کوفلاں مخص نے وہ بعث رکھے کو دیا ہے تو گوائی اس باب میں جائز ہوگی کدر عاعلیہ کو تھم دیا جائے گا کہ فلام مدی کے سپروکردے لیکن مدی کی ملکیت کا تھم شددیا جائے گا اور ای طرح اگرود بیت کے گواہ نے وو بیت کا نام ندلیا بلک مرف بد کہا کہاس نے اقرار کیا کہ مدی نے جھے دیا تھا تو بھی تھم ہوگا کہ مدی کوواپس کرے بیذ خیرہ ٹس اکھا ہے اگر ایک کواہ نے بیان کیا کہ قابض نے اقراد کیا ہے کہ ش فدی سے اس کو فعسب کرلیا ہے اور دوسرے نے گوائی دی کداس نے اقراد کیا کداس مدی نے اس کو میرے پاس ود بعت رکھا ہے یا بیا قرار کیا کہ میں نے اس کو اس مری سے لیا ہے تو گوائی مقبول ہوگی اور مدعا علیہ کو تھم دیا جائے گا کہ مدی کے سیروکردے جین مدفی کے مالک ہونے کا تھم ندویا جائے گا اور مدعا علیہ کو ملک بیں جھٹڑ اکرنے کی گنجائش یاتی رہے گی حتی کدا کر اس ك بعدد عاطيد في اس امرك كواه ويش ك كريد غلام مرى هكيت بوقو قاضى اس كى هكيت كا تحم و عدد عاكا اومنتعي بي علام کا مسئلہ فدکور ہے اور بجائے قلام کے کیڑا فرش کر کے بول بیان کیا ہے کہ اگر ایک گواہ نے بوں کوائی وی کہ قابض نے اقر ارکیا کہ یں نے یہ کیڑا می سے فسب کرایا ہے اور دوسرے نے یہ کوائل دی کدائل نے اقرار کیا کدری نے میرے یاس ود ایت رکھاہے بعداس كمنتى من قركور كردى نے كيا كرة بيش تے جو يكو كواموں سے بيان كيااس كا اقرار كيا ہے ليكن اس نے واقع من جمھ ے فصب کرلیا ہے تو گواجی قول کروں گا اور تا بیش کوری کے ما لک ہوئے کا اثر ارکرنے والا تر اردوں گا اور قابش سے اس کے بعد كيزے كى كمكيت بركواى ندتول كروں كا پيرمتنى عى فرمايا كداكرايك فيديواى دى كديس في اس كورى سے فعسب كرايا ہےاس كا مرعاطيدة اقراركيا باوردومرت في كوائي وى كدعاطيدة بداقرادكيا كدي فدى ساس كوليا بوق على مرى كودلا دول گالین معاطبانی جند پر باتی رہے گا مرتعی می فرمایا کداگر ایک گواہ نے کیا کدائ نے اقرار کیا ہے کہ میں نے اس کو مدگی ے الیا ہاوردومرے نے کہا کہ بیا قراد کیا ہے کہرے یا س اس نے ود بیت دکھا ہے اور مرقی نے کہا کہ دعا علیہ نے دونوں باتوں كا اتر اركياليكن على في اس كے ياس ود بعت ركھاہے توبيكوائل مقبول ند موكى اور اكراكيك كواو في بيان كيا كه تا بش في اقرار کیا کہ بیدی کا ہےاور دومرے نے کوائی دی کہاس نے اقرار کیا ہے کہ دی نے صرے پاس وربیت رکھا ہے تو بیگوائی مقبول ہوگی اورغلام مدى كودنا بإجائ كابيجيد اورذ خروش كمعاب.

اگر مد کی نے خرید کا دعویٰ کیا اور ایک گواہ نے اس قدرشن پر بھے ہونے کی گوائی دی اور دوسرے نے

مختلف الفاظ ہے کوائی دی 🌣

اگرایک نے گوائی دی کرم عا علیہ نے اقرار کیا کہ جمہ پر مدی کے ہزار درہم قرض بیں اور دوسرے نے گوائی دی کراس نے اقرار کیا کرمری نے میرے پاس ہزار درہم ود بیت رکھے ہیں تو گوائی تقبول ہوگی اور سے تھم اس وقت ہے کہ جب مدی نے مطلقا

ہزار درہم کا دمویٰ کیا ہواور اگر اس نے دمویٰ عی قرض یا ود بیت میں ہے کوئی سبب ذکر کیا ہوتو اس نے ایک گواہ کو جنلا یا بس گواہ مقبول نہ ہوگی اور بینکم اس وقت ہے کہ جب اقرار پر کوابی وونوں نے دی اور صرف سب میں اختلاف کیا اور اگر یوں کوابی دی ک ایک نے کہا کا س می کے معاملیہ پر ہزارورہم قرض ہیں اورووسرے نے کہا کہ دی کے معاملیہ کے باس ہزارورہم ورایعت ہیں آ کوائی قبول نہو کی بیٹرزائد اُمکنتین ش لکھا ہے آگر مدگی نے خرید کا دعویٰ کیا اور ایک گواہ نے اس تدرشن برجع ہونے کی گواہی وی اور دوسرے نے کوائی دی کر ایا تھے ازیں مشتری بہائے ایس بندہ طلب سیکرادوہ دینار ) بعنی یا تع اس مشتری ہے دی دینار اس غلام کے وام ما نکآ تف تو الیک کوائل تبول مو کی ایک مورت نے ایک زشن کا دعوی کیااورائیک کوده نے بیان کیا کہ بیز شن اس مورت کی ملک ہے کے تکداس کے قلال مٹو ہرنے مہر کے موش اس کو بیزشن دے دی ہے اور دوسرے نے کہا کہ بیزشن اس کی ملک ہے اس لئے کہا س کے شوہرنے اقرار کیا کہ بیز مین اس کی ملکبت ہے تو گوائل مقبول ہوگی اور بھش نے کہا کہ مقبول نہ ہوگی اور اگر ایک گواہ نے بیان کم كماس ك شوبر في بيذ من اس كوبجب مبرك د مدى باوردوس في كواى دى كماس كيشو برف اقراركيا بكه من في بيز مين اس كو جبت مير كو بوى بوتو كواي مقبول بوكى بيضول مماديد ش اكساب ايك عقار برائي باب سے براث بانے ؟ دموی کیا ہی ایک گواہ نے کوائی وی کہ بیمقاراس کی ملک ہاوردوسرے نے کہا کہ بیز بین اس کی ملک ہے تو کوائی مقبول شہو کم کیونکہ عمقار الی زمین کو کہتے ہیں جس پر محارت بھی ہواور زمین مطلق میدان کو یو لئتے جین اس طرح اگر عمقار کے دعویٰ میں بستان کی کواہی دی تو مقبول نہ ہوگی بیٹرزئیۃ المقتمین میں لکھا ہے۔

غی ٹر گواہی کے بیان میں اور بعضی گواہیاں بعض کود فع کرتی ہیں

دو گواہوں نے کی مخص پرایسے تعل یا تول کی گوائی دی کہ جس ہے کوئی اجار ویا کتابت یا بھے یا قصاص یا مال یا طلاق یا عماق مسمى مقام باروز بن جس كوكوا بول نے بیان كيا ہے مشہود عليه پرلازم آتا ہے ہي مشہود عليہ نے اس كے كواو قائم كئے كہ بن اس مقام یموجود شقایا اس روز اس مقام پرموجود شقانویه گوای مقبول شاموگی برجید جس اکسا ہے اورای طرح اگرمشہود علید کے گواہوں نے ب بیان کیا کمشہودعلیدا س دن فلا ب مقام پر مواس مقام کے جس کو مری کے گواموں نے بیان کیا ہے موجود تھا تو بھی بیر گوائی مقبول ندمو کی بیدذ خیرہ ش ککھا ہے ای طرح ہر کوائی جواس امر کی شبت ہو کہ فلان مخص نے بیٹیں کہایا تہیں کیایا تہیں اقر ار کیا مغبول نہیں ہے بیہ ميد ش الكعاب الكاخرة اكركوا مول في بيان كيا كديد شياس كى ترقى يابد بيان كيا كدفلال فخص كازيد برقرض ندفعا ياكس مدى كى ڈ کری اس کی کواہوں کی کوائن پر کسی تخص پر کر دی گئ چرمه عاعلید نے کہا کہ ٹس کواہ الاتا ہوں کہ بیہ شے میری ہے تو یہ کوائی مقبول نہ ہو کی پیمسوط شم لکھا ہے ایسی دو گوامیاں کہ اگرا یک حال میں جمع ہوں تو بسب ایک میں کذب لازم آنے کے دونوں ساقط ہوجا تمیں اگرایک کوابی پر حامم نے تھم دے دیا تو دوسری کوابی جموث ہونے کے واسلے تعین ہوجائے کی اور اس کی مثال یہ ہے کہ اگر دونوں نے سے کوائی دی کہ زید برائی بو کی کوعید کے دن کوف شی طلاق دی اور دوسرے اور کواہوں نے بیان کیا کہ اس نے اپنی دوسری عورت کو ای روز مکہ میں طلاق دی تو گواہی باطل ہے اور اگر حاکم نے ایک گواہی پر تھم دے دیا پھر دوسری گواہی قائم ہوئی تو دوسری گواہی ل نفی سے بیراو ہے کہ کواہ مرح بر کہتا ہے کہ ایسائیس ہوایا وہ اسک بات کہتا ہے کہ جس سے تی تابت ہولیکن بھر مال بیضروری ہے کہ دلیل سے اس کا ثبورة

نه بوتا ہو کیونکرنٹی اصل خود ہے وجود ہے تنگلاف اسکی ٹی کے جو مالل ہے کہ وہ مقبول ہے چتا نچے بیٹی وقیر و نے مسئلہ خیار معتقد میں بیان کیا ہے۔

اگرایک گوایی سابق گزری اوراس برحکم ہوا تو دوسری مقبول نہ ہوگی 🖈

اگردو کوا موں نے بیان کیا کرزید نے مروکومیر قربان کے دن مکدیش کی اور دوسرے کواموں نے بیان کیا کرزید نے اس کوای روز کوف یم محل کیا اور دونوں کوامیاں ماکم کے پاس بجائے ورگزری و کوئی قبول ندو کی اور اگرایک کوای سابق کزری اوراس برسم موالو دوسرى مقبول مدموى يربدايدين كلماب ايك حض تدوسرب يريكواه قائم كا كداس في جيد عيد قربان كروز مكه بين زمى كيااور بدزهم باوراس برتهم ديدويا كيا جريد عاعليه في كواه بريكواى قائم كى كداس في جيساس روز كوف بل زهى كيا اور کواه پیش سے تو اس کی کواجی مقبول ند ہوگی اور اگر بہلی کواجی پر عظم ند ہوا ہوجی کدورتوں دموی اور دونوں کوا بیاں بیٹع ہو کسیس تو دونوں باطل ہیں بیجید میں لکھا ہے اور میں روایت ہے کہ ایک محض نے دوسرے پر سے کواہ قائم کے کہاس نے میرے باہ کومیوٹر ہان کے روز مکہ می کی کیااورووس سے نے یہ کواوقائم کے کہاس دوس سے نیرے باہد کومید قربان مےدوز مکہ میں آل کیااوردوس سے بينے نے يہ كوا ، قائم كئے كداس دوسرے نے مير ب باب كوعيد قربان كروز كوف من قل كياتو دونو ل كوابيال متبول بول كى اور دونو ل ے واسطے آدمی دیت کا عظم وے دیا جائے گا اور اگر معتول دو موں اور قائل ایک بوتو کوائی باطل موکی اور اس متلد کی نظیر جامع میں مذكور بكراكرين سيني في يركواه قائم ك كرينيك في مريدياب ولل كياب اور ينفط في يركواه قائم ك كرجموف في مري ہا پ کوٹل کیا ہے اور چھوٹے نے بیرگواہ قائم کے کہ بڑے نے میرے ہا ہے۔ کوٹل کیا ہے تو یہ کواہیاں متبول بین اور ہرایک کو دوسرے پر تبائی دیت کاحق حاصل ہوگا بیمچدا سرتھی جس تکھا ہے اگر ایک محرکی نبست جو ایک مخص کے قبند میں ہے بیر کواہ قائم کئے کہ بیر محر ميرے باب كا ہے اور ووفلال روزم كيا اورش اس كاوارث ول اور كوامول في بيان كيا كداس كے سوائے اس كاكوئى وارث نيس ے اور ایک مورت نے اس امرے گواہ چیش کے کہ اس مرق کے باپ نے جھے سے قلال روز تکاح کیا لیننی اس روز کے بعد جس ون مد فی نے اپنے باپ کا مرنا بیان کیا اور بیاولاواس سے پیدا ہوئی چراس کے بعدوہ مرکیا اور جھے میراث اور مہر جا ہے ہوتو قاضی میراث اور مهرکی ڈگری کرے گا خواہ بنے مدگی کی ڈگری کرچکا ہویانہ کی ہو پھرایک دوسری مورت نے پہلی مورت کی گوائی پر تھم ہونے کے بعد یہ گواہ قائم کئے کہ میت نے جمعے اس وقت کے بعد نکاح کیا ہے قواس کی گوائی بھی قبول ہوگی اور اگر وارث نے کمی مختص م مواوقائم کے کہائی نے میرے باپ کوفلان روز کل کیا ہاور قاضی نے تھم دے دیا گھرایک فورت نے کواہ قائم کئے کہاس کے باپ نے میرے ساتھ اس روز کے بعد تکارج کیا ہے تو گواہی قیول شہوگی اس کئے کولل کا دن قاضی کے عظم مقرار ہو چکا ہے بدفراوی قاضی خان يملكما ہــ

اكركس كارك في وادكام ك كال فض في مرع باب كويس بن بوع كم عدا كوار تمل كروالا باور میرے سوائے کوئی وارث نیل ہے اور ایک ورت نے کوامت اے کہ اس کے باپ نے چدرہ برس ہوئے کہ میرے ساتھ نکاح کیا ہے كديد يجاس كى اولا دمجه سے إلى اوراس كے دارث إلى إلى الم اعظم فرمايا كر ورت كے كوابوں كى كوائى استحما الم مقبول بوكى اورنسب تابت ہوگا اور بینے کے کوا ہوں کی کوائی تیول شہو کی برجیدا سرحی میں اکھا ہے اور اورت نے اگر نکاح کے کواوسنا نے اور کوئی اولا دساتھ شال کی تو بینے کے کواومقبول ہوں کے اور میراث فقل ای کو ملے کی اور قاتل کی جائے گا اور استحسان صرف نب میں ہے اور بھی تول امام ابو بوسف اورامام محرکا ہے بیرمیدا علی ہے اصل علی اکسا ہے کہ اگر ایک محض نے بیرکوا وقائم کے کہ اس محض نے میرے باب كوعم أرقع الاول من قل كيا اور مدعا عليه في كواه ستائ كرجم في اس كياب كواس كي بعد زنده ويما يا يكها كراس كاباب زنده تھا اور کواہ کواس نے ہزار درہم قرض دیتے اور وہ قرض کواہ پر موجود ہے یا میصورت داقع ہوئی کدری نے بیکواہ بی سے کہ میں نے مد ما عليد ك باب كوكل بزارور بم ديئ بي اوروه اس برقرض بين اور مد ما عليد في كواه قائم كن كد مراباب اس ب يهنيم مركما يا ايك مورت نے دو کوا دستائے کہ شی اس دن تن میں ماجوں میں شریک تھا تو مدمی کے کواہ معتبر موں کے مدعا علیہ کے کواموں پر النات ندكيا جائے كاليكن اكر عام لوگ آكر كوائي ديراتو ان سيكي كوائل في جائے كى بيذ خيره عن العاب اكرايك فنص في دوسرے يربيكواه قائم كے كداس نے يمرے باپ كوسال كزشت عى محد أقل كرة الا باور مدعا عليد نے كواه سنائے كداس كے باب نے كل كروز ایک غلام بزارورجم کوفروشت کیا ہے تو امام ابو موست نے امام اعظم سے دوایت کی ہے کہ قصاص کا تھم دیا جائے گا ندیج کا اور بھی قول امام الولوسٹ كا ب يەجىداسرى يىل كىماب اكر جارآ دميول نے ايك مردو تورت يرزناكى كواى وى جردوس مارآ دميول نے کواہوں پر کوائ دی کہ بیاوگ زائی ہیں تو امام اصفحم کے نزو یک بیاطل ہے اور صاحبین کے نزویک پہلافریق دوسرے فریق کی کوائی سے حد مارا جائے گا اور پہلامشہور علیہ بالا تغاق مدے رہا ہوگا بدمجیا علی تکھاہے اگر ایک مخص نے اپنی وعورتوں ہے کہا کہ جو تم عمل سے بیکرد وروٹی کا کھا گئ و وطالق ہے ہی دو گواہوں نے گوائی دی کدائ جورت نے بیگرو و کھا یا اوردوسرے دو گواہوں نے بیان کیا کیدوسری ورت نے کمایا تو دونوں کی گوائی فیر حقول اور اگرا بک فریق کی گوائی بر تھم ہو چکا موتو دوسر فریق کی گوائی قول نەبوكى يېچىلامرىشى شىكىلىما بے۔

ا ودنوں مین گواہوں کے دونوں قریق کی گوائی آبول بیش ہے گرا تکہ بھٹی دونی کی آست گوائی ویں درنا یک قریق خرور ہمونا ہے اور ترقیع غیر ممکن ہے ہیں دونوں سرا قط ہیں۔

كرے كا جبكه ميت كا كچھ مال سوائے ان دوغلاموں كے ند مواور دونوں كى قيت برابر مواور اگر دونوں نے اپنے اپنے كواہ سائے تو على بهلے غلام ك كواه جواس مرض سے انتقال كرنے كا مرك بے قبول كروں كا اور دوسرے كرد كروں كا چراكر وارثوں نے كہاكم ا بیصے ہونے سے پہلے ای مرض میں مرکیا تو تبائی مال سے غلام مقرار دوسرے کی آزادی کے بعد آزاد ہوجائے گا ہی ایک تبائی مفت آ زاد ہوگا اور دو تہائی کے واسطے وسٹی کرئے قیت اوا کرے گابشر طیکہ ہوائے دونوں غلاموں کے میت کا پچھے مال نہ ہو میری یا میں لکھا باكردوكوا بول نے كوائى وى كدفلال مخص نے اقراركياتھا كدش نے اپتافلال غلام بريركيا اكر من قبل كياجاؤل اورو ولل كيا كيا اور دوسرے دو کواہوں نے کوائی دی کدووا پی موت ہے مرکیا تو میں تبائی مال ے عتق جائز رکھول گاادرای طرح اگر ہوں کوائی دی کہ اس نے کہا تھا کہ یس نے قلال قلام آزاد کیا اگر جھے اس سر یامرض بیں کوئی حادث جی آے اور حال بیگز را کدو واس سفر یامرض بی مركيا اور دومرے دو كوابول نے كوابى دى كدوہ اس سفرے دالي آكرائے الل وهيال بيس مراہے تو بيس آزادى كے كوابوں كى کوائی تجول کروں گا اور اگر دوسرے دو کواہوں نے بیر بیان کیا کہ اس نے کہاتھا کہ اگر ش اسپینے سفر ہے واپس ہوکر اپنے اہل وحمال ش مروں تو فلاں غلام میرا آزاد ہے اور و وستر ہے آکرائے اہل وعیال میں مراہے تو میں پہلے گوا ہوں کی گوا ہی جائز رکھوں گا اوروائی آنے کی کوائی تول شکروں کا بیمبوط ش لکھا ہے اگر ایک حورت نے بے کوا دستائے کہ میرے شوہرنے جمعے مید تربان کے دن قریب بھرہ کے رفید شی طلاق وی ہے اور اس کے ظام نے گواہ ستا ہے کداس نے جھے اس روزمنی ش آزاو کردیا ہے اور و امتحص مشہو دعلیہ دونوں سے انکار کرتا ہے اور دونوں گواہیاں ایک ساتھ چیش ہوئیں تو دونوں ہاطل بین اور اگر مشہو دهلیہ نے کسی گوائی کی تصدیق کی اور دوسرے سے افکار کیا تو اس پر طلاق دینے اور آزاد کرنے وولوں کا حکم دیا جائے گا

ا گرکسی نے کہا کہ اگر میں اس سال جج نہ کروں تو میراغلام آزاد ہے اور کہا کہ میں نے جج کرلیا پھر دو گواہوں نے گواہی دی کہ میرعبید قربان کے روز کوفہ میں موجود تھا تو غلام آزاد نہ ہو گا <del>ہا۔</del>

ا كريد عا عليد في اس امرك كواه سنائ كريدي ك كواه محدود القدف بين ليني جموني تنجمت زياكي لكافي سے ان كوللان شمر کے فلال قامنی نے فلال وقت شن صد ماری ہاورابیاوقت بیان کیا کہ جب و وقامنی تقااور جس پر صدفتر ف و اقع ہونے کی گوہی دى اس نے كها كه يس كواه لا تا بول كماس قاضى في اقراركيا كه يس في مدفقة ف جارى تيس كى بي بس قاضى محدود القذف بون كا تحكم دسه كاوربسب كوائل اقرار كي محدود القذف موسف كاعجم دينے سے بازند بريكا پس اگر حدفذف كے كوامول نے كوئى خاص وتت مقرر کیااور کہا کہ فلاں قامنی نے اس کو سے جری میں صدفقہ ف ماری ہے اور مشہود علیہ نے کواو ستائے کہ بہ قامنی مصارع عى مركباياده معيده عن النهر كرموا فلال شير على تعالى بحى قامنى ال كرهدود المقذف بوف كالحكم وسدكا اوراس كى كواى بر النفات ندكر بكاليكن أكرقاض كامرنا اليامشيور موكهاس كوبركس ونائمس جاصا موقو البنة محدود القذف بوية كاحكم ندوب كااورمشبوو علیہ پر مال کی ڈگری کردے گا اور ای مسئلہ ہے تکال کرایک مسئلہ کے جواب ش تھم دیا جائے گا اور فتوی بیرتھا کہ ایک نے ووسرے پر دعویٰ کیا کدمیرے باب کے بودینا رتھ پرآتے ہیں اوراس نے کھوصول نہ کیا بیاں تک کدمر گیا اور میرے سوائے کوئی اس کا وارث نیں ہے جھے ادا کردے اور مدعا علیہ نے کہا کہ واقعی سودینار تیرے باپ کے آتے تھے اس میں ہے اس نے اپنی زندگی میں اس دینار وصول کر لئے اور میرے مکان پرسم قندیش جھے ہے بیا قرار کیا کہ جوسود بنار میرے تھے پر آتے تھے اس جس ہے اسی دینار پس نے وصول پائے اور میرے تھے پرسوائے ٹیس دینار کے پھے باتی نہیں ٹیس اور اس کے گواہ وقی کرد ئے اور مرگ نے کہا کہ جس دن کا تو اقر اربیان کرتا ہے اس دن میر اہا ہے ہم قلد ش نہ تھا وہاں سے دو سرے شہر ش چاہ گیا تھا اور اس کے گواہ وقی کرد ئے تو بعض مشاکخ نے جواب دیا کہ مدگی کی گوائی مقبول شہوگی لیکن اگر اس کے باپ کا ہم قلد سے چلا جانا ایسا مشہود ہوکہ اس کو ہم کس و تا ہوتو البتد اس کے گواہوں کی گوائی مقبول ہوگی ہے ذخیرہ ش اکھا ہے۔ اگر کس نے کہا کہ اگر ش اس سال تی نہ کروں تو میرا قلام آزاد ہے اور کہا کہ ش نے نے کی کر لیا بھر وہ گواہوں نے گوائی دی کہ رہے بیر قربان کے روز کوفہ ش موجود تھا تو غلام آزاد شہوگا اور ایا م گز نے فربایا

كهآزاد بوجائے كايد ضول تمادييش ككھاہے۔

امام محدًكا قول اوجه بيد من التعديد شرك لكعاب اكراب قلام ي كها كداكر ش آج كمر ش ندد اهل مول قوق آزاد باور غلام نے کواوستا سے کدو واکن محریش فیس واخل ہوا تو کوائی مقبول ہوگی بھٹل نے کہا کہ علی بندا اگر اپنی مورت کے ہاتھ میں اس کا کام میروکردیابشرطیکاس کو بے جرم مارے چراس کو مارا اور کہا کہ جرم پر میں نے مارا ہے اور کورت نے گواہ سنایے کہاس نے بے جرم مارا ہے تو عورت کی کوائل آبول ہونی جائے اگر چاس نے تنی پر قائم کی کیونکے شرط پر کواہ قائم کئے بیں سی نے تسم کھائی کہ اگر میری ساس آج رات عي شاكي ياش في اس عالم عامل على كام تركياتو جرى يوى يرتين طلاق بي بحروو كوابول في كوابى وى كداس نے بیشم کھائی تھی اوراس کی ساس آج رائے بیس آئی یااس معاملہ میں اس سے کلام بیس کیااوراس شم کی وجہ ہے اس کی حورت پر طلاق موكن توبيكوا على مقبول موكى بيضول عادييش ككماب اكردوكوامول في كواعل دى كديياسلام الإيااوراسلام شرائها والتدتعالي كهااور دومروں نے بیکوائی دی کداس نے افشاء اللہ تعالی تیں کہاتو دوسروں کی محائی تبول ہوگی مشامخ بنارا سے سوال کیا مما کدایک مخص نے دعویٰ کیا کہ میری زشن قراعی میں ہے اور اس بر کواہ سنائے اور کواہوں نے کہا کہ اس کی زشن آزاد ہے تو اکثروں نے اس کے تبول كرف كالحكم ديا اوربعضوں في كما كد تبول ندموكى كيونك اس كا تصدخراج كي في كرنا ہے پھرسب مفتيوں في اس تول كى طرف رجوع كيااورسب في انفاق كيا كركواى غيرمقول بيدة خيره شراكها بيكن في دعوى كيا كديد عيرى ورت باس في كها كديس اس پر بسبب تین طلاق کے جرام ہوں کہ اس نے کہا تھا کہ اگر فلاس رزگر رجائے اوروہ اسیاب میں تیرے یاس نداد و س تھ پر تمن طلاق الااورد وروزگر رکیا اور مینص و واسباب میرے یاس شالا با اوراس براس نے کواہ قائم کرد بے تو اس سے شو ہر کی خصوصت دور كردى جائے كى رب اسلم في دوئ كيا كري سلم يح قرار يائى اورسلم اليد في كما كدبسب مدت ندة كركر في كاسدقرار يائى ب اور کواہ سائے تو کوائی تیول ہو کی میضول محادیہ میں تکھا ہے اگر ملکیت میں پردا ہوئے کا دعویٰ کیا اور کہا کہ میرائق اور میری ملک میں بيدا ہوا ہے اور برابر ميرى ملك ميں ر بااور كى سبب سے ميرى ملك سے تبين تكانو بعض نے كباك غير متبول اور بعض نے كباك متبول ہے اور اس کوہم اختیار کرتے ہیں یہ جواہر النتاوی میں ہے اگر دود مدیلائی سے شرط کی کہ خود دود مدیلائے کی اس نے بحری کا دور مد باا یاتواس کو بھاجرت ند فے گی ہیں اگرائے افکار کیا کہ جس نے کی جو باید کا دود حدیل بادیا یا لکداینا دود حدیا ہے تو استحساناتم لے کر ای کا قول معتبر ہوگا اور آگرلڑ کے والوں نے اپنے وحویٰ پر گواہ ستا نے تو دورہ پلائی کو ایر ست نہ ملے کی شمس الائر معلوائی نے قر مایا کہ تاویل اس متلک سے کے گواہوں نے سے گوائی دی کہائی دود حد پلائی نے کری کا دود حد بازیا اور اپنا دوو حدیں بازیا اور اگر صرف اس تدركها كداس في ابنادود حين باياتو كواي مقبول موى اوراكردونول في كواه منائة وود علائي كركوا ومعتربول كي يضول عمادیہ میں لکھا ہے اگر دو گوا ہوں نے ایک مختص پر گوا ہی دی کہ ہم نے ستا کہ یہ کہتا تھا آتے بن انتداور پر بیس کہا کہ یہ تو ل نصار کی کا ہے

ل اس کی عورت بائن ہوگی اور و وقع کہتا ہے کہ بھی نے پیلٹھ بھی ملایا کہ تصاری کا قول ہے قو گوائی تیول ہوگی اوراس بھی اوراس لی بیدی بھی جدائی کرائی جائے گی اورا کر کوا ہوں نے کہا کہ ہم نے ستا کہ پھٹی کہتا تھا آتے این اللہ اوراس کے موائے ہم نے نہیں سنا ہے قویہ کوائی غیر متبول ہوگی پیر تزائد اسمحتین بھی لکھا ہے ایک شخص نے دعوی کیا کہ اس تھی نے ایک اڑے کو تھم دیا کہ جرے کر سے کو رکرا ہے باغ سے تکال وے پھر اور کے نے اس کو بھال تک مارا کہ وہر کیا اوراس پر گواہ قائم کے اور مدعا علیہ نے گواہ سنا ہے کہ بید لد حازی وہ ہوتی متبول نہ ہوگی کے ذکہ بنظر مقصود و وفقی پر قائم ہے بیاتھ یہ بھی لکھا ہے۔

 $\mathbf{\Theta}: \dot{\mathcal{C}}_{\gamma}$ 

اہلِ کفر کی کوائی کے بیان میں

کافری کوائی مسلمان پر مقبول نہ ہوگی برمجیا سرتھی عی تکھا ہے اہل ذمہ ش ہے بعض کی کوائی بعض پر مقبول ہے بشر ملیک ول ہوں اگر جہائتیں مقبول ہے بھائے جو ہی کافرائن لے کرآئے جی اگر ذمی ان پر کوائی دیں تو جائز ہے بخلاف سے کیا اگر جہائل حرب جوالمان کے کرآئے جیں اگر ذمی ان پر کوائی دیں ہی اگر سے کہا اگر حرب جوالمان کے کرآئے جیں اگر قابی ویں تو تا جائز ہے بعض حربی المان والے اگر بعض پر کوائی دیں ہی اگر بندی ملک کے جی تو مقبول نہ ہوگی ہے تھی رہے میں تھا ہے مرقد مردیا حورت کی کوائی جی بندی ملک کے جی تو مقبول ہے اور اگر جدا جدا ملک کے جی تو مقبول نہ ہوگی ہے تھی رہے میں تھا ہے مرقد مردیا حورت کی کوائی جی شائل نے اختلاف کیا ہے بعضوں نے کہا کہ کافروں پر مقبول ہے اور بعض نے کہا کہ مرقد پر مقبول ہے اور اسمی میں ہے کہ جرصورت جی مرمقبول ہے دیکھ جی اس میں کھوا ہے۔

نردوذ مي ايك ذمي يربيكوابي دي كدمياسلام لايا بين قبول ند هو كي الم

اگردوکافروں نے وہ سلمانوں کی کوائی پر گوائی دی اوروہ سلمانوں کی گوائی آیے کا فری طرف سے دوسر ہے کا فر پر کئی تن ہی یا کئی قاضی سلمین سے تھم پر جو کئی سلمان یا کا فریحی تھی گوائی تی تو دونوں کی گوائی خاج نز ہے اورا کر دوسلمانوں نے

اکا فرون کی گوائی پر گوائی دی تو ہو ہو جہ ہے ہیں سلمان یا کا فری ہے تو گوائی جا تر شہو کی ای طرح آگردہ با ہمی اس کے پاس

ہم سلمان کی طرف سے جدیا صدقہ میں ہوتو ہمی ہے تھم سے اور بیتو کی امام اعظم والام تھے تھا اور پہلاتو ل امام ابو پوسٹ کا ہے چر

ہم سلمان کی طرف سے جدیا صدقہ میں ہوتو ہمی ہے تھم سے اور بیتو ل امام اعظم والام تھے تھا اور پہلاتو ل امام ابو پوسٹ کا ہے چر

ہم سلمان کی طرف سے جدیا صدقہ میں ہوتو ہمی ہے تھم سے اور بیتو ل امام اعظم والام تو بھی سے اگر دوفری ایک ذور کی ایک نے پر

ہم سلمان کی طرف سے جدیا کہ میں اس گوائی پر خاص کر کا فریکھ کروں گاتہ فیر پر بیدواد کی اور بہلاتو ل امام ابو پوسٹ کا ہے چر

ہم سلمان کی طرف سے جدیا کہ میں اس گوائی پر خاص کرکا فریکھ کم کوں گاتہ فیر پر بیدواد کی اور بہلاتو ل امام ابو پوسٹ کے درجوٹ کیا کہ درور دو گونوں نے اہل اسلام میں سے کی تھی پر سے گوائی دی کہ بیداسلام لایا ہے اور دوا انکار کرتا ہے تو امام سرات کو اسلام کے دواسلام لایا تھا تو اون کی گوائی سے اس پر تماز پر بھی تھی تھو ہے ایک والی سرائی ہوائی والی کو گوائی وی کی سلمان ہوا اور ایک اس کے دوآم سلمان ہوگیا تھا اور بھی وہ میت کی اور ایک گوائی سے دوآد دروں سے اور اگر سوائی جو اس کی میں نے گوائی ہوائی نہ دی تو اس کی جو اس کی میں نے گوائی دی تو اس کی کوائی سے مطملان ہوگیا تھا وہ تو گی اور وہ گا گروہ عا دل ہوا وہ اس کی جو اس کی میں کو اس کی ہوائی ہوگیا گور تھی جائے گی اور وہ گورائی گورائی گور میں میان میں کو اس کی جو اس کی میں کو اس کی ہور اس کی ہوائی ہوگیا تھا تھا تھی تھا تھی تو اور گی میان کی گوائی ہوگیا گروہ عادل ہوا وہ اس کی ہورائی ہورائی سرائی ہوگیا گورائی ہوگیا گور تھی جائی گیا گروہ عالی ہور وہ گا گروہ عادل ہواورائی سرائی ہورائی ہورائی

ا گرایک فخص نے دومرے کے ساتھ ال کر ہے گوائل دی کہ میری فورت فعوذ باللہ مرقد ہوگئی ہے اور د وعورت ا تکار کرتی ہے اور اسلام كا اقراركرتى بية وونوس من جدائى كرائى جائے كى اور آدھا ميراس كودلايا جائے گا اگر مردف اس كے ساتھ وخول نيس كيا ب اور حورت كا اتكارم مد مونا اوراقر إراسلام توبه كرنا تار موكا اوراكر دونول في كواعي دى كدده مسلمان موكى اوروه مكر باورامل دين اس كانعرانية قاتو كواى مقبول موكى اوراس كالتكارمرة موق عن تارموكا اوراس كاشو برآد مصعمر ، برى ندموكا بيميط عن العمائ عرو بن اليعروف المام عير عدوايت كى بكرايك ذى مركيا كرايك مسلمان مرديا مودت في جوعا دل ب يدكواي دى كدموت ے پہلے ووسلمان موکیا اور اس کے اولیا و نے انکار کیا تو تمام میراث اس کے وابوں کو اہل ذمہ میں سے مطے گی اور مسلمانوں کو جائے کداس کو مسل دے کر کفن دیں اور اس پر تماز پر حیس اس طرح اگر محد دوالقذف مسلمان نے کوائی دی اور اب وہ عادل ہے تو میمی سی تھے ہے اخرہ میں تکھا ہے ایک تھرائی مرکیا اوراس کے دوالا کے جیں ایک تھرائی اور ایک مسلمان میرمسلمان نے دولھرانی کواہ پیش کے کرو وسلمان مراہباورنسرانی نے دومسلمان کواہ دینے کرو ونسرانی مراہباتو مسلمان کے لئے میراث کا تھم دیا جائے کا كذانى ميد السرحى اى طرح اكراس في وواصرانى بيش ك تو بهى مى تكم دے كاية فيره بي لكما باورميت يرتمازير منااس ك مسلمان بنے کے کہنے سے بدھراندوں کی گوای سے اور اگر مسلمان بنے نے کہا کہ برایاب موت سے پہلے اسلام لایا ہے اور ش اس كا وارث بول اور تعرانی نے كيا كرير اباب مسلمان نيش بوانو ميراث كے باب ش تعرانى كا قول معتر بوكا اوراس كمسلمان بینے کے کہنے سے اس پر تماز پر چی جائے گی بیمیدا سرحی جس کھھا ہے تھی جس ہے کہ اگر مسلمان بیٹے نے بنوز اس کے مسلمان مرنے پر نے اس کے مسلمان ہوئے سے کوا ہضرائی سائے تو امام محتر نے فر مایا کرا گرقر ش خواہ مسلمان تھا تو میں نے اس سے قرض کی بابت جو تحم ہو چکاہے باطل ندکروں گااور اگر قرض خواہ ذی ہے تو تھم قضا باطل کرے تمام بیراث اس کے مسلمان بیٹے کوولا وُں گااور اگر میت نے کھ مال تہ جوز ااوراس کے بیے مسلمان نے تسرانی کواواس کے مسلمان مرنے پر قائم کے اور جو نے ہما تیوں کو لیما جا باتو کوال اس لے متبول ندہو کی اور بیکم ای مقام پر منصوص نیس ہے بلکہ جہاں کیس میت نے مکھ مال ندچھوڑ اہو کہ جس کے لئے اس کے اسلام كى كوائل قائم كى جائے تواس كے اسلام كى كوائل متبول ندوى اور نداس كاسلام كائكم ديا جائے كابية خرواور ميدا عى كلما بابن سامدے قرمایا کہ میں نے امام جڑے ہے جو جھا کہ اگر مسلمان ترش خواہ سے کواہ مسلمان ہوں اور تعرانی بینے کے سامنے ان کی کوائی ہے وكرى كى كى جرمسلمان بينا ذى كواهلا يا كديمرا بإب مسلمان مرابية المام محد فرمايا كدجو يحداهراني ميت كامال تعااس كاوارث اس كاسلمان بينا بياب اورقرض خواه يرواليي وغيره كائتم نه دوكا يحرائن ساعد في كها كديس في الم محدّ ب كها كداكر قرض خواه في اور مسلمان بينے دونوں نے ذمي كواہ چيش كے تو امام محتر نے فرمايا كه اگر دونوں كواہ معا چيش يوں تؤ مدعا عليه مسلمان وارث قرار يائے گ کیونکہ اس کے گوا ہوں سے اس کا وارث ہونا ٹابت ہوا اور جب وہوارث قرار پایا تو قرض خواہ کے ذمہ کوا ہوں کی گواہی اس پر مقبول ندہ وگی ہی قرض خواہ کوالی کوائل چی کرنے سے پھھا تحقاق ماصل شہوگا یہ مجیا علی اکھا ہے

اگرایک از کے نے کہا کہ مراباب مسلمان تھا اور ش بھی اوروومرے نے کہا بلکہ ش بھی اس کے مرنے سے پہلے اسلام لا ب بوں اور دومرے نے اس کی محذیب کی تو میراث اس کو لے گی جس کے مسلمان ہوئے پر باپ کی زندگی میں افغاق ہے بیمجیط مرحی

ا قول مراث النواسط كرسلمان كوامول مد جب العرائي ثوت مواق مي العراق كامول مدان بال كادم في مان مان م المعنى ال عال عي مقع بيكن اسلام عمد مسلمان بيني كاقول بذب العرائول كارت بي اسلام ومراث وول عمد التوساء وكيا-

عمی انعما ہے اگر سلمان ہینے نے کہا کہ بیشہ مرابا ہے سلمان تفااور ضرائی نے کہا کہ بیشہ مرابا ہے ضرائی تھا تو مسلمان کا قول معتبر ہوں کے اور اگر سلمان ہینے نے مسلمان ہیں ہے دوگوا ہا ہے کہ معتبر ہوں کے اور اگر سلمان ہینے نے مسلمان ہوں ہیں ہے دوگوا ہا ہی مسلمان ہونے پر کہ اپنے مرنے ہے پہلے سلمان تھا قائم کی تو بھی قبول ہے کوائی بدوں اسلام کی تفصیل نہ بیان کر بی کہ کیا اور اور کی گوائی بدوں اسلام کی تفصیل نہ بیان کر بی کہ کیا اور اور کی گوائی ہوں اسلام کی تفصیل بیان کرنے کے مقبول ہوگی اور اگر جائل ہوئی و جب تک اسلام کی تعصیل اور اس کی گوائی ہوگی اور بھوگی ہوئی اور ایس کی تعصیل اور اس کا تعصیل اور اس کا تعصیل اور اس کی گوائی ہوگی اور اور گوائی ہوئی اور اور کی گوائی ہوگی اور بھوگی ہوئی اور اور کی کہ مسلمان تھا کہ و اس کی تعصیل اور اس کا تعمیل اور اس کی گوائی ہوئی ہوگی اور اگر ایک بیٹا کا فراور آیک ہی اسلمان تھا کہ و مراث اس بھائی اور گورت کے درمیان تعمیم ہوگی اور اگر ایک بیٹا کا فراور آیک ہی اسلمان تھا کہ و مراث اور بھائی مسلمان نے اس کی تصدیق کی اور دیٹا کا فراور آیک بیٹا کا فراور آیک ہی مسلمان جوڑی کی ہوڑی کی اور بیٹا کا فراور آیک ہی مسلمان جوڑی کی تو میٹا کو اور بیٹا کا فراور آیک ہی مسلمان ہو اور بھائی اور وہ کوئی اور اور کی کا تور کی کا فراور کی کا قول لیا جائے گا اور بھی تھم بیٹا اور بھائی اور وہ کوئی کرتا ہو اور بیا کہ اور ایک بھائی اور وہ کوئی کرتا ہو اور کی کہ ہوڑی کی میں اور اور کی کوئی کرتا ہوئی کے وہ بیٹا کر کہا ہے کا اور ایک تھم بیٹا اور بھائی کوئی کرتا ہوئی کرتا ہوئی کہ کرتا ہوئی کرتا ہ

ایک نفرانی مرگیا اوراس کی مسلمان عورت نے بیان کیا کہ بیں اس کے مرنے کے بعد مسلمان ہوئی بول مجھے میراث جاہے ہے اور وارثوں نے کہا کہ بلکہ تو پہلے مسلمان ہوئی ہے اور تجھے میراث نہ ملے کر تیریش مربر آ آ ایس مرصوبہ

کی تو وارٹوں کا قول لیا جائے گا 🖈

ام ابد بوست نے فرمایا کرایک اور دو بیے جود ہے گرایک اس کے مرف کے بعد مسلمان ہو گیا گرایک اس کے مرف کے بعد مسلمان ہو گیا گرایک اس اس کے مرف کا دور مرافی ہو ان بیٹے کاشریک کیا جائے گئی ہوں تو نسب کی گوائی تبول ہو کی دور مراث میں افر ان بیٹا جبود ااور وہ کیا جائے گا در مسلمان بیٹے کی بیراث کے محد بی شرک ہیں ہوگا یہ بیدا مرضی میں تکھا ہا کی طرح آگر ایک تھرائی بیٹا جود ااور وہ باپ کے مرف کے بعد مسلمان ہوگیا جرائی افرائی آیا دور اور ان گواوائی اس کے کھند دلایا جائے گا ہی اگر میت کا بیٹا ہوں تو نسب کی گوائی متبول ہوگی اور جو بچو مال بیراث کا مسلمان بیٹے کے ہاتھ میں ہائی میں میں ہوگیا جائے گا ہی اگر میت کا بیٹا ہوں تو نسب کی گوائی میں مسلمان بیٹے کو ملم ان بیٹا در گئی ہی مرک تو اس کی بیراث اس کے دی بیٹے کو ملم کی اور ائن سات میں میں میں میں ہوتا ہے کہ جب ذی بیٹے کو مسلمان ہو گئی ہوائی مسلمان ہو گئی ہوائی میں اس مسلمان کا مرائی وہوں جے بیلے اس کا تسب تا بت ہوگیا تو ذی اس مسلمان کا مرائی دور جو بی بولی ہوں جے بیلے اس کا تسب تا بت ہوگیا تو ذی اس مسلمان کا مرائی دور بیک میراث میں ایک مسلمان ہوگیا اور اس کی مسلمان ہوئی ہوں جے بیلے اس کا تسب تا بت ہوگیا تو ذی اس مسلمان کا مرائی دور ایک مسلمان کو درت نے بیان کیا کہ میں اس کے مرف کے بود مسلمان ہوئی ہوں جے بیراث

ا قول كياجائ كالين ييناجس في كابول في سينايت كيابوه مردف برهراني كاماجي موكا

ع تولددى باب مثلا نعرانى يايبودى يا متعوب-

مر کوائی جوالک وی نے دوسرے وی پر دی ہاور جوز حاکم نے اس کی کوائی پر تھم نیس دیا ہے بہاں تک کہ مشہود علیہ مسلمان ہو ممیا تو محوابی باطل ہوجائے کی ایس آ کرمشبود علیہ تھم کے بعد مسلمان ہوا تو تھم سابق باتی رہے کا اور تمام حقوق ہی سوائے مدود کے مواخذ و کیا جائے گا اور قصاص تنس یا ماذون انتفس میں قیا تی جابتا ہے کہ کامنی نا فذکرے اور استحسانا با فذ ندکرے گا اور چدی ہیں اگر چر تھم قضا کے بعد ہاتھ کا شنے سے پہلے مسلمان ہو گیا تو قاضی اس سے مال دلواد سے گا اور ہا تھو کا شاد فع کرد سے گا اور اگر مشہودعلیہ پہلےمسلمان ہوا پھر دونوں کواہ سلمان ہو مجے یا پہلے واہ مسلمان ہوئے پھرمشہودعلیہمسلمان ہوا پس اگرانہوں نے از سرنو کوائی شاوا کی تو تمام حقوق میں ڈگری شاہو کی اور اگر پہلی صورت میں بعد دونوں کے سلمان ہونے کے اور دوسری صورت میں بعد مشہوعدعلیہ کے مسلمان ہوئے کے دونوں نے از سرتو کوائی دی تو مالوں اور فصاص اور مدانقذ ف کے دعویٰ میں ڈگری کردی جائے گی اور جوحدود خالص الله تعاتى كے واسطے بين ان جن ندى جائے كى بيشرح ادب القاضى جن لكھا ہے اگر ايك نصر انى پر جارنصراندوں نے کوابی دی کداس نے مسلمان با ندی کے ساتھ زنا کیا ہے ہیں اگر انہوں نے بیگوائی دی کداس نے زبردی زنا کیا ہے تو فقام دکوحد ماری جائے گی اور اگر انہوں نے بیکوائی دی کدائل مسلمان یا ندی نے اس سے رضامندی سے زنا کرایا تو دولوں سے ح دفع کی جائے گی اور با تدی مسلمان کے حق کے موض کواہوں کو مزا دی جائے گی بیر قاوی قاضی خان میں لکھا ہے این ساصے امام محد سے روایت کی ہے کہ دونصراغوں نے ایک مسلمان ونصرانی پر بیرگوائی وی کدان دونوں نے ایک مسلمان کوعمرافق کرڈ الا ہے تو فرمایا کہ مسلمان بر کوائی ان کی تول ند کروں کا اور نصر انی سے فضائص ندلوں کا تکراس پرای کے مال کے دیت و بنالازم کروں کا برجیط میں لکھا بابن اعد فرمایا كدي فراما كري الم عقر عال كرفر مات من كداك مسلمان في مدأ ايك فعراني كا باتحدكات والا اوركها كدي ا کیا نعرانی کا غلام ہوں اور ہاتھ کے ہوئے نے دعویٰ کیا کہ بیآ زاوہ اور ایک مرواور دومورت مسلمانوں کو کوا والا یا کہ اس کے مالک سف ایک سال سے اس کوآز ادکردیا ہے قوام محرّ نے فر ملیا کہ عن اس کوآزاد قراردے کر ہاتھ کا تصاص لوں گا اور اگر ہاتھ کئے ہوئے نے دونسرانی کواہ پیش مے کہ ایک سال ہے اس کے مالک نے اس کو آزاد کیا ہے تو میں اس کی آزادی کے بارہ میں بیر کوائی تبول كرول كا اورقصاص ندلول كا أورمشائح في فرمايا كرآزادى كى كوائل مسوع مونا صاحبات كيزويك مونا جائية ندامام اعظم ك نزدیک کیونک امام اعظم کے فزد کیک بدول غلام کے دعویٰ کے آزادی کی گوائی مقبول ٹیس ہوتی ہاوراس مقام پروہ محر ب ندری بد ذخيره من لكعاب

ا مام مخترے فرمایا کہ ایک مسلمان نے آکر کہا کہ اگر قلال تعرائی نے اپنی مورت کو طلاق دی تو میرا غلام آزاد ہے پھردو تعرافوں نے کوائن دی کہ فلان تعرائی نے اس تول کے بعدائی مورت کو طلاق دی توشی تعرائی کی مورت کے طلاق ہونے کے بارہ

می کوائی قبول کروں گا اور مسلمان کا غلام آزاد نہ کروں گا بیری بط شر ہے ایک مسلمان نے کہا کہ اگر میراغلام اس دار میں داخل ہوا تووہ آزاد ہاورایک نعرانی نے کہا کہ میری ہوی کوتین طلاق ہیں اگر میقلام اس دار میں داخل ہو پھر دونعر اغوں نے کوائی دی کوغلام اس كمريس داخل جواب يس اكر غلام مسلمان موتو دونون كى كوابى باطل باوراكر تعرانى موتو تعرانى كى عورت يرطلاق مون يس موای جائز ہاور آزادی تعلام کے بارے میں تاجائز ہے بیجیط سرتھی میں اکھا ہا کیا تھرائی کے باتھ میں ایک جادر تھی مجرایک مسلمان وایک تعرانی نے ہرایک نے اس کے گواہ تعرانی چیش سے کہ تعرانی نے اقرار کیا ہے کہ بیچا در مدمی کی ہے تو فرمایا کہ میں مسلمان کی ڈگری کروں کا بیمچیط بیں لکھاہے ایک اُمرانی مرونے ایک اُمرانی عورت پراس امریے گواہ سٹائے کہ بیں نے اس مورت ے فلاں وقت نکاح کیا ہے تو فرمایا کہ میں نصرانی عورت کے مدگ کی ہونے کی ڈگری کروں گا مجرا یک مسلمان نے گواوسنا نے كديس فياس وقت كے بعداس سے نكاح كيا بياتوا مام او يوست كنزوكيداس كى ذكرى ند موكى اور امام اعظم كنزوكي موكى اورا کر دولوں نے معام کواہ سنائے تو امام اعظم کے نزر کیا مسلم کی ڈگری ہوگی اورا مام ابد بوسٹ کے نز دیک نصرانی کی ڈگری ہوگی ایک اعرانی مرکیااوراس پرایک مسلمان کا قر ضافعرانی کی کوائل سے سےاوراس پرایک اعرانی کا قرضاف کی کوائل سے ہے وامام الوصنيفة والمام محدة وزفر في فرمايا كمسلمان كرقر ضد ي شروح كياجائ كاليني يمليمسلمان كا قرضدا واكرنا شروع موكا كذا في محيط السرسى نهى الربحه فكار باتو و واصراني ك قرضه ين وياجائكا برجيد عن العاب الرايك اصراني ك قيضه بيك غلام ب كداس ير ا كي مسلمان اوراكي نصراني في جرايك في وحوي كياكمه وجرايك في دونفراني كواه چين كونوبالا جماع مسلمان كي ذكري جوك ميجيط سرنسی میں لکھا ہے ایک ذمی سوورہم چھوڑ کرمر کیا چرایک مسلمان نے دو گواہ ذمی اپنے سودرہم قرضہ کے چین کے اور ایک دوسرے مسلمان اورایک دی نے اسے وو کواہ ذی سوورہم قرضد کے چیش سے تو سوی دو تبائی اسلے مدی مسلمان کو ملے کی اورایک تبائی دونوں شر مکول کو ملے کی اور اگر کسی فرمی خواہ نے دوؤی کواہ اور ایک مسلمان اور ایک ذی نے دوؤی کواہ ستائے تو سوور ہم ترکہ میں سے ہرا کیک واکی تہائی ملے گا اس طرح اگر اس صورت میں دونوں شریکوں نے دومسلمان گواہ ستائے تو بھی ذی قرض خواہ کو تہائی اور دونوں شر مکوں کودو تہائی مطے گا اور اگر ذمی قرض خواہ نے دو گواہ مسلمان ستائے اور دولوں شریکوں نے خواہ مسلمان باذمی کواہ ستا سے تو سوورہم کا نصف ذی کواور ہا آل آ دھا دونوں شریکوں کو فے گابیکانی عمل کھا ہے۔

امام محر مسللہ سے كتاب الرجن من فركور من ايك مسلداور إس كي تشريح من

ایک نفرانی مرگیا اوردوسودرہم چھوڈ ساوردو یے نفرانی چھوڈ سے پھرایک مسلمان ہوگیا پھرایک فض آیا اوراس نے میت پرسودرہم کا دھوی کیا ور دو گواہ لفرانی قائم کے تو قاضی اس قرضہ کا حکم وارث لفرانی کے حصہ بیس سے و سے گا اور لفرانی مسلمان کا شریک شہوگا ہے جو جملوک ہے ہوڑا پھروہ مملوک اس کے مرنے کے بعد مسلمان شریک شہوگا ہے جو ایک فیرانی کی طرف سے دو نفرانیوں نے بیر گوائی دی کہ اس کے مالک نے اس کو آزاد کر دیا ہے اور مالک کا سوائے اس نظام کے بحد مال نہ تھا اورایک مسلمان نے دو نفرانی گواہ اس اس پر قائم کے کہ مرے بڑاردرہ مواسم سے پر قرض بیں تو امام محری نے فرمایا کہ میں دونوں کی گوائی تبول کروں گا ہورہ وہ قرض خواہ کے واسطے می کرکے مال ادا کرے گا بیرم یو از کی کیا اور وہ قرض خواہ کے واسطے می کرکے مال ادا کرے گا بیرم یو از کی کیا اور والی ڈ میا

یم ہے گواہ قائم کے اور ایک مسلمان نے اس پر ترض کا دعوی کی اور دی یا مسلمانوں بھی ہے گواہ قائم کے تو اما محد نے قربایا کہ بھی مسلمان کی کواہ قائم کے اور ایک مسلمان بات کی کواہ تا ہو ہو اور کی کا تر فربایا مسلمان بول اور دوگا ہو ہو کی کو سلمان بول اور مسلمان بول اور مسلم بر بیر گوائی دی کہ اور مسلمان نے موجود دو کا فروں نے اس مال کا فرید بول بول کو اور مسلمان بول اور مسلم بر بیر گوائی دی کہ اور مسلمان بول اور مسلمان بول کو بول کے اور مسلمان بول اور مسلم بر بیر گوائی دی کہ اور مسلمان نے دوسرے ایک مسلمان نے دوسرے ایک دوسرے کا بھی کھیل ہو تو یہ گوائی اور مسلم بر بیر گوائی دی کہ اور مسلمان نے دوسرے ایک دوسرے کا بھی کھیل ہو تا تو کوائی کھیل کو بول کے اور کھیل کا فرید بر بال کا دوس کے تاکی کوائی ہوگی کے اور مسلمان کھیل کو بول کے تاک کو کہ کھیل بر باتز ہوگی نہ اور مسلم بر بیر کوائی کوائی کوائی کوائی کوائی کھیل بر باتز ہوگی کہ اور کھیل کوائی کوائی کوائی کوائی کوائی کوائی کھیل کو باتز بوگی اور اس کھر تا گردونوں کے تام بول کوائی کوائ

اگرایک غلام ماذون تصرانی برجومسلمان کامملوک ہے دونصرانیوں نے گواہی دی کہاس نے اس مخص کو یااس کے گھوڑ ہے کوئل کرڈ الا ہے تو امام اعظم ٹرزاقتہ کے نز دیکے قبل کرنے کی گواہی جائز نہیں ہے جہز

اگر کی مسلمان نے کا قرائے کے بڑا دوہ ہم کی جانت کر تی اور کافر اسمال نے کیا کہ یں نے اپی طرف سے جانت کر نے کا حکم اس کونیس دیا تھا پھر سلمان دہ گواہ کافر لا یا کہ انہوں نے گوائی دی کہ اس مسلمان نے اس کافر کے تھم سے اس کی طرف سے جانت کر لی تھی اور طالب نے اقراد کیا کہ بھی نے اس کی طرف سے جانت کر لی تھی اور طالب نے اقراد کیا کہ بھی نے اس کی بیا ہے تو گفیل کو اختیار ہوگا اسمال ہے مال وصول کر لے اور اگر کی مسلمان نے کسی ذی کے جان کی یا مال کی جواس پر کس سلمان یا کافر کا ہے کانات کی اور الل ذمہ اس پر گواہ ہو پس اگر مسلمان نے اس سے انکار کیا تو اس کی گواہ ہو پس اگر مسلمان اس نے اس سے انکار کیا تو اس کی گوائی اس پر جائز ندہوگی اور اگر اقرار کیا تو اس کے قرار کی وجہ ہے جائز ہوگی نہ گوائی کی جہ ہے کہ اگر اس نے فری کے اور اس کی گوائی میں ہے اگر ایک ظام ماؤون اس نے افروں کی گوائی میں ہے اگر ایک ظام ماؤون اس نے فری کی گوائی ہو گئی ہو ہو تھی ہے اگر ایک ظام ماؤون اس نے فری کو اس کے گوڑ ہو کہ گوائی ہو گئی ہو اس کے گوڑ ہو کو گئی گوائی ہو گئی ہو اس کے گوڑ ہو کو گئی گوائی ہو گئی ہو اور اس کا گوائی ہو گئی ہو اور اس کا گوائی ہو گئی ہو اور اس کا ہو گئی ہو اور اس کا مالی کافروں کی گوائی خوائی خوائی ہو گئی ہو اور اس کا مالی کو گوائی ہو گئی ہو کر دوں کی گوائی ہو گئی اور دو خوائی ہو گئی ہو کہ کہ کہ کہ کہ کو گئی ہو گئی گئی ہو گئی گئی ہو گئ

ا تولد متعری مینی جب اس اعرانی قرض داری ثیوت مواقواس کشوت ہے جس ملمان پراوزم آئے دو یمی شامل موجائے گاؤگر چدارتدا بس مسلمان پر محوای قبول نده وگی۔

اوراس نے مسلمان کوومی بنایا پھر ایک مخف نے میت پر قرضا دھوئی کیا اور کافر گواہ کائم کئے قواسخسانا جا گرچہ وہی مسلمان ہے میٹر پر پیس کھا ہے امام محتر نے جائع میں فرمایا کہ ایک مسلمان نے دھوئی کیا کہ قال نھر انی مرکمیا اور اس نے جھے وہی بنایا ہے اور نھر انکہ کا اور خیر کی طرف متعدی ہم کی ہوگی اور آئی کی اور کی اور خیر کی طرف متعدی ہم ہوگی اور انکہ کی موگی اور انکہ کی موگی اور انکہ کی مسلمان قرض دار کو لا یا تو قیاسائی پر گواہی متبول شہوگی اور بھی پہلاتو ل امام تھر گاہے اور استحدا یا متبول ہوگی اور اسی طرح اگر امرانی نے اور انکہ کی موگی اور اسی طرح اگر اور ان کو اور ہوا ہے اس کے کوئی وارث نہیں اگر اور ان کی اور میں اس کا چینا ہوں اور وارث ہوں اور گواہ مواسے اس کے کوئی وارث نہیں جانے جیں اور میت کا کوئی کا فرقر خی وار حاضر کیا تو قیا سا واستحداثا گواہی متبول ہوگی اور اگر کوئی مسلمان تر خی دار حاضر کیا تو قیا سا واستحداثا گواہی متبول ہوگی اور اسمان تر خی دار حاضر کیا تو قیا سا واستحداثا گواہی متبول ہوگی اور استحداثا میں اور کی در استحداثا کوائی متبول ہوگی اور استحداثا میں کوئی در استحداثا کو ای کی در استحداثا کوئی کا فرقر خی بیو ذخیرہ میں کھا ہے۔

اگرایک مسلمان نے کی امرانی کی الرف سے وکالت کا دوئ کیا کہ جو پھواس کاحق کوفد میں ہے اس کے لئے اس نے جھے وكيل كياب اورابيك مسلمان قرض واركوحاضر كيااوراس يرووضراني كواه قائم كئوتو قبول شعوكي اورا كرنصراني كوحاضر كياتو كواى قبول موكى اور جنب قامنى نے بير كوائى تيول كى اوراس كى وكالت كائتم دے دياتو يتح مب قرض داروں پر خوا وكا قر موں يامسلمان موجارى مو کا حتیٰ کداگراس کے بعد کوئی مسلمان قرض وارکولایا اوراس نے اس کی وکا لت سے افکار کیا تو تاضی اس کووویارہ وکا لت سے گواہ لائے کے واسطے تکلیف نددے کا بیرمیدا عی تکھا ہے ایک مسلمان نے اپنا غلام تعرانی کے باتھ فرو خت کیا بھر کی تعرانی نے اس کے یاس سے دونسرانی کواہ تا تم کر لیما جا ہاتو ڈ گری نہ کی جائے گی بیدجیز کردری شی لکھا ہے اس ساعدے امام محد سے دوایت کی ہے کہ ایک اعرانی نے مسلمان سے ایک غلام خریدا اور اس کو کی اعرانی کے ہاتھ جند کرنے کے بعد فرو دست کرویا چرووسرے مشتری نے بعندے بعداس می عیب بایا اوروو کوا و نصرانی اس اسر سے لایا کدیے عیب یا تع مسلمان کے باس تعاقبل اس سے کداس کونصرانی مشتری ے باتھ فروخت کرے تو اس کوا عتیار حاصل ہوگا کہ اسے یا تع اصرانی کووایس کردے اگر جداس کے یا تع کوبیا اعتیار ندہوگا کہ اس موای پراہے باکع مسلمان کووائی کرے بید فرم میں ہے متلی میں ہے کدایک صرائی نے دوسرے تعرانی کے باتھ ایک ظلام فروضت کیا چردوسر مشتری نے اس کوتیسر سے شتری کے ہاتھ تیسر سے نے چوشھ کے ہاتھ ای طرح دست بدست وس افرانوں ك باتحد فروشت بوا يخرا يك ان ش عصلمان بوكيا بجرغلام في والوئ يكي كدي اصلى آزاوبون اوراس برلمراني كواوسنا يلو امام زفر" نے فرمایا کماس سے کوا متغول شہول سے خواہ اول یا تع مسلمان جوایا درمیانی یا آخر کا جب تک کرمسلمان کواہ شہتا ہے اور المام ابو بوسف في فرمايا كداكرة فركامسلمان مواسبة كواي مسوع ندموكي اوراكرددمياني مبلمان مواسبة متبول موكى بابم اينااينا حمن واپس لیتے جائیں مے بہاں کے کمسلمان بائع تک توبت بینے پس اس سے من ند لے تیس مے اور نداس کے پہلے والے فرد خت كرنے والوں ےوالى كريكى كے اور اگر غلام نے آزاد مونے كادون كيا يك اگريدوكوئ كيا كد پہلے بائع نے جھے آزادكيا باورونى مسلمان موكيا باوركوا واصرانى بيراقو كوائ مقبول ندموكي اوراكردرمياني مسلمان مواية كوابى اس كي زاوكرديني مقبول نہ ہوگی اور نداس کے بعد کے کسی بائے پر آزاد کردینے کی گوائی مقبول ہوگی اور اس کے پہلے کسی باکع کے آزاد کردیئے پر گوائی تبول ہوگی اور سامام اعظم وزفر کا قول ہے اور امام ابو یوسٹ نے فرمایا کہ سلمان یا تع کے پہلے یابعد جس یا تع ہے آزاد کردیے کے میر

ل اورده ایناتمن اسپیدسلمان باقع سعدائی لے بسیسای کوائل کے۔

ع ووي كيااوراس م يهلكم في غلام في كوني اليها قول والله يس كياجس منابت عوك وه اليا آب كوغلام جانا م

گواه قائم ہوں مے مقبول ہوں مے ہاں اگر خود مسلمان بائع برقائم ہوں تو مقبول نے بور جب فیرمسلمان پر بیگوائی قائم ہوئی تو باہم ایک دوسرے سے تمن واپس کرتے چلے جاتم سے بیال تک کدسلمان باقع تک توبت پنچے ہی نداس سے اور نداس کے پہلے والوں سے تمن واپس لے سکتے ہیں محراس صورت میں کہ سلمان بائع خود اقر ارکرے تو واپس کریں مے بہاں تک کہ آزاو کرنے والے تک کافی کرفتم کریں کے کذانی الحجیا۔

نهرخ : 🛈

کواہی پر کواہی دیئے کے بیان میں

كواى يركواى ويناايه برتق على جائز بي جوشيد بسراقط فيل موتاب اوريكم الخسانا بهاس ايس حوق من جوهبد ے ساقط ہوتے ہیں حق حدود وقصاص کے متبول بند ہوگی ہے جمامیش ہے کیاب الاصل میں ہے کہ اگر دو گوا ہوں نے رو گوا ہوں کی کوائ برگوائی دی کے قلال شمرے قامنی نے قلال محض کوسد قذف ماری ہے تو جائز ہے لیکن اصل کی کتاب الدید میں لکھا ہے کہ بید جائزتين بيديد عن العابي واورائن رسم عن امام جر عدوايت بكر كوائل بركواى دينا تعزير بن جائز بيد يوح القديرين ب میں ایک درجیلیں جائز ہے ویدائی چندور جوں تک جائز ہے بہاں تک کفروٹ کے گواجوں پر گوامیاں ایک بعد دوسرے کے جائز جي تاكيطون تنف وق سي محوظ ويركاني عي العاب اورايك فن كوائ يركم دوفضول ياايك مرداوردومورتول عي واه ندود چاہے اور ایمان ایک مورت کی کوائی کا تھم ہے اور بہارے زویک ہے بہ ظامد س لکھاہے اگر دو مخصول نے دومرو کواہوں کی گوائی یا ایک قوم کی گوائی پر گوائی دی تو ہمارے نز و یک جائز ہے بیافقادیٰ قامنی خان میں اکھا ہے اگر ایک مخص نے اپنی گوائی خودادا کی اور دوسرے کوا ہ کی کوابی پر دو آ دمیوں نے کوابی دی تو مقبول ہو کی بید ظلا صدیمی لکھا ہے اگر دو مخصوں نے ایک مخص کی کوابی جوخوو اداكرتا بواى كواى دى قوجا زخيس بريدامرسى عى الكماب اوركواه كرين كاخريد بيد كراصل كواه فرع سے يول كے كريس گوائی دیتا ہوں کہ زید کا مکر پر اس فقر وقرض ہے تو میری اس گوائی پر گوائی وے یا یوں کے تو میری اس گوائی پر گوائی وے کہ میں موای دینا موں کے فلان بن فلاں نے میرے یاس ایساا قرار کیا بایوں کیے کہ میں گوائی دینا موں کہ میں نے سنا کہ فلال مختص زید کے اس قدر دح کا اقر ارکرتا تھا ہی قد میری اس کواجی پر گواجی دے اور بیٹ کے کرتو اس کی کواجی دے اور بیجی نہ کے کرتم ووٹو س میری گوای کی گوای دوادر بول گوای ادا کرے جیسے ملس قامنی علی گوای دیتا ہے تا کہ تجلہ مجلس تضامی نقل کی جائے اور اصل کو بدیمیان كرنا مردري فين ب كدفلان من في في الم يحداسين او يركواه كراياب بيكاني ش أكماب اوراكردوامل كوابول في ووفضول سي كهاكمه گوائی دو کہ ہم نے سنا ہے کہ فلال محص ایپ او پر ڈید کے واسطے بڑار درہم کا اقر ار کرتا تھا پس دونوں ہم پر اس کی گوائی دونوں فرع نے اس کی گوائی دی قد متبول ند ہوگ اور ای طرح اگروواسل گوا ہوں نے کہا کہ ہم گوائی دیے میں کے فلال مخص نے اقرار کیا كرزيد كال ير بزاردر بم ترض بي بل تم كواى دوكر بم الى كواى ديني يا كهاتم ال يركواى دوكه بم ال يراس كى كواى دية میں یا کہا کہم پر گوائل دوجوہم نے گوائل دی مایوں کہا کہ قلال سے قلال محض پر بڑار درہم میں پس کوائل دو کہ ہم نے اس پر سے کوائ دی ہے یا یوں کیا کہ گوائل دواس پر کہ ہم نے گوائل دی یا اصل گواہ نے فرع سے کیا کہ تو گوائل دے کہ میں گوائل و يتا ہوں کہ فلاں مخص نے فلا استخص کے واسطے ہی قدر درہم کا اقرار کیا تو ان سب صورتوں گواہ کر لینا درست نیس ہے یہ 10 دی قامنی خان میں لکھا

امام ابو بوسف و الله الله المراصل كواه اتنى و ورجو كه الرصح كو كوابى اداكر في كو واسط المام الويوسف و المله الم

ا كرغيركوا في كوائل يركواه كرنا جا باتو جائية كرطالب ومطلوب كوحاضر كرك دونول كي طرف اشاره كرے ادرا كر دونوں كى غيبت من كواه كرنا جاباتواس كانام ونسب بيان كري لين الزمشيود عليد فائب موتو كواه كرين كرواسف مام ونسب ذكركر دينا كاني ہاور تھم تضا کے واسطے اس قدر کافی نہیں ہے میر جیا عمل کھا ہاور جب فرع اصل گواہ کی گواہی اداکرنا جا ہے تو یوں بیان کرے کہ یں کوائی دیتا ہوں کے فلال محض نے جھوکواٹی کوائی پر کواہ کیا کہ فلال محض نے اس کے نزد کیا اس حق کا افر ارکیا ہے اوراس نے جھ ے کہا کہ تو میری اس کواجی پر کواجی وے کیونکہ شروری ہے کہ وہ اپنی گواجی ذکر کرے اور اصل گواہ کی کواجی اور اس کی طرف ہے برداشت كرناة كركرے يہ بداييش كلما ہے اور يكى اس بية ابرى ش سادرا كرفرد رائے كواى دى اور بيند كها كه بم اس كى كواى ير كواجى دييج بير توان كى كواى مقبول شاموكى يرفزائد النتاوى عن باور فرع كوچا بيد كدامس كواوك عنام كواوراس كے باب وواوا ے نام کوذ کر کرے اور اگر اس نے ترک کیا تو تامنی قرح کی گوائی آبول ند کرے گابیذ خیرہ علی اکتما ہے اور قروع کی گوائی آبول ند ہوگی محرجبك اصلي كوا ومرجا كميں بااس قدر بجار جوجا كميں كرجكس قاضي عل حاضرت وسكيل يا تمين دات دون كے قدر ياز ياد و دور حلے جا كميں تو مقبول جو کی کذافی افاقی اور می ظاہر افروایت ہے اوراس پرفتوی ہے ساتا ارخانید می العاب اورا مام ابو بوسٹ سے روایت ہے کہ اكراصل كواه اتى دور موكدا كرفت كوكوا ي اواكرن كدواسط آئة اس كواسية الل دهيال بيررات كزارنا ميسرند موسطة وكواه كر لينا درست باوراك كوفقيدا يوالليث في لياب بيذابرى وبرايد عن الكعاب اوربيت بمثار في في الروايت كولياب بيجيد عن الكعاب اوراى برفتوى بيدفاوى مراجية في كعاب واوروشام من بركه من قرام مرتست دريافت كياك ايك منع ايك قوم كى معیت میں نکلااوراس کا ارادہ مکہ جائے کا یا کسی دوسرے سفر کا تھا کہ اس کواس نے بیان کردیا پھر توم نے اس کوچھوڑ دیااور پلٹ آئے مجرا کیاتوم نے اس کی کوائی پر کوائی دی اور مشہور علیہ نے دھوئ کیا کہوہ حاضر ہے اور کواموں نے موافق بیان کے کوائل دی اور پچھ زیادہ نہ بیان کیا تو بہ کوائی پر کوائی دینااس مخض کے زور یک جوحاضر کے باب میں ایسا قبول نیس کرتا ہے تیول ہے بانہیں ہے تو امام محتر نے فر مایا کہ ہاں معبول ہے کیونکہ فیبت اسی بی موتی ہے ہی اگراس نے قوم کودواع کردیا اورائے محری میں رہااوراس کو نطاعے نیس و بكما تو محواى تبول در كرول كامينا تارخانديش لكمايي

صدرالشہید صام الدین نے فرمایا کراہر ہاسلطان کی طرف ہا گردونوں شہری موجودہوں تو گوائی پر گوائی و بنادر مت فہیں ہے بیتھیے ہیں کھا ہے بینے کو باپ کی گوائی و بنادر ست ہائی کی تفتا پر ٹیک درست ہے اور سی ہے کہ دونوں پر بینے کی گوائی درست ہے بین گھا ہے گرائی کو ای پر بینے کر اس کی گوائی درست ہے بین اقدر میں کھا ہے گرائی کو ای پر گوائی پر گوائی کر گوائی پر گوائی کر گوائی پر گوائی کر گائی ہوائی کہ گوائی پر گوائی کہ اندے اختلاف کو ای بین اور قاضی ہی پر گل کر سے گائی ہیں اور اس سٹلے کا ذکر کی کتاب می ٹیش ہے اور مشارخ زماندے اختلاف کی البحضوں نے کہا کہ ای تاقیق کے قید خانہ میں ہو قو جائز ہیں ہواؤہ جائز ہیں ہو اور الفاظ کا سے قید خانہ میں تھی ہواؤہ کو گورت پر دو دار ہوتو اس کو اپنی گوائی کر گوائی کر دون سے تعلقت نہ کرتی ہو بی تھی ہورت ہوتو اس کو اپنی گوائی کر دون سے تعلقت نہ کرتی ہو بی تھی ہورت ہوتو اس کو اپنی گوائی کر گوائی ہو کہ ہوتے ہو کہ ہوتے ہو کہ ہوتے ہو گائی ہوتو تروح کی گوائی ہو دو داد ہوتو اس کو اپنی گوائی کر گوائی ہو بی تھی ہوتو تروح کی گوائی جو اوائی گائی ہو بیا تقدر میرو بیا تقدر میں ہوتو تروح کی گوائی جائو گائی ہے خواہ احتکاف نقد میرو بیا تقدر میرو بیا تار خانہ اپنی گوائی پر گواہ کر لیما درست ہا گرچا میں گوائی وائی کو گوائی کر گوائی گوائی کو گوئی کو گوائی کو گوائی کو گوئی کو گوئی کو گوائی کو گوئی کو گوائی کو گوئی کو گوئی گوائی کو گوئی کو گو

سنريام ض ياموت قو فروع كواين اواكري مح ميز ظامه جي الكعاب اكر فروع في كواين اواكي يحريهم قضا سے يہلے اصول عاضر ہوئے تو فروع کی گوائی پڑھم نہ ہوگا پیڈاوٹی قاضی خان میں لکھاہے۔

اصل کواہ نے دوسرے کوائی کوائل پر کواہ کیا اور اس نے کوائل کو پرواشت تد کیا اور کہا کہ من تیول کرتا ہول تو جا ہے کہ وہ کواہ قرار یائے بیقدید علی لکھا ہے ایک مخص نے دوسرے کوائی کوائی پر کواہ کیا چراس کوئے کردیا کہ میری کوائی پر کوائی نددے والم اعظم وامام ابو بوسف کے زوریک من کریا تھے نہیں ہے تی کدا گر بعد ممانعت کے اس نے کوائی پر کوائ وی تو جائز ہے یہ فاوی قامنی خان ش الكما ب اكردوكوا بول كى كوابى يردوكوا بول في كوابى دى كه ظلال في اينا غلام آزادكرد ياب بكران كى كوابى ير بنوزهم ند بوا تھا كدامل كواه حاضر ہوئے اور فروع كو كوائل دينے سے منع كياتو عامد مشائخ كے فرد يك سيح بواد بعضوں نے كہا كمنع سيح تين ب اور پہلاتول اظہرے بیظا مدیم لکھاہ اور اگراملی کواہوں نے کوائن سے افکار کیا تو فروع کی کوائی مقبول نہوی ہداریش لکھا ہے اگردو قروع نے ایک اصل کی کوائی پر کوائی وی جراصل کونگایا اعدها موگیایا مرتدیا فائن موگیایا اس کی عمل جاتی رہی اور الی حالت میں ہو کیا کہاس کی گواہی روائیس ہے قروع کی گواہی بھی جاتی رہے گی اگر کسی فرع نے اسل کی گواہی ہر گواہی دی اوراس کی گوائی بسبب اصل کے فاسق مونے کے رو کروی گئی تو اس کے بعد دونوں میں سے کئی کوائی مقبول نہ موکی بیا قاوی قاضی خان و مسوط وظا صديس ہے اگر ايك مرد نے دوسرے كوائي كوائى بركواه كرايا كاراصل كواه كى الى حالت موتى كداس كى كوائى جائز نيس ہے چربدل کراس کی ایسی حالت مو تی کداس کی کوای جائز ہے شاؤ قاس موکراس نے توبدکر لی پھر قرع نے اس کی کوائی پر کوائی دی توسب کی گوائی جائز ہے آگر دو مخصول نے دو مخصول کواچی گوائی پر گواہ کیا اور دونوں فرع عا دل مخص ہیں پھر فاسل ہو سے پھر دونوں

عادل ہو کے اور کوائل دی یا اپنی کوائل پر دوسروں کو کواہ کرلیاتو جائز ہے بیر محیط عل لکھا ہے۔

ا گردوفرع کوا ہوں نے قاضی کے پاس کوائی دی اور قاضی نے دونوں پہلوک کیس کھے تبست یا کر کوائی روکر دی تو چرب گوائی اس سے بعدندفروے سے قبول ہوگی اور شاصول سے اور اگر دونوں فرع میں چھتہت یا کر کوائی رد کردی تو اصول کی کوائی اگر عاول مین او جائز رہے کی اور اگرامول نے دوسرےدوعادل قرع کو کواہ کرلیا تو ان کی کوائی بھی جائز رہے کی بید فرہ میں لکھا ہے اگر دو کواموں نے دوغلاموں بادومکا تبول بادو کا فرول کی کوائی پر ایک مسلمان پر کوائی دی اور انہیں وجو سے قامنی نے کوائی ردکر دى چردونوں غلام آزاد موسكتے بإدونوں مكاتب آزاد موسكتے بإدونوں كافرمسلمان موسكتے اور كوائى اواكى ياانى كوائى ير يهيلے دونوں آدميون كويا دومرون كو كواه كرديا توجائز بيديد ش اكساب اكركواه اصل كواه كرياية ك وتت فاسق بو فرقوبركر الية فرح گوای شدے نیکن اگر دوبارہ ای گواہی پر گواہ کر لے تو پھرادا کرنا جائز ہے بیڈناوی عما ہیے میں لکھا ہے اگر دولوں اصل گواہ مرتد ہو مے چردونوں مسلمان ہو کیے تو فروع کوان کی کوائی پر گوائی و جاجا تزخیل ہے اور اگر دونوں اصل کواہوں نے بعد مسلمان ہونے کے خود کو ای ادا کی تو ان کی کو ای مقبول ہوگی بیتا تار خاندیس الکھا ہے اگر فروع نے بیان کیا کہ ہم کو اصول نے اپنی کو ای پر جوفلاں بن فلاں کی طرف سے فلاں مخص پراس قدر مال کی باہتے تھی گواہ کرلیا تھا لیکن ہم فلاں عدعا علیہ کوئیں پہچا نے جی تو قامنی ان کی کواہی تبول کرے گا اور دی کو تھم دے گا کہ اس اسر پر گواہ لائے کہ جس تخص کو اس نے حاضر کیا ہے بید تی فلاں میں فلاں مر عاعلیہ ہے بیمجیط پمنگعاہے۔

اگردو فروع من واصل گوامون کی کوای پر گوای دی پس اگر گاشی فروع واصول دونون قریش کوعاول جان بهتوان کی

اگر دو گواہوں نے دو گواہوں کے لل خطا کی گوائی پر گوائی دی اور قاضی نے مدد گار براوری پر دیت کا

عم دے دیا 🌣

 $\mathbf{E}: \dot{\mathbf{C}}_{\sqrt{i}}$ 

جرح وتعدیل کے بیان میں

قامنی کوشر ورجائے کہ تمام حوق میں پوشید وو ظاہر کواہوں کا حال دریافت کرے خواہ مصم نے ان می طعن کیا ہو یاند کیا ہو

اوربيامام ابوبوسف وامام محر كزريك باورامام ابوهنيف كزويك مسلمان ي كابرى عدالت براكتفاكر كالبكن اكرفهم في طعن کیا تو در یا فت کرے گا ہاں مدودوقساص میں بالا جماع خفیدور یافت کرے اور طاہر میں ان کا تزکید کرے خوا خصم نے طعن کیا ہو یا ند کیا ہواوراس زمانہ عن صاحبین کے قول پرفتوی ہے بیکافی علی تکھاہاورا گرفعم نے گوا ہوں علی طعن ند کیا بلکہ تعدیل کی مثلاً بوں کہا کہ بیلوگ عادل بیں جو پچھانبوں نے جھے پر گوائل دی وہ کے کہایا کہا کہ بیلوگ عادل بیں ان کی گوائل میرے واسطے یا میرے او پر جائز ہے و قامن اس کے اقر اول پر تل مری کی ڈگری کردے گا گوا مول کا حال دریادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اگر ماعالیہ في مرف اس قدركها كديرعاول بي ياكها كرعاول بي مركواي ش انهون في خطاكي يس الريد عاعليدعاول موكرجس كي تعديل معتر ہوسکتی ہے تو دیکھا جائے گا کہ جواب دوئ کے دفت اگر اس نے مدی کے دوئ سے اٹکارٹیس کیا بلک سکوت کیا بہاں تک کہ گواہوں نے اس پر کوائی دی چراس نے کہا کہ کواہ عادل بیں تو اہام اعظم واہام ابد بوسٹ نے فرمایا کہ قاضی ان کی کوائی پر مدی کی ڈ گری کر دے گا اور ان کا حال دریافت نہ کرے گا خواہ دمو تی ایسے تن میں ہوکہ یا وجو دھبد کے تابت ہوتا ہے یا ہبہ کے ساتھ تابت ند ہوتا ہواورا مام محر نے قرمایا کہ قامنی بدوں ان کے حال ور یافت کرنے کے تھم نددے گا اور اگرید عاعلیہ نے دحویٰ مدی ہے انکار کیا مجرجب كوابول في ال يركواي وى تواس في كوابول كي تسب كها كريده ول بين توبعش روايات بس بي كداس بس بحى ايهاى اختلاف بجبيها فدكور موالعي امام مي كي خزو يك بدول دريافت حال يحكم ندوسادران كنزو يك حكم وسدادر بعض روايت يس امام محد عصروی ہے کہ قاضی مدعا علیہ سے ان کی اس کوائی عمد مدق و كذب كودر يافت كرے اگراس في كها كدانيوں في كا كان اس نے دوئ کا اتر ارکرایا ہی اقرار پر تھم وے دے اور اگراس نے کہا کہ انہوں نے جموث کہا تو بدوں دریا دات کے تھم نددے جامع صغیر علی ندکور ہے کداس صورت علی مدعا علید کی تعدیل امام محروا مام ابو بوسٹ کے مزد کیاسے نیس ہے اور اس کی تعدیل بحول مدم ے ہادر اگر ما علیہ قاس یامستور الحال ہوتو اس کی تعدیل سے تیں ہادر شاس پر قامنی فیصلہ کرے اور شداس کا بہ کہنا کہ گواہ عادل ہیں اسے اوپر حق کے اقرار کرنے میں شار ہوگا اور اگر قاضی نے اس سے دریافت کیا کہ گوا ہوں نے بچ کہایا مجموث اور اس نے كهاك كى كها تويد دوى كا اقرار بيه بس اقرار يرتهم ديديكا اوراكراس في كها كه كوابون في جموث كها تو قامني تهم نه دي كابيد فأوى قامنى خان شركهما ب

ا كرمشهود عليه مسلمان موتواس كے تعديل كرنے والے كامسلمان موناشرط يہ اللہ

نظیہ تعدیل کرانے کی بیصورت ہے کہ قاضی تعدیل کرتے والے کے پاس کسی ایٹی کو بیسے یا ایک کط لکھے کہ اس جی کواہوں کے نام اورنسب اور حلیہ اور محلّہ اور بازار تحریر کرے تا کہ معدل اس کو پچان لے پھراس کے پڑو بیوں اور دوستوں آشاؤں سے اس کا حال دریا دنت کرے گارین ہا ہے شما کھا ہے اور اپنے ایٹن کے ہاتھواس خطا کوروائٹرے گا اور اس پر اپنی مہر لگا دے گا اور کسی کو کومطلع نہ کرے گا تا کہ حال معلوم ہوجائے ہے دھوکا نہ ویں بیچیا سرتس شرکھا ہے پھر قاضی کو اختیار ہے جا ہے تعدیل طاہری و ہاطی جس گواہ کی عدالت یا جرح کچھ نہ معلوم ہوئی تو اس کے نام کے بیچے لکھ دے کہ اس کا حال نہیں کھلا 🛪

<sup>۔</sup> اِ قولدائ قول بین جوبعض علا کہتے ہیں کہ اس طرح کہنا کہ برے زو یک پر گواہ عادل ویستدیدہ ہے تعدیل بیس ہے۔ میں گواہوں کی عدالت اور بعض گوائی شریان کا وجہاور بطلان وگوٹی مدگی۔

نیک خصلت کے محتبیں جا دا ہوں تو یہ تعدیل تیں ہے بیجید می اکھاہے۔

بعض نے کہا کہ اس کہنے پر کہ و عبادل ہے اکتفا کہنا ہا ہے اور کیا اس ہے بیٹ اقد رہی اکھا ہے اور اگر کہا کہا کہ اگر شراب

نہ بہنا ہوتو عادل ہے تو ہت میں گواہوں کو وہ ہم اٹھا ہے اگر معدل کو مسلوم ہوا کہ گواہ عادل ہیں گراس کو معلوم ہوا کہ دی کا دی کی ایس نے

باطل ہے یا بھر کو ابنی میں گواہوں کو وہ ہم ہوا تو اس کو جائے کہ سب معاملہ قاضی کے سانے بیان کر دے پھر قاضی معدل کے بیان کی

نہاں تھیش کرے گا اور بعد بہت تعیش کے اگر میں تا بت ہوا جو معدل نے بیان کیا ہے تو گواہوں کی گوائی دو کر دے گا ور نہ تو ل کو گا یہ یہ کہ کہ میں اور اس کے ایس کو ابن کہان کیا ہے کہ اس کو این کہان کہ بیان کو سے گا ہیں اگر اس نے اپنے مسافر نے قاضی کے سمائے گوائی تو گوائی تو ل کرے گا پڑر شیار قاضی کو تعد ایل کو این کی گوائی تو ل کرے گا پڑر شیار قاضی کو تعد ایل دو گول کر تا ہوں کہ گوائی تو ہوائی کی قول کو سے اور آگر ہوگوک تعد ایل کو قول کو گا اور اس کے اس اور آگر بوگوک تعد ایل تو جوائی کے لیے گا اور اس کا صال در یا فت کرے گا ہوں کہ کہا ہوائی کی گوائی کے ایس کو ایک کو گھری گا اور اس کا صال در یا فت کرے گا ہو گا کہا ہوں کہا ہو گول کے کہا کہا ہوں کا کہا ہو گا کہا ہوں کے کہا میں تا کہا ہوں کہا کہا ہو گھری کو گول کو ایک کو گھری کو گول کو ایک کو گھری کو گول کو بھری کا در بھری کو گھری کو گھری کو اور اور وہ قاضی کے اس میں قاضی ہے ایک گول کو ایون کو گھری کر گول کو گھری کر گھری کو گھری کو گھری کر گھری کر گھری کو گھری کو گھری کو گھری کر گھری کو گھری کو گھری کو گھری کر گھری کہا کہ کو گھری کو گھری کر گھری کر گھری کر گھری کر گھری کر گھری کر گھری کو گھری کو گھری کر گھری کر گھری کر گھری کو گھری کر گھری کر کر گھری کو گھری کو گھری کو گھری کر گھری گھری کر گھری کر

اگردہ تط جوائی نے معدل کے پاس بھیا تھا تعدیل ہوکرہ انہی آیا ورا حقیا طاقا فی کودوسر ہے دریافت کرنا متظورہوا تو
دوسر کو بھی گواہوں کے نامو فیرہ کھے بھیجا وربینہ کھے کہ بھی نے دوسر سے سان کا حال ویافت کرلیا ہے ہی اگر دوسر سے نبھی
ایسا ہی کھا جیسا پہلے نے لکھا ہے تو تعدیل وجرح کونا فذکر ہے گذائی محیط السرخی ۔ اگرایک نے تعدیل کی اور دوسر سے نے جرح کی
تو امام ابو منینہ امام ابو پوسٹ نے فرمایا کہ جرح کونا فذکر ہے گذائی محیط السرخی ۔ اگرایک نے تعدیل کی اور دوسر سے نے جرح کی
تو امام ابو منینہ امام ابو پوسٹ نے فرح کی اور مقدم دکھے چہانچہ بالا تفاق اگر دو قصوں نے تعدیل کی اور دوسے جرح کی توجرح کی
مقدم ہے اور اگرایک نے جرح کی اور دو قصوں نے تعدیل کی تو بالا تفاق عدالت تا بور و کے گی نوراگر دو قصوں نے جرح کی
اور دس نے تعدیل کی توجرح مقدم ہے بیٹا دی قاضی خان بھی آگھا ہے اگر قاضی نے گواہوں کی کیفیت دریافت کی اور ان کی جرح کی
گوٹو قاضی کو بینہ جانے ہے اور الیے لوگوں کا نام لیا جو گوٹ اور تا کہ وی کہ جوان کی کیفیت دریافت کی اور ان کی جرح کو اہوں کی
مدح نہ بیان کی گئی ہے بی اگر مدفی ہے کہا کہ جس ایسے تقد لوگ لاتا ہوں کہ جوان کی تحدیل کریں یا ایے لوگ بالاتا
بور بی من سے استخدار کیا جائے اور الیے لوگوں کا نام لیا جو تقد اور تعدیل کرنے کی صلاحیت دکھے چہر تو تاضی اس کی سامت کرے گا
بھراگر خود دو دالیا یا قاضی نے موافق اس کے بخل ہے انکا وجہ بیان کی کہ جو آئیل کے تو کسی اس کی سامت کرے گا
تعدیل کرنے دالوں کے ترد یک جرح فیل ہے گھراگر آئیوں نے اکری وجہ بیان کی کہ جو آئیل کے تو یک جرت کے جرح مقدا کر تو کہ کو تا میں ہے اور قاضی اس کی الفار تھا سے کرد کی گئی ہے تھا جرح کے مقدا کی تعدیل کے تو جرح کے تعدیل کے تعدیل کے تو جرح مقدا کی تعدیل کے تو جرک مقدل کے تعدیل کے تعدیل کے تو جرک مقدل کے تو تو کسی کی کی تعدیل کے تو تو کسی کے تو کہ کی کہ تو تو تو کسی گئی ہو تو تو کسی کرد کھر کے تو تو کسی کی تعدیل کے تو تو کسی کرنے کے تو تو تو کسی کی تعدیل کے تو کسی کی تعدیل کے کسی کی تعدیل کی کسی کی تعدیل کے تعدیل کے تعدیل کے تعدیل کے کسی کی تعدیل کے تعدیل کے تعدیل کے تعدیل کے تعدیل کے

در یافت کیا جائے تو قاضی ان سے دریافت کرے گا ہی آگرانیوں نے جرح معقول مین میان کی تو جرح مقدم ہو گی کذاتی فآویٰ قاضی خان۔

توادراین ساعد می امام محد ، دوایت ہے کہ قاضی مشہودلہ کو میکم نہ کرے گا کہا بیے لوگوں کولائے کہ جواس کے کوابوں کی تعدیل کریں بیذ خیرہ مں لکھا ہے اگر چند کوا ہوں نے قاضی کے سامنے کوائی دی اوران کی عدالت ٹابت ہو کرتھم ہو کیا مجر دوسرے مقدمه من انبول نے کوائی وی لیس اگر تھوڑے جی ون بعدووسرے مقدمہ علی کوائی دی ہے تو ان کی تعدیل کرائے کی ضرورت نبیس ہے اور اگر دیر گز ری تو تعدیل کی ضرورت ہے اور نز ویک اور دیر زمانہ میں اختلاف ہے اور سیح اس میں دوقول میں ایک ہے کہ چیم میبند موں اور دوسرے سے کہ سے قاضی کی رائے پر ہے کذائی محیط السرحى اور سے سے کہ قاضی کی رائے بر ہے بدانا وی قاضی خان ش لکھا ہے کوا ہوں نے کوائی دی اور مرکئے مجران کی تعدیل ہوئی یا غائب ہو گئے مجران کی تعدیل ہوئی تو قامنی اس کوائی پر فیملہ کروے گا اوراكر كوسط ياائد معيدوجان كي معدان كي تعديل مونى تو فيعلد ذكر سكاية تراية أمغتين من لكعاب أكرا يك تخص عاول جوعاول متلی مشہور تھا تا ب ہو کیا پھر آیا اور کواہی وی اور معدل سے اس کا حال در یافت کیا گیا ایس اگر تھوڑ ے دن فائب رہا ہے تو معدل کو اس کی تعدیل کرنی جاہئے اورا گر چیرسات مبینے کی راہ غایب ریا پس اگر دہ مخص حک ابو صنیفہ و ابن الی کیلی کے مشہور موتو اس کی تعدیل كريه اوراكرايبانه موتوني الغوراس كي تعديل زكري كارجيط حن لكعاب ايك فض ايك قوم حن آكراتر اكده ولوك اس كوبيجانية ند تے چروہ و بال رہا اور لوگوں کوسوائے توب اور نیکو کاری کے کوئی بری حرکت اس کی معلوم ہوئی تو امام محر نے قرمایا کہ میں اس کی تعدیل کے واسطے کوئی وقت مقررتیس کرتا ہوں جب تک کہان کے دلول میں اس کا عادل ہونا ساجائے وہی وقت ہے اورای پر آتو کی ب يدفاوي قاض فان ش العماع اوراكر كل ترك في بعد بالغ بوف ي كواي اواكي تواس كالحم بهي اس مبافركا ب جوكي قوم ش ؟ كراتر ا بواور اكر ايك لعراني مسلمان بوااوركواي اداكي بس اكر نصراني بون كي حالت بين قاضي اس كوعاول جان آخا تو بلاتو قف اس كى كوائى قبول كريداورا كرعاول بين جانا تعاقوا يدخص يدريافت كريدجواس كوهرانيت يس عاول جانا تعادوراس كوجائز ے کہ باا ور مگ اس کی تعدیل کرے بید فیرہ علی لکھا ہے۔

ا مام گذاہد دوایت ہے کہ دونمرانیوں نے ایک اصرانی پر گوائی دی اور نمر انسیت شمان دونوں کی تعدیل کی تی آئی گھر مشہود علیہ سلمان ہو گیا گار اگر دونوں نے بعداسلام کے دوہارہ گوائی اوا کی تو قاضی سلمان ہو گیا گار دونوں نے بعداسلام کے دوہارہ گوائی اوا کی تو قاضی سلمان معدل ہے ان کا حال دریافت کرے گا اوزاگر پہلے تعدیل سلمان معدل نے کی ہوتو قاضی اس کی گوائی پر فیصلہ کردے گا کیونکہ تعدید بورائی سختر ہوئی بیر پیدا شرک گھرا گار اورائی ہے ہوا گار کو کو کا فائل ہونا ہوا ہوا گار دوسال دوسال دوسال ہوائی گوائی کہ اس کا پدند ان گھرا گااورائی ہے ہوائی کو دوسال دوسال دوسال ہوائی کہ دوسال ہوگیا کہ اس کا پر درائی کی دوسال دوسال ہوائی گوائی کہ اس کا پر دوسال دوسال ہوائی گوائی کہ دوسال ہوائی کہ دوسال ہوائی کو دوسال دوسال ہوائی کو دوسال ہوگیا کہ خوائی ہوگیا کہ خوائی ہوگیا کہ دوسال ہوائی کہ دوسال ہوائی کو دوسال ہوگیا کہ دوسال ہوگیا کہ دوسال ہوگیا کہ دوسال ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا کہ دوسال ہوگیا ہوگیا

زانی ہیں یا سودخوار ہیں یا شراب خوار ہیں یا کواجوں کے اقراری کوائی دی کرانہوں نے اقرار کیا کہ منے جموث کوائی دی یا ہم نے کوائی ہے دوراکر کوائی ہے دوراکر کوائی ہے اوراکر کوائی ہے اوراکر کوائی ہے اوراکر کوائی ہے اوراکر ہے اور کر کر سور کی کا دور کر کر کا کا دوراکر کوائی ہے مطال سے کوئی کی حقوق عماد سے یا حق شرع متعلق ہے مطال سے کواوقائم کے کہ کواہوں نے زنا کیا ہے اورزنا کا حال میان کردیا یا شراب ٹی یا ہمرا اللہ چاہا ہے اور زنا کا حال میان کردیا یا شراب ٹی یا ہمرا مال چاہا ہے اور عرصر شرع کر دایا یہ سب خلام ہیں یا ایک خلام ہے یا کہ خلام ہے یا کہ خلام ہے یا کہ خلام ہے یا دی تجمت لگائی ہے حالا تک وہوئی واقع ہوا ہے یا اس نے کی کوزنا کی تجمت لگائی ہے حالا تک وہوں قذ نے کا دوگئی گرنا ہے تا کوائی ہے ان کواجرت پر کواہ مقرد کیا ہے تو یہ کوائی من کھا ہے۔ مال میں دھوئی ہے گائی ہے کہ میں نے ان کواجرت پر کواہ مقرد کیا ہے تو یہ کوائی میں کھا ہے۔

اگرمشہود علیہ نے اس امرے گواہ عادل قائم کے کہ دی نے اپنے اس گواہ کو گوائی دینے سے پہلے اس مقدمہ کی خصوصت کے واسلے وکل کیا تھا اوراس نے تاصت کی ہے تو گوائی مقبول ہوگی بیٹاوٹی قائن میں تھاہے اگرمشہو وعلیہ نے کہا کہ بیدونوں گواہ فلام جیں اور ان دونوں گواہوں نے کہا کہ ہم آزاد جیں کہی مملوک تیس ہوئے پس اگر ان دونوں کو قاضی پہچاتا ہے اور ان کی آزادی کو جانا ہے تو مشہود علیہ کا فول کرے گوائی نا مقبول رکے گا اوراک فوج ان ہے گا اوراک مقبود علیہ کا فول کرے گوائی نا مقبول رکے گا اوراک مقبول رکے گا ہی نا مقبول رکے گا جائے تو جب تک کہ دی یا خود دونوں گواہ اپنی آزادی ہر گواہ نہ قائم کریں اوراگر انہوں نے درخواست کی کہ ہمارا حال وریا دنت کیا جائے تو قاضی منظور نہ کرے گا اوراگر منظور کرکے دریا دنت کیا جائے تو

اورا کراس امر پر گواہ طلب کے تو زیادہ بہتر ہے چراس کے بعد اگرایک جنس نے آگراس گواہ کے مملوک ہونے کا دعویٰ کیا کہ میرا مملوک ہے تو اس مسئلہ کا ذکر کمی کتاب میں تہیں ہے اور فخر الاسلام علی برز دوی نے فرمایا کدا گر آزادی کے گوا دہیں قائم ہوئے جین تو اس دعویٰ کی ساحت کرے ورندنیں میرمیط شر لکھا ہے اورا کر گواہوں نے کہا کہ ہم قلام تھے لین آزاد ہو گئے تو قاضی اس کو بھی ہدوں گواہی ك تيول ندكر عكايد فاوى قامنى خان عن لكما باوراكر كوابول نے كيا كريم اصلى أزاد بي اور تعديل كرنے والول نے كيا كم مملوک تنے مکرا زاو ہو کئے بیں تو اس کو بھی ہدول آ زاد ہونے کے گواہوں کے قبول نہ کرے گا اورا گرمشیو دلہ نے مشہو دعلیہ پراس امر ك كواه قائم ك كريد غلام قلال كملوك تصال في آزاد كرديا باورقاض في آزادى كاعم درديا بوريكم آزادى لريافذ بو م اور مضبود علیه غلاموں کے مالک کی طرف سے تصم قرار یا ہے گار بچیا ایس ہے حصلات صاحب اقضیہ نے فرمایا کے جمونا گواہ ہمارے نز دیک وہ ہے کہ جوا قرار کرے کہ میں نے بیٹد اجہوٹی موائل دی پاکسی خنس کے منتول ہونے کی یا مرجانے کی گواہی دی بھروہ خنس زنده موجود جوابيه محيط ش لكعاب اوركواي اكردموي ك تالف جويا دوسر كواه كے تفالف جويا مدى خوداس كى تكذيب كرے تواس ے گواہ جمونا نہ خبرایا جائے کا کذائی مخ القدر اور اگراس نے کہا کہ میں نے غلاکیایا خطاکی یا تبہت کی وجہ ہے اس کی گواہی رد کر دی كى تو بھى جمونا كواه ندتر اديائے كايرنبايدي ب-

جھوٹے گواہ کی سزا کی بابت کچھ آراء .....اورا ہام اعظم میشند کے نزد یک اصح صورت جھ

جعو نے کواہ کوا جماعاً سزاوی جائے کی خواہ اس کی کواہی پر فیصلہ ہوا ہو یا نہ ہوا ہو اور امام اعظم نے فر مایا کہ سزااس کی فقط ال كامشهوركره يناب ميكانى شى كلماب يس شهرت كي صورت بيب كداكره وبازارى أوى بيق جس وقت بازار يس جوم اورلوكون کے جما ذکا وات ہواس کو ہاں بھیج دے اور اگر بازاری نہ ہوتو اہل محلّہ کے بیاس بھیج دے اور ایس قامنی ان کوچھ کر کے بیدیان کرے كه قاضى تم لوگول كوسلام كبتا باوركبتاب كه بم في اس كوجمونا كواه يا ياب بس تم لوگ اس سے بچتے ر مواور لوگول كواس سے بچاؤيد محیط شل کھا ہے اور امام اعظم کے فرد کیاس کومز ائے ضرب شدے اور ای پر فتو کی ہے اور صاحبین نے کیا کہ اس کومز ائے ضرب وى جائے اور ادب كے واسطے قيد كياجائے بيسراجيدي إورش الائمدسر عنى كيا كرسائيان كنزويك بعى مشہوركياجائے كاب بدا بين الكعاب ادرها كم الم الدعمة فرمايا كريطور وبادر عدامت كاس فرجوع كياتو بلاخلاف اس كومز اندرى جائ كي اوزاكر بطور مرر رسال کے رجوع کیا تو بلاخلاف اس کوسز اے ضرب دی جائے گی اور اگر پچے معلوم نہ ہوا تو اس میں اختلاف سے بے بینہا پیش ككما بي ورتس اورمرداور ذي لوك جموثي كواني بس براير بي كذاتي البيين ..

ا معنان كرة زادمون كاعم دعديا جائي كراكر فائب نية كراز اوكر في ساتكادكيا تودوباره كواى كي احتياج نيس ب ع الين وواختلاف جوادير فدكور بواصرف الكامورت على ب

ونتاوى عالمكيرى.. .. جاد @ كالمحال ٢٣٢٧ كال كتأب الرجوع عن الشهادة

## الماب الرجوع عن الشهادة المعلقة المعل

گواہی وے کراً سے رجوع کرنے کے بیان میں اس میں جداواب میں

 $\overline{\mathbf{O}}$ :  $\Diamond_{\gamma}$ 

اِس کی تفسیر رکن علم اور شرط کے بیان میں

گوای ہےرجوع کرنا اس کو کہتے ہیں کہ جو فابت کیا ہے اس کی فنی کرے بیرمجیلا مزحسی میں ہے اور اس کا رکن بیرے کہ گواہ یہ کے کہ میں نے جس امر کی گوائی دی اس سے رجوع کیا یا تھی نے جمونی گوائی دی بیسراج الوبائے میں لکھا ہے اور شرط بہہے کہ قاضی کے سامنے رجوع کرے بیمجید سرحس میں لکھا ہے خواہ و بن قاضی ہوجس کے پاس کوائن ادا کی تھی یا دوسرا ہو۔ بیٹ القديم ميں لکھا ہے اور قاض کے سامنے رجوع کرنے کی شرط کا بہتج نکاتا ہے کہ اگر قاضی کے سامنے مشہود علیہ نے بدوعویٰ کیا کہ قاضی کی پجبری ے علاو ودوسری جکہ کوا و نے رجوع کیا ہے اور کواہ نے اٹکار کیا اور مشہود علیہ نے اس پراس کے کواد کرنا جا ہے یا کواہ سے تم لین جا ہی آت اس کو بیا انتیارنیں ہے بینہایہ ش الکھا ہے ای طرح اگرمشیو دعلیہ نے دعویٰ کیا کہ کواہ نے رجوع کیا ہے اور مطلقا دعویٰ کیا تو بھی گواہی ی ساعت ند بوگ اور ند گواہ سے تھم لی جائے گی ہے و خیرہ میں ہے اور اگر اس اس کے گواہ لایا کہ اس نے فلا ب قاضی کے سائے رجوع كيااور جھے مال دے ديا ہے تو كوائى مقبول موكى بيرجدابياوركافى بى تكھاہے اگروونوں كواموں نے دوسرے قائنى كے سائے رجوع کیاتو و وان سے دنان نے گا بیجیدا سرحی جی لکھا ہے اگر گواہ نے قاضی کے سامنے اپنے رجوع کرنے کا اقرار کیا کہ جس نے دوسرے قاض كسامة رجوع كيابة اسكا اقراريج بادرازمرنورجوع كرف كانكم ديا جائع يديد عى تكعاب اوراكردوس قاضى ے سائے رجوع کیا اور مال کی طاخت کی اور اپنے نام کا ایک جمسک لکے دیا اور اس تحریر ش مال ای وجہ سے لکھا کہ جس وجہ سے وہ واجسب الا دا تھا بھرقاضی کے پاس رجوع سندا تکارکیا تو قاضی کے اس مال کی ڈگری ان پرندکر سے گا اور ای طرح اگر رجوع کا اقرار سمی عال یا یسے تخص کے سامنے کیا کہ جس کے لئے تغذا کی اجازت تبیل ہے تا ہمی مجی تھم ہے میمسوط میں لکھا ہے اور اگر دونوں نے یے طور سے قاضی کے پاس اقر ارکیا کہ اقر ارای سب سے ہے ہی قاضی دونوں پر منان مال لازم نہ کرے گاریز الله استعین عمل تکھا ہاور عم کوائل ہے رجوع کرنے کا یہے کہ جرحال عن اس کومزادی جائے گی اور اگر اس کی کوائی پر مال کی مثلا و کری ہوگئ ہے تو سزا کے ساتھ اس مال کی منیان بھی اس پر لازم ہوگی اگراس کا از الدیلا موض ہو بیسراج الوباج میں لکھا ہے۔

اگرمشہود بد مال معین ہوتو مشہود علیہ کواختیار ہے کہ گواہ سے بعد رجوع کرنے کے اس کی ضمان لے

خواهمشهودلدنے وصول کیا ہویاند کیا ہو ک

اكرمشهودبهال شهومثلا فكاح ياقصاص توجهار علا كفزد يكاس برهان شهوى اكر چداس كي كواى برتكف كرنالازم آيا

ہواورای طرح اگراس کی گوائی سے گفت مال ایسے گوش کے ساتھ لا تم آیا ہو کہ جو گوش اس کے برابر ہے تو بھی منمان نہیں ہواورا کر کوف اس کے برابر شہوتو بفتر موض کے منمان نہ ہوگی اور بفتر تریاد تی کے منمان لا تم آئے گی بیری بط شہر کا تھا ہوا ور منہوط کرتی واجب ہوگی کہ جب مدگی نے وہ مال خواہ شے میں ہویا قرض ہوو صول کرلیا ہو یہ جا بیاور کانی ہی لکھ ہا وہ ترہ وہ میں کھا ہے کہ اگر مشہود ہو مال خواہ شے میں ہویا قرض ہوا میاور کرتے گاری کی منمان لے خواہ مشہود لہ نے میں کھا ہے کہ اگر مشہود ہو ان کی کھا ہے اور و نجر وہ مال خواہ شے میں ہویا تھیں ہویا قربی ہوگر کے گار منہوں کے کہ اگر مشہود ہوئی ہو ہو کہ اس میں ہوتو مشہود علیہ کو اختیار ہے کہ گواہ ہے بعدر جوج کرنے کے اس کی منمان لے خواہ مشہود لہ نے وصول کیا ہو یا نہ کیا ہوا ہو گاری ہی بعد ذکری ہو ہوئی کہ اس کہ وہ یا گیا تو منمان لا زم آئے گی خواہ شہود اسٹے وصول کیا ہو یا نہ کیا ہوا ہی طرح عقار ہی بھی بعد ذکری ہو ہو نے کہ اگر وہ وہ کر ہو گر کرے قو منمان واجب ہوگر گواہ خواہ کیا گو قاضی ان کی گواہ کی گواہ کی گواہ ہوں ہوئی ہوگر ہوئی کہ وہ ان واجب ہوگی ہوئی کی گواہ ہوئی ہوئی کی گواہ کی گواہ کی گائے گائی میں گھا ہے جس قاضی کے سائے گوائی کی گواہ ہی کہ ہوئی کہ کوائی اور اگر ان کی گواہ کی ہوئی کی گواہ کو تھی کہ کوائی کی گواہ کی ہوئی کی گائے ہوئی کی اور اس نے رہوئی کر دونوں نے رہوئی کر لیا تو تھی ہوئی کی کہ کوائی کی گوائی کی کھا ہوئی کے سائے دو گواہوں نے یہ گواہ کو کی کہ اس کو ایون کی کھائی کی تاتھ کہ کہ کوائی کو کہ کو کو کہ کو کو کو کہ کو کو کو کہ کو کو کو کہ ک

 $\odot: \bigcirc \wedge$ 

### بعض کواہوں کے رجوع کرنے کے بیان میں

اگردوگواہوں علی سے ایک فرہ ہوگا گیا تو اس ہے آ وہ میں اور اجب ہوگی اور صفان کی تشیم علی افتہار ہاتی گواہوں کا ہے ان کا جنہوں نے رجوع کیا جو صفان شہوگا اور اگر دوسر سے نے رجوع کیا تو حوان شہوگا اور اگر دوسر سے نے رجوع کیا تو حور سے کہا تو دولوں آ دھے کے ضائی ہوں گے کہ فرانی الکنو ۔ اگر دوسر داور ایک مورت نے گوائی دی پھر سب نے رجوع کیا تو عور تو پر ضان شہوگی اور اگر دولوں مور و سے نے رجوع کیا تو عور تو پر ضان شہوگی اور اگر دولوں مور دول نے رجوع کیا تو تو تو تو پر ضان شہوگی اور اگر دولوں مور و سے مرد و کیا تو عور تو پر خوان شہوگی اور اگر دولوں مور و سے مرد و کیا تو اس پر پر کھی تیں ہوا و اس کے مورت نے رجوع کیا تو دولوں پر چوتھائی مال لازم ہوگا اور اگر ایک مرد و و صحر دول کواور ایک حصد و تو ل کورتوں کے کورتوں کورتوں

آسین ۔ اگر ایک مرداور وس مورتوں نے کوائی دی چرآ تھ مورتوں نے دجوع کرلیا تو ان پر پکھ حنان تیس ہے چرا کر ایک اور نے رجوع کیا تو امام اعظم کے فرد کی مور پر چمنا حصداور مورتوں پر ای خام اعظم کے فرد کی مور پر چمنا حصداور عورتوں پر ای خالان م ہوگا اور اگر تمام مورتوں نے مورتوں پر آد حالان م ہوگا اور اگر تمام مورتوں نے رجوع کیا تو بالا تفاق ان پر آد حالان م ہوگا میں ہوگا میں ہوگا ہو اور اگر تمام مورتوں نے دوجوع کیا تو مرد پر آد حالتی لازم ہوگا ہو ہو اس میں ہوگا ہو ہوائے میں ہوگا اور اگر تمام مورت کیا تو بالا تفاق ان پر آد حالتی لازم ہوگا ہو ہوائے میں ہوگا اور کورتوں پر پر کھرٹیس منان ہے میں ہوگا ہو ہوا گر مرد نے درجوع کیا تو اس پر آد حالی بالا جماع لازم ہوا اور اگر ایک مرداور ایک مورت پر لازم کیا جائے گا بیشر ح مرداور ایک محدمورت پر لازم کیا جائے گا بیشر ح طمادی بھی گھونے۔

 $\mathbf{\Theta}: \mathcal{C}_{\sqrt{p}}$ 

### مال کے حق میں گواہی و بے کراس سے رجوع کرنے کے بیان میں

اگرایک شخص کا دوسرے بر پچھ قرض ہے ہیں دوگوا ہوں نے گوائی دی کہاس نے اس کو بہدیا صدقہ کر دیا ہے گئے میں مقاضی کے بعد دونوں نے رجوع کیا تو ضامن ہوں گے ہیں۔

ا کی سر داور دو تورتوں نے ہزار درہم پر گوائی دی اور ایک سر داور دو تورتوں نے ان ہزار درہم کی اور سود بنار کی کوائی دی اور قاضی نے ڈکری کر دی چرائیک مر داور دو تورتوں نے سوویتا ہے سوائے ہزار درہم سے دجوئ کیا تو کچھ ضائمن شہول کے اور اگر سب نے ذرہم اور دیتار سب سے دجوئ کیا تو ویتاروں کی صافت میں انہیں کی گوائی دینے والوں پر ہوگی اور درہموں کی صافت میں بین اور دیتار موں کی صافت میں ہے درہم اور دیتار سب سے دجوئ کیا تو دیتاروں کی صافت میں انہیں کی گوائی دینے والوں پر ہوگی اور درہموں کی صافت اور بین میں گوائی دینے والوں پر ہوگی اور درہموں کی صافت اور بین کی اور درہموں کی ساخت کی تو تا کہ بینوں کی کو تا ہوں گورت دا صدہ ہیں جس کے مقابلہ میں چھام ہوا کرتکے ضاف بھا کہ دونوں تورتوں کے سے اور ایک ایمی باتی ہے۔

وتناوي عالمكيري..... جلد ١٩٥٩ كالكال ٢٣٠ كالكال ٢٢٠ كتأب الرجوع عن الشهادة

عمیا تو دونوں کواہ طالب ہے والی خیس لے سکتے ہیں بیرخلاصہ میں ہےادرا کرید بون نے میعاد کوسا قط کر دیا تو دونوں منامن نہ ہوں سے یہ بح الرائق میں لکھا ہے آگر گواہوں نے اپنے مرض میں رجوع کیا اور قاضی نے ان پر ڈ اغر دینے کا تھم کیا تو یہ بمنولہ ا قرار قر خد بمرض الموت ہے تی کدا گرای مرض میں مر مجئے اور ان دونوں مرحالت صحت کے بہت قریعے ہیں تو انہیں قرضوں کا اداكرنا شروع كياجائ كابيرة خره ش لكعاب اكرايك غلام يرجوا يك فض كے تبغير ش ب بيكواى دى كدبياس مرقى كا باور قاضى نے ذكرى كردى اوراس غلام كى آئے يى سفيدى تى چروەسفيدى جاتى رىى يادى كے پاس مركبا چردونوں كوابوں نے رجوع كراياتوجس روز وكرى موفى باس وال جو يحد غلام كى قيت تقى وى أوه والدوس محاور قيت كي باب عى دونو لكا تول معتربوگا كذا في الحاوي \_

€ :

تھے اور ہبداور رہن عاربیت و لیعت بصاعت مضاربت شرکت وا جارہ کی گواہی ہے رجوع کرنے کے بیان میں

ا كركى چيز كے مثل قيت يازياد ورج تي اونے كى كوائل دى چررجوع كياتو هلان شددي كاورا كرتيت ہے كم يراق مونے کی کوائی دی تو بعدرنتصان کے ضامن ہول کے خواہ بیج عظمی ہو یاس میں بائع کا خیار ہو بدہداید میں تکھاہے اگر کواہوں نے بد کوائی وی کداس نے اپنا فلام اس کے باتھ جزارور ہم کوئے کیا ہے اور باکع کے واسطے تین روز کی شرط خیار ہے اور فلام کی قیمت وہ جزارور ہم جیں اور ہائع نے الکارکیا اور قامنی نے گواہی پر بھے کا تھم دے دیا مجردونوں کواہوں نے رجوع کرلیا ہی اگر بائع نے تین روز کے اعمد و کھنے کردیایا اجازت دے دی تھی تو گواموں پر منان جس ہاور اگر تین روز گزرنے کی دجہ ہے تھ لازم مو کی تھی تو دونوں ہوری تمت تك يعنى بركواه ايك بزاركا ضامن بوكا يمضمرات على بها كركم فنص يركسي جيز كرخ يدكي كواي وى اور قاضي في تحم و عدويا بھردونوں نے رجوع کیا ہیں اگر مثل قیت یا کم برخرید نے کی گوائی دی تھی تو مشتری کو پچھ مثنان ندویں کے اور اگرزائد برخرید نے کی کوای دی تھی تو بعقدرزیادتی کے مشتری کوڈ ایڈ ویں مے اورای طرح اگر مشتری کے واسطے شرط خیار کے ساتھ خریدنے کی کوائی دی اوربسبب تحن روزگز رجائے کے خربدلازم ہوگئ ہوتو ہی ہی تھم ہے اورا گرمشنزی نے خوداس عرصد بھی اجازیت دی تو منامن ندہوں مے بیمین شراکھا ہے اگر می مخص کی ایک باعری ہے کدائ کی قیمت سودرہم بیں اور گواہوں نے بیر گوائی وی کداس نے اس كوفلال معنس کے ہاتھ پانچ سودرہم کوفروخت کر کے درہم لے لئے ہیں اور بائع افکار کرتا ہے اور مشتری مدی ہے اور قاضی نے تھم دے دیا ے مجردونوں نے رجوع کیا تو باکع کوسودرہم اس کی قبت اوا کریں گے اور اگر پہلے تھے کی گوائی دی تھی اور اس کا حکم ہو گیا مجر خمن پر تبعد كرنے كى كوائل دى اوراس كا تقم موكيا چردونوں كواموں نے رجوع كياتو يا چے سودرہم ثمن اواكريں كے بيكاني مس لكما ہے ايك مخض نے دعویٰ کیا کہیں نے اس کا غلام دو بڑار درہم کوایک سال کے وعد و پرخربیدا ہے اور قیت اس کی بڑار درہم میں اور کواہوں نے اس کی گواہی دی چمردونوں نے رجوع کیا تو یا گئے کوا ختیار ہے جا ہے مشتر کا سے دو ہزار درہم سال بھرکے وعد و سے وصول کرے یا کواہوں ہے تی الحال ہزار درہم لے لے اور جن سے حانت لیما اختیار کرے گائی کے سوائے دوسرایری ہوجائے گالیس اگراس نے

ا قول وى يعنى بعد عم كروزياد آليا فتسان موده معترضو

و فتاوي عالمگيري ..... جند ١٠٥٠ کي کي کي الشهادة

كوابول سے برار درہم لے لئے تو ميعاد آنے پر وولوگ مشترى سے دو برار درہم لے ليس مح كراك براران كوحلال بيں اور باقى صدقه کردی ریفمرات می لکعاہے۔

الی اگرمشتری نے غلام میں کچے عیب یا کر بغیر تھم قاضی کے واپس کر دیا تو بد بھنر لدا زسر تو ہونے کے بہاں یا تع ہدو برارورہم لے لے گااور کواہوں سے لینے کی اس کوکوئی راہ تیس ہاوراگر قاضی کے عم سے والیس کیا تو بائع سے کوا والی برارورہم لیں کے اور کوابوں سے مشتری دو بڑار درہم لے گابیشرح طحاوی ش اکھا ہے اگر کسی ایسے غلام کی تاج کا جس کی تیت یا نجے سو درہم ہیں بعوض ایک ہزار درہم نی الحال اوا کرنے کے تل کی کوائل دی اور قاضی نے تل کا تھم دے دیا پھر بیگوائل وی کہ بائع نے مشتر ی کوایک سال کی مہلت وی ہے اور قاضی نے اس کا تھم بھی دے دیا چر دونوں گواہوں نے دونوں گواہیوں سے رجوع کیا تو ہا تع کو ہزار درہم وائد ویں کے اور اگر مدت کی گوائی اور عقد کے کی گوائی ایک بی دفعہ جواور قاضی نے عظم دے دیا ہوتو بالع کو اختیار ہے واب اول سے بائج سودرہم فی الحال لے لے كرجو غلام كى قيت ب يامشترى سے بزار درہم ايك سال كوعده رسال مر رنے کے وقت کے لیے مید میں کھا ہے اور اگر یا گے سودرہم پر بڑے ہونے کی گواہی دی اور تھم ہو گیا پھر گواہی دی کہ یا تع نے وام لینے میں ایک سال کی مہلت وی ہے اور قاضی نے علم دے دیا چردونوں مواہروں سے رجوع کیا تو امام اعظم کے فزو کی یا مج سودرہم ممن کے ڈائڈ دیں مے اور میں امام ابو بوسٹ کا پہلا تول ہے بید جیز کردری بیں تکھاہے اور اگر بیگوائی دی کہ بائع نے بر تعلیل و کثیرے جواس کامشتری کی طرف آتا تھا اس کو بری کر دیا ہے اور تھم ہو گیا چر کوائی دی کداس سے پہلے اس نے غلام اس کے ہاتھ فرو دست کیا تھا اور قبضہ ہو گیا تھا ہی اگر ہے کی گوائی سے دجوع کیا تو غلام کی قیت کے ضامن ہوں سے اور اگر برأت کی کوائی ہے رجوع کیا تو ممن کے ضامن ہوں مے بیع ہید میں کھا ہے اور اگر بیگوائی دی کہ یا نع نے مرکلیل و کثیر ہے جواس کا مشتری کی طرف آتا تھا اس کو بری کردیا ہے پھر کو ای دی کہ اس سے پہلے اس نے بیٹانام اس کے ہاتھ فروخت کیا تھا اور قطند ہو کیا تھا ہی اگر بیج کی گواہی ہے دجوع کیا تو غلام کی قیت کے ضامن ہول گے اور اگر براُت کی گواہی ہے رجوع کیا تو تمن کے منامن ہوں مے روحا ہے شک کھا ہے۔

اگر گواہوں نے باتع کی طرف سے بیر گوائی دی کدائ نے اپنا غلام قلال کے باتھ دو بزار ورہم کوفرو خت کیا اورمشتری اس ے افکار کرتا ہے اور قاضی نے اس کا تھم دے دیا مرغلام کے قصد وغیرہ کا حال معلوم ندہوا چردوسرے دو کوابوں نے کوابی دی کہ مشتری نے غلام پر قبضہ کرلیا ہی مشتری پروہ بزارورہم اوا کرے کا تھم ویا گیا پھرسب گوا ہوں نے رجوع کیا تو مشتری کوافتیار ہے کہ جا ہے تعندے کواہوں سے تمن کی منان لے اور بھے کے کواہ بری ہوجا کیں گے یا تھے کے کواہوں سے ایک ہزار درہم غلام کی تیت کے كر تبعند كالوامون يدود بزار درجم في اور بزارال كودية جائين اورايك بزاري كالوابول كودايس ك جائين اوراكر دونول عواہیوں پرایک بارگی تھم ہوجائے یا بہلے تا کی گواہی پر تھم دیا جائے تو بھی بھی تھی ہے میشرح جامع کبیر میں لکھا ہے پس اگر خصومت کے وقت مجع مرکباتو تھ کے گواہوں پر کچھ منان میں ہے لیکن اگران کی گوائ پر بیٹھے تھم ہواتو زیادتی کے ضامن ہوں کے ساکال میں کھی ہے ایک مخص نے دعویٰ کیا کہ میں نے اپنی میر باعدی اس کے ہاتھ ہزار درہم کو قروخت کی اور مشتری اس سے اٹکار کرتا ہے پھر مدعی کے دونوں گواہوں پر قاضی نے بیچ لازم کردی اور مشتر کی جانتا ہے کہ میں نے اس کوٹیس تریدا ہے بھر دونوں نے کوائی ہے رجوع کیا تو تع ٹوٹ جانے کے واسطے ان کی تعمد بق نہ کی جائے گی اورا مام اعظم کے نزد کیے مشتری کواس سے وطی کرنا حلال ہے اور امام ابو یوسٹ کے دوسرے قول اور امام محمد کے قول کے موافق اس سے وطی حلال ٹیمن ہے میں سوط شک نکھا ہے دو گوا ہوں نے گوائی دی کہ زید نے اپنا غلام مر وکوبہد کیا اور اس نے قیند کرلیا پھر بعد محم قاضی کے دونوں نے رجوع کیا تو غلام کی قیت کے ضامن ہوں کے پی اگر مد عاعلیہ نے ضان لے لی تو بہدے دجوع نیں کرسکتا ہا اور اگر محم کے دوزاس کی آگھ شی سفیدی تھرزائل ہوگئ پھر کوا ہوں نے رجوع کیا تو و قبت اور اگر مدعا علیہ نے کوا ہوں سے قبت نہ رجوع کیا تو و قبت اور اگر مدعا علیہ نے کوا ہوں سے قبت نہ لی تو تامنی کے تھم سے اس کوا عقیار ہے کہ بہدے دجوع کر لے بیاسوط علی ہے اور صدقہ کا تھم بھی میں ہے کین صدقہ کی صورت میں مثل بہدے دجوع نیس کرسکتا ہے بیچیط عن تھا ہے۔

مسئلہ مذکورہ کی ایک و پیچید ہ صورت: اگر مضارب و رب المال نے نفع موافق گواہی اور حکم قاضی کے آ دھا آ دھا بانٹ لیا پھر دونوں گواہوں نے رجوع کیا ﷺ

ایک علم نے ایک غلام پر جوزید کے ہاتھ میں ہے بیدوی کیا گاس نے جھے ببدکر کے سرد کردیا ہے اور گواہ بیش کردیے اور دوسرے نے بھی بھی دعویٰ کیا ہے اور اس کی طرف ہے بھی دو گوا ہوں تے گوائی دی اور تاریخ معلوم بیں ہوتی ہے کہ س کو سلے ہدکیااور کس کے گواہ چیھے کی گوائی ویے ہیں تو ووٹوں میں نسف نسف تقلیم ہوگا پھرا گر دونوں فریقوں نے رجوع کیا تو ہرفریق ہیہ كرنے والے كوآ دهى قيت دست كا اور دوسرے كو يكون دے كا يكافى ش اكھا ہے اور اگر اليك صورت ميں ايك فريق كواہ نے رجوع كيا تو آدمی قیت بهرکرنے والے کواور آدمی موجوب لدکوویں کے بیر تل ہے ایک مخص کے دومرے پر بڑار درہم قرض ہیں اس نے ومویٰ کیا کہ قرض دار نے اپنا غلام کہاس کی قیت بھی ایک بزار در بہتھی میرے یاس دہن کیا ہے اور قرض وار قرض کا اقر ارکرتا ہے پھر دو کواہوں نے رہن کی کوائی دی چروونوں نے رجوع کیا تو ضامن ندہوں کے اور اگر قرض سے اس میں زیادتی ہوتو بھی جب تک غلام زندہ ہے ضامن شہوں کے اور اگر مرجمن کے یاس مرکبیا تو جقدر زیادتی کے ضامن ہوں کے اور اگررہ بمن نے رہن کا وعویٰ کیااور مرتبن نے اٹکار کیا تو زیادتی کے ضامن شہول کے اور بلقدر قرضہ کے مرتبن کوڈ ایڈ بھریں کے اور اگر انہوں نے اس طرح رجوع کیا کہ اس نے غلام سپر دکر دیا تھا اور رہان نہیں کیا تھا تو ضامن نہ ہوں گے بیرمجیط سزھسی جس لکھا ہے ایک مخص کے دومرے پر ہزار درہم ترض میں اور و واقر ارکرتا تھا اور ترض خواہ کے تبعنہ عل ایک کیڑ اے جوسودرہم کے برابر قیمت کا ہے اور وہ کہتا ہے کہ بیمراہے اور قرض دار نے دو گواہ اس مضمون کے گائم کے کہ بٹس نے مدیر ااس کے مال کے موض اس کورین بٹس دیا ہے اور قاضی نے اس کا تھم دے دیا چرد و کیڑ اتلف ہو گیاا درسودرہم قرضہ علی ہے کم ہو سے چردونوں گوا ہوں نے رجوع کیاتو سودرہم قرض خواو کودیں سے اور اگرقرض خواه اقراد کرتا ہوکد میرکیز اقرض دار کا ہے گراس نے جھےود بیت رکھے کودیا ہے اورقرض دارنے کہا کہ نیس تیرے یاس رہن ے اور دو کواہوں کی کوائی پر قاضی نے رہن کا تھم دے دیا چروہ تلف ہو گیا چر کواہوں نے رجوع کیاتو ان پر منان تیں ہے بیمبوط على لكما ب اگر دو كوابوں نے أيك مخص كے ياس ود بعث ہونے كى كوائى دى اور و الخص مدعا عليه ا تكار كرتا ہے بحرقاضى نے اس ير تیمت دینے کا تھم دیا چردونوں گواہوں نے رجوع کیا تو وہ ضائن ہوں کے اور بینا عت کو عاریت کا بھی بھی تھم ہے بیمیط مس لکھا ب مضارب بنے آد مصنفع کا دعویٰ کیا اور دو گواہوں نے اس کی گوائ دی اور رب المال تہائی نقع کا اقر ارکرتا ہے پر گواہوں نے رجوع کیااور بنوزنفع پر قبصہ بیس کیا حمیاتو گواہ ضامن نہوں کے اور اگر مضارب ورب المال نے تفع موافق کواہی اور تھم قاضی کے آ دھا آ دھا بانٹ لیا چروونوں کو اہوں نے رجوع کیا تو چھے جھے <sup>جھے ہ</sup>ے ضائن ہوں مے بعض مشائع نے کہا کہ بیتھم ہراس نفع پر

ا قول بنناعت مینی جبکدانکارکرنے کی دیسے میدوٹوں خی دومیت کے امات سے کال کرمشمون ہو جا کی۔ ع مینی مضارب نے وصول نہیں پایا۔ سے میں میں سے مینی رب المال کے واسطے نیاس ہوں گے۔

ہے جور جوع کرنے ہے پہلے حاصل ہوااور اگر رجوع کے بعد حاصل ہوااور راس المال عروض میں سے ہے تو بھی یہی تھم ہے، وراگر نفتہ ہے تو رب المال کوننے کا اعتبار تھااور جب اس نے ضخ نہ کیا تو گویاوہ اُنفع پر راضی ہوا یہ پیطامز حسی میں ہے۔

اوراگر میرکوای دی کدرب المال نے اس کوتهائی پردیا ہے تو اس صورت میں ان پر حنمان ند ہوگی اور ایکر راس المال تلف ہو مل تو دونوں صورتوں میں منان نہیں ہے بیمبوط میں لکھا ہے ایک شخص کے تبضہ میں بچھ مال ہے ہیں ایک شخص کی طرف سے دو مواجول نے بیر کوائل دی کدربیاللورشر کت مفاوضد کے اس کاشر بیک ہے ہی آ دھے کی ڈگری اس کے لئے کی گئی پھر دونوں نے گواہی ے رجوع کیا تو بیا و حدا مال مشہود علید کو دیں گے ریہ بح الرائق میں لکھا ہے اور اگر یہ کوؤن دی کہ بید دونوں ہاہم شریک ہیں اور راس المال برایک کا بزار ورہم ہے اورشرط بیہ کر تفتع دونوں میں تہائی مشترک بدواور تہائی دالا نصف نفع کا دعویٰ کرتا ہے اور کوائی ہے پہلے وونوں نے تفع انھایا ہے بس قاضی نے بتار گواہی کے جیل تہائی کا تھم دیا چردونوں نے گواہی سے رجوع کیا تو تہائی والے کوو وزیادتی جوتهائی اور آ دھے میں ہے دینا پڑے کی اور بعد گوائی کے جو پھوٹھ اٹھایا ہے اس کی منان کوا ہوں پر ند ہوگی بیدهاوی میں لکھنا ہے ایک معخص نے دوسرے پریدوموئ کیا کہ بیس نے اپنا محمر دس درہم ماہواری پراس کو کرابید یا ہےاور مستا جزنے اٹکار کیا ہی وو گواہوں نے اس کی گواہی دی پھر دونوں نے گواہی ہے رجوع کیا پس اگرشروع میعادیں پیچھٹراوا تع ہواتو دیکھاجائے گا کہ ایسے کھر کی جس قدر ا جرت ہوتی ہے اگرای قدر کی کواہی وی تو ووتوں ضائن تدہوں کے اور اگر اجرت کم ہوتو بفقررزیا وتی کے ضامن ہوں کے اگر مدت گز رہانے کے بعد دعویٰ ہوا ہوتو تمام کرایہ کے ضامن ہوں گئے میشرح طحادی جی ہے اگر ایک شخص نے دعویٰ کیا کہ میں نے پیٹو فلان مخض سے دی درہم پر کرامیلیا ہے اور ایسے ٹوکی اجرالشل سودرہم ہے اور قلال مخض بذکوراس سے اتکار کرتا ہے چردو گواہوں کی کوائی پر قاضی نے کرابیکا تھم دے دیا چردونوں نے رجوع کیا تو اجرت پردیتے والے کے واسطے پھے ضامن نہوں کے بیابدالع شل لکھا ہے اگر ایک شخص ایک اونٹ برسوار ہوکر مکد گیا اور و واونٹ راستہ میں تھک کرمر گیا ایس اونٹ والے نے کہا کہ تو نے جھے فصب كرليا تعااور موار ہوئے والے نے كہا كہ يس نے تحدے كرايه پرليا تغااوراس كے دو كواو قائم كرديئے اور قاضى نے اس كوشانت ہے بر کر کے کرابیدولا دیا چردوٹوں گواہوں نے رجوع کیا تو اونٹ کی قیمت دونوں کودینی پڑے گی سوائے اس قدر داموں کے جواجرت عمل ولائے مجے بیں اور اگر پہلے دن سواری کے اونٹ کی قیمت دوسوور ہم تھی اور جس ون تھک کرمرا ہے اس دن تین سودر ہم تھی اور كرايد بجاس درجم تحاتو بلاك مونے كے دن كے حساب عدد حالى سودرجم و ينزير يس كے اور بعض مشائح نے كہا كديد صاحبين ك نز دیک ہے اور امام اعظم کے نز دیک ملے دن کی قیت کے حساب ہے دیتا پڑے کی اور اسمے بیہے کہ یہ بالا جماع مب کا قول ہے بید مبسوط چرالکعائے۔

(a): C/ri

نکاح طلاق دخول اور خلع کی گواہی سے رجوع کرنے کے بیان میں

اگرایک فورت نے ایک فض پر نکاح کا دوئی کیا اور گواہ سائے اور نکاح کا تھم ہو گیا بھر گواہوں نے رجوع کیا ہی اگر مہر الشل ای قدر ہے جتنابیان ہوایا اس سے ذیا دوئ کے خواہ اس کے اور اگر میرشل اس سے کم ہوتو بقدر زیادتی کے شوہر کو ضان دیں گے دیا اور دیں گے میں گفتہ ہے اور اگر ایک مرد نے کسی مورت پر نکاح کا دیوئی کر کے گواہ ستائے اور قاضی نے نکاح کا تھم دے دیا اور عورت مشر ہے بھر دونوں نے گوائی ہے دچوع کیا تو محورت کو بھر صفان شددیں کے خواہ میرشل بعقدر مسمیٰ ہویا کم ہویا زیادہ ہوید ذخیرہ

س الکھا ہے اگر ایک مرد نے ایک مورت پر سودرہم پر قال کا دعویٰ کیا اور مورت نے کہا کہیں بلکہ برارورہم پر تکال کیا ہے اور اس عورت کا میرش بھی براردرہم ہے بھر دو گواہوں نے سے گواہی دی کہ سودرہ م میر پر تکال کیا ہے اور قاضی نے بھی تھم دے دیا پھر دونوں نے رہوں کیا گیاں اگر تکال باتی ہونے کی صورت بھی رجوع کیا تو ایام اعظم وایام مجھ کے خود و دونوں ایاس کو دائے ہوں گے اور اگر تول دخول کے طلاق ہوجانے کی صورت بھی دجوع کیا تو بالا جماع کی مونان ندویں نے کہ دونوں ایاسوں کے ذاتا ہوں گئے ہورہ و نوں ایاسوں کے ذرویک سے دیا ہوں گئے ہور کرتا واجب ہے بھی اگر ذیادہ قرار پایا تو بھی سے ذیادتی کی صورہم ہو اس کے خود و اور سے کو ای کی دونوں نے کو ای دی کہ اس نے تورت کو براردرہم پر تکال کیا جو میں سے ذیادتی کی صورہم ہے اور سے دی کہ اس نے برارورہم وصول کر لیے بیں اور وہ مورت ا تکار کرتی ہے اور قاضی نے گوائی پر تکم دے دیا پھر دونوں نے رہوں کیا تو مورت کو تا کیا تو میں ہوائی ہو ای کہ اس نے برارورہم پر تکار کی گوائی دی اور آگر پہلے براردرہم پر تکار کی گوائی دی اور قبد میری گوائی دی اور قبد کی گوائی دی آدردہ میں بر تکار کی گوائی دی اور آگر بھیلے براردرہم پر تکار کی گوائی دی اور تھم ہوگیا پھر دونوں کی گوائی دی اور تھم ہوگی گوائی سے دیوں کی گوائی دی اور تھم ہوگیا پھر دونوں گوائی دی اور تھم ہوگیا پھر دونوں کے سے دیوں کی گوائی دی اور تھم ہوگیا پھر دونوں گوائیوں سے دیوں کیا تو میر سے نی براردرہم و بریا پڑیں کے بیکائی شرکا کو ای کی گوائی دی اور تھم ہوگیا پھر دونوں گوائیوں سے دیوں کیا تو میں کی گھر دونوں گوائی دی اور تھم ہوگیا پڑیں سے دیوں کی گوائی دی اور تھم ہوگیا پھر دونوں گوائی کیا تو میں کیا تو میں کیا تو میں کیا تو کیا کہ کیا تو میں کو تھر کیا گوائی دی اور تھم ہوگیا پھر کی گوائی دی اور تھم ہوائی کی گھر کو کیا گوائی دی اور تھم ہوگیا پھر دونوں گوائی کیا تو کیا گھر دونوں گوائی کیا تو کیا گھر دونوں گوائی کیا تو کیا گھر کیا گھر کیا گوائی دی اور تھم ہوگیا گھر کیا تو کیا گھر کو کیا تھر کیا گھر کیا تو کیا گھر کیا گھر کیا گھر کیا گھر کیا گھر کیا گھر کیا تو کیا گھر کیا گھ

اگر تکاح اور دخول وطلاق کے گواہوں کی ایک ساتھ تعدیل ومعاً علم ہوا پھر تکاح کے گواہوں نے

رجوع کیاتو اُن سے ہزارورہم کی صان کی جائے گی ہے

ا مام محد نے جامع ش قرمایا اگر دو کواموں نے ایک عورت کی طرف سےمردیر بے کوائی دی کداس نے اس عورت سے دو برارورہم پر لکاح کیا ہے اور اس کا مبرع برارورہم ہے اور قاضی نے تھم دے دیا اور فورت نے دو برارورہم وصول کر لئے مجر دوسرے دو گواہوں نے گوائی دی کرمرد نے جورت کے ساتھ وطی کی اور اس کو تین طلاق دے دی ہیں اور سرومنکر ہے اس قامنی نے دونوں شی تفریق کردی چرسب کوا موں نے رجوع کرلیا تو مردکوا اختیار ہے جائے تکاح کے کواموں سے بزار درہم لے یا دخول و طلاق والول سےدو بزار درہم وصول کر لے ہی اگراس نے طلاق و دخول کے کواموں سےدو بزار درہم ڈائٹر لئے تو تکاح کے کواموں ے منان میں لے سکتا ہے اور نہ طلاق و دخول کے گواہ تکارے کواہوں ہے کھے لیے سکتے میں اور اگر اس نے نکاح کے گواہوں سے بزاردربم ڈائد کے تو طلات و دخول کے کوانوں سے ایک بزار درہم اور ڈائٹر لے لے گااور نکاح کے کوابوں کو اعتبار ہے کہ طلاق و دخول کے کواہوں سے واپس کیں اور ان برار درہم کے قیند کی صورت میں روایات عملف ہیں میسوط میں ہے کہ نکاح کے کواوخود وصول کریس کے اور جائع میں ندکور ہے کہ شو ہروصول کر کے تکاح کے کواہوں کودے دے گا اور اگر نکاح اور طلاق کے دونوں قریق گواہوں نے اگرایک بارگی قاضی کے سامنے کوئی دی تو تھم تھا کے ترتیب کا لھاتا ہوگا ہی اگر پہلے نکاح کے کواہوں کی تعدیل ہوئی تورمورت اور ممل صورت ندكور وبرابر باورا كرطلاق والوس كى ميلے تعديل موتى مثلاً انہوں نے بيركوائى دى كداس مخص نے اس عورت سے کل کے روز بھکم نکاح وطی کی اور طلاق دے دی اور دوسرے دو گواہوں نے گواہی دی کہا س محض نے ای مورت سے اس ے پہلے بزار درہم پرنکاح کیا تھا مجر پہلے دونوں گواہوں کی تعدیل ہو گئ اور قاضی نے مبرش مینی بزار درہم دینے کا حکم دے دیا مجر نکاح والوں کی تعدیل ہوئی اور قاضی نے ہزار درہم دیگر کی ڈگری کر دی چرسب گواہوں نے رجوع کیا تو طلاق و دخول کے گواہ فقط ہزار کے ضامن ہوں گے اور گواہ تکا ح کے بھی اور ہزار درہم کے ضامن ہوں گے اور ہر فریق دوسرے سے پیکوٹیں لے سکا ہے اور اگر دونوں فریق کی ایک ساتھ تعدیل ہوئی اور قاضی نے دونوں کی گوائی پر تھم دے دیا تو بیصورے اور پہلے نکاح والوں کی گوائی پر تھم

ا قول متد يعني دولهاس وغيره جوطلات قبل الدخول عن الترحقيد كرز ويك واجب موتاع الماني كمّاب النكاح وسي عن جو يحدو الثروياب

ہونے کی صورت یکسان ای طرح اگر دو گواہوں نے بیگوائی دی کدائ تخص نے اقرار کیا ہے کہ میں نے اس مورت سے نکاح کیااور اس سے دلمی کی اور تین طلاق دے دیں اور قامنی نے مہر اکتل کا تھم دیا بھراس کے بعد عورت دوسرے دو گواہ لائی کہ شوہر نے اقر ارکیا ے کہ علی نے دو بڑار درہم پراس سے تکاح کیا ہاور قاضی نے ورت کے لئے زیادتی کی ڈگری کردی پھر سب گواہوں نے گوائی ے رجوع کیاتو باقرار کی صورت اور معائد تکاح وطاق کی صورت کیاں ہے اس اگر نکاح اور دخول وطان کے گواہوں کی ایک ساتھ تعدیل ومعاظم ہوا پھر نکاح کے گواہون نے رجوع کیا تو ان سے بڑار درہم کی متمان کی جائے گی اور بیہ بڑار درہم و وہیں جومبر من سے ذائد ہیں پھراکراس کے بعد دخول کے گواہوں نے رجوع کیا تو ان سعد و بڑار درہم ڈاٹھ لئے جائیں گے ایک براراس میں سے شو ہر کولیس سے اور ایک بر ارشو ہر نکاح والے گوا ہوں کود سد سے گا اور اگر دخول کے گوا ہوں سنے پہلے رجوع کیا تو ان سے دو ہزار درہم کی منان کے گائیں اگر جنوز شوہر نے اس پر فینند نہاتھا کے تکاح کے گوا ہوں نے رجوع کیا تو نکاح والے گوا ہشو ہر کو پھے ڈاواند ویں سے ایک مرتد عورت نے کمی محض پر بیدوموئی کیا کہ اس نے جھ سے مسلمان ہونے کی حافت میں بزار درہم پر نکاح کیا ہے اور وہلی کی ہے چرطلاق دے دی ہے چر مورت مدعید مرتد ہوئی ہے اور شو جرنے ان سب یا توں سے انکار کیا اور اس مورت کا مبر مثل برار درہم ہے چراس کی طرف سےدو کواہوں نے دو ہزار درہم پر تکاح ہونے کی کوائل دی اور قامتی نے قیصلہ کرویا اور دوسرے دو گواہوں نے بیکوائی دی کداس نے کل کےروز اس سے وطی کی اور طافاق دی اور آئ کے روز بیمر تد ہوگئی اور قاضی نے اس برحکم و اور پاہر سب گوا ہوں نے اپنی گوائی سے دجوئ کرلیا تو نکاح کے گواہ شو ہر کو چھوڈ انٹر نددیں مجےاور طلاق کے گواہ دو ہزار درہم مثمان ویں کے اور اگر دونوں قریق کوا ہوں کی کوائی پرایک ساتھ فیصلہ کیا گیا تو بیمسورت اور پہلی صورت بینی جب نکاح کے کواہوں پر پہلے تھم ہوا ہو يكسال ہے اور اگر قامنى نے يہلے دخول وطلاق كے كوابوں برعكم ديا مجر نكاح كے كوابوں برعكم ديا مجر سعوں نے كوابى سے رجوع كيا تو دخول کے گواہ مبر مثل کے ضامن ہوں کے اور نکاح کے گواہ اور ایک بزار کے ضامن ہوں مجے جومبر مثل سے زائد ہیں اور ایک قریق دوسر فريق ب وكونيل في سكم بيميط عن المعاب

اگردو كوابون في ايك ففس يربيكواي دى كداس في ايئ مورت كوطلاق دے دى اور شو براس سے افكاركر تا ب مجر قاضى کے عظم دسینے کے بعد دونوں نے رجوع کیا ہی اگر طاق تبعد دخول کے بواور شوہر دخول کا اقر ارکرتا ہوتو گواہوں پر کچھ ڈائرنبیں ہے اورا كروفول سے بہلے طلاق واقع ہونے كاتكم موااور نسف ميراحد كاتكم قامنى فيدر يوج بعدر جوع كواو ي مقدار شو بركوذا الد وی مے بیشرے طحاوی میں لکھا ہے امام محترف جامع میں قرمایا کہ ایک مخص فے ایک مورت سے نکاح کیااور اس سے ولمی نیس کی تھی کہ دو گوا ہوں نے بیر کو ابنی دی کدائ نے اس گورت کو طلاق دے دی ہے اور قاضی نے دونوں میں جدائی کردی اور آ و معے مہر کا تھم دیا پھر شر برمر کیا اور کوابوں نے گوائی سے دجوئ کرلیا تو دونوں گواہ شو بر کے وارثوں کوآ دھامپر ڈائٹر ویں سے اورعورت کے من فع بفع کی میجوضائن نیم دی پزے کی اور نصف میرے زیادہ کی منان مورت کوند یں کے اور مورت کومیراث ند ملے کی اور مروخواہ سیح ہویا مریض سے تھم برابرای طرح دیے گا بیجیدا ش الکھا ہے اور اگر شوہر برمر نے کے بعد بیگوائی وی کداس نے اس مورت کوائی زند کی میں وللى كرنے سے پہلے طلاق دى تھى چردونوں نے رجوع كرليا تؤوار تول كے واسلے كى چيز كے ضامن ند ہوں مے اور عورت كونصف مبر اور میراث کی ڈاٹھ دیں سے میکافی علی العما ہے اگر ایک سرواور دوعورتوں نے ایک عورت کی طلاق پر کواسی دی اور دوسرے ایک سرو اور دو عورتوں نے سے گوائی دی کدائل مرد نے اس سے وطی کی تھی ایس قامنی نے میراور طلاق دونوں کی ڈکری کر دی پھر سب گواہوں نے رجوع کیاتو دطی واقع ہونے کے گواہول پر تین چوتھائی مہرڈاٹر پڑے گااور طلاق کے گواہول پر چوتھائی مہرڈاٹر پڑے گااور اگر

ا کیے ایک مردگواہ دخول نے رجوع کیا تو چوتھائی مہر کا ضائن ہوگا اور اگرا کیے مردطان آے گواہ نے رجوع کی تو مجھ ضائن نہ ہوگا اور اگر طان آئے گواہ وں نے رجوع کیا تو مجھ ضائن نہ ہوگا اور اگر طان تک کے ابوں نے رجوع کیا تو مجھ منہ ضائن نہ اگر دخول کے سوار اگر طان تک کو ابوں کی ایک مورت پر دی گواہوں کی ایک مورت پر مجھ ورت اور دخول کے گواہوں کی ایک مورت نے رجوع کیا دخول کے گواہوں کی مورت پر مجھ وال حدم مرد انٹر پڑے گا اور طان تی گواہ مورت پر مجھ صنان نہ توگی میں موط میں تکھانے۔

ا كردومردول في طلاق يراوردومردول في دخول يركواى دى اورهم بوكيا بمروخول كايك كواه في رجوع كياتو جوتماني مہر کا ضامن ہوگا پھر اگر اس کے بعد طلاتی کے ایک گواہ نے رجوع کیا تو کھے منان شد دے گا اور اگر طلاق کے دونوں گواہوں نے اور وخول کے ایک کواو نے رجوع کیا تو سب آ دھے میر کے ضامن ہوں گے آ دھااس میں سے دخول کے دونوں کواہوں پر اور باتی تیوں کواہوں بر تین حصہ ہو کر منتیم ہوگا میر حاوی بی لکھا ہے اگر دو کواہوں نے کوائن دی کداس نے اپنی مورت کوایک طلاق دی ہے اور دوسروں نے میرکوائل دی کہ تمن طلاق دی ہیں اور اس ہے وطی تین کی تھی اس قاضی نے دونوں کے جدا کر دیے اور نصف مبرولا نے کا تحم کیا پھرسپ گواہوں نے رجوع کیا تو آو معےممر کی متمان تین طلاق دائے کواہوں برہوگی اورایک طلاق والوں پر پچی متمان نہوگی مینه پر بیش لکھا ہے اگر دو مخصوں نے کسی تحص پر بیر کوائی وی کہ اس نے سال گزشتہ میں رمضان کے مہینہ میں اپنی تورت کوطلاق وی اوراس سے دلی تیس کی جی ایس قاضی نے بتابراس کوائی کے نسف مہراس پر لازم کیا چرد دنوں گواہوں نے رجوع کیا اور قاضی نے بنوزان سے نصف مبری منان دلائی کی یاندولائی کی کردوسرے دو کواموں نے بے کوائ دی کراس نے اپنی عورت کوئل ولی کے سال گزشتہ کے ماہ شوال میں طلاق دی ہے تو دوسرے قریق کی کوائ مقبول نہ ہوگی بیرمیط میں لکھا ہے اور اگر شوہر نے اس امر کا اقر ار کر لیا توجو ڈاٹر گواہوں سے لیا ہے ان کوواٹی وے کا اور بھن نے کہا کہ بیاماتم کے فزویک ٹیس ہے بلکہ صاحبین کے فزویک ہے سے جا سرتسی میں لکھا ہے اور اگر فریق ٹائی نے پہلے فریق کے وقت سے طلاق کا وقت مقدم بیان کیا تو گوائی مغبول ہو کی اور پہلے فریق ہے حان ساقط موجائے کی بیمسوط ش لکھا ہے آگر دو گواموں نے طاق پر اور دو گواموں نے دخول پر گوائی دی اور عورت کا مبرمقر رئیس ہوا تھااوراس برحم ہوگیا بھرسب کواہوں نے رجوع کیا تو طلاتی کے دونوں کواہ نسف دند کے ضامن ہوں مے اور دخول کے کواہ ہاتی مبرے ضامن ہوں کے بیرمادی عی تکھا ہے دو گواہوں نے گوائی دی کداس نے اس مورت سے بڑار درہم پر تکاح کیا ہے اوراس کا مبر مل بھی بزار درہم اور شو ہرنے کیا کہ بدوں مبر مقرر ہونے کے فاح کیا ہے اور قامنی نے کوائی پر علم دے دیا پار شو برنے اس کو طلاق دے دیا محردونوں نے رجوع کیاتو ان پر حداور پانچ سوورہم کے درمیان میں جوزیادتی ہے اس قدر حمان ویل ہو کی اور اگر ووسرے دو گوا ہوں نے دخول واقع ہونے پر گوائی د مگرر جوئ کیا تو دخول کے گواہوں پر یا نخسوس یا یج سوور ہم کی متان الازم ہو کی اور باتی حدادر یا چ سودرہم کے درمیان کی زیادتی دونوں تفریقوں پر آدمی آدمی داجسید ہوگی اور اگر دوسر مدوو کواموں نے طلاق کی موابق دى اور تهم ہو كميا پر سمعوں نے رجوع كيا تو دخول كے كوا موں پر بالخضوص يا چے سودر ہم كى منان لازم ہوكى اور حداور نصف مهر ے درمیان کی زیادتی دخول اور نکاح دونوں فریق گواہوں پر نسف نسف لازم ہوگی اور تینوں فریقوں پر مقد ار حدے تین حصہ کرے واجب مولى يرميا سرحى في سي

مسكله

آگردد گواہوں نے سے گوائی دی کہائی نے بڑاردرہم پرائ گورت سے قال کیا ہے اور شو برا نکار کرتا ہے اور مورت کا مہرشل یا کچ سودرہم ہے اور دوسر سے دو گواہوں نے گوائی دی کے لل دخول کے اس نے اس کو ملاق دسندی ہے اور قاضی نے تھم دسندیا پھر سمعول نے رجوع کیا تو نکاح اور طلاق کے دونوں فریقوں پر ڈھائی ڈھائی سوورہم واجب ہوں کے اور اگر این دونوں فریق کے

رجوع كرت سے بہلے دو كوا مول نے وخول كى كوائى دى اور قاضى في شو ہر ير بزار درہم واجب كئے بير بھى نے رجوع كيا تو نكاح کے گواہوں پر پانچے سودرہم جوم مثل سےذا کدین واجب ہوں کے اور باتی پانچ سودرہم کی تین چوتھائی دخول کے گواہوں پر اور ایک چوتھائی طلاق کے گواہوں پرواجب ہوگی بیرحاوی شل الکھاہے اگرود گواہوں نے بیرگوائی دی کیاس نے تم کھائی تھی کہ میں اس سے عید قربان كروزوطى ندكرون كا اوردومرول في كواى وى كداس في عيد قربان كروز اس كوطلاق و دى بس قاضى في اس كوجدا كرديا اوراك كرماته وطي نيس كي كي يس قاضى تي اس يرة دهام برانازم كيا پرسمون في رجوع كياتو عنان ميرطلاق كوابون ير لازم ہو کی ندایلا ، کے کواہوں پر بیمب و فدش لکھا ہے اکس مورت کی نسبت جس سے اس کے شو ہرنے وطی تیس کی تھی بیر کواہی دی کہاس نے اپنے شوہر سے خلع کرالیا ہے اس شرط پر کراپنا مہر اس کو معاف کر دیا ہے اور عورت اٹکار کرتی ہے اور مرد مدعی ہے اور قاضی نے دونول کی گواہی پر علم دے دیا مجروونوں نے رجوع کیاتو آوھامبر تورت کوڈ انڈ دیں ادرا کراس مئلہ میں اس عورت سے شوہر نے دہی کی ہوتو تمام مبر کے ضامن ہوں گے میہ ذخیرہ ش اکھا ہے اگر مرد کے دموی پردد کو اہوں نے بیا کو ابی دی کہاس مورت نے اس سے ہزار درہم پرخلع کرالیا ہے اور مورت مشکر ہے چر گواہوں نے رجوئ کیا تو مورت کو ہزار درہم کی منہان ویں اور اگرخودمورت ہی مدمی ہو تو مجموعان شدي مح معمرات بي كعاب

# . بلاب: ① آزادکرنے مد برکرنے اور مکاتب کرنے کی گواہی سے رجوع کرنے سید کے بیان میں

ا گردو گواہوں نے بیگواہی دی کماس نے اپنے غلام کو آزاد کردیا ہادر قاضی نے تھم دے دیا مجر دونوں نے رجوع کیا تو غلام كى قيمت دُائدُ وين خواه حُوش مال مول يا تحك وست مول اورغلام كى ولا واس كي زادكر في والله على يدمخ القديرين ے اگر دو گواہوں نے کسی مخص پر بیر گواہی دی کہائ نے اپنی بید با عربی آزاد کردی ہے اور قاضی نے گواہی برتھم دے دیا اور با ندی نے ابنا نکاح کیا بھر دونوں نے گوائی ہے دجوع کیاتو ہا لک کوائی کی قیت کی ڈاٹٹر ویں گےاور مالک کوائی ہے وطی کرنا حلال نہیں ہے ہیہ حاوی بی انکھاہے اگر دو گواہوں نے شوال بی سی محض پر بیگوائی دی کداس نے رمضان بی اپنا غلام آزاد کرد یا ہے اور گواہی کے روز غلام کی تیست دو بزار در ہم تھی اور درمضان بی اس کی قیت بزار درہم تھی پھر گوا ہوں کی تعدیل ہوئے تک غلام کی تیست تین بزار درہم ہوگئ بھرتند بل ہوگئ اور قاضی نے عظم دے دیا بھروونوں نے رجوع کیا تو غلام کی اس قیت کے ضامن ہوں سے جوقائنی کی آزادی کا عمدين كروز بيدن تين بزاردر بم كذائى الحيط اوراس غلام يرمدودوج اءجرم كاحم رمضان سدة زادكرن سكودت تك أزاو دن کے مانند ہوگا میری طرحتی میں لکھا ہے اگر دو گواہوں نے گوائی دی کدائ نے رمضان میں اپنا غلام آزاد کردیا اور قاضی نے گوائی یر مدیم دے دیا چردونوں نے رچوع کیانو دونوں پر ضان واجب ہوگی چرا گردونوں نے اس امرے کواہ قائم کے کہ اس نے شعبان میں آزاد کیا ہے تو امام کے نزد میک منان ساقطانہ ہوگی اور صاحبین کے نزد کیک ساقط ہوگی اور اگر اس امرے کواہ سنائے کہ اس نے شوال میں آزاد کیا ہے تو بالا تفاق منان ساقط شہو کی بیشرح طحاوی میں لکھا ہے آگر گواہی دی کداس نے اپنا غلام مد بر کردیے اور قاضی نے تھم دے دیا ہے چرر جوع کیا تو جس قدر مد بر کرنے سے فقصال آیا اس کے ضامن ہول سے پس اگر مولی مرکب اور بیفلام اس كتبائي مال ال الله الراء وجائد كا اوردونون كواهاس كدير موت كي حالت كي تيمت اواكرين اوراكرمولي كياس

موائے اس کے پکھ مال نہ تھا تو تہائی آ زاد ہوگا اورا پی دوتہائی مدیر ہونے کی قیت کے لئے سٹی کرے اور دونوں گواہ تہائی قیمت کی منان دیں بشر طبکہ غلام دو تہائی قیمت نی الحال اوا کرے اور بہتہائی قیمت غلام سے ٹیس لیے سکتے ہیں اورا گر غلام نے دو تہائی قیمت منجل نہادا کی اور عاجز ہوا تو وارثوں کو اختیار ہے کہ گواہوں سے لیس اور گواہ غلام سے دصول کریں بیمبسوط ہی کھھا ہے۔

اگرود گواہوں نے میکوائی وی کداس نے البتدایا غلام آزاد کردیا ہاوردوسرے دو گواہوں نے میکوائی دی کراس نے مديركرديا باورقاضي في ان كي كواى يرحم ديدويا جرسب قرجوع كرلياتو آزادي كوابول يرحنان لازم بوكي ندر بركرف کے گواہوں پراورا کرمد برکرنے کے گواہوں نے پہلے گوائل دی اور قاضی نے ان کی گوائل پر تھم وے دیا چردو گواہوں نے آزاو کرنے کی گواہی دی اور قامنی نے تھم وے دیا محرسب نے رجوع کیا تو مد بر کرنے کے گواہ وہ تقصان ادا کرین جومد بر کرنے سے غلام بی بیدا ہوا ہے چرآ زادی کے گواواس غلام کی قیت مدیر ہونے کی حالت کی اوا کریں مدیر ہونے کی حالت میں جواس کی قیت ہے دواوا کریں اور اگر آزادی کے کواہوں نے بیکوائی دی کماس نے مربر کرتے سے پہلے اس کو آزاد کردیا ہاور قاضی نے بیکوائی مقبول کر نی مجرر جوع کیا تو مدیر کرنے کے گواہ بری ہوجا کی سے اور آزادی کے گواہوں پر قیت لازم ہوگی اور مشائخ نے قربایا کہ بیتھم صاحبین کے ول کے موافق ہونا ما ہے ورندامام احظم کے زر دیک آزادی کی گوائی مقبول ندہونا جا ہے بیجید میں اکھا ہے اگر کسی منف یر میگوانی دی کداس نے اسے غلام کوالیک بزار درہم پر ایک سال کی میعاد بر مکاحب کیا ہے اور اس کا تھم بوگیا چر دولوں نے گوائ ے رجوع کیا اور وہ غلام ایک برار درہم کا یا دو برار ورہم قبت کا ہے تو گواہ اس کی قبت اواکریں اور قبط وار نوام ہے وصول کریں ور ہدوں اوا کرنے کے وہ غلام آزاونہ ہوگا اور والا ماس کی اس کو ملے ی جس پر کتابت کی گوائن وی تھی اور اگر غلام وہ مال اوا کرنے ے عاجز ہوا اور چر تمام کرویا گیا تو اس کے مافک کوسطے گا اور مافک نے جو پھی کوا ہوں سے لیا ہے ان کووایس کردے گا بیا ماوی ش الكما إوراكردوكوا مول في ايك مخص يربيكواي دى كداس في اين غلام كوايك براردر بم يرمكاتب كياب اورايك سال ميعاد ب ورفلام کی قیمت یا چے سودرہم میں اور قاضی نے کتابت کا تھم و سدیا ہے گارسب نے گوائی سے رجوع کیا تو قاضی اس کے ما لک کو متیاردے گائی اگراس نے کواموں سے والے لینا جاباتو مکاحب سے پر بھی تیل اے سکتا ہے اور جب کواموں نے اس سے ہزار رہم وصول کے تو ان کواس میں سے یا مجے سوورہم طال بیں اور باتی طال بیں اور بیام اصطفی وا مام محد کے زور کے ہاوراگر س نے بدوں قامنی کے اختیار وسینے کے مکاحب سے تقاضا کیا یا لیما اختیار کیا تو پھر گواہوں سے بھی نیس لے سکتا ہے خواواس کو مواہوں کے رجوع کرنے کاعلم ہوا ہو یاندہوا ہولیکن اگر مال کتابت اس کی قیمت سنے کم ہوتو بفذر کی کے ان سنے مطالبہ کرسکتا ہے ہی يط من لكعاب.

کرایک غلام نے میدوی کی کیا کہ مرے ما لک نے جھے جرارورہ میر مکانٹ کیا ہے اور بہی اُسکی قیمت ہے ہلا اگر کسی خلام کے میدورہ میں اُسکی خلام کی جرارورہ میں اُس نے کہ کا اور گواہ غلام کوائی پراس کو آزاد کردیا چردونوں نے رجوع کیا تو مشہود علیہ کواختیار ہے جا ہے گواہوں سے جزار درہ موسول کر لے اور گواہ غلام سے پانچ سودرہ میں اُسکی بعد چروور سے بانچ سودرہ میں اِنظام سے پانچ سودرہ میں لے لیاور جس ساس نے مطان لیما اختیار کیا اس کے بعد چروور سے ہی مورد میں کے بعد چروور سے بی جو بی کے بیرورٹ کی کیا کہ میرے مالک نے جھے جزار درہ می پرمکانٹ کیا ہے جس موسل میں کھا ہے اگر ایک غلام نے بیدوی کیا کہ میرے مالک نے جھے جزار درہ می پرمکانٹ کیا ہے اور اس پر گواہ ویش کے جس قاضی نے در بی اس کی قیمت ہواور اس پر گواہ ویش کے جس قاضی نے

غاام پردو ہزار درہم دینے کی ڈگری کردی اور غلام نے ادا کردیے پھر گواہوں نے دجوے کیا تو مکا تب کو ہزار درہم اور ی کے اور اگر مولی نے دہوئی کیا تو مکا تب کو ہزار درہم کی تو قاضی اس اور اگر مولی نے کہا کہ ش نے دو ہزار درہم پر تھوکومکا تب کیا ہے اور مکا تب نے اٹکار کیا اور مولی نے اس پر گواہ قائم کیے تو قاضی اس کو ابی پر تھم نددے گا اور قاضی غلام سے کہا کہ جیا ہے تو کی ایری کر یا غلام ہوجا اور اگر مکا تب نے دو ہزار درہم پر غلام کومکا تب کیا ہے اور قاضی نے ڈگری کردی اور غلام نے مال ادا کردیا پھر گواہوں نے رجوع کیا تو مکا تب کیا ہے اور قاضی ہے دو ہزار درہم ڈانڈ دیں اگر چاس کی قیمت اس ہے میں جید شری کھا ہے۔

@: Ç/V!

### ولاءاورنسب اورولادت اوراولا داورمیراث کی گواہی سے رجوع کرنے کے بیان میں

اگرایک فض کے پاس ایک اڑکا ہے کہ بیٹیس معلوم ہوتا ہے کہ آزاد ہے یا غلام ہے چردو گواہول نے

یگوابی دی کداس مخص نے بیاقر ارکیا ہے کہ بیمیر ابیٹا ہے

اگرا ہے مسلمان کی طرف ہے جس کا باپ کا فرتھا ہے گوائی دی کہ اس کا باپ مسلمان مرا ہے اور میت کا ایک بیٹا کا فر ہے ہی قاضی نے میت کا مال اس کے بیٹے مسلمان کو دلایا پھر گواہوں نے گوائی ہے رچوع کیا تو کا فر بیٹے کوتمام مال میراث ڈاٹڈ دیں گے یہ اِ قول دینے پڑیں محقال اُم تر جم ثم قال نی الامل ولوکانت المکاتب کم پر کا المکائیۃ ولوقال المولی ... کی حرف عطف نلا ہے والمعنی بشر طیک کا تب نے مقد مکاتب کوچھوڈ ان مویا عبادت اممل سے ماقعا ہے قومقد مرد کھو۔

 نے سب کی وراشت کی گوائی دی ہو یا اوقات مختلف بھی شہادت اوا کی ہولیکن برایک بیٹے کے نسب کی ملیحد و دمویٰ کی گوائی ہواس طرح کہ میت نے اس کواپنا بیٹا کہااور پھراس کواپنا بیٹا کہااور قاضی نے تھم و سے دیااور پھر دوتوں گواہوں نے رجوع کیاتو بھی بہی تھم ہاوراگر گواہ ایک قریق ہو یا چیم فریق ہوں تو بیٹوں اور خورت کو ضان دینے بھی پھے فرق نیس ہاور فرق صرف بھائی کے منہان ویے بھی ہے ہیں اگر سب گواہ چیم قریقے ہوں تو بھائی کو پچھ ضان ندویں گے اگر چداس کے دارث ہونے کا اقر ارکریں اوراگر ایک عی فرقہ ہوتو بھائی کے لئے ضامن ہوں گے اگر اس کے دارث ہونے کا اقر ارکرتے ہوں یہ بھیا بھی کھھا ہے۔

ایک شخص کی دویا ندیاں ہیں کہ ہرایک اس کی ملک میں ایک بچے جتی ہے

ا کرایک مخص کے پاس ایک نابالغ غلام اورایک با ندی ہو پھر دو کواہوں نے کوائی دی کراس نے اقر ارکیا ہے کہ بیمبراین ہاور دوسرے دو کواہوں نے بیر کوائی دی کرائی نے اس بائدی کوآزاد کیااور بزار درہم براس سے نکاح کیا ہے اور وہ فض منگر ہے مجران سب یا توں کا قامنی نے تھم وے دیا مجرو و مخص دو بیٹے سوائے اس اڑے کے چھوڑ کرمر کیا ہی عورت کے واسطے مبر کا تھم ہوااور میراث کے طور پرسب مال ان میں تقلیم کیا حمیا بھر گوا ہوں نے رجوع کیا تو بینے ہونے کے گوا واس کی قیت کے سوائے اس کے حصد کے ضامن ہوں مے اورا سے بی با تدی کے کواواس کی قیت کے سوائے میراث کے ضامن ہوں مے لیکن اگر مبراس کے مبرشل سے زائد ہوتو بقدرزیاوتی کے ضامن ہول مے مرحصہ میراث اس ٹس ہے کم کردیا جائے گا میمسوط میں لکھا ہے ایک مخص کی دو ہاندیاں ہیں کہ ہرایک اس کی ملک میں ایک بچے جن ہے چروو کوا ہوں نے ایک بچے کی نسبت کوائی دی کہاس محض نے اس کوا بنا بیٹا کہا ہے اور وہ مخص اٹکارکرتا ہے اور دومرے وو گواموں نے دومرے بچہ کی نسبت سی گوائی دی پس قاضی نے دونوں بچوں کی نسبت اس کے مبیخ مونے اور یا ندی کی نسبت ام ولد ہونے کا تھم دیا بھر سعول نے رجوع کیا ایس اگر کوہ بی اور رجوع کرنا اس مخص کی حیات میں واقع ہوا تو ہر فریق کواہ اس بیٹے کی قیمت جس کی کوائی دی تھی اور ام ولد کا نقصان قیت اس مخض کواوا کر س پس جب ڈائڈ دے دیا اور اس مخص نے تلف کردیا چرمر کیا اور سوائے ان دونوی لڑکوں کے اس کا کوئی وارث نیس ہےاور ہر ایک دوسرے ہے اٹکار کرتا ہے تو ہر فریق گواہ اس اڑے کی ماں کی آدھی قیمت جس کی نسبت ۔ بیٹے ہونے کی گوائی وی تھی دوسر سےاڑ سے کواد اکریں کذابی محیط السرحسی اور ہر فرین اس الا کے کی قیمت جس کی نسبت کوائی دی تھی دوسر ہے کوشد یں کے کذانی الحید اور ہر فرین نے جو کھائر چف کو حالت زندگی شمار کی کوائ میں ڈاٹر دیا ہے اس اڑ کے کی میراث کے حصہ ہے جواس نے باپ کی میراث ہے پایا ہے لیس سے کذافی محیط السرحى اور برفرين اس الا كے مصاب قدر مال لے جودومرى الركى كواس كى مال كى قيت مى بعد نتسان كے ديا ہے تيس فيسكتا ہے اور نداس مال کی حنان جومشہو ولہ لڑ کے نے میراث علی حاصل کیا ہے دوسر ہے تو ویس سے اور بھر ووٹو ں لڑ کے وارث ہو نے عل ایک دومرے کی تقعدین کریں تو کواہوں پر منان ان اڑکوں کے لئے شدویتا پڑے کی اور ہرفریق اپنے مشہود لہ اڑے سے اس مال میں ہے جواس نے اپنے باپ کی میراث سے حاصل کیا ہے اس قدر مال واپس لے گا جواس نے اس کے باپ کواس کی قیت اور اس کی مال کے منتصان قیمت کے عوض دیا ہے کذائی الحبیط اور اگر اس مخص کی زندگی میں گوائی واقع ہوئی اور رجوع کرنا بعد و فات کے واقع ہوا تو بر فرین گواہ دوسر سے لڑ کے کومشہودلہ عمر کرنے کی آدھی قیمت اور اس کی مال کی آدھی قیمت ادا کرے گا اور بر فرین مشہودلہ سے وہ مال نہیں لےسکتا ہے جواس نے دوسرے کواوا کیا ہے اور بیٹھم اس وقت ہے کہ ہرلڑ کا دوسرے کے دارث ہونے سے انکار کرتا ہے اور اگر

ا بندرزیادتی کاس دیدے کردی سے مرحل اس کا ان ہوگیاتو صرف زیادتی بدر میدان کواہوں کے انتسان ہوا۔ ع مشہودلہ وہ فض جس کے داسطے کواہوں نے اپنی کوائی ہے کوئی اس تابت کیا۔

( فتاوى عالمكيرى ..... جد ( ) كال ( ٢٥٣ ) كال الرجوع عن الشهادة

ایک دوسرے کی تقد این کرتا ہوتو گواہ کی کے واسطے ضامن نہ اول کے گذائی الحیا۔

اگر کوائی اور رجوع دونوں بعدموت کے واقع ہوئی ہوں اور میت کا ایک بھائی ماں دیا ہے کی طرف ہے موجود ہوتو ہر قریق سکواہ دوسر ہے کومشہو ولید کی قیمت ڈائڈ و ہے گا اور اس کی مال کی قیمت بھی جو یا ندی ہوئے کی حالت بٹس تھی وہ منان دے گا اور جو پکھ دونوں کی میراث میں طاب وہ بھی وے کا اور بھائی کوڈاٹھ میں کھے تددے کا کذائی محیط السرحسی اور جو کھے منان میں ادا کیا ہے وہ مشہودلہ کے حصد میراث سے نہ لے گا اور اگر دولوں گواہیاں ایک عی قریق نے اداکی ہوں مثلاً یوں کیا کہ موٹی نے بکلمہ واحد کہا تھا کہ بید دونو ل میرے بیٹے ان دونو ل بائد ہول سے بیں اور دونو ل لڑکے بڑے بیل کہ بائد ہوں کے ساتھواس کے مدمی ہیں اور قاضی نے تھم دے دیا بھرسموں نے رجوع کیا ہیں اگر مالک کی حیات میں رجوع د کوائن واقع ہوئی تو کواہ دونوں بینوں کی قیت اور نقصان ام ولد ہونے کا اوا کرین اور جب ما لک نے اس کو لے کر مکت کر دیا پھر مرکبیا تو جو پکتے جیٹوں کومیر اے لی ہے اس میں ے بقدرڈ انٹر کے کواود وتو ل لڑکوں ہے وصول کرلیں گے اور اگرمیت کا کوئی بھائی ہوتو اس کو پکھی منہان میرا ہے نہ دیں گے اور اگر گواتی ما لک کی زندگی ہیں اور رجوع اس کے مرتے کے بعد واقع ہواتو گواہ بیٹوں یا ہمائی کو پکھیڈ انٹر نہ ویں گے اور اگر گواہی و ر جوځ د ولو ل بعد و فات یا لک کے واقع ہوئی تو بیٹو ل کو پکھومنان نہ دیں گے تحر بھائی کو باندیوں اور بیٹو ں کی قیبت اور بیٹوں کی میراث ڈانڈ دیں کے اور اگر گواہ ایک ہی قریق ہوں اوراز کے گوائی کے وقت چھوٹے ہوں تو ان کے پالغ ہونے کا انتظار کیا جائے گا پس اگر بالغ ہو کرانہوں نے کواہوں کی کوائی میں تصدیق کی توسیصورت اوروہ صورت کے حالت بالغ ہوئے میں کواہی ے واتت کوا موں کی تصدیق بکساں ہاور اگر بعد بالغ ہونے کے برایک نے اس تدر کی تقعدیق کی جواس کے واسطے کوائی وی ہے اور جس قدر دوسرے کے واسلے گوائی دی اس کی تکذیب کی تو بیصورت ادر د وصورت کہ ہرا یک کے واسلے ایک فریق محواہ نے میں وہ اور جرایک نے دوسرے کی محذیب کی ہے بکسال ہے اور سمورت امام محر نے ذکر میں قرمانی کہ کواوفریق واحد بین اور برایک پر نے گواموں کا القدر گوائی بی جنی اس کے واسلے ہے تصدیق کی اور دوسرے کی محذیب کی توبیگوائی متبول ہوگی پائٹیں ایس امام ابوعلی تقسی نے قرمایا کہ متبول ندمو کی اور عامد مشائع نے فرمایا کہ متبول ہوگی اور چھو لے اور بدوں کا ایک عم ہے رپیا ش لکھا ہے۔

ا یک فض بر دو گواموں نے بیر گوائی دی کدائ نے اقر ارکیا ہے کہ بدمیر اجٹاائ بائدی سے ہے اور و وقف اٹکارکرتا ہے اور قاضی نے بیٹم دے دیا محرمشہود انعلیدمر کیا محراس مے مرنے کے بعددد کواہوں نے ایک از کے کی نسبت جواس کی با تدی سے اس کے تعند عمل تعابیہ گوائی دی کدمیت نے اس اڑ کے کی نسبت اپنی مین حیات میں ہمارے سامنے اقر ارکیا کہ بیاڑ کا اس یاندی سے میرا میا ہے و قاض پہلے بنے کے سامنے اس کوائل کو تبول کرے گا اور تسب قابت ہوگا اور اس کی مال تمام مال سے آزاد ہوجائے گی اورجو پچھ میلے بنے کے تبعنہ یمں ہے اس میں سے آ دھا اس کودلا دے گا چرا کر دونوں فریق کوا ہوں نے رجوع کیا تو دوسرے کے کواہ دوسرے ک تمام قیت اور اس کی مان کی تمام قیت اور تمام براث پہلے بیٹے کوڈ اعثر دیں گے اور پہلے بیٹے کے کواواس کی اور اس کی ماں کی نصف تیت دومرے میے کودیں اور مراث کی کھومنان نددیں کے بیذ خیرہ ش اکھا ہے بدائع میں ہے کدو کو اہوں نے بیر کو ای دی كرمونى نے نيا قراد كيا ہے كريد بائدى جھے يہ يج جن ہاوروہ فض مكر بيس قاضى نے يہ كم و عو يا محرووتوں نے رجوع كيا بس اگراس کے ساتھ بچرنہ مواور مالک کی زندگی شی رجوع کیا تو نشعمان تھت کی حفان دیں سے نینی بائدی کی قیمت سے ام ولد مو

مسئله فذكوره ميں اگر تمام نے يكبار كى رجوع كياتوسب يراى طرح حنانت لازم آئے كى جا

عیسی بن ایان نے ایک نواور اس ذکر کیا ہے کہ ایک محص مرحیا اور باب کی طرف سے ایک بھائی چھوڑ ا کہ اس کے سواکوئی وارث دیس معلوم نیس ہوتا ہے چرا کیے محض نے اگر دعویٰ کیا کہ جس ماں وباپ کی طرف سے میت کا بھائی ہوں اور دو گواہوں نے اس کی طرف سے بیگواہی دی کدیدیاب کی طرف سے میت کا ہمائی ہے اور دو گواہوں نے بیگواہی دی کدیدماں کی طرف سے اس کا ہمائی ہے تو قامنی سے تھم دے گا کہ بیدی مال باپ کی طرف سے اس کا ہمائی ہے ہیں اگر سب گواہوں نے رجوع کیا تو جنہوں نے باپ کی طرف سے ہمائی ہونے کی گوائی دی وہ دو تہائی میراث کے اور جنہوں نے مال کی طرف سے ہمائی ہونے کی گواہی دی ہے ایک تہائی میراث کے ضامن ہول کے میتھیر مید محیطین میں لکھا ہے اور اگر باپ کی طرف سے بھائی ہوئے کے ایک گواہ نے رجوع کیا اور مال كى طرف سے بھائى ہونے كے ايك كواہ نے رجوع كياتو أوجے كے ضامن ہوں مے اور تين تہائى دونوں رتعتيم ہوگا برجيط ميں لكھا ہا کر دو گوا ہوں نے گوائی دی کہ مدیاب کی طرف ہے ہمائی ہے ہی قاشی نے تھم وے کرآ دھی میراث اس کو دلوائی پھروہ گوا ہوں نے کوائی دی کہ مال کی طرف سے بھائی ہے ہی قاضی نے تھم وے کر باقی آ دھی بھی اس کودلوائی پھرسب نے رجوع کیا تو ہرفریق تصف ال كاضامن موكا يدمجيط مرهى شركهما باكردوكوا مول في مال كى طرف سند يما أنى موفى كوابى وى اورقاس في جعنا حصائیمراث اس کو دلوایا مجر دوسرے دو گواہوں نے باپ کی طرف سے ہمائی ہونے کی گوائی دی اور قاضی نے باتی میراث آس کو دلوائی چرسب نے، جوع کیا تو پہلے فریق پر چینے حصد کی اور دوسرے پر یا نچ چینے حصد کی مثمان لازم ہوگی ای طرح اگر سعا دونوں نے كواى دى كرايك فريق كى تعديل مونى اوراس برتهم موكيا بمردوس فريق كى تعديل مونى اوراس برتهم موا پررجوع كياتوتر تيب علم کے موافق ہر قریق اس فقر رکا صفیمن ہوگا جس فقر راس کی گوائ پر دلایا گیا ہے اگر ایک نے دموی کیا کہ میں ماں و باپ کی طرف ہے بھائی ہوں ہیں اگر ایک گواہ نے گوائی دی کہیں ماں وہاپ کی طرف سے بھائی ہوں ہیں اگر ایک گواہ نے کوائی دی کہ یہ مال وہ پ ك طرف سے بھائى ہے اور دومرے نے مال كى طرف سے بھائى ہونے كى كوائل وى اور تيسرے نے كوائل وى كه باپ كى طرف

ے بھائی ہے اور قاضی نے میراث اس کوولا دی چر پہلے نے رجوع کیا تو اس پر نصف میراث کی صفان ہے اور اگر فقط تیسرے نے رجوع کیا تو اس پر تہائی مال کی ضان ہے اور اگر دوسرے نے رجوع کیا تو اس پر چھٹا حصد صفان ہے اور اگر سموں نے کیارگی رجوع کیا تو سب پرای طرح صفائت لازم آئے گی ریجیلا عمل کھاہے۔

مسئلہ مذکورہ میں ہرفریق گواہ اسے مشہو دلہ کی قیمت اور میراث دوسروں کوڈ انڈ دیں گے 🏠

توادر مين بن ابان من ہے كدا كيك تف مركميا اور اس نے يمائى معروف اور دوغلام اور ايك باغدى چيوزى پير دو كوابوں نے ایک غلام کی نبست یہ کوائی دی کہ برمیت کا بیٹا ہے اور دوسروں نے دوسرے کے داسطے بیکوائی دی کہ برمیت کا بیٹا ہے اور دومروں نے بائدی کے واسطے بدگواہی وی کدید میں کی بٹی ہے اور قامنی نے بدگواہی آبول کی اور میراث سماوں بی تقسیم کردی مجر کواہوں نے رجوع کیا تو بھانی کے واسطے ضامن شہوں کے اور برفریق کواہ اسے مشہود لہ کی قیمت اور براث دوسروں کوڈ اعذ دیس مے۔اگرمیت نے ایک بھائی معروف اور ایک قلام اور ایک باعدی چھوڑی چرفائم ک نبست دو گواموں نے بیے ہونے کی اور دومروں نے ہائدی کی نسبت بیٹی ہونے کی کوائی دی اور قاضی نے کوائی پر بیٹے دبی کے درمیان میراث تقیم کر دی پھر کواہوں نے رجوع کیا تو بینے کے گواہ بھائی کونسف میراث اور نسف تیت نلام کی اور بین کو چیٹا حصراور نسف تیت غلام کی ڈانڈ ویں مے اور بنی کے کوا ویا ندی کی قیمت اور میراث خاصة بينے کوڈ انڈ ویں سے بيد خبرہ میں لکھا ہے اور بھی نوا در بن ایان میں ہے کہ ایک مخص مرحمیا اوراك بني اوراك بعائى باب كى طرف سے چھوڑاليس قامنى نے بھائى كوآ دھااور بني كوآ دھادلا ديا پھراكي مخص نے آكروموى كياك میں میت کا مال و باپ کی طرف سے ہمائی ہوں چراکیک گواہ نے اس کے مال ویاپ کی طرف سے جمائی ہونے کی گوائی دی اور دومرے نے باپ کی طرف سے ہمائی ہونے کی اور تیسرے نے مال کی طرف سے ہمائی ہونے کی محواتی دی اور قاضی نے آدھی ميراث ال كودلا دى يس اكراس كواه نے رجوع كيا جس نے مال دياہ كافر ف سے بعائى بونے كى كوائى دى تھى توجس قدرميرات اس کو پیٹی ہے اس کے آ دھے کا ضامن ہوگا اور اگر باپ کی طرف سے بھائی ہونے کے گواہ نے رجوع کیا تو اس کی میراث کے تین آخویں حصد کا صامن ہاور اگر مال کی طرف سے ہوائی ہونے کے کواہ نے رجوع کیا تو آخویں حصد جراث کا ضامن ہوگا بیجیط شلکھا ہے۔ توادرائن ساعد ش ایام ابو نوسٹ سے دوایت ہے کہ ایک مخص مرکبااوراس نے ایک چیاز او بھائی چیوڑ ااوراس کے تبعیہ جس است جرار درہم جمور سے محرا کے مخص نے گواہ سنائے کہ جس میت کا بھائی ہوں اور قاضی نے اس کو بزار درہم ولا و نے مجرا کی محض نے کواہ سنائے کہ عمل میت کا بیٹا ہوں اور قامنی نے اس کووہ بڑار درہم دلا دیتے پھر بھائی کے کوابوں نے رجوع کیا تو پھازاو بمائی کواس سے حان لینے کا اختیار دیں ہے بھراگراس کے بعد بنے کے گواہوں نے دجوع کیاتو بھائی ان سے ہزارور ہم کی منان لے سكتا ہے اور جب ليے لئے تو چھا زاد بھائي بھی بھائي كے كوابوں سے بترارود ہم لےسكتا ہے بيذ خيره عمل كھا ہے ايك محص مركيا اوراس نے ایک بیٹا چھوڑ ااوراس نے میراث لے فی محرووسرے نے آ کرمیت کے بیٹے ہونے کا دعویٰ کیا اور بیٹے معروف النب تے اس كنب الكاركيا اوراس ي بى الكاركياكه جمع مرات ي كيوسول مواب جررى دوكواه اذياكه يدميت كابياب اورقاضى نے تھم دے دیا مجردو گواہ لایا کہ اس معروف النب بینے کومیراث میت ساس قدر ملاہے ہیں قاضی نے اس میں سے نسف مال مد فی کوولا یا بجرنب کے گواہوں نے رجوع کیا تو جس قدر مال مدفی کو پہنچا ہے اس کی منان دیں گے بس اگر منان اوا کرنے کے بعد دوسرے کوابوں نے بھی رجوع کیا تونب کے گواہ ان ہوائی لیں مے اور اگر سموں نے بیباری رجوع کیا تو معروف بنے کو اختیارے جا ہے نب کے گواہوں سے منان لے اور دومال کے گواہوں سے لے لیں کے بیامال کے گواہوں سے ومول کر لے

بیر پیط میں لکھا ہے جامع میں روایت ہے کہ ایک تخص کے ہزار درہم کی ود بعت ایک تخص کے پاس ہے اور و واقر ارکر تا ہے اس و و فخص مرکیا پھرا یک مخفس نے دو گواہ سٹائے کہ عمل میت کا مال و پاپ کے رشتہ سے چیا ہوں اور گوا ہوں نے بیان کیا کہ ہم موائے اس کے اور کوئی وارث نیس جانے میں پس قاضی نے تھم دے دیا چر دوسرا آیا اور اس نے گواہ سنائے کہ میں مال و باب كى طرف سے ميت كا بھائى موں يى قاضى نے تھم وے ديا اور پيلے سال والي كرا كے اس كود لا ديا بجرا كر دوسرے نے یہ کواہ سنائے کہ عمل میت کا بیٹا ہوں کہ کواہ ممرے سوائے وارث نبیل جائے جیں تو بھائی سے واپس کر کے مال اس کو دلا دیا جائے گا ہیں اگر سب نے رجوع کیا تو بینے کے گواہ بھائی کومٹان دیں کے اور بھائی کے گواہ بھیا کومٹان نددیں کے اور بھیا کے موا واس محض کوجس کے باس و وابیت بھی منان شد یں مے ای طرح اگر سب نے بکیار کی کواہ دی اور رجوع کیا تو بھی می تھم ے بدی اس من میں لکھا ہے۔ ایک مخص مر کیا اور اس نے ایک اور ایک مال وہاب کی طرف سے بھائی جھوڑ ایس بنی نے آوھا مال الرا اورا وحامال بمائی نے لیا میرا یک مخص نے گواہ ستائے کہ وہمیت کا مال دبائ کی طرف سے بھائی ہے اور قامنی نے اس کو بھائی معروف النسب کے ساتھ نصف نسف کا شریک کردیا جاردونوں گواہوں نے باپ کی طرف سے بھائی ہونے یا مال کی طرف سے بھائی ہوئے ایک نے اٹکار کیا اور دوسرے پر ثابت رہے وجس قدر میراث اس کولی ہے اس کے نصف کے ضامن ہوں کے ای طرح اگرایک گواہ نے اس کے باپ کی طرف سے بھائی ہونے اور دوسرے نے مال کی طرف سے بھائی ہونے کی گوائی سے اٹکار کیا تو ہر ا بک گواہ جو تھائی میراث کا صفاحن ہوگا بریجیدا میں اکھا ہے ایک خض مرکیا اور اس نے دو بھائی ماں کی طرف سے اور ایک بھائی ہاہ کی طرف سے چھوڑ ا پھرا کیے تخص نے دموی کیا کہ میں مال و باپ کی طرف سے اس کا بھائی ہوں اور دو گوا ہوں نے گوا ہی دی کہ باپ کی طرف سے اور دو گوا ہوں نے گوا بی دی کہ مال کی طرف سے اس کا ہمائی ہے اور قاضی نے تھم ویا پس اس نے ہاہ کی طرف سے بھائی کے یاس جو مال تھا اس کی دو تہائی کے ٹی چرکوا ہوں نے رجوع کیا تو جنہوں نے باپ کی طرف سے بھائی ہونے کی کوائی دی تنین چوتھائی اس مال کا اور جنہوں نے مال کی طرف ہے بھائی ہونے کی گوائی دی ہے ایک چوتھائی ڈاٹڈ بھریں اور اگر مال کی طرف ے دو بھائی کے بچائے ایک بی بھائی اس نے چھوڑ اجواور پیر ایک عنص نے ماں و باپ کی طرف سے بھائی ہونے کا وعویٰ کیا اور دو مواہوں نے ہاپ کی طرف سے بھائی ہونے کی اور دو نے مال کی طرف سے بھائی ہونے کی کوائل دی اور اس نے یا تج چھٹے حصہ ميراث كوليا بمركوا مول في رجوع كياتو باب كي طرف سے بهائي مون كے كواموں يرتمن عصفے حصد كي اور جوتھائي حصہ عشم كي عنوان اوردوسروں پر چمٹا حصدادراکی عصلے کی تین چوتھائی کی مثمان واجب ہوگی برمجیط سرتھی جس اکسا ہے ایک مخص سر کیا اوراس نے دو ہمائی مال كى طرف سي چيوز مداورايك بحاتى باب كى طرف سد جيوز ايس قاضى في ان دونون بما ئيول كوتباتى ديا اورعلاتى بمائى كودو تہائی دیا چرایک مخص نے دوئ کیا کہ میں مان و باب کی طرف سے میت کا جمائی ہوں ہی وو کواہوں نے مال کی طرف سے جمائی ہونے کی گوائی دی اور مدائ نے کہا کہ باپ کی طرف سے بھائی ہونے کے میرے دونوں کواوغائب میں تو قاضی ماں کی طرف سے بھائی ہونے کا تھم دے دے گا اور اس کوان دونوں اخیاتی بھائیوں کے ساتھ شامل کرسکتا ہے ہیں اگر اس نے شامل کر دیا پھر دونوں عًا تب کواہ حاضر ہوئے تو قاضی ان کی کوائی ہراس کو ماں و باپ کی طرف سے ہمائی قرار دے کا اور اخیا فی ہمائے ں سے جواس نے لیا ے وہ علاقی بھائی سے وصول کر کے تہائی ہوری کرلیں کے اور باقی دو تہائی مال اس کو دلایا جائے گا ہی اگر اس کے بعد کوا ہوں نے رجوع کیاتو جنہوں نے مال کی طرف سے بھائی ہونے کی گوائی دی ہے ضائن نہوں گے اورجنہوں نے ہاپ کی طرف سے بھائی ہونے کی گوائی دی ہےوہ دو تیائی مال اس بھائی کو جو باپ کی طرف ہے معروف ہے منیان دیں گے اور اگر اس نے پہلے باپ کی

ونتاوى علمگيرى جد ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ كُتَابِ الرجوعَ عِن السَّهَادَةَ ﴾ ﴿ وَمِن السَّهَادَةَ

طرف سے بھائی ہونے کے گواہ ستائے اور قاضی کے علم سے اس نے باپ کی طرف سے بھائی کے حصد سے آ دھا لے لیا پھر ماں کی طرف سے بھائی والے گواہ حاضر ہوئے اور ان کی گوائی پراس نے باتی آ دھا بھی لے لیا پھرسیہ گواہوں نے رجوع کیا تو ہرفریق پر نصف منان لازم ہوگی کذائی الحیاد۔

 $\Theta: \triangle_{f}$ 

وصیت کی گواہی ہے رجوع کرنے کے بیان میں

ا كي فنس في دوي كيا كرميت في محيم إلى برمال كي وميت كي بي يس كوا بوس كي كوا على يرقاضي كي عم بيداس كوتها في مال ہر چیز سے ل کیا پھر اگر کوا ہوں نے رجوع کیا تو سب نہائی مال کے منامن ہوں گے ای طرح اگر کوا ہوں نے زندگی ہیں تہائی مال کی وصیت کی کوائل دی اور بعد موت کے قامم ہوا تو بھی میں صورت ہوسکتی ہادر میں عظم ہے بیجیدا سرحسی میں اکھا ہے اگر بعد موت کے گواہول نے گوائی وی کدمیت نے اس مدی کے واسطے اس باعدی کی وصیت کی تھی اورو دیا ندی تھائی مال ہے اور تھم ہو گیا اورمد گی نے اس کوام ولد منایا مجر کوا ہوں نے کوائی سے دجوع کیاتو جس دوز قامنی نے تھے دیا ہے اس دن جو قیمت اس باندی کی موادا کریں اور عقر اور بھے کی قیت کے ضامن شہوں مے اور ای طرح اگراس منص کے سوائے دوسرے سے بچے جن حب بھی وارثوں کے لے عقراور بھی قیت کے ضامن ندہوں کے بیمبوط على ہے اس اگر عم قامنی کے روز کی قیت على كر باعرى كى اس روز كيا قيت تحتی گواہوں اور دارٹوں شراختلاف ہوااور کواہوں نے کہا کہاس دن اس کی قیت ہزار درہم تھی اور دارٹوں نے کہانیس بلکہ دو ہزار ورہم تھی کا آگر ہا ندی مرکنی ہوتو کو اہون کا قول لیاجائے گا اور اگر زندہ موجود ہوتو زبانہ حال کے موافق اگر اس کی قیست وو بزار ہوتو وارثوں کا تول اور اگر ایک بزار موتو کواموں کا قول لیا جائے گا اور اگر فی الحال اس کی تیت دو بزار مواور کواموں کے کواموں نے گوائی دی کہ حکم قضا کے روز اس کی قیمت بڑار در ہم حق تو کوائ منبول ہو کی ای طرح اگر ٹی الحال اس کی قیمت بڑار در ہم ہو اور دارتوں کے گوا ہوں نے علم تعنا کے روز دو بزار درہم ہونا بیان کیا تو ان کی کوائی مقبول ہوگی ہیں اگر دونوں فریق نے اسیع اہے وال کی پر کواہ قائم کے تو دارتوں کے کواہ مغبول ہوں کے بیمید علی لکھا ہے ایک مص تین بزار درہم اور ایک بیٹا مجموز کرم کیا بگردو فضول نے بیا وائی دی کدمیت نے اس مخص کے واسلے تہائی مال کی وصیت کی ہے اور دوسرے وو کو اموں لے دوسرے مخص ے واسطے اس بی کوائی دی اور تیسرے دو کواموں نے تیسرے تھی کے واسطے اس بی کوائی وی اور مید کا بیٹا اس سے افکار كرتا ب اور تيون موسى بم شي بكى ايك دومر ي كانكار كرتاب يك قاضى في تياتى مال تيون كونسيم كرويا بحرسب كوابول في ر جوع کیا تو بینے کو پچھ حمان نددیں مے کذائی محیط السرحى اور برفرانی گواه دومرے دونوں مومى کہما کے واسطے موائے اس کے جس كى طرف سے كوائل دى تھى تبائى كى تبائى مال كى ضائن موں كے اورائ طرح اگر ايك كے كوابوں كى يہلے تعديل ہوئى اور اس کے لئے تہائی مال کا علم ہو گیا چردوسرے کے گوا ہول کی تقدیل ہوئی اور اس کے لئے اس میں ہے آ دیعے مال کا علم ہوا پھر تيسرے كے كوا بول كى تعديل ہوئى اوراس كے لئے بھى دونوں كے حصرے تبائى دلايا كيا پھرسب كوابوں نے رجوع كياتو بھى بحاظم بريط عم الكعاب

اگرایک کے داسطے دصیت کا گوائی پر بھم ہوا پھر دوسرے گواہوں نے گوائی دی میت نے اس کی دمیت سے رجوع کر کے اس نے دمیت کی ہمیت سے رجوع کر کے اس نے دمیت کی ہمیت کی دربید کی دمیت اس نے بیل کا میں کا میں کہ زید کی دمیت کے دربی کے دید کی دربی کے دید کی دربی کے دربی کے دید کی دربی کی دربی کی دربی کے دید کی دربی کے دید کی دربی کی کے دوبی کے دربی کے دربی کے دید کرتیسرے کو دلا دیا پھر سب کو اہوں نے

ر جوع کیا تو عمرو کے گوا وزید کو کال تہائی ویں مے اور زید کے گواہ پہلے کوتھائی کا نصف ویں مجاور مہلے کے گواہ پکھو متمان نے میں مے اور نہ وارٹوں کے لئے مناسن ہول کے بیری اس میں الکھا ہاورا کر کواہول نے رجوئ نہ کیا لیکن دوسرے کا کوا وایک غلام نکلاتو تہائی مال پہلے اور تیسر ہے کے درمیان آ دھا آ دھا تقسیم ہوگا یہ بچیاہ ش لکھا ہے ایک شخص سر کمیا اور تین ہزار درہم چیوز ہے اور تہائی مال کی ایک مخص کے واسطے وصیت کی اور اس کودے دیا گیا مجرود پختصوں نے میگوائی دی کدمیت نے اس دمیت ہے رجوع کر لیا تھا ایس و و مال وارٹول کو دلایا کیا پھرائین ووٹوں گواہوں نے گوائی دی کہمیت نے دوسرے مخص کے واسنے بیدومیت کی تھی پس اس کو د لا دیا کیا چردونوں کوابیوں ہے رجوع کیا تو تہائی مال کے دومرتبہ ضامن ہوں کے ایک بار دارٹوں کو ڈاٹھ ویں مے اور ایک مرتبہ پہلے موسی لدکوڈ انڈ مجریں کے اور اگرومیت اول سے دجوع کرنے کی اور دوسرے کے داسطے ومیت کرنے کی گوائی دی اور بعد تھم قاضی كرجوع كيايا فقلا يكلى وميت يدجوع كرف كي كوائل دى اور بنوزاس كائهم شهوا تفاكددوسر يرك واسط تبالى كى وميت كى گوای دی اور بیصورت مسئله واقع مونی تو صرف پهلیموسی له کوڈ انڈ دیس مے نہ دارتوں کوادر اگر معار جوع و وصیت کی کوای دی اور تھم ہو گیا چردوسری وصیت کی گوائ سے رجوع کیااور پہلے کی وصیت سے دجوع کرنے کی گوائی سے رجوع ندکیا تو ان سے دریافت كيا جائے گاكد جوع وصيت كى كوائل سے رجوع كرتے ہو يائيس لى اگرسكوت كيايا كوائل رجوع يرثا بت رہے تو ايك تبائى وارث كو دیں کے چراگر پہلے وصیت کی کوائل سے رجوع کرنے کی کوائل سے بھی رجوع کیا تو ددیارہ ایک تبائی پہلے موسی لے والا وی اگروفت دریانت کرنے کے انہوں نے بیان کیا کہ پہلے رجوع کی گوائی ہے بھی ہم نے رجوع کیا تو صرف ایک تہائی مال موسی لدکو دیں کے ندوارٹ کواورا گریملے فقط وصیت ہے ، جوع کرنے کی کوائل سے دجوع کیا اور دوسرے کے واسطے وصیت کرنے کی کوائل ے رجوع ندکیا تو پہلے موسی لدکو تبائی مال کے آو سے کی منان دیں مے چرا کر دوسرے کے واسطے وصیت کرنے کی گواہی ہے جمی رجوع کیا تو ہاتی مال بھی پہلے موسی ارکودی سے ریکائی میں اکھا ہے۔

اگر گواہی دی کہ میت نے اپنے تر کہ میں ہے اس مخص کے واسطے دصیت کی تھی اور قاضی نے تھم دے دیا پھر دوٹوں نے رجوع کیا لیس اگر دصی نے اس میں ہے چھ تلف کیا تو دوٹوں گوا ہوں پر پچھ صفال نہیں ہڑ

ایک فض تین غلام مساوی قیت کے چیوڈ کرم گیا ہی دو گواہوں نے یہ گواہی دی کہ اس نے اس غلام کی قیت زید کے داسطے دھیت کی ہے اور تھم ہو گیا ہی دوسر سے دو گواہوں نے اس دھیت سے دجوع کر نے اور دوسر نے فلام کی ہمرو کے داسطے دھیت کرنے کی گواہی دور سے دو گواہوں نے وہیت فانی سے دجوع کرنے کی اور تیسر سے غلام کی بکر کے داسطے دھیت کرنے کی گواہی دور ایک کو اور دوسر سے کو گواہوں نے دجوع کیا تو پہلے سے گواہوں پر کی کو متان و بنالازم ٹیس ہے اور دوسر سے گواہ آ دی قیمت و گیا ہی ہم سے گواہ قال می قیمت و اند وی کی متان و بنالازم ٹیس ہے اور دوسر سے گواہ آ دی قیمت پہلے کو دیں گے اور دوسر سے گواہ قال می قیمت و اند وی سے اور دوسر سے گواہ آگی ہو سے اور دوسر سے گواہ قال می قیمت و اند وی سے اور دوسر سے متان ہی ہم سے اور دوسر سے گواہوں پر کی گواہوں دیں یا اور پہلے اور دوسر سے گواہوں پر کی گواہوں کے دوسر سے گواہوں پر کی ڈائر ٹیس ہے ہی اگر دوسر سے نے دوسر سے گواہوں سے متان لین چاہی تو وصیت کے گواہوں پر وصیت قائم کر کے لے سکتا ہے چار کواہوں سے متان لین چاہی تو دوسر سے گواہوں پر وصیت قائم کر کے لے سکتا ہے اور غلام کی نصف قیمت کا میں کہا جا کی گواہوں سے متان لین چاہی تو دوسر سے گواہوں پر وصیت قائم کر کے لے سکتا ہے اور غلام کی نصف قیمت کا میں کہا کہا کی باری کی اور وہور ہے کہا کو دوسر سے کے گواہوں ہو میت کا کہا کی ایک میں ہوسرت قائم کر کے لے سکتا ہے اور غلام کی نصف قیمت کا سے کہا کہا کی بارا کی برا کہ دوسر سے کے گواہوں کی دوسر سے کے گواہوں کی دوسر سے کے گواہوں کی دوست کرنے کی گوائی دی اور برایک سے دوسر کی کہائی مال ایک بزار دروہ م ہے ہی بر فر آئی گواہوں نے ایک خوص کے دوسطے دھیت کرنے کی گوائی دی اور برایک سے دوسر کے کی گوائی دی اور برایک سے دوسر کی گوائی دی اور برایک سے دوسر کی گوائی دی اور برایک سے دوسر کی گوائی کی ایک خوص کے دوسطے دھیت کرنے کی گوائی دی اور برایک سے دوسر کی گوائی دی اور برایک سے دوسر کی گوائی دی اور برایک سے دوسر کی کی گوائی دی اور برایک کے دوسر کے کی گوائی دی کو دوسر کی کو دوسر کی گوائی دی کو دوسر کی کو دوسر کی کو دوسر کے گوائی دو کو دوسر کی کو دوسر کی کو دوسر کی کو دوسر کے کو دوسر کی کو دوسر کے کو دوسر کے دوسر ک

نهرځ : 🏵

#### حدوداور جرموں کی گواہی سے رجوع کرنے کے بیان میں

ا تولدسب کویعنی زنا کے ثبوت بھی جارگواہ خروری ہیں ہی جب ایک نے وجوع کیا تو باتی تہمت دیکھے والے ہوئے ہی سب کوتہمت کی حدماری جائے م نزد یک سب کوحد ماری جائے گی اور اگر بعد حد مارے جانے کے ایک گواہ نے رجوع کیا تو خاص ای کوحد ماری جائے کی بیرے وی میں

لكعار

ا كرجارة وميول في ايك فخص يرونا كرف وصن موفى كان وى يس فاحنى في اس كروج كرف كاحم كيا جركوابول نے رجوع کیااورو و مخفی زیر و تھا مگر پھروں نے اس کوزٹی کردیا تھا تو قاضی اس سے صدد فع کرے گا اور کوا واس کے زخموں کی دیت بے ضامن ہول سے سیسو دیمی لکھا ہے اگر دو گواہوں نے ایک خض پر بیگوائی دی کداس نے اپنا غلام آزاد کیا ہے ادراس غلام پر جار آ دميول في زناكر في اور تحصن موفي كواس دى اورقاضى في كوابيان تبول كركاس كوا زادكر كرم كيا بعر كوابول في رجوع كياتو آزادى كے كواموں ير مالك كواس كى قيت ويلى يزے كى اور زناك كواموں ير ديت لازم موكى اس اگر فلام كاكوئى وارث عصبات میں سے شہوتو بدویت ما لک کو ملے کی بدیجید عی لکھاہے اور اگر جاروں کواجوں میں سے آیک کواہ او اور کا ہوتو ویت کے حصہ کے ساتھ قیت کا حصہ بھی دینا اس کو پڑے گا بیرجادی جس اکسا ہے اگر جا دھنصوں نے آزادی اور زیا اور محصن ہونے کی کوائی دی اور قامنی نے علم دے دیا پھر آزادی سے رجوع کیا تو قبت کے ضامن ہول کے ادر اگر دو گواہون نے آزادی سے اور دو گواہول نے زنا سے رجوع کیا تو آزادی سے رجوع کرنے والول پر پھونٹس اور زنا سے دجوع کرنے والوں پرآدمی دیت اور مدفذ ف لازم آئے گی میسوط میں کھا ہے اگر کواہوں نے اپنے مورث پر لین باپ یا بھائی یا پچاو خیر و پرز ناکی کواہی دی اور و وصل ہے تووہ رجم کیا جائے گا اورائی تبہت کی وجہ ہے اس نے جلدی ہے میراث لینے کے داسلے ریگوائی دی ہے معتبر نہ ہوگی ایس اگر و ورجم کیا گیا اور بدلوگ اس کے مقل میں نہ پہنچے مجرا یک نے رجوع کیا تو جو تعالی دیت ادا کرے اور دارث ہوگا اور اگر مقل میں بہنچ اور ایک نے رجوع کیا اور رجوع ش دوسروں نے اس کی محذیب کی تو ڈاٹھ شددے کا اور دارث موگا دور اگر بے کہا کہ تو نے محبوثی خواہی دی کونکہ تو نے اس کے زنا کرنے کوئیں ویکھا تھا اورہم نے ویکھا تھا تو اس کی چوتھا ویت ڈاٹھ ویے گا اور وارث نہ ہوگا اور اگر سب نے اس کی گوائی کی تحذیب کی اور رجوع کرنے میں اس کی تعمد اتن کی تو معتول مرحوم کی ویت سب اوا کریں اور سب کو صدفتذ ف ماری جائے گی اور میراث سے محروم رہیں کے اور جو کوئی اس کا قریب تر رشتہ دار ہو گا اس کو میراث ولائی جائے گی بیکانی ش لکھا ہے اگر قصاص کی گوائی دی چر بعد فل کرد ہے کے رجوع کیا تو دیت کے ضامن اول کے اور ان سے قصاص شالیا جائے گا ہے مضمرات عى لكعاب اور اكريد كواى دى كداس فالان كوعد في كياب مرروع كياتو الي ال عديد اداكري اى طرح اگر بیکوائی دی کدائی نے تعلے سے فلال کا باتھ کا مث ڈالا ہے اور قاضی نے تھے دیا تھررجوع کیا تو باتھ کی ویت کے شامن ہوں کے بیدا تع ش لکھاہے۔

ہمن آوروں نے عمد آئل کرنے کی گوائی دی اور قاضی نے دنی کو قصاص لینے کا تھم دے دیا اور اس نے ضرب سے اس کا اس کا ٹا پھرا کی نے دو رہے کے دیاتو ولی پر حیان نہ آئے کی ٹا پھرا کی نے آئل کیا اور دوسرے نے رجوع کیا تو ولی پر حیان نہ آئے کی اور پہلار جوع کرنے والا ہاتھ کی چوتھائی ویت اپنے مال سے اس طرح اوا کرے کہ دو تہائی پہلے سال جی اور ایک تہائی دوسرے سال جی اور دوسرار جوع کرنے والا جان کی آ دھی ویت اپنے مال سے تعن سال جی اوا کرے ہر سال جی تہائی ویت وے پھرا کر اس میں اور اکرے ہر سال جی تہائی ویت وے پھرا کر اس کے ساتھ تیسرے نے بھی دجوع کیا تو وہ یاتی فصف دیت تین سال جی ہر سال ایک تہائی دیت اور پہلارا جع چوتھائی ویت وست سے تہائی تھائی دیت اور کہلارا جع چوتھائی دیت وست سے تہائی تک کی زیاد تر ہوگی اور جان وی سے دست سے تہائی تک کی زیاد تر ہوگی اور جان وی سے دیت کی کوائی دی۔

ع قولدائ مال ين درگار براوري يرداشت شرك كي

ک دیت ولی کی مددگار برادری پرتین سال عل واجب مو کی تین آدمیوں نے عمر اُقل کرنے کی گوائ دی اور حم کے بعد ولی نے قائل كاايك باتحفظ كيا بحرايك كواه في رجوع كيا اورولي في ال كاياد ل كاث ديا بحرووس كواه قد جوع كيا تو عامدروايات کے موالی قصاص باطل ہو کیا ہیں اگر دولوں زخمول سے اچھا ہو گیا تو پہلے پر چوتھائی دیت اور دوسرے پر چوتھائی دیت اور آ دھا جرمانه پاؤل كاواجب ہوگا پس اگرتيسرا كواوغلام ہوتو پاؤل كى ديت ولى پر ہوگى اور اگر دونو ل زخموں ہے مركيا اور تيسرا كواوغلام ہے تو دونوں پرآ دھی ویت اورآ دھی وٹی کی مدد گار براوری پر ہوگی ہی اگر تبیسرے نے رجوع کیااوراس کا غلام ہونا معلوم ندہوا ہیں اگر دونوں زخموں سے اچھا ہو گیا تو ہاتھ کی دیت سب پر عن حصہ ہو کر ہر اہتم ہوگی اور یا دیں کی دیت دوسر ہے اور تیسر سے پر دو حصد کر کے تقتیم ہوگی اور اگر مرکمیا تو دیت سب پر تین حصہ ہو کر تقتیم ہوگی بیری بطا سرحتی میں لکھا ہے ایک مخص نے دوسرے پر دمویٰ کیا كماك تيرب ولي كا باتحد خطا عكاث والاستهاوروه ال زخم عدر كيا اوركواه لاياجتيون في كواي دى كماس في اس ك و ل كا باتحد خطا سے كا ث ذالا ب اوراس زخم سے مرجائے كى كوائى نيس دى اور وہ دوسر سے دوكوا ولا يا كرانہوں نے باتحد كے زخم سے مرجانے کی گوائی دی اور ہاتھ کائے کی گوائی فش دی اس قامنی نے اس کی مددگار براوری برد بت دیے کا تھم کیا چر ہاتھ کا النے کے گوا ہوں نے عی خاص کر دجوع کیا تو ہوری دے سے صاحن ہوں کے جرا گرموت کے گوا ہوں نے رجوع کیا تو ہاتھ کا لئے کے کواہ ان سے والی لیس کے ای طرح اگر ایک مض نے بدومونی کیا کہ اس نے جوڑ یر سے بمری انگی کا ث دی خطا سے اور بمرا ما تھ شل ہو گیا اور مدع علید نے اس سے اتکار کیا ہی مدی دو کواواس امرے لایا کداس نے انگی کائی مرشل ہوجائے کی کوائی ندوی پھر وہ کواہ لا یا کہ انہوں نے اللی کئے سے شل ہونے کی کوائی دی ہی قاضی نے انگل کائے والے کی مدوگار براوری پر ہاتھ کی دیت دینے کا تھم کیا چرانگی کا نے کے گواہوں نے رجوع کیا تو وہ تمام جر ماند کف کے ضامن ہوں مے پھرا گرشل ہوئے کے گواہوں نے رجوع کیا پہلے گواہ ان گواموں سے تمام جرمانہ والی لیں کے سوائے ایک انگل کے جرمانہ کے کروہ خاصة البيل بررے کا بيذ خيرہ يم لكعا \_\_\_

م كوابول في يكواك دى كدائ فض كے قلام في خطا ساك في كول كيا ہداورد وسر دو كوابول في اس المام ك آزاد کردے کی گوائی دی خواہ دونوں گوامیان معا کزری یا تل سے پہلے گزری اور تھم معا ہوایا تل کا پہلے ہوا پھر گواموں نے رجول کیا تو قل کے گواہ اس کی برار درہم قیمت کے ضامن موں گے اور آتر اوی کے گواہ دئ برار درہم قیمت کے اور نو برار دیت کی منان وی کے پس اگر پہلے آزادی کے گواد گزر سادر حم ہو گیا چردوسرے گوا بول نے بیر گوائ دی کداس نے آزاو ہونے سے آل کیا ہے اور ما لک اس کوجات ہے مرکواہوں نے رجوع کیاتو آزادی کے کواہ اس کی قیت کے ضامن ہوں کے اور آل کے کواہ وس برار کے ضائن ہوں کے كذانی الكانی ۔ اگر حتل مطلق كى كونتى دى مثلا يوں كها كدائ كے غلام نے زيد كے ولى كوكل سے پہلے تل كيا ہے اوروہ جانات اورغلام کی قیمت بزار درجم باور دومرول فے گوائی دی کرائ فض فے کل کیا تھا کرا گرمیر اغلام کمریس داخل ہواتو وہ آزاد ہے اور تیسر ے فریق نے گوائی دی کہاس کا غلام آج گھریس داخل ہوائیں قاضی نے تھم دے دیا پھر کوابوں نے رجوع کیا تو متم کے گواہ جر ماند کے ضامن ہوں مے اور جرم کے گواہ ہزار درہم دیں مے اور کمرش داخل ہونے کے گواہوں پر پچر متمان نیس ہے یہ محیط سرتھی میں لکھنا ہے امام مجتر سے ایلا مروایت ہے کہ دو گواہوں نے مثلاً زید کے اوپر یہ گوائی دی کہاس نے اس مخض بحرے بیٹے کو عمد اقتل كر دُالا باور البيس دونوں كوا موں نے اى زيدير بيكوائى دى كماس نے عمر و كے بينے كو بھى عمر اقتل كيا باور دونوں معتولوں كے باب مرك بين اور سوائے بايوں كے كوئى وارث بحى جيس ہے يس قاضى نے قصاص كا تھم كيااوراس جنس كودونوں كے بايوں نے لل فتأوى عالمكورى ..... جد (١) كالاسلام المجوع عن الشهادة

کیا پھر کواہوں نے ایک بیٹے کے آل سے رجوع کیا کہ اس کے بیٹے کواس نے آل بیل کیا ہے آ آ می دیت کے ضامن ہوں گے او اگر انہوں نے کوائی سے رجوع نہ کیا بلکہ ایک بیٹا زغرہ موجود ہوا تو مقتول کے دلی کو افقیار ہے کہ جاہوں سے نصف دیم لے اور جا ہے اس لڑکے باپ سے لے جوز خدہ نظر آیا ہے اور اگر دونوں لڑکے ایک می شخص کے ہوں اور قاضی نے قصاص کا تھم کا اور باپ نے دونوں بیٹوں کے عض زید کو آل کیا پھر کو اہوں نے ایک بیٹے کے آل کرنے سے دجوع کیا تو دونوں پر پچے منان نہوگا کذ فی الحیا ۔

نېرخ : 🏵

محوابی پر گوابی دے کررجوع کرنے کے بیان میں

اگر بیصورت بوکددو گوابول نے دو مخصول کی گوائی براور جار گواہوں نے دو گواہوں کی گوائی برگوائی

 $m{W}: ra{\wedge}_{egin{subarray}{c} 
u}$ 

## متفرقات کے بیان میں

اگرایک مورت نے اپنے شوہر پر بیددموئ کیا کہ اس نے میرے نقلہ کے فوض دی درہم ماہواری پر ملع کی ہے اور شوہر نے کہا كديس في الله درائم يرسل كى بي يس دو كوامول في ورجم يرسل كى كوائل دى اورقاضى في كم كرديا بمردونول في رجوع كيا ا کی اگرالی مورت کا تفقد الثل دی درجم یاای سے زیادہ مواکرتا ہے تو ان پر حمان نہوگی اور اگر کم موتا ہے تو گزشتہ مجتول سے بعدر زیادتی کے شو ہرکومنان دیں مے بیمبسوط بی لکھاہاوراگر قامنی نے شو ہر پرحورت کا مفقد کی قدر ماہواری مقرر کیا اوراس پر ایک سال گزر کیا چردو کواہوں نے کوائی وی کدمرد نے اس کونفقدسب ادا کردیا ہے اور قامنی نے اس کوائی کو جائز رکھا چردونوں نے رجوع کیاتو عورت کواس نفته کی منان دیں کے اور ایسائی عجم والداور برذ ک رحم محرم کا ہے جس کے لئے قامنی نے پھے نفقہ مقرر کردیا ہو یہ ذخیرہ ش ککھا ہے اگر کسی نے اپنی مورت کوئل دلی کے طلاق دی اور اس کا میرٹیس تغیر اتھا چکر دو گوا ہوں نے گوا ہی دی کہ شوہر نے حند کے موض اپنے فلام ویے پرسلے کر کے خلام مورت کودے دیا اور اس نے فیند کرایا ہے اور مورت اس سے انکار کرتی ہے ہی قامنی نے اس برتھم دے دیا چر کواموں نے رجوع کیا تو حورت کو مال حد کی قیت دیں سے نامام کی قیت بخلاف اس کے اگر غلام دیے رسلے کرنے کی کوابی دی اور تبند کی کوابی ندوی اور قامتی نے عورت کوغلام پر قبند کر لینے کا تھم دیا بھر دونوں نے کوابی سے رجوع کیا توعورت کوغلام کی قیمت ڈاغردیں کے بیجید ش کھھاہے اگر بیگوائی دی کداس نے محدا خون کرنے سے برار درہم پرسلے کرلی ہے بھر ر جوع کیا تو ضامن نہ ہوں کے خوا دیری وید عاعلیہ میں ہے کوئی محر ہواورا گر بیس بزار در ہم پر صلح کرنے کی گواہی وی اور قاتل انکار كرتاب چركوابول في رجوع كيا توديت سن زياده ك ضائل جول كاور برجكه ماذون النفس يس يحى يجي كم ب يمسوط م ے اگر دو گواہوں نے کی جنس پر برگواہی دی کہاس نے قطا کے خوان سے یا قطاءً یا عمر آزخم سے کہ جس میں جر ماندواجب ہوتا ہے قاتل کو یا جارج کومعاف کیا ہے اور قاضی نے کو ای مقبول کرلی چرانیوں نے رجوع کیا تو دیت کے یا زخم کے جرمانہ کے ضامن ہوں کے اور دیت تین برس میں اداکرنی واجب ہوگی اور زخمکا جر مانداگر یا پچے سوورہم سے تھائی دیت تک ہوتو ایک سال میں اور اس سے زیاد ودو تهانی تک دوسرے سال میں واجب الا داہے اوراگریز ماندیا کی سودرہم ہے کم جوتونی اکھال اداکریں مے اوراگرویت الی ہو كرنى الحال واجب بوئى اوراس نے ندوصول كى يهال تك كرووكوا بول نے بيكوائى دى كداس نے معاف كرديا ہے اور يرى كرديے کا تھم ہو گیا بھر دونوں نے رجوع کیا تونی الحال ضائن ہوں کے بیر ماوی میں لکھاہے۔ وو کواہوں نے بال کی کوائی دی ہی قامتی نے مرق دمر عاعلیہ کوسلے کے واسلے طلب کیا اور قبمائش کی کرملے کر ایس ہی کس قدراس مال برسلح كرنى مجرايك كواه في رجوع كياتو مجمعة ان ندويه كالبيقيد ش اكلها بها كردو كوابول في ايك فخص بربيكواي دي کہ بیاس مدی کا غلام ہے اور قاضی نے تھم وے دیا چرم ی نے کسی قدر مال براس کو آزاد کر دیا چردونوں نے کوائی ہے رجوع کیا تو مشہودعلیہ کے واسطے کے مثان ندوی مے ریمسوط ش الکھا ہے تواورائن ساعد میں امام ابو بوسٹ سے دوایت ہے کہ دو کوابوں نے کی غلام کی نسبت جوایک مخص کے قبعت میں ہے ہے گوائی دی کہ بیقلام اس مرک کا ہاد رقامتی نے بیتھم دے دیا مجرمشہود علید نے وہ غلام مشبودلد سے سود بنار كوفر بدا بار كوابوں نے رجوع كيا بس اكر مشبود عليد نے مقصد ال فيل كائى كدان كى كوائى فن ہے تو كوابوں سے سود بناروصول کر لے گابیدز خیرہ میں تکھا ہے اگر دو گواہوں نے ایک غلام کی نسبت جوالیک مخص کے قبضہ میں ہے بیر گوائی دی کہ بیاس مدى كاب اور قامنى نے ذكرى كردى اور قايش اس سا نكاركر تا ہے بھرد دنوں نے كوائى سے رجوع كيا اور قامنى نے ان ير تيت كى معنان واجب کی پس بتوزانہوں نے قیت اوا کردی تھی یانبیں اوا کی تھی کہ مشہو دلہ نے وہ غلام مشہو دعلیہ کو ہبد کر دیا اوراس نے تبعنہ کرلیا او محواہ مطانت سے بری ہو جا کیں مے اور اگرانہوں نے قیت ادا کردی ہے تو واپس کی سے پھرا کر ہبرکرنے والے نے ہبر پھرلیا اور غلام پر قبضہ کرلیا تو مشہوعلیہ ڈ انڈ کا مال کواہوں سے وائی لے کا اور اگر مشہود لدمر کیا اور مشہود علیہ نے وہ غلام ورا ثب ش یایا تو **گواہ اس سے دہ مال قیمت جوانیوں نے ڈائڈ دیا ہے دائیں لیس کے کذائی الحادی ای طرح اگر کسی دین یا عین کی گوائی دی اورمضبور** لدے واسطے عم ہو کیا محرکوا ہوں نے رجوع کیا محرمشہد دارمر کیا اور مشہد دعلیہ نے ورافت میں وہ جزر حاصل کی تو کوا وطالت سے بری ہو کے کذانی انحیا ای طرح اگر غلام کل کیا کیا اورمشبو دلہ نے اس کی قیت وصول کی اورمشبود علیہ نے اس سے براث میں یہ قیمت پر اس كے حل حاصل كى تو بھى كى تھم ہے اى طرح اكر مشور عليد كے ساتھ مدسراوارث ہو كرجس قدر مشہود عليد كوميراث لى ہاس بيس تمت فلام كى وفاع بالرجى على الساقط موكى بيرماوى شى العاب \_

مسكدة مل مين داند (جرمانے كى ايك مورت) معقصود من

نواور میں بن ابان یم ہے کہ ایک تعلی نے ایک با بھی کا جوایک تصلی کے قیدیں ہے اور ایک اس با عدی کی لاکی کا دھوی کے کید دونوں میری با عدی بی اور قابض نے اس سے اثار کیا کہ بید با غدی مدی کی ہے بایر گی اس با تدی کی ہے بایر مدی کی ہے بایر کی اس با تدی کی ہے بایر کی دو گواہ لا یا کہ بید لا کی ہے ہیں قاضی نے وہ با غدی اور اس کی لاکی ہوگی کو دلا دی بھر باغدی ہے گواہوں نے رجوع کیا تو قاضی ان سے باغدی اور اس کی لاکی کی قیمت ڈاغر دلوائے کی جیسا کہ ایک تخص کے قید ہیں اور اس کی تحقیق کی اور اس کے تعلیم میر اتھا اور تمام مال لینے کا تصدی اور ایک خص نے دھوی کیا کہ بینام میر اتھا اور تمام مال لینے کا تصدی اور تا کی تعلیم میر اتھا اور تمام مال لینے کا تصدی اور تا کی تعلیم میر اتھا اور تمام مل کا ہماس نے قابض کے باس ور بیت سے گواہ اس اس کے باس اس کے باس ور بیت سے گواہ اس اس مرک لا یا کہ بینال ای تلام کا ہے ہیں قاضی نے قلام اور مال کا تھم مدی کے واسط دے بائی دو بیت رکھا تھا اور مال کا تھم مدی کی طاح مدی گوائی دی تھی رجوع کیا تو وہ لوگ اس مال کے بھی جو غلام کا دور کی کی دور کی کی دور کی کی بین تو وہ لوگ اس مال کے بھی جو غلام کے کو ایون کی کو ایون دی تھی رجوع کیا تو وہ لوگ اس مال کے بھی جو غلام کے گواہوں نے کی جو خلام مدی کی طاح بور نے کی گوائی دی تھی رجوع کیا تو وہ لوگ اس مال کے بھی جو غلام کے گواہوں نے کی جو خلام مدی کی طاح بھی دی گوائی دی تھی رجوع کیا تو وہ لوگ اس مال کے بھی جو غلام

ے قولہ کی قد ماس ال پر پینی جنے کادو ق ہاس کے کی حصر پر۔ ع یعنی اس قدر قیت اس براث ہے پوری حاصل ہوتی ہے۔ ع قولدولوائے گا کینکہ قاضی نے دخر کا تھم اس گوائی کی دیدے دیا کہ سیائی کا اس مدگی کی ہے پیداس کے کرائے تقاتی فرکوراز اصل ہے ہیں ہو کہ کہ مال یا اولاواس اصل بینی بائدی کے ساتھ مود مبائدی کا تائی موگا گویا گھاموں نے جسی بائدی کی گھائی دی و یہے می مال واولاد کی گوائی دی اور برائداس کے سنلہ غلام تاجہ ہے بینی قولہ جیسا کیا گرا کی گھیں۔ قائم۔

کا تھا ضائن ہوں کے پھراگران تواہوں نے جنوں نے لڑی کو باعدی کی جی ہونے کی تواہی دی تھی رجوع کیا تو ہا تھی کے گواہ ان

ے پیکی قیمت ڈاٹر لیس کے منفی عمی تکھا ہے کہ ایک فض نے ایک باعدی کی نبیت جوایک فض کے تبخد عیں ہے اپنی ملک ہونے کا
دوئی کیا اور قاضی نے وہ ہاعدی اس کو وفا وی اور ہاتھی کی ایک لڑی معاملیہ کے پاس تھی کہ اس کا حال قاضی کو معلوم نہ تھا پھر میں نے
اس امر کے گواہ سنا نے کہ بید ہا تھی کی بٹی ہے تو قاضی اس کو بھی وفا نے گا پھر اگر اس کے بعد ہا تھی کے گواہوں نے رجوع کیا تو وہ
لوگ باغدی اور اس کی بٹی کی قیمت کے صافی ہوں کے ربیعا عمل ہائی فض کے تبخد عی ایک خفام ہے پھر دو گواہوں نے گوائی
وی کہ بیزید کا ہے اور قاضی نے تھم وے دیا پھر دو گواہوں نے تھے ہوگائی دی کہ بیٹر دکا ہے اور قاضی نے اس کی ڈگری کر دی پھر دو
گواہوں نے عرو پر گوائی وی کہ بیغلام بحر کا ہے اور قاضی نے تھم دے دیا پھر سے گواہوں نے رجوع کیا تو ہر فر این مشہو و مارے گوالام کی

اگرا یک ذمی کی طرف سے دوسرے ذمی ہر دو ذمیوں نے مال یا شراب یا سور کی گواہی دمی اور تھم ہوا پھر محواہ ہے رجوع کیا تو مال کے مثل کے اور سور کی قیمت کے ضامن اور شراب کی مثل کے ضامن ہو تکلے

ا یک مخص نے بڑار درہم کوایک محرخر پر ااور بھی اس کی قیت ہے اور خمن ادا کر دیا بھر دو گوا ہوں نے زید کی طرف ہے ہے کوائل دی کہ چونکداس کا گھراس کھرے ملا ہوا ہے اس واسلے زیداس کا شفیع ہے اور قاضی نے شفعہ کا تھم دے ویا مجرووتوں نے رجوع کیا تو ان پر جہان ند ہوگی اور اگر مشتری نے اس میں بھی مارت بنائی تھی اور قامنی نے اس کے تو ڑو سے کا تھم کیا تو وقت رجوع كرنے كے كوا واس محارث كى قيت كے ضامن مول كے اور وہ مارت شكت كوا مول كى موكى بيرمادى شى كھا ہے متعى شى ہے كددو كوابول نے ايك فض يربيكوائى دى كداس نے اس مدى كے واسطے بزارور بم قرض كاكل كے دوز اقرار كيا ہے اور قاضى كے عم سے مدى نے اس كودمول كرليا كردولوں نے رجوع كيا كر جب قاضى في ان عضان لينے كا اراده كيا تو انبول نے كيا كريم كواه الاتے جیں كدر عاعليہ نے ايك سال سے اس قرضه كا اقراركيا ہے تو قبول ندجوكى اور كواه ان در يمول كى حمال ديں مے اور اكراكيا كواه نے میر کوائی وی کداس مخص نے ایک مهیدے اپناغلام آزاد کرنے کا اقر ادکیا ہے اور دوسرے نے ایک سال ہے آزاد کردیئے کے اقرار کی کوائی دی اور قاضی نے غلام کی آزادی کا تھم دے دیا چردونوں نے رجوع کیا چر جب ان سے غلام کی قیست کی مثنان لیزا ما ہی تو انبول نے کہا کہ ہم اس امرے گواوال تے ہیں کہ اس نے اقراد کیا ہے کہ علی نے بیظام دس برس سے آزاد کردیا ہے تو امام محد نے فرمایا کداسخسانا متبول موگی میرمید شر لکھا ہے اگر دو گوا ہوں نے کسی مخص پر میرگوائی دی کداس نے اس مخص کواس واسطے اپنا وکیل کیا ے کرزیدے میراقر ضدوصول کرے اور زیداس کے قرض واوہ ونے کا اقرار کرتا ہے ہی قامنی نے وکیل کی ڈگری کروی اوراس نے وصول کر کے تلف کیا مجرموکل حاضر موا اور اس نے وکالت سے اٹھار کیا مجر کواموں نے رجوع کیا تو ان پر منان ند ہو کی اور و کیل اس مال كا منامن موكا الى طرح الرود بيت وصول كرفي يا كرايه يا ميراث وغيره وصول كرفيك كرفيك كرف كوابى دى اوريه مورت واقع ہوئی تب بھی بھی تھ ہے بیاوی میں تھا ہے اگر ایک ذی کی طرف سے دوسرے دی پر دوذمیوں نے مال یا شراب یا سور کی کوائی دی اور تھم ہو گیا بھر گواہ سے رجوع کیا تو مال کے حل کے اور سور کی قیمت کے ضامن اور شراب کی حل کے ضامن ہوں مے اور

فتاوي عالمگيري..... علد ١٤٥ كارك (٣٧٦ كاب الرجوع عن الشهادة

اگردونوں گواہ مسلمان ہو گئے پھر رجوع کیا تو سود کی قیمت کے ضامن ہوں گےاورشراب بٹی اختلاف ہا م مجر کے نزویک اس ک قیمت ویں گے اورا مام ابر بوسف کے نزویک کچھندویں گےاورا گرگواہ مسلمان ندہوئے بلکہ مشہود علیہ مسلمان ہواتو بعدر جوع کرنے کے مورکی قیمت ویں گے اورشراب کے ضامن ندہوں گے میں میں وطاش لکھا ہے۔

## الموكالت الم

 $\overline{\mathbf{O}}:\dot{c}_{V}$ 

وكالت كے شرعی معنی اِس كے ركن شرط الفاظ علم وصفت كے بيان ميں

وكالت شرق بيب كدكوني آ دى كمي كوكس تضرف معلومه كواسط بجائے اپنے قائم كريادرا كرنصرف معلوم نه جولو وكيل كو ن تصرف يعن حفاظت البت بوجائ كي اوريم موط عن تقعيات كه جارت علاء فرمايا كداكركس في دوسر ي كواس طرح كهركر ل كياكه يس ف تحي اسين مال كا وكل كيا تو اس الفظ من وكل كومرف وفا عنت كا اختيار ماصل موكا يد كفايه على لكعاب اوركن ات كوه الفاظ ميں كرين سے وكالت ابت موتى بمثلا من في تخياس غلام كر فرد خت كرف ياخريد في كاوكيل كياب اج الوباج من المعاب وكيل كاوكالت قبول كرنا التحسانا وكالت كي محت كواسط شرط ين بالركيل في وكروك تووكالت ہوجائے کی ایبائی ایام میرے اصل میں لکھا ہے اور اگر کہا کہ جا ہے تو اس طرح فروشت کرد ہے اوروہ خاموش رہا اور اس نے وخت كياتو جائز مونى اوراكركها كديش فين تبول كرتا مول تو باطل مونى بيميط سرحى جي لكعاب اكركس في ووسر عكوا في عورت عطلاق کے واسطے وکیل کیا اور اس نے قبول وکالت سے اٹھار کیا چرطلاق دے دی توسیح نہیں ہے اور اگر اٹھار نہ کیا اور نہ صراحة ل كياليكن طلاق ويدي تواحمها فأسح بي كونك داولة اس في قبول كيابيجيد على باورا كرسي فض عائب كووكيل كيااوراس كوكس نه و کالت کی خبر دی تو وه و کیل موجائے گا خواه خبر دینے والا عادل مو یا فاسق موخواه اپنی طرف سے خبر دی مو یا بطور ایکی کے خبر کی مو اووكيل فياس كانقد ين كى مويا محديب كى مويد فيره عي العاب وكاليك كى شرطيس چندتم كى يربعض موكل عصعفق بيل يعنى ی ذات کی طرف را جع میں ہیں بیشرط ہے کہ موکل جس تھل کے واسطے دکیل کرتا ہے اس کے کرنے کا خود ما لک ہو ہی مجنون یا ن لا العظل الرك كى طرف سے وكيل مقرر كرنا درست نبيس باور عاقل إلرك سے ان كاموں ميں جن ميں خودتصرف نبيس كرسكتا ہے س كرنا بحى ورست نبل هي جيس طلاق وعماق و بيدوصد قد وفيره جن ش تحض ضرر باورجن تصرفات من نقع ب بيت بيدومد قد مرہ قبول کر لینا تو بلا اجازت دلی کے درست ہے اور جن چیز ول ش*ل تُضّح وضرر دو*نوں ہو تکتے ہیں جیسے خرید و قروخت و فیرہ لیں اگر ) کوتجارت کی اجازت ہے تو وکیل کرنا درست ہے اور اگر اجازت نیس ہے تو ولی کی اجازت پر موقوف ہے یا ولی کے تجارت کی زت دیے پرموتوف بیدائع میں ہے۔

رجوامر ماذون وم کا تب کوخود کرنا جا تزہے اس کے کرنے کے واسطے وکیل کرنا بھی جا تزہے 🌣

يتيم نے وكيل كيا اوروسى نے اجازت دي تو جائز ہے بيجيدا سرتسى ش كلماہے جوجنون بھي جنون ش رہتا ہے اور جمي افاقد جاتا ہے اگراس نے حالت جنون میں وکیل کیاتو میں تبیں ہے اور اگراس نے افاقہ کی حالت میں دکیل کیاتو جائز ہے اور مش کے نے ایا کہ بیتھم اس وقت ہے کہ اس کے افاقد کا کوئی وقت معلوم ہوتا کہ اس کا جنوب اورافاقہ وقت سے ہے الینا پہیانا جائے اور اگر ایسا ند بوتو جائز نبیں ہاور مردمعتو و مغلوب نے اگر کی کوخرید وفرو خت کے واسطے دکل کیاتو جائز نبیں ہے بیمچیط میں لکھا ہے جس غلام ک تجارت ہے ممانعت ہے اس ہے وکیل کرنا ورست نہیں ہے میہ بدائع میں ہے اور جوامر ماذون و مکا تب کوخود کرنا جائز ہے اس کے كرنے كواسط وكيل كرنا بھى جائز باور غلام ماذون كو فكاح كرنے يائي غلام كومكاتب كرنے كا اختيار نيس بيد بيسوط على لك ے اگر ماؤون غلام نے اسے مولی کوفر بدوفر وخت وغیرہ کے واسطیو کل کیا تو جائز ہے اورونی کودوسرے کا دیل کرنااس امریس جائ نیں ہے اور اگر وکیل کیا اور وکیل نے اس کونافذ کیا تو جائز ہے جر ملیکہ غلام پر قرضہ شدہ داور اگر موتو جائز نیس ہے کذاتی الحاوی او غلام کو پیا عتیاریں ہے کہا یہ مخص کے ساتھ خصومت کرنے کے لئے وکیل کرے جواس کی ذات کی ملکیت کا دموی کرتا ہو پاکس زخم ومویٰ کرتا ہے جوغلام کی طرف سے اس کو پہنچاہے یا اس نے غلام کو پہنچایا ہے اور ان صورتوں جی مسلم کے واسطے دکیل کرنا درست نے کیونکہ ان صورت میں بخاصم اس کا ما لک ہے اور جو چیزیں اٹسی جول کہ تود غلام نے حاصل کی جیں ان میں مخاصمت و فیرہ کے واسط وکیل کرسکتا ہے کذائی اُنہیں ط۔ایک غلام دو مخصوں میں مشترک تھا کہ ایک نے اپنا حصہ بغیر شریک کی اجازت کے مکا تب کر دیا کا مكاتب نے خريد وفروقت وخصومت ميں كى كے وكيل كيا كيا تو مكاتب كننده كے حصد هي جائز ہے بحرا كردوسرے سنے بھى اس مكاتب كرديا تواسخسانا وونول حصول مي جائز باوراكر دونول كامكاتب بواوركسي معامله هي وكيل كياميا كارايك حصه ساعاجزيه اوراس کام کوکیا تو دونوں حسول میں جائز ہے کذائی الکافی۔اگر دومخصوں کا مکاتب موااور اس کوایک نے دوسرے سے اپنا قرض وصول کر لینے کے واسلے وکل کیایا کسی غیر سے قر ضہ وصول کرتے یا دوسرے کے ہاتھ خرید وفرو دست یا غیر کے ہاتھ خرید وفرو دست كرنے كا وكيل كيا تو جائز ہے اى طرح اگر اس مكاتب كواكي نے اپنا غلام دوسرے كے باتھ فروشت كرنے يا فيرك باتھ فروخد كرنے يا دوسر مے فض يا فيرك اوپر نالش كرنے كا وكيل كيا تو جائز ہے اى طرح الكرمكا حب اور اس كے دونوں مولى كے درميار خصومت ہواوراس نے دونوں میں سے ایک کے جیٹے یا غلام یا مکا تب کواس معاملہ میں یا خرید وقروضت میں وکیل کیا تو مثل اجنبوا كے جائزے كذائي أميسوط-

اگروارالحرب بیس ایک مرتد نے کسی کواپنامال جودارالاسلام بیس ہے فروخت کرنے کاوکیل کیا تو چا کرنہیں ہے۔
مرتد کاوکل کرنا موقوف رہتا ہے اگر چرمسلمان ہوگیا تو نافذ ہوگا ورندا کرنے ہوا یا رکھیا یا دارالحرب بیس جا طاتو اما ما اللہ کے فزد کی باطل ہوجاتا ہے یہ برالرائن بی اکساے اگر مرقد دارالحرب بیں جا طائع پرمسلمان ہو کر پھر آیا ہی اگر قاضی نے اس کے دزد کی باطل ہوجاتا ہے یہ برادائن بی اکسان آل الله عالی کے اللہ کا اورا گرفت کی کوانی بالک الله کا مودارالاسلام بیس ہے فروفت کرنے کا وکیل اف والن پر باقی دے گا ہودارالاسلام بیس ہے فروفت کرنے کا وکیل کیا تو جا ترجی ہے ہوران الاسلام بیس ہے فروفت کرنے کا وکیل کیا تو جا ترجی ہے کہ افران آلہ ہو وکیل کیا تو باز کرنے بال کا جودارالاسلام بیس ہے فروفت کرنے کا وکیل اس موری ہوران الو بائے می اکسا ہے ای طرح آگر اس میں ہوران الو بائے می اکسا ہے ای طرح آگر اس میں ہوران کر اس میں ہوران کی جا تربی ہوران کر اس میں ہوران کر اس میں ہوران کر اس میں ہوران کر اس میں ہوران کو بائز نے بیموط میں ہوران کورت نے حالت اسلام میں ہوران کر دیا تو جا ترز نے کوان کر دیا تو جا ترز نے کرد اسلے کی کودکیل کیا تو بائز کے الو جا تر ہے بیموط میں ہوران کورت نے حالت اسلام میں کا دوران کرد ہوران کیا کہ کرد کیا کہ کیا کہ کا کا کی کودکیل کیا تو جا ترز نے بیموط میں ہوران کی کودکیل کیا گرائیل کیا تو بائز نے بیموط میں ہوران کورت نے حالت اسلام میں کودکاح کرد دیا تو جا ترزین ہے ہوران کی گرائی کی دیکاح کرد یا تو جا ترزین ہے ہوران کی کردیا تو جا ترزین ہوران کردیا تو جا ترزین ہوران کردیا تو جا ترزین ہوران کردیا تو جا ترزین کردیا تو جا ترزین ہوران کردیا تو جا ترزین ہوران کردیا تو جا ترزین ہوران کردیا تو جا ترزین کردیا تو بائور کردیا تو کردیا تو کردیا تو پائور کردیا تو پر کردیا تو پر کردی

ا قول جائز جين كوك جبوده دارالحرب بن ل كياتواس كمال ساس كى اليت ذاك موكى بخلاف مرة مورت ك كرورت كامرة مومااس ك طليت ذاك مون بن معترفين مونا بلك س مى كوياده مناسبة في سب على قول قاح كرديا .... كوك مورت كامرة موما وكل كووكالت س ثنالنا شار

اور ذی کی طرف ہے وکیل کرنامٹل کسلمان کے جائز ہے کذاتی البدائع۔اگر کسی ذی نے مسلمان کواس واسطے وکیل کیا کہ جوشراب اس کی فلاں ذی پر قرض ہے اس کووصول کر ہے تو مسلمان کووصول کر لینا محرو و ہے وہایں بھراگر اس نے وصول کرلی تو قرض دار بری

ہوجائے گا كذاني الحاوي۔

اكركى ذى في مسلمان كواس واسط وكل كيا كركونى جزيوش شراب كي ذى كي پاس دى كردے ياشراب كو بوش ورہموں کے رہن کردے ہیں اگر وکیل تے بطورا پٹی کے مرتبن کوتیر دی اور عقدر ہن موکل کی طرف سے ہوا تو سیج ہے اور گرا پی طرف ے منسوب کیا اور کہا کہ جھے قرض و سے تو جائز تبیں ہے اور دیمن نہوگی میں مسوط ش کھا ہے اگر باپ نے کمی کوائے تا بالغ کڑ کے کی کوئی چیز خریدیا فرو دست کرنے کے واسطے وکل کیایا خصومت میں وکل کیا توجا تز ہاد ہاب کاوسی اس معاملہ میں بمنول ہاب کے ے برمحیط میں ہے یہم کا وسی بیم کے معاطات میں جو کام خود کرسکتا ہے اس میں اس کو دوسرے کا وکیل کرنا درست ہے کذائی السراجيد پاس اگريتيم كے دوومى عصاور برايك نے كى معامله يس عليحده عليحده وكيل كيا تو امام اعظم دامام عرز ديك بروكيل بجائے اپنے موکل کے قائم ہوگا سوائے گنتی کی چند چیز وں کے کہان میں ایسانین ہے میں مسوط میں اکھا ہے مجملہ شرطوں کے بعضی وکیل کی طرف را جع ہوتی ہیں اس وکیل کا عاقل ہونا شرط ہاورای وجہ ہے جنون یالڑ کے باسمحد کا دکیل ہونا تھے نیں ہے اور بالغ اور آزاد ہوتا و کا لت کے مجمع مونے کے واسطے شرط نیس ہے اس عاقل اڑکے اور غلام کا دیل ہوتا خواہ دونوں ماذون ہوں یا مجور ہوں مجم ہے میہ بدارين لكعاب أكركسي الرك ياغلام كوابنا غلام مال محوض يابلامال آزادكرف يامكاحب كرف كي واسط وكيل كيالوجائز بيريي مبسوط على المعاب الروكيل كي عقل شراب فيذكي وجد ي تلط ووي محروه تريد يا اور قبضه كم نا بيجا ننار بانؤ وكيل باتي رب كا اوراكر بعثك ینے کی وجہ سے اختلاط معل ہو گیا تو اس کی دکا است بمز ارمعتو ہ کے جائز ند ہوگی بیٹرزایۃ امغیمان میں تکھا ہے تو کیل کائی الحلام مونا بلاخلاف شرط ب خواه و كيل كوبوياس مخص كوبوجس معامل كرتاب بهال تك كداكرا يك مخفس كوابنا غلام فروخت كرن كواسط وكل كيا اوراس نے وہ غلام كى كے باتھ است جائے يا اس عض كو كل كم مونے سے يہلے قروشت كيا تو تج جائز نہ موكى تاو فليك موكل اس بيج كي اجازت شدو ياوكل بعدهم كاجازت شد يرين على الخضوص وكل كؤو كل كاعلم جونا يس زيادات ش الكعا ے كيشرط إدروكالت يس ب كيشرطين بيد بدائع بسب-

اگرا بنی عورت ہے کہا کہ فلال مخف کے پاس جا کہ وہ بچھ کوطلاق دے دے پس فلال نے اس کوطلاق

دے دی اور جانتانہ تھا تو طلاق واقع ہوجائے گی 🖈

کرنے کے واسطے شرط ہے بھاں تک کداگر کی فض نے دوسرے کواپنا غلام فروخت کرنے یا پی مورت کو طان قدیے کے واسطے کی اور وکیل جات تھا اور اس نے تھے کی یا طان قدی تو دونوں جائز نہیں ہیں ایسان امام تھے نے جائع صغیر میں ذکر کیا ہے یہ بھیا و ذخیرہ میں اکھا ہے اگر کسی کو وکیل کیا تو جائے ہے ہے وہ وہ میں دکھا ہے اگر سلمان نے میں کہ جو دارا لور ہی محارب اور المحال ہے اگر سلمان نے ہو دارا لور ہی کو جو دارا لور ہی میں ہے وکیل کیا اور سلمان دارالا سلام میں ہے قد وکا لت یا طل ہے ای طرح اگر و بی نے جو دارا لحرب میں ہے کہی سلمان کو جو دارالا سلام میں ہے وکیل کیا اور اس پردو کو اہ سلمان کر لئے ہیں اس کا وکیل دارالحرب میں ہے وکیل کیا اور اس پردو کو اہ سلمان کر لئے ہیں اس کا وکیل دارالحرب ہیں ہا دراگر سلمان کو جو دارالا سلام میں ہے وکیل کیا اور اس پردو کو اسلمان کر لئے ہیں اس کا وکیل کیا تو بھی میں ہم ہو اور اگر سلمان کے دائے کی اس کا وار اس کے دارا کو ب میں ہا ملا تو ہو تو ہو اور الرسلم ہے ہو دارا کو دور ہیں دیکر کیا تو جائز ہے اور جب وہ وح کی دارالحرب میں جا ملا تو ہو تو تو ہو تو ہو تو ہو تھی وہی کر آئے ہے تو یو دور و دور ہو تھی اس کی اور جائز ہے اور اگر دو کیل کیا تو جائز ہے اور اگر وکیل ہوئے کو دائی الحاوی اور اگر سلم نے مرتد کو وکیل کیا تو جائز ہے اور اگر دوکیل ہوئے کے دفت مسلمان ہو پھر مرتد ہو

اں کا وہ سے ہا ہیں جون طراق اول اور اس مے سرید ووس میں وجا سے ہوں کو دیں ہوئے ہے۔

المیا تو بھی وکیل ہاتی ہے گین اگر وارالحرب میں جا ما تو وگا ات ہا طل ہوگئی۔ بدائع میں کھیا ہے۔

انوا ورائین ساعدا مام ابو ہوسٹ سے روایت ہے کہ اگر مضارب نے کئی غلام کو جواس نے مالی مضار بت سے فریدا تھا کسی کے

ہاتھ فروخت کر دیا بھر مشرز کی نے دب المال کو اس پر قینہ کرنے کے واسطے دکیل کیا تو جا کڑنیں ہے ای طرح اگر مشتر کی نے ہائع کے

مشر کے کو قبضہ کرنے کے واسطے دکیل کیا اور وہ اس کا مفاوش لیے پاشر کے متان کو قبضہ کیا گیا اور سیفلام دونوں کی تجارت میں سے

ہاتھ نہی جا کڑنیں ہے اور امام ابو ہوسٹ نے فر ملیا کہ جن لوگوں کا بیا ظام بچنا جا گڑنے ان کا قبضہ کے واسطے وکیل ہونا مشتر کی کی

طرف سے جا کڑنیں ہے میر مجیط میں ہے اگر مشامی نے دوسرے مشامی کو کئی خصومت میں وکیل کیا اور خود وارالحرب میں جالا گیا اور

وکیل میرین خصومت میں رہائیں اگر وکیل تر ٹی کی طرف ہے جن کا دورائی قبل کو جم لیجتے ہیں کا اور اگر مسامی نے کسی ذمی وابنا ہے

کہ اس کے وارالحرب میں جائے ہے وکا احت منتقطع ہو جائے گی اور اس قبل کو جم لیجتے ہیں کا اور اگر مسامین نے کسی ذمی وابنا اور جنت کرنے یا قرض کا قبان کرنے کے واسطے دیکی اور اس کی جو کو خود وارالحرب میں جائے ہے وکا کرت منتامی نے کسی ذمی کیا کہ بھر خود وارالحرب میں جائے گیا وہ ان ہے میں اسے دورائی کے ایس کی کیا کہ خود وارالحرب میں جائم کیا تو جائز ہے یہ اس اسلام فرو خت کرنے یا قرض کا قبان کرنے کے واسطے مواب نے کی اور اس کی وکیل کیا بھر خود وارالحرب میں جائم کیا تو جائز ہے یہ اس جائم کیا تھی تھی جائز ہے میں جائے گئی اور اس کی وکیل کیا بھر خود وارالحرب میں جائم کیا تو جائز ہے یہ اس میں جائم کیا تھی تھی جائز ہے میں جائز کی جائے کہ کیا تھی تھی جائز ہے میں جائے گئی ہو جائے کی وائی کیا جائز ہے کہ کیا تھی تھی جائز ہے کہ کیا گئی ہی خود وار الحرب میں جائم کیا تھی تھی ہو جائے کہ کیا تھی کی کی تو کیا گئی کی خود وار الحرب میں جائم کیا تھی کیا تھی کیا گئی ہو جائے کیا گئی ہو جائے کی دور کیا تھی کی کی کی کیا گئی ہو جائے کیا گئی ہو جائے کیا گئی ہی کیا گئی ہو گئی ہو گئی گئی ہو جائے کیا گئی ہو گئی ہو گئی ہو جائے کیا گئی ہو گئی گئی ہو جائے کیا گئی ہو گئی گئی ہو گئی گئی ہو گئی ہو گئی گئی ہو گئی ہو

را سال المرائد المرائ

نہیں ہے جیسے قصاص تو اس کے اثبات کے واسطے وکل کرنا امام اعظم وامام گئے کے نزد کی جائز ہے اور اس کے استیفا و کے واسطے وکیل کرنا اگر ولی حاضر ہوتو جائز ہے اور اگر عائب ہوتو جائز نیل ہے دوسری تتم ہو کہ جس کا استیفا ، باوجود شہد کے جائز ہے جیسے قرضے و مال معین و باتی حقوق تو ان حقوق کے اثبات ہی سوائے قصاص کے برضائے تصم وکیل کرنا بلا خلاف جائز ہے اور تعزیرات

ا سفادش کتاب الشرکت بنی دیگی که دولول برایر کے شریک اور باہم ایک دوسرے کے دیکل دکھیل ہوتے ہیں عمان بنی برابری نیش ہے اور کتاب الشرکت دیکھو۔ ع قولہ لینے ہیں کے ذکہ خصوصت کی دکالت سے مقصود یہ کہ کھم قضاء حاصل ہولوں قاشی کوائل ترب برتھم لازم کرنے کا اعتبار نیس ہے۔

ے اثبات و استیقا و دونوں کے واسلے وکیل کرنا بالا تفاق جائز ہے اور دکیل کوا عتبار ہے کہ تعزیر ہوری کرا نے خواہ موکل حاضر ہو یا غائب ہو یہ بدائع میں لکھا ہے خرید وقروشت 'اجارہ' نکاح 'طلاق' عماق مقلع 'صلح' عاریت دینے اور عاریت لینے و مہدا صدق' دو بعت رکھے وقبض کے حقوق وخصوبات اور نقاضائے دیجان اور دیمن کرنے اور دیمن رکھے ان سب کے واسلے دکیل کرنا جائز ہے ہد

مباحات من وكيل الم

## وكالت كالفاظ:

وکانت کے الفاظ دہ جی جونی الا طلاق اس پردال ہوں جیے جی نے تھے کو دیل کیایا خواہش کی یا پند کیا یاراض ہوایا جابا ادادہ کیا ادراکر یہ کہا کہ بی تھے اپنی فورت کو طلاق دینے ہے شیخ بیس کرتا ہوں تو آئی شدہو کی ہیجین بی تکھا ہے اوراگر کہا کہ موافقت کر میری فورت کے طلاق دینے بی تو بیٹی کی ادرام دونوں ہے بیچیا بی تکھا ہے اوراگر کی سے کہا کہ بی نے تھوکوا پتا غلام فرد خت کرنے کی اجازت دی تو تو کیل جی ہے بید فیرہ بی تکھا ہے اوراگر کہا کہ تو میراوکل ہے اس قرضہ کے وصول کرنے می تو کیل ہوجائے گا ای طرح تو جرا (( اندی میں وسی ہے تو کیل ہے اور ریکھا کہ تو میراوسی ہے تو کیل تھی اوراگر کہا کہ تو میرا ہر چیز میں وکیل ہے تو فقط مال کی حفاظت کرنے میں وکیل ہوگا اور میں تی ہے اور تو میرا ہوگیل وکٹر میں وکیل ہے بی تھم رکھا ہے اوراگر کہا کہ تو میرا ہر چیز میں وکیل ہے تیرا تھم جائز ہے تو تمام الفر قات بالیہ میں حکیل شاہ وگر ایک ہو اس پروال ہواوراک کو قتیہ ووقف میں وکیل ہے تیرا تھم جائز ہے تو تمام الفر قات بالیہ میں حکیل شاہ وگا مورش دیل کام وقیرہ اس پروال ہواوراک کو قتیہ ایواللیٹ نے لیا ہے بیڈا وئی قاضی خان میں کھا ہے اوراگر کہا کہ میں نے تھے اپنے جی اسورش وکیل کیا ہیں وکیل نے کہا کہ میں نے

ی تبن بین حوق مامل کرنے اوران بی بائش کرنے وغیرہ کے ایک کرنا۔ سے تھمی گھا کری کرنا یعنی اوکوں سے موال کر کے جع کرنا۔ (۱) یعنی مطلقاً بلاقیدز مدکی نہی بیر کہنا ہجی »دیکتا ہے۔

تیری مورت کوطلاق دی اور تیری سب زین دفت کردی تو اسح بیہ کہ جائز نیس ہے اگر و کیل نے اپنا مال موکل کی محارت ہی مرف
کیا اور اس کے عیال کونفقہ بیں دیا تو بعض نے کہا کہ وصال موکل سے لے سکتا ہے بشر طبکہ موکل نے اس ہے کہا ہو کہ جوتو کر سے با خر
ہے بیر خلا مہ بی انکھا ہے کی نے کہا کہ بی نے تجھے اسے جی امور میں وکیل کیا اور بجائے اسے قائم کیا تو بدو کا ات عام نہیں ہے اور اگر کہا کہ اسے نام امور میں جن میں وکا ات جا اگر کہا کہ اسے ہوگی تی و فکا ت سب کوشائل ہے اور مہل صورت بی اسے مام وکا است نہ ہوئی تو و فکا ت سب کوشائل ہے اور مہل صورت بی جب عام وکا است نہ ہوئی تو و کھنا جا ہے کہ اگر اس کے امور شاخت ہیں اور کوئی منا صف اس کی معروف بیس ہے تو وکا است باطل ہے اور اس کی معروف بوتو یہ وکا است اس معاملہ بی رکھی جائے گی آئیک شخص کے چند غلام ہیں اس نے آئیک شخص سے کہا کہ میر سے غلاموں کے معاملہ بی جو تو کہ سے جائز ہے بھر اس نے سب کو آز او کیا تو امام اعظم کے ذو کیک جائز نہیں ہے اور اس کی نوتو کی معاملہ بی دوئو کی معاملہ بی دوئو کی تو اس کے معاملہ بی دوئو کی تو اس کے معاملہ بی دوئو کی تو اور اس کے سب کو آز او کیا تو امام اعظم کے ذو کیک جائز نہیں ہے اور اس کی نوتو کی تو اس کے معاملہ بی معاملہ بی دوئو کی تو اس کی تو اور کی تو اس کے معاملہ بی دوئو کی تو نوت کی جائز نہیں ہے اور اس کے سب کو آز او کیا تو امام اعظم کے ذو کیک جائز نہیں ہے اور اس کے سب کو آز او کیا تو امام اعظم کے ذو کیک جائز نہیں ہے اور اس کی تو تو کی تو تو کی تو اس کی تو تو کی تو تو کی تو کہ اس کی تو کی تو تو کی تو کیا ہو گور کی تو کی تو کی تو کو کی تو کی تو کی تو کی تو کی تو کی تو کیا تو کی تو کو کی تو کی تو کو کی تو کو کی تو کو کی تو کو کی تو کی تو کی تو کی تو کر تو کی تو کر تو کی تو کر تو کی تو کی تو کی تو کی تو کی تو کی تو کر تو کی تو کی تو کی تو کر تو کی تو کر تو کی تو کر تو کی تو کر تو ک

اس نے ایک اجنبی عورت سے کہا کہ میں تیرے شوہرے خلع کرادوں جہ

آیک ورت نے آپے شوہر سے فسد میں کہا کہ ان کرنی کرتی ہوں مرد نے کہا کہ تو کیا کرتی ہے ورت نے کہا کہ تمری اجازت سے کرتی ہوں ادرمرد نے کہا کہ اچھا کر لیس فورت نے کہا کہ شری طلاق اپنے کودی تو مورت کو طلاق نہ ہوگی کو فلہ اس سے عرف میں طلاق مراد بھی ہوتا ہے میرجیدا شری کھا ہے کی نے دوسرے سے کہا کہ بڑاردرہم کو ایک با نمی خرید ایک با نمی خرید ایک با نمی خرید اور تھے کوائی درہم مے گاتو یدو کی ہوجائے گا اوراس کو ایک نہ ہوگی ادرا کر ہوں کہا کہ ایک با تمی بڑاردرہم کو خرید اور تھے کوائی کام پرایک درہم مے گاتو یدو کی ہوجائے گا اوراس کو اجرائی کی خرید اور تھے کہا کہ جس تدرجم مے گاتو یدو کی ہوجائے گا اوراس کو اجرائی کی خرید اور تھے ترض دارے کہا کہ جس تدریجے پر ہے اسے کو میرے نے ایک

امنا عت کاری کری اور مرادیهان ترفید پیشده تجارت کوشال سید ع مینی جو کری کاده جائز ہے۔ ع جو بکھا یسے کام کی اجرت ہوتی ہولیکن دوایک درہم پرداختی ہو چکالبذا اگراجرت کی دوورہم ہوتو ایک ، بمب سندا دوند یا جائے اورا گرنسف درہم ہوتو بھی لے گید

یاندی قرید تو ایام اعظم کنزو کی تو کشی سے اور اگر یوں کیا کہ جس قد دھیرا تھ پر ہے میرے لئے اس کی میہ باندی یا فلان محض کی باندی قرید تو کس ہے بالا نفاق ای طرح اگر کہا کہ جو میرا تھ پر ہے وہ فلاں چزکی نئے سلم میں وے ویے آوا ہام اعظم کے خص کی باندی قرید تو کس ہے بالا نفاق او کس ہے بو قادی خود کے سے میں قلان شکس ہے وہ اور کس ہے بو قادی خود کے اور کس ہے بو قادی خود کے اور کس ہے بو قادی خود کے اور کس ہے بو قادی خود کہا کہ اگر آو نے میرا فلام قروخت نہ کیا تو میری مورت کو طلاق ہے قرید گل ہے بو قادی کی ہو سے گا کہ اگر آو نے میرا فلام قروخت نہ کیا تو میری مورت کو طلاق ہے قرید کس ہے تھے کو اس کی بالد کس ہے گا کہ اگر آو نے میرا فلام کی مسلم کیا آو بھری مورت کو طلاق ہے کہ میں نے تھے کو اس کی ایک ہیں ہے تو میں کا میں ہو کہا کہ میں نے تھے کو اس کی ایک نے شرائی کس کے اس دو کا فول کا معالمہ تیرے ہر دکیا آور اس نے اس کو اس کے مالد تیرے ہر دکیا آو اس کے اگر کہا کہ میں نے اپنے تو پاؤں اور مملوکوں کا کام تیرے ہر دکیا تو اس کو طلاق معالمہ تیرے ہر دکیا تو اس کو طلاق میں موالد تیرے ہر دکیا تو اس کو طلاق میں مورت کے معالمہ کا یا کہ کہا گئی میں موقوف فر سے کا افتیار ہے گر اس کی کس میں فتلا می کا افتیار ہے گر اس کی کس میں فتلا میال کا کا تھی اور دو گیا کہ جو کہا کہ میں نے بھی اپنی گورت کے معالمہ کا یا لک کیا تو اس کو طلاق کی اور آگر کہا کہ میں ہوتوف کو دیے کا افتیار ہے گر اس کی کس میں فتلا میالہ تی کا افتیار ہے گر اس کی کس میں فتلا میں کا کا کس کے اگر کہا کہ میں ہوتوف کو دیے کا افتیار ہے کہا کہ کس کے اگر گیا کہ میں ہوتو ف

وكالت كاحكم به

اگر موکل نے اس کو مال دیا کہاس کو قلا اس کو قلا اس کو قلا اس کے جم سے جوش دے دے چروکیل نے کہا کہ میں نے اوا کر دیا اور قرض خواہ نے اس کی تحکذیب کی تو ہری الذمہ ہوئے ہیں دکیل کا قول معتبر ہوگا اور قرض خواہ کا قول عدم قبضہ میں معتبر ہوگا ہیں اس کا قرض كروز كي بعد ياتى شد بى يرفاوى قاضى خان عم اكعاب-

اگراہے شام کے قرضدوصول کرنے کے واسطے وکیل کیا تو کوف کا قرضدوصول بیس کرسکتا ہے یہ بحرالراکق میں اکھا ہے وكالسد كومكن كرنا يح ب أكركس في كد جب مير ، مال كاوتت آجائ وتووسول كرف ياجب فلا المخص آئة وقا فاضاكر يا ا كريس نياس كوكي جيز دى قوتواس كروسول كرف كاوكل بياجب حاجى اوك كي توتو برعة مع ومول كرتوالى وكالت مستح ہے بیجید سرحی میں لکھا ہے اور ہر حقد جس میں موکل کی طرف نسبت کرنے کی احتیاج وکیل کوئیں پڑتی ہے جیسے تربیدو فروخت و ا جارہ و قیرہ تواس کے حوق و کیل کی طرف راجع ہوتے ہیں اور ایسے حوق میں وکیل میں مالک کے ہوگا اور مالک میں اجنبی سے ہوتا ہے جیے جیج کا سپر دکرنا یا تصد کرنایا ٹمن کا مطالبہ کرنا اور قبضہ کرنا اور وقت استحقاق جیج کے ٹمن کووالیں ایرنا وغیرہ بیدا کع جس لکھا ہے اور موكل كوبواسله نيابت وكيل كے ملك يہلے الى سے تابت موجاتى باور يكى مح بيتى كداكر وكيل فيكى اسينے ذى رحم كوخر يداتو وہ وكل كى طرف سے آزاد شہوجائے كاس لئے كد كل موكل كى ہے يدراج الوباج عى كلما ہے اور حقوق ان صورتوں كے جن كى اضافت وکیل نے اپی خرف کی ہے دکیل کی زندگی تک موکل کی طرف دائع نداوں سے اگر چہ وکیل خاب ہو یہ بح الرائق میں ہے وكيل بالع في أكركوني جيز فروشت كي واي سيميروكرف كاصطالبه كياجائك جبكه شتري ثمن اواكروساور بالع سيداس كاصطالبه شد ہوگا بیمراج الوہاج بیں ہےاور اگر موکل نے مشتری ہے جن طلب کیا تو اس کو اختیار ہے کدا نکار کرے اور اگر دے دیا تو جا تز ہے اور دیل دوبارواس ے طلب بیس کرسکتا ہے یہ جو ہرہ غیرہ شرکھا ہے اور اگر جی استحقاق ثابت کر کے مشتری کے باس سے لے لی من مشترى ابناخمن دكيل ب دصول كر الكاأكراس قد وكل كوادا كيا جوادرا كرموكل كوديا بيتواس يمير الحكا اورا كرمشترى في میں عیب یا کروالی کرنا جا باتو وکیل سے قاصر کرے گا اور عیب ثابت کرنے کے بعد بھکم قاضی جب اس نے واپس کیا تو اپنائن وکیل ے لے گا اگر دکیل کوریا ہے یا آگر موکل کوریا ہے تو اس سے داہی لے گا ای طرح جو ترید کا وکیل ہے ای سے تن کا مطالبہ کیا جائے گا ند موکل سے اور وہی یا تع مے جیتے کے کر قبضہ کرے گاند موکل اور جب جیتے ہیں استحقاق تا بت ہواتو وہی جمن واپس لے گاند موکل برسراج ا قول مراخيارة و يوكوشر وخيامان مورش مروح بعدادى قائل في من اوروكالت قائل في فيرادى ب-

الوباح عمل لكعاسب

اگر کسی آزاد نے کسی غلام ماڈون کواس واسطے وکیل کیا کہ موکل کے واسطے غلام یا بائدی یا کھانا وغیرہ

برار درجم نفذ كوخر بدر ك

و کالت کے اثبات کرنے اور اس پر گواہی دینے اور متعلقات کے بیان میں

قامنی خوارزم کی مجلس میں ایک مخص نے حاضر ہوکر کسی کوائے تمام حقوق خوارزم وصول کرنے کے واسطے وکیل کیا ہی اگر قامنی موکل کونام ونسب ہے بیجانا ہے تو وکل منادے گا ہی اگرای ما کم کے پاس اس وکیل نے کی کو حاضر کر کے موکل کے تن کا دموی کیا تو قاضی کوائی پر ڈگری کروے کا اور و کالت تابت کرنے کی احتیاج نہ ہوگی اور اگر قاضی موکل کوئیں پہچانا ہے تو و کمل کونہ بتائے گا اور اگر موکل نے اس امرے کوارد سے جاہے کہ پس قلال بن قلال چھٹائی موں تو تبول نہ موں سے کیونکہ کوئی تعصم حاضر نبیس ہے اور اگر اس غرض ہے کوا وسنائے کہ بیاقامنی دوسرے قامنی دشت کو بیلکھ د ہے کہ فلاں بن قلال چنتی کی نے فلال بن فلال چنتیا کی کو · اس امر میں وکیل کمیا ہے تو تیول کر کے لکھ دے گا ہے وجیز کر دری میں لکھا ہے ایک مخص نے دعویٰ کیا کہ جھے فلاں مخص نے اس واسطے وكل كيا ہے كه بس اس كے تمام حقوق جوكوف بس بي وصول كرون اور نائش كرون اور دكا الت كے كوا والا يا اور موكل غير ماضر ہے اور كس ا مسي فن الا ياكد بس يرموكل كا بحوق آتا موتو قاضى ما حت ذكر عالاد الركسي مناعليد مشر يا مقركولا يا تو ما عت كر كاس ك وکیل ہونے کا تھم دے دے گا چرا محراس کے بعد کوئی دوسراند عاعلیہ لایا تو دوبارہ دکا است کے گواہ ستا نے کی ضرورت نیس ہوگی اور اگر سمی خاص مخض کی طرف ہے جن ہوئے کا دمویٰ کر ہے اس کے وصول کرنے کا اپنے آپ کو کیل قرار دیا تو خاص اس مخض کا حاضر کرنا وكالت كي كواي سنائے كے واسطے ضرور ہے اور جب اس كے سائے وكالت ثابت ہو كئي اور پار دسراند عاعليدلا يا تو دو يار و كوا وسنانے کی ضرورت ہوگی ہد بر الرائق بیں لکھا ہے اور اگر کسی خاص مخص ہے تی موکل وصول و تصومت کرنے کی و کا الت کا دعویٰ کیا مگراس پر موکل کے دوسرے حق کا دموی کیا تو دویار و گواہ سنانے کی ضرورت نہیں ہے ہاں اگر دوسرے موکل کی طرف ہے و کا امت کا دعویٰ کرے تواس کے گواہ سنانے ضرور ہیں میدوجیز کردری بی لکھاہے۔

ا يك مخض في اس امر ك كواه ويش ك كدفلال موكل في محصاورات مخص فلال من فلال كواس مال كوصول كرف ك واسطے جواس کا اس مدعا علیہ برآتا ہے دکیل کیا ہے اور قرض دار نے قرش کا اقر ارکیا حین اس کی وکا لت سے انکاریا دولوں سے انکار کیا چروکیل نے وکالت اور قرضہ دونوں کے گواہ سٹائے تو تکامنی دونوں وکیلوں کی وکالت کا تھم دے دے گا اوراس وکیل حاضر کو بدوں دوسرے دکیل کے تنہا تر ضدوصول کرنے کا اختیار تیں ہے اور جنب وہ حاضر ہوتو وونوں وصول کرنے اور اس کوائی و کا لت کے ثابت كرنے كے داسطے كواه سنانے كى ضرورت مداوكى بيمجيد بي بوكل في ديون كيا كديس فلال فخص كى طرف سے اس مدعا عليه حاضر برقر ضد کے وصول کرنے کا دکیل ہوں اور د کالت اور قرضہ برایک بی گواہ ستائے تو امام اعظم نے فرمایا کہ و کالت کا تھم دے دیا جائے م مجرقر ضه کے داسطے دوبارہ کو زموں کوسنائے کذائی الوجیز الکر دری اورامام بھڑنے فرمایا کہ اگر دونوں پر یکبار کی کواہ سنائے تو دونوں کو تھم دے دیا جائے گا اور دو بارہ ستانے کی احتیاج نہیں ہے اور سیا تخسان ہے اور ٹنو ٹی امام اعظم کے قول پر ہے ہیے جو ہرا خلاطی میں تکھا نے ایک مخص نے دوسرے کوایے کسی مال معین کے فروخت کے واسطے دکیل کیا پھروکیل نے بیقصد کیا کہ اپنی و کالت اس طور ہے قاضى باس ابت كرے كما كرموكل آكرا فكاركر من الاسكا فكار ير لحاظ ندكيا جائے ہي اس كى چندمور تس بي ايك بدي كدوه مال

معین کی فض کود سے دے چراس پردوئی کرے کہ عن قال کی طرف سے اس الی وصول کر کے قروخت کرنے کا دینل ہوں اور وہ فخض کے کہ میں تیرے وکیل ہو نے کوئیں جا تا ہوں ہیں دکیل اس اس کے کواہ سنائے تو قاضی اس فض کوئم دے گا کہ اس کے پر دکر دے ہیں دکیل اس اس کے کواہ سنائے تو قاضی اس فضی کوئم دے گا کہ اس کے پر دکر دے ہیں دکیل اس کو فروخت کر سے بھر اگر موثل نے اتکار کیا تو النفات نہ کیا جائے گا اور دوسر کی صورت میرے کہ کی سے کہ کہ یہ فلال فضی کی ملک ہے جس اس کو تیرے باتھ قروخت کرتا ہوں اور جب قروخت کر دیا تو اس سے کے کہ اس پر بغذ کر لے ہم اشتری ملک ہوئی ہے کہ کہ میں تھے سے لے کہ قبضہ نہ کروں گا کے وفک دی اس نے آکر تیزی وکالت سے افکار کیا اور اکثر جبرے پاس چیز گف ہو جاتی ہے اس کی مرف ہو خواہ موان و بھی اس میں اس کی طرف ہے فروخت کر دیے یا اس میں اس کی طرف ہے فروخت کر دیے وار سے دکا و کیل ہوں ہیں اس پر قبضہ کر نے کا چرکر کرے۔

ایک خص نے دوسرے پر بیدو وی کیا کہ ڈلال شخص کی طرف سے خصوصت کا وکیل ہے ہیں۔

ایک خص نے دوسرے پر بیدو وی کیا کہ ڈلال شخص کی طرف سے خصوصت کا وکیل ہے ہیں۔

قر ضد دصول کرنے کے دکیل نے اگر قرضہ ہوتے پر گواہ سٹائے اور قاضی نے قرض دار پر بیتم دے دیا کہ وکیل کودے دے اور دیک نے دصول کر کے ضائع کردیا چر قرض دار نے بیرگواہ سٹائے کہ جس نے موکل کوادا کردیا ہے تو وکیل سے لینے کی اس کو کی راہ نہیں ہے باں موکل سے دصوصت کرنے کا دیکل کیا

ا آولد نهول کے کوئکہ گوائی قرضہ م تبول تیل محرفهم ساور دیون کیا قراد سے دکالت ٹابت بھی ہوئی قو دکل تھم تہ ہوگا آیا تو تیل دیکھنا کہ دیون نے اگر دکالت کا اقرار کیا اور دیکل نے کہا کہ بھی دکالت کو سے ایوں کے مہاوا موکل حاضر ہوکر دکالت سے محرث ہوجائے تو کو ای تبول ہوگی اگر چہا قرار ک مدہ ملیہ پر قائم ہے لینی ای دیدے کہ اقراد مد حاصلیہ سے دکالت بھو نا ٹابت تھی ہوگئے۔ ع قول کرسے کا کوئکہ اس کیاس دکیل کا تبعید ای اتبعید ہے۔

يجروكيل نے ايك فخص كوماضر كر كے اس يرموكل كے مجمد مال كا دعوى كيا ہى مدعا عليہ نے وكانت كا اقرار كيا چروكيل نے كہا كہ يم ائی وکالت کے گواہ سنائے دیتا ہول تا کہ دوسرول پر جمت ہوتو قاشی ساعت کر کے اس کومقر اور فیرمقر مب پر وکیل قرار دے گا۔ فاوی قامنی فان عی لکھا ہے۔ ایک عض نے دوسرے پر بیدوی کیا کہ قلال عض کی طرف ے خصومت کا وکل ہے اور میرااس برائر قدر ما بنے بہل ماعلید نے کہا کہ آلال مخص نے جھے تصومت کا دیل تیں کیا ہاور مدی نے دعویٰ کے گواہ سنا اور مقبول مور ے بیوجیو کروری عمل ہے اگر دو گواہوں نے کسی مخص کی وکا ات کی گوائی دی اور و کیل کوئیس معلوم کہ میں وکیل ہوا ہوں یائیس اور ا کہ جھے گوا ہوں نے خبر دی کے موکل نے جھے وکل کیا ہے اس لئے می طلب کرتا ہوں تو بیجا زائے اور اگر گوا ہوں کی گوائی براس ا تكاركيا إلى اكرطا لب كاوكيل بي تواس كوابى يرحق وصول ين كرسكا بي كيوكماس في اين كوابول كي كلذيب كي اورا كرمطلوب وكل بيس اكركوا مول فيدييان كياكداس في وكالت تول كي واس يروكالت لازم جموى اور اكركوا مول في تبول كي كواى: دى تواس كوليول كرف اورز قبول كرف كا اختيار ب عيم يمسوط عن اكلها ب اورا كرمطلوب فائب مواور طالب في اس كر عمر عمر اسیے جن کا وجوی کیا اورمطلوب کے دو تروں نے یہ کوائی دی کہ مطلوب نے اس محص کودکیل خصومت کیا ہے اور وکیل یا طالب الکا كرتا بي وكانت باطل موى اورمطلوب في اكركس كومال ديديا اورديوي كياكريد طالب كادكيل بياس في بعد كرف كاوكيل ك ہے چرطالب نے آکرا تکارکیا اورمطلوب کی طرف سے طالب کے دوجوں نے وکا است کی گوائی دی تو جائز ہے اور اگر طالب کا وکیلر و کالت کا دموی کرتا ہے اور مطلوب اتکار کرتا ہے ہیں طالب کے دو جیؤں نے وکالت کی گواہی دی تو مقبول نہ ہوگی خواہ وکالت خصومت ہو یا وصول قرض یا وصول فی مصین مواکر مطاوب نے قرض کی وکا است میں اقرار کیا تو اس و تھم کیا جائے گا کرقرض اس ا دے دیے کیونکہ خودمقر ہاورا کروکل خصومت نے اقر ادکیاتو جائزنیں ہے کیونکہ احمال ہے کہ دونوں میں مجموتا ہو کہا ہوکہ دیل م كراقرادكرے كموكل كا محين بين بهادراكر مال مين وصول كرنے كى وكالت عن مطلوب نے اقراركيا تو كا برروايت كے موافق می نیل عب ریداش کما ہے۔

اگرایک گواہ نے گوائی دی کداس نے قرضہ وصول کرنے کا اس کو وکیل کیا ہے اور دوسرے نے کہا کہ

اس کوظم دیا ہے جنا

اگرمسلمان کے تبخہ علی ایک گرہے اس پر ایک ذی نے دوئی کیا اور ذمیوں کی گوائی ہے ایک وکیل کیا تو ان کی گوائی وکالت پر جائز ند ہوگی خواہ مسلمان نے دکالت کا اقر ادکیا ہو یا نہ کیا ہو یہ مسوط علی ہے ایک فض نے دوسرے وفلاں فخض ہے اپنا قرضہ صول کرنے کا دکنل کیا چھر دکیل نے گوائی ہے دکالت کا بہت کرتا جائی ہیں گواہوں نے ایک ہی گوائی اوا کی تو اہام اعظم نے فرمایا کہ قرضہ صول کرنے اور خصوصت کرنے دوئوں کا دکنل ہوجائے گااورا کر گواہوں نے یہ گوائی دی کہ قرض خواہ نے اس کوقر ضد فرمایا کہ قرضہ خواہ نے اس کوقر ضد دمول کرنے اور خصوصت میں دوگائی ای طرح اگریہ گوائی دی کہ اس نے اپنا قرضہ فلاں سے لینے کا اس کو تم کیا ہے دوئوں کا کہ کی گوائی دی کہا سے قرض وصول کرنے میں مقرد کیا ہے تو بھی وکیل خصوصت ند ہوگائی طرح اگریہ گوائی دی کہا ہے تو بھی وکیل

ا قوله جائزے كوكردوكوا مولى جب قاشىكوكم موجاتا عقور ديداولي وكل كوروا ما سيات

ع قول الازم مو كى كونكر مطلوب كوكل يربعد قول كانتهم كى جواب دى كے لئے جركيا جائے كا

س قولدا فقيار كيونك كوابون عي حسافد رق كل ابت مونا الدسوائد كيد مي اور تدال معن دينا كالحم موكار

خصومت ندہوگا اورا کریدگوائی وی کے موال نے اس سے کھا کہ ٹل نے تھے کو طال سے اپنا قرضہ دسول کرتے پر مسلط کیا یا اپنی حیات عمل تھے وصی کیا کہ فلال سے قرضہ دوسول کر لے قوام اعظم کے فزویک وصول کرتے اور خصومت کرتے دونوں کا دیکل ہوگا یہ فآوی قاضی خان عمل کھما ہے۔ اگرا بیک گواہ نے گوائی وی کہ اس نے قرضہ دسوسول کرتے کا اس کو دکمل کیا ہے اور دوسرے نے کہا کہ اس کو تھم دیا ہے کہ قرضہ وصول کرنے یا قبضہ کرتے کے واسطے بھیجا ہے اور مطلوب قرضہ کا اقراد کرتا ہے تو دکیل اس سے وصول کرسکا ہے اور خصومت نہیں کرسکتا ہے تا کہ وہ اٹکار کرسے میر مجیط عیں ہے۔

اگرایک گواہ نے گوائل دی کہ تبند کرنے کا وکیل کیا ہے اور دوسرے نے گوائی دی کہ تفاضاے قرض اور طلب کرنے کا وكل كيا بهاتو كوائل جائز باورجو بهار المحاب في الحسان لياب اس كرموافق كوائل مقبول ند موني جابيت ياشرح ادب القاضى يس كلما إلى في كرايك في يركواي وي كرفلال في الكويية الم فروخت كرف كاوكل كيا ب مطلقة كاميان في اوردوسر في في کہا کہ فروخت کرنے کا تھم کیا ہے اور کہاہے کہ بدول میری رائے لیعن کے فروخت ندکردینا پھردکیل نے فروخت کردیا تو جا تز ہے اور ا یک نے کہا کہ موکل نے اس کو غلام قروضت کرنے کا وکیل کیا ہے تو دونوں یا ایک اس کوفروضت بیس کر سکتے ہیں اور می تھم ایس صورت میں مال مصن وصول کرنے کا ہے اور اگر وکیل خصومت موتوجس فض پرا تفاق کیا ہے وہ خصومت کرسکتا ہے لیکن جب قاضی نے ڈگری کروی تو بیدو کیل تھا وصول تین کرسکتا ہے بیرمحیط جی ہے اگر ایک نے بیرگوائی دی کدموکل نے اس سے کہا کہ تو میراویکل قبنددین میں ہے اور دوسرے نے کہا کہ تو میری طرف سے اس کے وصول کی لیانت رکھتا ہے تو وکالت بالقبض کا تھم دیا جائے گا اور يئي تھم خصوصت اور مال معين كے تبعندكا باور اكر ايك نے كوائ ميں وكيل كباادر دوسرے نے وسى كباتو كوائى مقبول نہ موكى اور اكر زندگی کاوسی مقرد کرنا بیان کیاتو مقول موگی اور اگرایک کواه نے بیان کیا کدموکل نے اس کواس کمریس خصومت کرنے کوفلال شهر کے قاضی کے پاس محم دیا ہے اوروکیل کیا ہے اور دوسرے کواہ نے دوسرے شیرے قاضی کانام لیا تو بیتھم ہوگا کہ بیوکیل خصوصت ہے ب مسوط ش اکسا ہے اور اگر بیصورت محم مقرد کرنے کی دو تھیوں میں ہوتو اس میں اختلاف سے کوئنی مقبول ندہوگی ای طرح اگر ایک مواه نے قاضی شیرکوذ کر کیا اور دوسرے نے کی فتنہ کو تھم منانے کے واسطے ذکر کیا تو بھی نامتیول ہے اگر ایک کواہ نے اگر کیا کہاس کو فلال اورت ك طلاق وين ك واستف وكل كياب اوردوس ف ان اوردوس كورت اوردوس كطلاق ك واستفوكل كرنا ذكر كياتو يمل مورت ك طلاق ك واسطوكل موف كالتم دياجات كالدرائي ي ع ادركابت ادرة زادى كي صورتول على يمي كي عم ہے اور اگر ایک نے بعد کرنے کا ویل کرنا اور دوسرے نے بعد کرنے پر مسلط کرنا میان کیا تو ایک ہی معنی میں کذائی الحیا۔ وونوں نے وکس کرنے کی کوائی دی چراکے نے میان کیا کہ موکل نے اسے معزول کردیا ہے تو وکالت ٹابت ہوگی نہ معزولی میمبوط

یں ہے۔ اگر کسی وکیل نے بید دعویٰ کیا کہ بیگر جواس شخص کے قبضہ میں ہے میرے موکل کا ہے اور قابض نے دعویٰ اور وکالت دونوں سے انکار کیا ہی

اگرددنوں گواہوں نے کی کی دکا گھ کی ای دی اور تھم ہو گیا چھر دونوں نے رجوع کیا تو دکا گئے تھا باطل نہ ہوگا اور نہ گواہ ضامن ہوں کے بیجید ش لکھا ہے اگر گوائی کے ساتھ کسی کواپنے تقاضائے قرض کا دکیل کیا چھر خاک ہو گیا پھر طالب کے دو بیٹوں نے گوائی دی کہ ہمارے باپ نے اس کود کا گت ہے معزول کرویا ہے اور مطلوب نے ان کی گوائی کا دجو کی کیا تو گوائی جا نز ہے

 $\mathbf{\Theta}: \dot{\mathcal{C}}_{\gamma}$ 

## خریدنے کے واسطے وکیل کرنے کے بیان میں

جناعت دے تو بھی تجے ہے کیونک وکیل کے بیر دکردیایا کانی میں ہا کالحرح اگر کہا کہ چوکٹر اتیراتی جا ہے یا جو جا پار تیراتی جا ہے یا

جو تھے مطخر پر لے تو سیج کے بیدائع میں لکھاہے۔

یک دلال کو ہزار درہم دینے کہ اس کی چیز خربید دے پس اگروہ دلال کسی چیز کی خربیداری میں مشہور ہے

توبيد كالت اى شے متعلق بوكى درندفاسد ب

ا کیرائمن لعن اس کدام بہت ہیں اور صورت عل اس الا آن بیس ہے۔

ایک جوی با عرب یا موکل کی رضائی جمن یا مرتد با عری خرید دی تو بین عموکل پر نافذ شہوگی وکی پر با فذہ ہوگی بر بدائع میں کھا ہے اگر کہا

کہ میر ہے واسطے اس قد رواموں کو ایک با عری خرید دے کہ میں اس ہوئی کروں ہیں وکیل نے موکل کی تورت کی بہن یا بھو پھی یا
خالد رضائی یا نہیں خرید دی تو موکل کے ذمہ شہوگی باکہ وکیل کے ذمہ لازم شہوگی بید جیز کردری و قاضی خان میں ہے اگر ایک با عری
وفات سے عدت میں جینے والی باعری خرید دی تو بھی موکل کے ذمہ لازم شہوگی بید جیز کردری و قاضی خان میں ہے اگر ایک با عری
خرید دی کہ جس کے رق کا عارضہ تھا ہیں اگر وکیل کو معلوم نہ ہواتو موکل کے ذمہ ہوگی گردا ہیں کرنے کا اختیار ہے اور اگر وکیل کو معلوم
خرید دی کہ جس کے رق کا عارضہ تھا ہیں اگر وکیل کو معلوم نہ تواتو موکل کے ذمہ ہوگی گردا ہیں کرنے کا اختیار ہے اور اگر وکیل کو معلوم نہ تواتو موکل کے ذمہ ہوگی ہوجیب سے برائت کر کی تھی تو بھی موکل کو لازم نہ

موگى يەنماوى قامنى خان <u>عمى لكما ہے۔</u>

اگرموکل نے کہا کہ جر سے داسطے ایک تری ہا تھی فرید دے دوراس نے میشی فرید دی تو موکل کے دستہ ہوگی اور و کیل کے دمداد زم ہوگی یہ بدائع جس اکھا ہے اگر اس واسطے و کیل کیا کہ جر سے داسطے ایک یہودی کیڑا فرید دے کہ جس اس کی قیص بناؤں ہی اس نے اس قد رکیڑا فرید اکتی جن بین بن کتی ہے قوموکل کے دمداد زم شہوگا ہید فیروش کھا ہے اور اگر و کیل سے فرید نے کو کہا کہ جر سے داسطے تمین دوز کی خیار کی شرید اس نے بدول شرط خیاد کے فرید الو و کیل کے دمدید کے لازم ہوگی بیدائع جس کھا ہے اگر کہا کہ جمر سے داسطے بڑار دورہم کو ایک ہا تھی فرید دے بیانک ہا تھی بڑار دورہم کو ایک ہا تھی فرید دے بیانک ہا تھی ہواراگر و کیل نے فرید دی تو موکل کے دمداد زم ہوگی اور اگر ہوں کہا کہ کی طرف اشادہ کیا فرید دے قرید صورت و کیل بنانے کی ہا دوراگر و کیل نے فرید دی تو موکل کے دمداد زم ہوگی اور اگر ہوں کہا کہ باعدی بڑار درہم کوفر بدیا ہے ہا تھی بڑار درہم کوفر بدیا ہے گائیں ہے اور اگر فرید بیا دول کی فرید کیا تو یہ دیا دول سے فرید بدیا تو برا کا اس دیا دول سے فرید نے اور اگر میا کہ دول کے فرید کیا تو یہ دول سے دیا دول سے فرید نے کہا کہ میں دول سے فرید کے اس میا تو دول سے دیا دول کی طرف کیا تو یہ دول است دیا دول سے فرید نے اور اگر کے دول سے فرید کہا کہ میرے دول سے دیا دول کی طرف کیا تو یہ دول اس میا کہا کہ دول کے دول سے دول سے فرید کے کہا کہ میں کوفر بدانے کی کھی اور اگر کو بدانے کیا کہ کوفر بدانے کو کیا کہ کوفر بدانے کیا کہ کیا تو یہ کوفر بدانے کیا کہا کہ کوفر بدانے کیا کہ کوفر بدانے کی کھی کوفر بدانے کی کھی کوفر بدانے کوفر بدانے کی کھی کوفر بدانے کیا کہ کہا کہ کوفر بدانے کیا کہ کہا کہ کوفر بدانے کیا کہ کوفر بدانے کیا کوفر بدانے کی کھی کوفر بدانے کیا کہ کوفر بدانے کیا کہ کوفر بدانے کوفر بدانے کیا کہ کوفر بدانے کیا کہ کوفر بدانے کی کھی کوفر بدانے کیا کہ کوفر بدانے کوفر بدانے کوفر بدانے کیا کہ کوفر بدانے کیا کہ کوفر بدانے کوفر بدانے کوفر بدانے کوفر بدانے کوفر بدانے کیا کوفر کوفر بدانے کوفر بدائے کوفر کوفر بدانے کوفر بدانے کوفر کوفر کوفر کوفر کوفر کوفر کوفر

كرايك باندى خريدنے كے واسلے اس كووكيل كيا اورجنس وشن اس كا بيان كر ديا پس اس نے اندهى

تدى يا دونوں ہاتھ يا دونوں يا دس كى يالنى باندى خريدى يا مجنون خريدى توامام اعظم موران كى يا در يك

بائز اورصاحبين منسلط كنزويك ناجائز ب

<sup>۔</sup> قول نفاذ شلا بزارور بم کا تھم کیااوراس نے ڈیڑھ بزار کو پہاور خرد کی صورت اس سے بر تھی ہے۔ ع ندیز سے کی مینی اس کو لیے ہوگی اور بہتے اس بے افذ ہوگی۔

کہا کہ میرے واسطے ایک خادم بزار درہم کوخرید دے تو بینقلام و بائدی دونوں کوشاش ہے کذائی الذخیر وقلت اردوزبان میں صرف غلام پر بولا جائے گا والمذکوراطلاق العرب اگراس واسطے کیل کیا کہ ایک درہم کا گوشت خرید دے پس اس نے بھیزیا گائے یا اونت کا گوشت خرید و یا تو موکل کے ذمہ ہوگا اور اگر او جہ یا تی یاسری یا پائے یا تمک دار گوشت یا چڑیوں کا گوشت یا وشق جانوروں کا گوشت یا زئد و بحری یا ذرج کی گئی یا ہے صاف کی ہوئی بحری خرید دی تو موکل کے ذمہ شہوگی اور اگر ذرج کی ہوئی صاف بحری خرید دی تو موکل سرے میں کا میں جرح تھا ہے ہوئی میں دین ما سعند و میں میں ہیں۔

ك ذ مد موكى ليكن ا كرشمن الليل ديا موتوتيس مي فأوي قاضي خان شي لكها هـ

صدرالشبید نے فربایا کرای پرفتوئی ہے اوراگراس کو درہم شدینے اور کہا کہ طسام خرید دے تو موکل کے ذمد نہ پڑے گا کہ خکراس نے کیل چیز خرید نے کا تھم کیا اور مقدار شاتلائی ہی بین بھی لکھا ہے اگر کیش لی خرید نے کا تھم کیا اور اس نے تجہ خریدی تو موکل اس نے کا تھم کیا اور اس نے تجہ خریدی تو موکل اس نہ ہوگا اوراگر حناتی خرید نے کا وکل کیا اور اس نے جدی خریدی تو موکل کی شاہوگ ہے بدائع بی ہا آگر کوڑا یا برذوں خرید نے کا وکل کیا اور خرید نے کا وکل کیا اور اس نے گھوڑوں یا برقونوں کی مادہ خرید دی تو شہری موکل پر نافذ شاہوگی اور دیما تیوں کے واسطے جائز دیما اور نے اور اسلے جائز دیما اور نے اور اسلے جائز دیما اور نے کا اور کی سے اور اقر کی داور دیمانی دونوں موکلوں کے واسطے جائز ہوگرات کے مواد دونوں موکلوں کے واسطے جائز ہوگرات کے مولا کے داور اور دونوں کی اور بھی تا ہوگرات کی مولا کے داور اور کی اور بھی تا ہوگرات کے مادہ خرید کیا ہائے کی تا میں مادہ اور تیل اور بردایۃ الجامع بخرہ کی وکا آت خرو مادہ دونوں پرواتی جوگرات کی مول کے تا میں مادہ دونوں کی اور جائے گئی تا میں مادہ دونوں کی دونوں کی اور تیل کی دونوں پرواتی جوگرات کی دونوں ک

ا کیش وجد شرز ماده کافر ق معدو معاق وجدی ش بد مجد فرکادو مقد مده مکور استان وجدی شرور می بد می باد می کادو مقد مده می باد می از می استان می باد می از می استان می باد می

ک نام سے زمراد ہوگا نہ مادہ والنداعلم وجائ ترو مادہ دونوں کوشائل ہادر دجائیہ لینی مرقی صرف مادہ پر ہوئی جائے گی اور ایر کی وکا لت صرف اونٹ پر اور ناقہ کی وکا لت مرف اونٹی پر واقع ہوگی اور ایر کی وکا لت جاموس لینی بینی بینی سر پر واقع شہوگی اگر چہ جاموس ای جاموس لینی بینی بینی سر پر واقع شہوگی اگر چہ جاموس کے جاموس کے جاموس کے دور کے کا وکیل کیا اور اس نے سواری کا تجر جوشہر والوں کے کام آتا ہا ور کام کی تاریخ میں تیس چلایا جاتا ہے تربید ویا تو موکل کے ذمہ شہوگا ہیں اگر ٹس بنظا دیا اور وکیل نے اس ٹس حالیک گدھا تربیا کہ جس کی تعلق جائے ہیں تو موکل کے ذمہ ہوگا اور اگر سے اس کی تعلق ہوگی کے جس تقدر دخیارہ اور کاس میں اٹھا لینے ہیں تو موکل کے ذمہ ہوگا اور اگر اس کے برخ اللہ موکل کے ذمہ ہوگا اور اگر اس کے برخ اللہ برخ بید کیا تو اپنی کے باتو رہ برخ اللہ ب

اگردومعین غلاموں کے خرید نے کے واسطے وکیل کیا کہ بزار درہم کوخرید دے چراس نے ایک غلام چھے

سودر ہم کوخر بدا تو موکل کولازم ندہوگا ہم

ار کرکی فاص غلام کے خرید نے کا وکیل کیا میا اور اس نے آ دھاخرید کیا تو خرید موقوف رہے گی اگر خصومت سے پہلے اس

نے باتی آ دھا بھی خرید دیا تو ہمارے اسحاب علاشے نز دیک موکل کے ذمداد زم ہوگا اور اگر موکل نے وکیل ہے خصومت کی اور وکیل نے ہنوز باتی نہیں خریدا ہے اور قاضی نے وکٹ کے ذمہ الازم کیا میروکیل نے باتی خریدا تو بالا جماع دکٹل کے ذمہ پڑے کا اور یمی عظم ہر چیز میں ہے جس کے گڑے کرنے می ضرر یا عیب آجا تا ہے جیسے با عری غلام کیڑ اوغیرہ اور اگر الی چیز کے فریدنے کا وکیل کیا كدجس ك كار يا مرريا عيب بيل بي وكل في آدمى جيز خريدى تو موكل كي د مداد زم موكى اور باتى كخريد ي ي وقت تك وقف تد موكامثلاً سودرجم اليك كريبول كواسطيدية اوروكل في وها كريجاس درجم كوفريد دياتوجاز إوراكر ا یک برارورہم وہ غلاموں کے خرید نے کے واسطے دیے ہیں ایک یا چے سودرہم کوخرید اتو بالا جماع موکل کے ذرمدلازم ہوگا ای طرح اگرایک جماعت غلاموں کے خرید نے کے واسطے دیتے ہیں ایک پانچ سودرہم کوخرید اتو بالا جماع موکل کے ذمدان زم ہوگا اس طرح ایک جماعت غلاموں کے خرید نے کے واسطے وکیل کیا اور اس نے ایک خرید اتو بھی بھی تھم ہے یہ بدائع میں لکھا ہے اور اگر دومعین غلاموں کے تربیدئے کے واسطے وکیل کیا کہ ہزار درہم کو تربید دے چراس نے ایک غلام چیرسو درہم کو تربیداتو موکل کو لا زم نہ ہوگا بشر ملیکہ ہزار کے حصہ سے زیادہ کوٹر بدا ہواور اگر موافق حصہ کے بایم پرخر بدا ہوتو موکل کے ذمہ لازم ہوگا اور اگر ہاتی غلام ہاتی داموں کوخر بددیا تو دونوں موکل کو لینے پڑی سے بہ حادی میں لکھا ہے ایک مخص کو ایک محر بزار درہم پرخر بدنے کے واسطحهم کیالیں وکیل نے ایسے کھر کا آوحاخریدا جس کا موکل اپنے بھائی کے ساتھ وارث ہوا تھا تو جا نز ہے بیٹر آنہ استنین میں لکھا ہے اگر ایک مخص کو تھم کیا کہ غیر مقوم محر کا آ وحا بزار درہم کو میرے واسطے خرید دے اس مشتری نے خرید کیا اور باقع کے ساتھ ہؤارہ کرلیا تو خرید جائز ہے اور قسمت باطل ہے اور اگرائس چنزیں دکالت ہوجانا ٹی یا تو ٹی جاتی ہے تو خرید نا اور بانٹناسب جائزے بیاقاوی قاض خان میں لکھا ہے اگر کسی نے ایک دار خرید نے کے واسطے دیل کیا ہی اس نے ایسادارجس میں ممارت نہ محى خريدلياتوجائز باس واسط كددارميدان زين كانام باورية كم ال صورت من بركه ايهاميدان خريدا جودراصل بناموا تنا چرخراب ہو کیااورمیدان ہو کیااور اگرابیامیدان فریداجس پر بھی مارت بی ندھی تو جائز نیال ہے کیونکہ وہ دِارٹیس کہااتا ہے قلت اور ہمارے عرف کے موافق دونو ب مورتوں على موكل كے ذيدانا زم ندہوكا كيونكه ميدان بمارے عرف على كسي صورت على داریس کا اتا ہے بیجید سرسی ش اکھا ہے۔

اگر کمی غلام معین یا با ندی معین کی خریداری کے داسطے وکیل کیا پس وکیل نے بعینہ کمیل وموزوں کے

عوض یا کسی اسباب کے عوض خرید انو بلا خلاف جا ترجیس جہ

<sup>.</sup> قوله نفته بیت المال و مکر ایم کل نفته موتا ہاد رغله ش کمرے کمونے ملے جلے ہوتے ہیں۔

كياب ريحيا ش ب-

الكركسى في دوسر يكوكسى خاص غلام يحفريد في كواسط كسى قدردامول معين عوض تحم كيااوروكل في وكالت قبول كرلى بكرفزيدارى كودت كواه كرك كديس اسية واسطفرية بابول بكرخلام كوشل الرحمن سمى كوش فريداتوه وموكل كواسط موگا اور اگراس شن ے زیادہ کو یادوسری جن شے موش خرید کیا تو ای کے داسلے موگا اور اگراس ویل نے دوسرے کوخرید نے کا وكيل كيااوراس في خريدا توجى مبليموكل كابوكا دوسرے كواسط ند بوكا اور بيكم اس وقت ہے كددوسرے وكيل في وكالت بدول پہلے موکل کی موجود کی کے تول کی ہواور اگر پہلاموکل موجود ہے ہی اگر دوسرے موکل نے کوئی دوسر اٹمن بیان کیا مثلا پہنے نے ہزار ورہم برخرید نے کوکہااور دومرے نے سودینار برخرید نے کوبیان کیااور دوسرے دکیل نے سودینار کوخر بداتو دوسرے موکل کے واسطے موكا بيد خيره ش كلما إدراكرموكل في كم معين غلام حرزيد في كاعم كيادورتن بيان شكيابي اكروكيل في درايم يادينار عفريدا تو موكل كيواسطيهو كا اكر چدائ لئے نيت كى ياتصر تك كردى بواور اكر سوائ ورجم و دينار كے اوركى چيز كے موض فريداتو مارے علا كينزويك اى كواسفى وكا اوروكيل في وومر كواى شے كر يدن كاوكيل كيا يس أكردومر عوكيل في اس كو يہلے وكل كواسط فريداتو بمل كواسط بوكا اورمثائ في فرماياك مل كواسط بوفى المصورت بس بي صورت بوكتى بكد مبلا وكل دومرے سے بيركبددے كدريريرے واسطے خريدكريا بيخريد كراوراگر يول كها كديمرے موكل فلال كے واسطے خريدكراور دومرے دکیل نے خربداتو دومرے دکیل کے واسطے ہوگانہ پہلے وکیل کے واسطے اور اگر پہلے وکیل نے دومرے کے حضور میں خربدا پس اگرش اس شمن مے وق فریدا جو پہلی تو کیل میں ہے یا اس ہے م برخریدا تو بیخریداری پہلے موکل کے واسطے ہو کی اور اگر پہلے شن ے زائد پریا دومری مبن کے وض خرید اتو پہلے وکیل کے واسلے ہوگی اور اگر پہلے موکل نے اپنے وکیل سے کہا تھا کہ اپنی رائے سے کام کر ہی جبلے نے دوسرے کووکیل کیا اور اس نے پہلے کی غیبت علی شکر ٹن فدکورے وش فرید اتو پہلے موکل کے واسطے ہوگا پہلے وکیل كرواسطف والرجيط عن العاب

کی نے دوسرے سے کہا کہ میرے واسطے قلال فیض کی با عمری تربید سے اس نے ہاں یائیں بھی نہ کہا اور جا کر خرید لی ہی اگر کہا کہ میں نے موکل کے لئے تربیری تو اس کے لئے ہوگی اور اگر کہا کہ اپنے لئے تربیری تو اپنے لئے ہوگی اور اگر کہا کہ میں نے خریدی اور موکل کے لئے یا اپنے لئے کچھند کھا چرکھا کہ قا س موکل کے لئے خریدی ہے ہیں اگر بیرتول یا عمری کے بلاک موقے یا اس مس عيب پيدا ہوئے سے پہلے كمانو تقعد بن كى جائے كى اور اگر بلاك يا عيب پيدا ہوئے كے بعد كمانو تقعد بن ندكى جائے كى يەخلاصد می ہے کی شے معین کے فرید تے ہے وکیل نے اگر اس کو فریدا چرموکل نے اس کے بعد خوا بش ندی تو بیج لازم ہو گی اور وائس ند ہو کے کی بیرجوا ہرا انعتادیٰ میں ہے ایک فیض کو تھم دیا کہ قلال غلام میر سے ادرائے درمیان مشترک فرید نے بس دکیل نے کہا کہ اجما پھر وكل في جاكر فريدااور كواه كرين كم يمى في السينة عى واسطيخريدا سياقوموافق شرط كدونون بني مشترك موكابية فآوي قاضي خان میں اکسا ہے ایک نے دوسرے سے کہا کہ فاؤں محض کا غلام بھرے اور اپنے درمیان مشترک فرید لے بھر وکیل نے کہا کہ اچھا پھر دوسر معض نے وکیل سے ل کر یمی کمااوروکل نے تبول کرایا جرتیسر افض وکیل سے اوراس نے بھی مثل بہلے کے اس سے کہااور اس نے قبول کرایا پھروکیل نے ووغلام تربیدا ہی اگر تیسرے کی وکالت کووکیل نے دونوں پہلے موکلوں کے سامنے تبول کیا تھا تو بیفلام وكيل اورتيسر ، يحدرميان مشترك موكا اور يهليدونون كو يحدث الحالادراكر بدون يهليددنون كي موجود كي دهم يحزيدا توفقا يهلي وولوں س اصف نصف مشترک ہوگا بید فیرہ س ہاور اگر ایک معین غلام کو پانچ سودرہم کوخرید نے کے واسطے وکل کیا پھر وکل نے دوسرے فلام کے ساتھ اس کو طاکر برار درہم کو ایک بی صفعہ جی خربدا تو ایام اعظم کے نزد یک دونوں دیل کے موں مجاور موکل کے و مدکوئی لا زم ندہوگا اورصاحبین سے فرمایا کدموکل ہے و مدوونوں ہیں وہ ہوگا جس کواس نے معین کردیا تھا بشرطیکداس کا حصرتن یا تج سودرہم یا کم ہواور بیاختلاف اس وقت ہے کہ موکل نے وکیل کرتے وقت حمن بیان کردیا ہواور اگر بیان ند کیا ہوتو ہالا جماع جائز ہے بشر ملیکہ جو غلام موکل کے واسطے نریدا ہے اس کا حصر شن اس کی تیت کے مساوی یا اتناز ائد ہو کہ جس قدر خرار والیے معاملہ میں لوگ برواشت كريكتے بيں بيسراج الوہاج بي لكھا ہے اكر كسي مخص كودكل كيا كدمير ، واسطے قلال شيم عين اس قدر شن كوفريد و ساس نے ای قدرشن کوفر بدوی بہاں تک کرفر بدموکل کے واسطے ہوگئ چراس ش کوئی حمیب یا کریائع کووایس کروی پھر جایا کداہے واسطے خریدے اس اگروا ہی کرنا قبضہ کے بعد بھکم قامنی یا قبضہ ہے جیلے بھکم قامنی یا بدوں تھم قامنی کے بواتو دکیل اپنے واسلے بیل خرید سکتا ے ال اگردوسری جس کے وش فریدے یا اس بن سے محدزیاد ووے کرفریدے واسکتا ہے اور اگروایس کرنا قبضہ کے بعد بدول تھم قاض كے بواتو اسبے واسطے جس تمن سے جائے تربد لے بدذ فيره على لكما ب ايك مخص فيد دوسرے كوايك فاص چيز بزار درہم كو خرید نے کے واسطے وکیل کیااوراس نے ایک بزارایک مودرہم کوٹر بدا چریا گئے نے مودرہم ٹمن میں سے کم کروسیئے تو غلام مشتری کا ہوگا ية كرالرائل بس لكماي-

فصل:

غیر معین چیز خرید نے کے داسطے وکیل کرنے اور وکیل ومؤکل میں اختلاف ہونے کے بیان میں

متبول ہوگا دو فتصول میں سے ہرا کے نے ایک فتص کوا کے واسطے میں آ دھا قرید نے کے واسطے وکل کیا ہی اس نے قرید اور
وونوں شمن ایک عی مین کے چیں اور اس نے کہا کہ میں نے قلال کے واسطے دیگل کیا ہیں دکل نے آ دھا قلام سود یا رکور ہم والے
سے ہومثلا ایک نے ہزار دور م کواور دو مرے نے سود یا رکوتر ید نے کے واسطے دیگل کیا ہیں دکل نے آ دھا قلام سود یا رکور ہم والے
موکل کی ثبت سے قریدا تو قرید اور کہ کی فاور دو مرے نے سود یا رکوتر ید نے کے واسطے دیگل کیا ہیں اور کیل نے آ دھا قلام سود یا رکور ہم والے
وکیل کیا ہی اس نے کوئی قلام قرید الیس یا قو حقد تھے ہی شمن میں کی طرف اضافت اور کی ماطلق شمن بیان کیا ہی اگر شمن مین بیان کیا
وکیل کیا ہی اس نے کوئی قلام قرید الیس اور میں میں میں کی طرف اضافت اور کیا ہی اور اور کا بیا اور او دھا میں وار کے واسطے
وکیل کیا ہی اس نے کوئی قلام قرید الیس کی بر قلاف ہواور اگر مطلق شمن بیان کیا ہی پا تو تقد دیا تر ار پایا اور او دھا میں وار کے واسطے ہوگی اور اگر میں بیات کیا ہی اور اور اس نے اختمال نے کہا ہی اور اس نے اختمال نے کہا والے کی اور اگر میں ہوتا ہے گی اور امام اور کیا ہی اور اکر کی خواد کیا ہو اور کی کے واسطے ہوگی اور اگر میں جو بات کا ایس میں میں میں اور کیا ہو وہ کی اور اگر کی میں ہوتا ہو تھی گی اور اکر کی خواد کیا وہ اسلے خیار میں ہوتا ہوتا ہو گیا گیا ہو وہ کی گام کی اور اگر کی میں میادی ہوتا ہو تھی ایک کو اسطے خیار دور کی کیا اور اگر غیر میں خواد کی اور اگر خور کیا اور اگر غیر میں خواد کی اور اگر خور کیا گام کی کیا گیا ہی اس نے ایسا خلام خریدا کہ جس کواس نے دیکھا ہے تو وہ کی وہ کیا وہ کی کیا ہو وہ کیا گام کی کواس نے دیکھا ہے تو وہ کی وہ کیا ہو کیا گیا ہی اس نے ایسا خلام خریدا کہ جس کواس نے دیکھا ہے تو وہ کیا وہ کیا ہو کیا ہو وہ کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا گیا ہو وہ کیا گیا ہو کیا گیا ہو کیا گیا ہو اگر کیا گیا ہو کیا گیا گیا ہو کیا گیا ہو کی

اگر دوسرے کو ایک ہندی غلام ترید نے کا دیل کیا اور وکل نے موافق تھم موکل کے ہندی غلام خریدا ہی موکل کے پاس

ا مینی فلاں درہم یا فلاں فض کے مال ہے۔

ع نعنی ال کے ذریعہ ہے دونوں میں فیصلہ ہے ہیں جس مخص کامال ادا کیا ہے اس کے واسطے تر پر قرار یائے گی۔

وكل كاتول اورا كرنين ديا بيتوموكل كاتول لياجائ كالتيمين عراكها بيد

اگر کی مخص کو برار دو ہم دیے اور حم کیا کہ اس کی باندی یا کوئی پڑھ محن فریدد ہے ہی وہ دام و کسل کے پاس تلف ہوگے بھر

اس نے فریدی تو و کسل کے ذمہ ہوگی اور اگر ابعد قرید نے کے دام دیے ہے پہلے تلف ہو گئے ہی اگر دیکل کے پاس تلف ہو یا نے پر

موکل کے ذمہ پڑے گی اور ای قد دموکل ہے لے گا اور یہ حم اس صورت بھی ہے کہ فریداری ہے بہلے یا بعد تلف ہو جانے پر

دوفوں بھی افغان ہواور اگر اختلاف ہوتو موکل کا قول اس کی دائست پر سم لے کر صحیح ہوگا اور اگر در ہم تلف نہ ہوئے یہاں تک کدو کسل

نے اداکر دیے پر ایک نے استحقاق ہو ہوگل کا قول اس کی دائست پر سم لے کر مصول کے اور دیکل موکل ہے پر ایک کدو کسل

کر لیس کے ادر اگر بور فریداری کے دیل کے پاس تلف ہو گئے اور اس نے موکل ہے پر دوسول کے اور دوس کر لئے پھر دوسول کے اور دوس کے اور داکر دوسول کے اور دو وہ کس کے پر سے براک دوسول کے اور دوس کی اور اس کے براک دوسر کی اور دوسول کے اور دوس کے پاس تلف ہو گئے تو موسل کے اور دوس کے براک دوسر کی اور دوسر کی دوسر کی دوسر کی اور دی کہ دوسر کی دوسر کی کہ دوسر کی کار موسر کی کہ دوسر کی کہ موکل دوبار دوسر کی جائے گی کہ موکل دوبار دوسر دوسر کی دوسر کی دوسر کی کہ موکل دوبار دوسر دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی کہ موکل دوبار دوسر دوسر کی دوسر کی کہ موکل دوبار دوسر دوسر کی کہ دوسر کی کہ دوسر کی کہ دوسر موسر کی کہ دیکر کی کہ دوسر کی کہ موکل دوبار دوسر دوسر کی کہ دوسر کی کو کہ دوسر کی کر دوسر کی کر دوسر کی کر دوسر کی کہ دوسر کی کر دوسر کی کہ دوسر کی کر دوسر کر کر ک

ا پنا فقعان و کیل سے لے لے گاند موکل سے چرموکل یا آئے سے اپنے درہم جواس نے دیتے ہیں واپس کے گابیا تار فانیدیس اکھا ہے۔ مسمى نے دوسرے سے كہا كدمير مدواسطان بزارور بمول كى ايك باعرى فريدد سادر درجم دكھا كراس كود يخيس بيل يهال تک كدوه در جم چورى بو كئے چروكل نے بائدى خريدى تو موكل كے ذمه يائے كا اى طرح اگر چورى ند كئے كيان موكل نے اس کوائی ضرورت میں خرج کر ڈ الاتو بھی میں تھم ہے اور اگر موکل نے وکیل کودے دیے اور اس کے پاس سے چوری ہو سے تو اس پر منان تیں ہے پر اگراس کے بعدو کیل نے باعری خریدی تو وکیل کے ذمہ پڑے کی خواد دکیل کودر ہم کف ہونے کی خبر ہو باخبر ند مواور اگراس کو ہزار درہم دے کریا ندی خرید نے کا تھم کیا چراس میں ہے یا تج سودرہم وکیل کے پاس تقب ہو گئے اور پانچ سویاتی رہے پھر وکل نے ایک بائدی ٹریدی اور بزار درہم ٹمن ہے تو وکل کی ہوگی اور اگر پانچ سودرہم کوٹریدی پس اگر پانچ سودرہم قیت کی ہے تو وكل كى موكى اوراكر بزارور بم قيت كى بياس قدركم بكراوك اخاصاره افعالية بين قوموكل كى موكى بيذ خروش بددمر ك فلام س كها كونوائد آب كومير مدواسط اسيد ما لك سوخريد الدوغلام في قول كرايا بمراسيد ما لك كم ياس جاكراسيد آپ کوٹر بدایس اگراس نے بیکیا کہ جھے میرے ہاتھ ہزارورہم کوفرو حت کردے اس نے فرد خت کیا اور غلام نے قول کیا تو وہ آزاد ے اور اس پر بزار درہم واجب بول کے اور اس کی ولا واس کے ما لک کو طے گی ای طرح اگر کلام کومطلق جھوڑا کہ جھے قروشت کر و برق بھی بی تھم ہے اور اگر کیا کہ جھے قلال مخص کے واسطے بزارورہم پر فردخت کردے اس نے فروشت کیا اور قلام نے فریدا تو وكالت مج اوري موكل كى موكى اور مال غلام كى كرون ير موكا كداس كوموكل سے لے الكا اور اكر ياتع تے تمن سے وض غلام كوروكنا جاباتواس كويدا فتيارند اوكا يس اكرموكل في اس على ميب ياكر باكع سے جمكز اكرنا جابابس اكريد جيب فريد سكروز فلام كومعلوم تعالق والهنيس بوسكا باوراكر غلام اس ميب كويس جانا تفاقو واليس كرسكا باوروى والى خصومت اس غلام كاباور غلام كواعتيار تفاكد ہدوں موکل کی رائے در یافت کرنے کے وائی کرے اور اگراسے آپ کو ما لک ے موکل کے واسطے ہزار درہم کو صلیدوصول ہوئے ے وعد و برخریدا او عقد فاسد ہاورا گر مقد بھے بور غلام مرکیا تو موکل اس کی قیمت جہاں تک پینی بواد اکرے اور اگر غلام نے ا بے قس کوموکل کے واسطے ایک بزاروس درہم کو بوعد وصلیہ لینی میں وجہول کے یاسمی میں وق کے فرید ااور موکل نے بزار کا تھم ویا تھا تو کھے کے واقت سے آزاد ہے سیجید ش ہے۔

رائے مول کے والی کرسکا ہے بھر طیکہ وہ چڑای کے تبند میں موجود ہو بیظامہ میں ہے تربیاری کے وکل نے اگر جیج مول کے
ہرد کردی پھر ہائع کے پاس آ کر عیب میں جھڑا کیا تو والی بیش کرسکا ہے لین اس اسر کے گواہ سنائے کہ موکل نے والیس کرنے کا تھم
ویا ہے تو والیس کرسکتا ہے بید ذخیرہ میں ہے اورا گرموکل نے جیج پر قبضہ نہ کیا بیمال تک کردیک سنے اس میں عیب پایا پھروائی کرنے کا تھم موکل نے اس کو دیا ہیں وکیل عیب پر راضی ہو گیا اور بائع کو اس عیب سے بری کر دیا تو موکل کوا فتیار ہے جا ہے جی کو اس عیب کے
ماتھ تول کر لے اور پکھائی کونہ ملے گایا و کیل نے دسدہ الے اور اپنا تھی والیس کر الے ہی اگر موکل نے جنوز بائدی کہ لیتا یا دیل کے
دردا النا پکوئیس افتیار کیا تھا یہاں تک کہ بائدی وکیل کے پاس مرکی تو اس کا مال تھی اور موکل وکیل سے بقدر مصد عیب کے والی

في المراح الوباح على بيد

ي قول اس كامال قال في الاصل يموت من مال الوكل يستى وكل كامال كياد التي تلا براان من مال الموكل يعنى موكل كامال كيا -والشرائم .

کرنے اور وکیل کے بائدی والیس کرنے سے وکیل نے اقراد کیا کہ موکل عیب پردائنی ہو گیا تھا تو باقتے کو افتیار ہے کہ جا ہے بائدی رہنے ہو گیا ہوں تو بائدی موکل کی ہوگی کہ وکیل باقع سے لےکر رہنے دے یا دی کر دیا ہوگی کہ وکیل باقع سے لےکر اس کے سپر وکر دے اور باقع کا قمن وکیل پر ہوگا اور اگر وکیل نے بائدی والی کر تے وقت باقع ہے تن وصول کر لیا ہوا ور اگر بائدی اس کے سپر وکر دے اور باقع کا قمن وکیل پر ہوگا اور اگر وکیل نے بائدی والی کرتے وقت باقع ہے تن وصول کر لیا ہوا ور اگر بائدی شدہ و مراحب فکا اتو وی اس کا عاصم ہوگا یہ چیا ہیں ہے اگر کی کو ایک بائدی قرید نے کا تھم دیا اور وکیل نے قریدی اور تبعد نہ کیا جا اس کے تو زنے تک کہ اس کے کی عیب پر مطابع ہوا اور موکل اس عیب پر درائنی ہوگیا تو میجا کر سپاورا گر موکل نے مقد بڑھ کو تو دیا تو اس کے تو زنے ہے کہ کام تیں چرا ہے بیر خلاصہ ہی ہے۔

فريداري كي وكل في اكر بزارور بم كوايساغلام خريدا جس كى قيمت تين بزاردر بم بي يراس من حيب مايا تووالي يس كر سكا باور خياررويت ياخيار شرط ش ايها مواقو والهي كرسكات بيعيط ش العاب كي غير معين غلام خريد في كوكيل في الحرابيا غلام خريداكية سيش ايك ميب بكرجس كوموكل جان باوروكل كواس كاعلم في بقود كل اس كودايس كرسكاب يعيد على ب خريدارى كاوكيل أكرمر كيا بمرموكل في حي يس كوميب باياتو وكيل كاوارث يادسى اس كودا بس كر عادرا كراس كاوارث يادمي د موتو موكل خودواليس كر ميكا بيخلاصه يس تكما بيتريداري كوكل ميكن كامطالباس كذاتى مال ميكيا جائكا أكرجه بنوزموكل نے اس کوند دیا مواور دیک کوافقیارے کہ موکل سے من لے لے اگر چدائے مال سے اس نے بنوز اوا ند کیا مواوراس کوافقیارے کہ جس قدروام اس نے دیے ہیں ان کووصول کرنے کے واسلے مع کو بکل کودیے ہوک نے اور اگرروک لینے سے سلے معنی وکیل ے پاس ہلاک ہوگئ تو موکل کا مال کیا اوروکیل پر حال نین ہاورا کر بعدرو کئے کے تلف ہوئی توجمن کے ورس کی اور بیا مام اعظم سے ندو یک ہادرا مام علا نے کی کاب شی بیصورت و کرنیل فرمائی کدا کروکیل نے وام ندادا کے اور بائع نے اس کوفی سروکروی ا اس صورت میں بھی وکیل کورد کے کا اختیار ہے کہ موکل کو دام لینے سے پہلے ندد ساور شس الائر علوائی نے ذکر کیا کداس کو بیا ختیار ہاور بھی تھے ہے بیجید علی لکھا ہے قرید کے وکل نے اگر تن است یاس ساوا کردیا پھر موکل اس کودوسرے شریس طااور تھے اس ك إلى بيل بالدوم وكل حرمن طلب كيا اوراس في الغير والله المي وية عدا تكاركيا بي الربيل الربيل الدوا وكدوب الحق دولول كرا من موجودهي اس دقت موكل في مواوروكل في برول حن الخي مواوروكل في برول حن الخي دين سائداركيا بواقو اب اس كوافتيار بي كربدول مع کے خمن دیے ہے اٹکارکرے اور اگر ایر انہیں ہوا ہے تو اٹکارٹیس کرسکتا ہے کوئکر خمن اس کے ذرقر ض ہو گیا ہے ہے بر الراکن میں ہے اگر بزاردر بم کوایک با عری فرید نے کے واسفے وکل کیا اوراس نے بزار کو فرید کروام دے کراس پر قبضہ کرنیا اور موکل کود سینے سے منع نبیں کیا یہاں تک کے موکل نے اس کو یا نی سودرہم دے دیے چاریا تدی طلب کی اوراس نے روکی اوراس کے ہاتھ بی سرمی او وکل کو وہ پانچ سودرہم جواس نے تبضر کے ہیں دیے جا تھی محاور باتی طلب کرے اور اگراس نے پہلے تی سےروک لی ہوتواس برقبعت كے ہوئے درہم بحى والى كرديناواجب بين سيجيط على العابي

اگر بعدرہ کنے کے اس کی ایک آگھ جاتی رہی تو تمنی سے پچھ ماقلانہ ہوگا اور موکل کو افتیار ہے جاہے ہورے فن شی لے لے ورنہ چھوڈ دے یہ بخرالرائن شی لکھا ہے۔ وکس نے اگر ہزار درہم کو ایک غلام ایک مال کے دگوے پرخریدا اور قبضہ کیا اور موکل نے اس پر قبعہ نہ کیا یہاں تک کہ میعاد آگی اور یا تھنے وکس کو مال کے واسلے پکڑا تھر وکس نے جا ہا کہ تن وصول کرنے کے واسلے موکل کو سے سے دو کے تو اس کو افتیار نہ ہوگا اور اگر روکا تو ضاحن ہوگا اور اگر موکل نے اس پر قبضہ کرلیا بھر وکس نے آگر موکل کی بلام وجودگی اس کو لے لیا اور بینہ کیا کہ جب تک تمن شدو سے گانہ دوں گا اور وہ وکس کے یاس مرکیا تو موکل ہیں تمن ماقلہ و کیا اور وکس کا کے لینا کوایا مول کو بدول آئی گئے دینے سے مع کرنا شار ہے یہ ذخرہ میں ہے اگر موکل نے دکس کو کا دو باندیاں ہر
ایک ہزار در ہم کی یا دونوں ہزار در ہم کی تو بید دی ہو کسل نے فرید کر کے دونوں پر بتند کیا کہ موکل نے فاص ایک اس میں ہے
طلب کی اور و کسل نے افکار کیا ہماں تک کے مرکی تو فت ای گائی یا فل ہوگیا گھرا گرمونل نے کہا کہ جھے دوسر ہے کی خرورت ہیں ہو
طلب کی اور و کسل نے افکار کیا ہماں تک کے مرکی تو فت ای گائی یا فاری ہوگیا گھرا گرمونل نے کہا کہ جھے دوسر ہے کی خرورت ہیں ہو
و مری مرکی تو یا تی اس کو لینی پڑے گا اور دونوں کے دام اس کو دینے پڑیں گے اور اگرمونل نے بیتھ دیا کہ میر سے داسطہ دویا تدیاں
و و مری مرکی تو یا تی اس کو لینی پڑے گی اور دونوں کے دام اس کو دینے پڑیں گے اور اگرمونل نے بیتھ دیا کہ میر سے دار اس نے موافق کا و رونہ کی گھر دونوں کے دینے ہو اس کے دونوں کے دینے کے دونوں کے دینوں کے دینوں کے دینوں کے دینوں کے دونوں کے دینوں کو دونوں کو دینوں کو دینوں کو دینوں کو دینوں کو دینوں کو دونوں کو دینوں کو دو ہورکی اور اگر افتاد داموں دائی کو دو کا در اس کے دونوں کو دونوں کو دینوں کو دونوں کو

وکل فرید آگر کی شیمین جی کے اسلامی کا بیت کے اسلامی کی کیا تھا فریدی اور شند یا بہاں تک کہ بائع نے اس کو کہ مہلت دے دی آو تھے ہے اور بہ مبلت موکل کے اسلامی فاجت ہوگی اور وکیل کو اختیار نہ ہوگا کہ موکل سے میعاد آنے سے بہلے موافذہ کر سے اور اگر بائع نے وکیل سے بکھ دام گھٹا دیے تو دہ موکل سے گھٹا کر لے اور اگر بائع نے سب دام وکیل کے ذمہ سے گھٹا دیے تو یہ موکل کے تن ش فاجت نہ ہوگا بہاں تک کہ وکیل کو اختیار ہوگا کہ موکل سے سب دام لے اور اگر بائع نے سب دام میں ای قدر دام کم ہوجا کی گے اور اگر کل دام بہر کے تو یہ موکل کے تن میں فاجت نہ ہوگا اور اگر بائع نے سب دام سے بری کر دیا تو سب بہر کرنے کے مائند تھم ہے بیچیا میں ہے اور اگر بائع نے وکیل کو پہلے پانچ سودر ہم جبد کرد ہے بھر باتی پانچ سودر ہم کی بہر کر دیکے تو وکیل اپند موکل سے پہلے پانچ سودر ہم جس لے سکتا ہے اور دومر سے پانچ سودر ہم نے درو کیا اور اگر نوسودر ہم کی قامی خان فادی قامی خان

 $\mathbf{O}: \mathcal{O}_{\rho}$ 

## بیع کرنے کے واسطے وکیل کرنے کے بیان میں

وکل کے کوتوڑے یا بہت وام یا اسباب کے وقی ہے فروخت کردینا جا تر ہے اور سالام اعظم کے زور کے ہے اور صاحبین کے فرمان کے درہم ور بنار کے دوسری جزئے کے فرمان کے فرمان کے ساتھ ویٹا کہ لوگ برداشت کیل کرتے ہیں جا ترفیل ہے اور سوائے درہم ور بنار کے دوسری جزئے کے وض بیٹا بھی جا ترفیل ہے بیدوجیز کردری میں اکھا ہے اور سامنان کا جا ترفیل ہے بیدوجیز کردری میں اکھا ہے اور سامنان کا اس مطلقاً وکا است میں ہے ورندا کر موکل نے کہ دیا کہ بڑارورہم کو یاسود بناد کوفرو خت کردے تو کم پر بیٹا بالا جماع جا ترفیل ہے

وکیل آئے نے اگرا بسے فض کے ہاتھ فروخت کیا جس کی گواہی دکیل کے حق میں درست نہیں ہے ہیں اگر قیت سے زیادہ کوفروخت کیا تو بلاخلاف جائز ہے اور قیت سے کم برغین فاحش کے ساتھ فروخت

كياتوبالاجماع جائزتيس جئة

و خيره ين المعاب اورا كرشل قيت كوش فروخت كياتوامام اعظم عدوروايتي إن اورظا براروايت بدب كدنا جائز بي يافاوي

قامنی خان میں کھاہے۔

اگرموکل نے ایک شرو الدی ہو جائے ہے۔ کی جواس کے تن ہی بالکل نافع ہیں ہے بلکہ معزے تو ویل پراس کا لھا لار کھنا واجب ہیں ہے وہ اولی ہے تا کیدی ہو بائر وہ ہم خوا فیلی ہے تا کیدی ہو بائر وہ ہم خوا فیلی ہے تا کیدی ہو گاورا اس پر نافذ ہو گی اورا کر ایک شرط انگائی کہ بڑا روہ ہم او حار پر ہوگی اورا اس پر نافذ ہو گی اورا کر ایک شرط انگائی کہ ایک ہو ہوگی اورا اس پر نافذ ہو گی اورا کہ ہو ہو گیا ہو اگر ہو گیا ہو اورا کر ہو گئی کہ ایک ہو ہو گئی کہ ماتھ ورمو کد کیا تو موکل پر نافذ ہو گی اورا کر ہو گئی کہ ایک ہو اورا کر ہو گئی کہ ایک ہو اورا کر ہو گئی کہ ان کہ ہو گئی کہ ان کہ ہو گئی اورا کر ہو گئی کہ ان کہ ہو گئی کہ ان کہ ہو گئی ہو گئی اورا کر ہو گئی کہ ماتھ ورمو کد کیا تو موکل پر نافذ ہو گی اورا کر ہو کہ کہ کہ اس کے تو ہو گئی گئی ہو ہو گئی گئی ہو گئی گئی ہو گئی گئی ہو گئی ہو

ہوجس کی قیمت ہے جی کے دام پورے حاصل ہو سکتے ہوں یا صرف اس قدر کی پڑتی ہوکہ جس قدرلوگ ہرداشت کر لیتے ہیں تو جائز ہا دراگر موکل نے مطلقاً رئین نے کر کیدویا تو تعوز اسار بھن لے کر فرو دست کرنا بھی جائز ہے بہی جیدا بھی لکھنا ہے اوراگر بوں کہا کہ اس کوفرو دست کردے اور کفیل نے لے بایوں کہا کہ اس کوفرو دست کردے اور دہمن نے لیق بھی بدوں کفیل یار اس لئے جائز نہیں ہے ہے

فآویٰ قاضی خان م*یں لکھاہے*۔

مراكروكيل وموكل في وكالت على كو تم كى شرط موسة بإند موسة عن اختلاف كياتو موكل كاتول لياجائ كالى طرح اگر بغیر کم س شخر وخت کرنے کا تھم دینے کا دموی کیا تو بھی سوکل کا قول لیا جائے گا بیدوجیز کردری بھی تکھا ہے اگر بزار درہم کو فرو دنت كرنے كرواسطوكيل كيااوراس نے زياده كو يجاتو ي نافذ موكى اوراكر كم كو يجاتو نافذ ندموكى اوراكر سوائ درام كى جيز ے وض سے او بھی نافذ نہوگی اگر چداس کی قیت بزار درہم سے زیادہ ہو بہرائ الوہائ بھی ہے کی نے دوسرے واپنا آیک غلام ہزار درہم کو بیچنے کا تھم دیا اور اس نے آ دھا ہزار درہم کو بیچا چریاتی آ دھاسود بنار کوتو پہلے آ دھے کی تاج ساز اور دوسرے کی تاجا تز ہے اوراكر يورافان بزاردريم كويها توكل كى ي جائز بيديد ش العاب اوراكر وحافاه ايكدريم كم ايك بزاردريم اورايك كريبول ے عوض بھا تو باطل ہے اور اگر غلام بعوض بزار درہم اور ایک ٹرمھین گیبوں کے بھا تو موکل کو اختیار ہے جا ہے کل آج باطل کردے یا ا جازت دے اور کر وکیل کا ہوگا اور اس پر بقدراس کے حصد قیت کے واجب ہوگا کہ غلام کی قیت میں اوا کرے اور اگر اس کو بزار درہم پر پہا چرمشتری نے ایک مرمعین یا غیرمعین زیادہ کیاتو باد اختیار کے جائز ہادر مرموکل کو ملے کا بیڈناوی قاضی فان میں ہے اگر ا پناغلام بیج کے واسطے وکیل کیااوراس نے تصف یا کوئی حصر معلومہ کی کے باتھ تھا تو امام اعظم کے فزد کی کا جائز ہے خوا وہائی اس مشتری کے ہاتھ بیا ہو یان بیا مواور صاحبان کے فرد کیے نہیں جائز ہے مرجبکہ باقی بھی فرد شت کردے اور بھی تھم برالی چیز میں جاری ہے جس کے گلزے کرنے میں ضرراور کلزے ہونا اس میں عیب شار کیا جاتا ہے اور اگرید دونوں یا تھی ندیوں جھے کی اوروزنی جزیں ان کی وکالت میں اگر تھوڑی فروشت کردی توبالا مفاق جائز ہے ای طرح اگر چھوالسی چیزیں جو گنتی ہے بھی ہیں اور باہم قریب برابر کے بیں ان کے بیجنے کے واسلے دکیل کیا اور اس نے ایک فروشت کردی تو بالا تفاق جائز ہے کذافی شرح العلی وی ۔ اگر تھم دیا ہو كه يدفلام فلال مخض ك باتحد قرض قروحت كرد ساس في دوسر محض كم باتحد قرض في والاقو جائز فين باوراكراس في قلال معنف اور دوسر معنف دونوں کے ہاتھ بھا تو امام اعظم کے زد کیاس نصف کی تھے جودوسرے کے ہاتھ بھا ہے جا تزنیس ہے اورجو نصف قلال محص کے ہاتھ نیا ہے اس کی تاج جائز ہے اور صاحبیات کے نزو کے میں جائز ہے مرجبکہ یاتی بھی قروشت کروے كذائي

ا مین و کل نے شاہ سودرہم کے وفن فروشت کیا اور موکل نے داوی کیا کہ میں نے اس فن کے وفن بینے کا عکم بیس کیا جا کے اور کے وفن عکم کیا

اگر غلام مشتری کے پاس مدر ایمال تک کدموکل فے اگر مشتری سے لیا چروام اوا ہونے سے پہلے وکیل نے موکل کے

إ قوله خاس موكا قلت في الأصل بدينها سقوط العبارة فانظر المقدمة \_

مرجی ہے مشتری کودیے کے واسطماس کو لے لیا اور دیتے ہے میلے وکیل کے پاس مرحمیا تو دکیل ضامن تیں ہے کو تکہ وہ تاتا کے بعد تبند كرسكاب اورئ وث في يريد عى العاب اكرايك عض كواينا علام يجين كاحكم ديا اور تمن ير تبيند كرف يصنع كيا محرفلال حض كرائ يا كواوكرك بعندكر اوس كامع كرنا مح نين باوروكل كواختار ي كربدون قلان فن ابدول كوامول كروصول كر لے اور اگر موکل نے خود تی غلام بھا اور وکیل کوشن پر قبعند کرنے کے واسلے مقرر کیا گارٹے کردیا کہ بدوں فلال مختص یا کواہوں کے وصول شرك توج مح بية خروي المعاب الرمكات في ايكفس كواينا غلام قلال فنس كم باتعافرو فت كرف كالحم كيااوراس نے فیرے ہاتھ بچااورد کل بیں ہے تو جائز نیس ہے بہموط بیل لکھاہے ایک فیص نے دوسرے کواپنا غلام مودینار کو بیچنے کے واسطے وكل كيااوراس نے بزارورہم كوفروشت كياورموكل كومعلوم شعواك كنے كوفروشت كيا بهادروكيل في كها كدين في المام و الااور موکل نے کہا کہ ش نے اجازت دی او تا بڑارورہم کوجائزت ہوگی کذائی الخلاصالورا گرموکل نے کہا کہ میں نے جس الرح تھے تھم دیا تقاای بچ کی اجازت دی تو در ہموں سے بیمنا جائز نہیں ہے بیڈناوی قاضی خان ٹیں لکھا ہے۔ دیناروں کے بیمنے کے وکیل نے اگر ديار فودر كه لئے اور اپنے دينار ينجانو جائزتين بيد ينظامه يس باكر ظام وكل كوديا اور كها كماس كو بزار درجم كوسات منقالي وزن كدر إمول عفروضت كرد عاوروكل في دو بزار في عناني در إمول كو علا توج الزع كونكدا عيس تدردامول كوموكل في كها تهاای جنس کے زیادہ داموں کو علے ہے بیمسوط میں اکھا ہے ایک فض کواس واسطے دیل کیا کہ مراغظام بزار درہم کوفرو شت کرے اور قیت اس کی بزار درہم ہے بر بھا دیدل کیا اوراس کی قیت دو بزار درہم ہوگی تو دیل کو بزار درہم میں بینے کا اختیار تیل ہےاورا کر وکیل نے اپنی خیار پر قروشت کیا چردت خیار کے اندراس کی قبت بند ماردد بزارددجم موکی تو امام اعظم کے فرد کی اس کواپی کا تمام كروية كا اختيار باورصاحيات في اس من خلاف كياب اوراكروكيل في الأرخام ندكى بلك خاموش ربايها ل تك كدمت خيار محرر مى توامام محر كرز ويك ي باطل باورامام الجريوسات كرز ديك جائز بكذاني الخلاصد

ے بیچا تو استمانا جائز ہے یہ محیط سرحی علی ہے اگر ہراتی کیڑوں کی گھری ہیتے کودی اور دونوں کوف علی موجود ہیں تو کوف کے جس ہازار علی فردخت کرد ہے تو جائز ہاووا کر بھرہ علی ہے گیا تو استمانا کالف شارہوگا تی کدا کرد ہاں گھری تلف ہوجائے تو ضائن ہو گا اور اگر تلف ند ہوئی بہاں تک کدائل نے بھرہ علی قروضت کردی تو دکا اس الامل علی ہے کہ موکل پر بھے نافذ ند ہوگی اور کتاب الصرف علی بروایة الاسلیم ہے کہ موکل پر بھے نافذ ند ہوگی اور بھی مشائے نے کہا کہ کتاب الوکا است کی روایت بھی اتحسانی ہا اور بہا تو لیا کہ اللہ مشائے نے کہا کہ کتاب الوکا است کی روایت بھی اور اگرموکل نے قید لگائی امام اعظم کا ہے اور بعض مشائے نے کہا کہ اس مسئلہ علی دوروایتی ہیں اور ای طرف شی الاملام کا میلان ہا وراگرموکل نے قید لگائی ہوکہ کوف عمل آرو دست کرے بھر وہ بھی وہ اور جی اس کے بیا تو استحانی خاص ہے۔ بھی موکل پرنافذ و جائز نہ ہوگی کذائی الذ تی وادر جی اس سے بیر موطر علی ہے۔

ا الركسي ميعادِ معين كے وعدہ پرسوائے وعدہ عطائے بيجا نؤ موكل برنا فذہو كى يہاں تك كدوكيل ضامن

شەدكا 🌣

ا کرکسی کودکیل کیا کہ ہروی یا زطی کیڑوں کی گفری قروشت کرے ہی اگراس نے پوری گفری ایک بی صفعہ میں بعوض مثل قیت کے بااس قدر کم کولوگ برواشت کر لیتے ہیں فروخت کی تو بالا تفاق جائز ہاور اگراس قدر کی بر بھی کدلوگ دین برواشت کرتے ہیں تو اختلاف عمرے اور اگراس نے ایک ایک کیڑا کر کے سب گھڑی 🕏 ڈائی ہیں اگر ایک ایک کیڑے کی قیمت ملا کرای قدر موجال ب جنى كل مفرى كى قيت ب اكركل مفري يكبارى فروفت كرويتا باصرف اس قدركم ب كداوك برواشت كرياية بين تو بالا تفاق جائز ہاور اگر صفظات منظر قد کی فروشت تفری کی فروشت کوئیں پہنچی اور اس قدر کی رہی ہے کہ لوگ اس کوئیس برداشت كرتے بين تو امام اعظم كے قول ير جائز ہے اور مساحبين كے غرب يرمشائخ نے اختلاف كيا بعضوں نے كہا كرميس جائز ہے اور بعضوں نے کہا کہ جائز ہےاوراگراس نے صرف ایک کیڑا قروشت کرویا اور یاتی نیس تو امام اعظم کے قول کے موافق جواز ذکر کیا کیا بخواه باتی کے حق میں ایسا ضرر مو کہ لوگ اٹھا لینے میں یانوں اٹھاتے میں اور صاحبات کے قول کے موافق اگر باتی کو ضرر ند مینیے یا ایسا ضرر ہو کہ لوگ برداشت کرتے ہیں مثلاً بیضے اعداز وکرنے والے استے کو بھی اعداز وکرتے ہیں تو جائز ہے اور اگر ایساضرر ہو کہ لوگ میں برداشت کرتے ہیں تو جا زخیں ہادر بیکم ذرور کیڑوں کی بابت ہادراگر کسی کی یاوزنی چیز کی بی کے واسلے جوایک برتن على بوكيل كيا اوراس في تعوزى فروضت كروى اور باقى ريندى توبالا تغاق جائز بيديد على باكركس في ووسر كواسية غلام کو براردرہم میں بینے کے واسطے وکیل کیااور غلام کی قیمت براردرہم یا پانچ سودرہم میں اوراس نے برار درہم کو بوعد و عملا سے بج کردیا اور مشتری کے میرد کردیا اور و مشتری کے پاس مرکبایا اس فے آزاد کردیا تو دیل پر صفان نبیس ہے اور مشتری پر تیست واجب ہو گی اور قبت پر بعند کرنے کا حق وکیل کو ہے میدذ خیرہ ش ہا کیا نے دوسرے کو تھم دیا کہ میرا غلام بزار ورہم کوفرو خت کردے اور وكيل نے باغ سودرہم كو يوعده عطائے فروشت كيا اوراس كي قيت بزاريا باغ سودرہم بيں اورمشترى نے قبضه كيا تو مالك نه ہوگا اور اگرمشتری کے ہاتھ میں مرکباتو موکل کواعتیار ہوگا جا ہے مشتری ہے قیت لے یادکیل ہے ہیں اگراس نے مشتری ہے لی تو وہ غیر

ے زوانیک گردولوکوں کا جو کراتی جی دہیے ہیں آئیل کی طرف ندولی کیڑا استوب ہے گذا قال صدرالشریدہ اور بعض نے کہا کہ یہ جٹ کا صحرب ہے جو ہندوستان کی قوم ہے لیکن ہفرے یہاں جائٹ ہیں یہ صنعت بھی ندتی اور شاہد ہے قوم شہوں سے قول اختلاف مینی امام کے فزویک جائز اور صاحبین کے فزویک نیس اور مرقع جواذ یہ کہانی نے تمنی تھی ہٹایا قود کیل کا احتمار شہری قاش تھے ہو صااور بیامام کے فزویک جائز ہے۔ سے قولہ عطالین جب سلطان کی طرف سے صلیہ لیتن انکاد کے گ

ے بیں لے سکتا ہے اور اگر وکیل ہے لی تو مشتری ہے لے لے اگر اس واسطے وکیل کیا کہ بمر اغلام بزار درہم کواول عطا کے وعد وپر چ ڈالے اور اس نے دوسری عطا کے وعد وپر قروخت کیا اور مشتری نے قبقہ کیا اور اس کے ہاتھ بھی سرگیا تو موکل پر نافذ نہ ہوگی اور اگر کسی میعاد میمن کے وعد وپر سوائے وعد وعطا کے بچاتو موکل پر نافذ ہوگی بھال تک کردکیل ضامن شاوگا یہ مجیلا تھ ہے۔

ا كراينا غلام بزار ورجم كو يجيز ك واسط وكيل كيا اوراس في بزار درجم اورايك رطل شراب فيرمين كوف يها اور غلام مشتری کے پاس مرکباتو مشتری قیمت کا منامن ہاوروکل پر منان بیل ہادراگر بزاردر ہم اور ایک رفل شراب معین کے وض بھا اورغلام مشتری کے پاس مراتوا مام اعظم کے قول پر جا ہے موکل مشتری سے غلام کی قیمت منمان فے دورو و دکیل سے نہیں چھرسکتا ہے یا وکیل سے حیان لے اور اس مورت میں غلام ہزار درہم اور شراب کی قیمت پر تعلیم ہوگا ہی جس قدر ہزار درہم کے پرتے میں پڑے اس کا ضامن فتنامشتری ہوسکتا ہے اورشراب کی قیمت کے پرتے میں جس قدر پڑے اس میں موکل کو افتریار ہے جا ہے وکیل ہے اس قدر لے مشتری سے سب قیت لے نے ہی اگراس نے باکتے سے منان فی تو وہشتری سے پیمبر نے گا اور بیسب امام اعظم کے نزو یک ہاور صاحبین کے نزویک موکل کو اختیار ہے ہاہے وکل سے سب قیت نے یامشتری سے سب قیت لے اور اگر جزار درہم اور معین یا فیرمعین سور کے موض بھاتو اس کا تھم ویسائی ہے جیسا ہزار درہم اور معین شراب کے موض بیجنے کا ہے اوراگر ہزار درہم اورمرداریا خون یا اسی چیز کے وض جس کی قیمت میں ہے قروضت کیااورد ومشتری کے پاس مرکیا تو بالا تفاق با تع پر معیان میں ہاور مشترى ير قيت واجب بوكى اوروكيل بى قيت كرموكل كود كاوراكرا يكثر كيبول مودريم بين يجيز كواسطيوك كيااوراس نے سودرہم وایک رطل شراب معین کے موض بھا اور اناج مشتری کے پاس تلف ہوا تو بالا تغاق وی تھم ہے جوامام اعظم کے نزد یک غلام کو بزار درہم معین شراب کے وض فرو فت کرنے کا ہے میرمیدا میں ہے اگر اپنا غلام سورطل شراب کے وض جینے کے واسطے وکیل کیا اوراس نے سور کے وض بھا یا سور کے وض بینے کے وکیل نے سورطل شراب کے وض بھاتو مشتری اس کا مالک نہ موگا حتی کدا گر بعد قیند کے اس نے آزاد کیا تو معتق نافذ نہ ہوگا اور اگر مشتری کے پاس مرکباتو موکل مخارے ماہے باتع سے قیت لے اور وامشتری ے پھیر نے کا یامشتری سے قیت لے اور وہ کی ہے تیں لے سکتا ہے بیچید میں اکتھا ہے ایک مخص کوویل کیا کہ میراغلام فروشت کر و اورمسر ی نے بعدے پہلے اس میں میب یا کرد کیل کو محمرد واور اس نے قبول کرایا تو موکل کولازم مواکا اور اگر بعد بعد سے میب یا کر پھیرااوروکل نے تول کرلیا تو ویل کے ذمہ یا سے گابید فیرہ علی ہے۔ ا

ایک شخص نے ایک وکیل اپنی زمین بیچنے کے واسطے مقرر کیا اور اس نے فروخت کر دی اس میں ایک

قطعہ زمین وقف نکلی اس کوشتری نے دکیل کو پھیرنا جا ہا کہ

وکل کے اگرم کیا اور مشتری نے می جی جی جی جی بیا تو وکل کے وسی یا وارث کودایس کر ساور اگروسی یا وارث نہ ہوتو موکل کو والیس کر ساور آگروسی یا وارث نہ ہوتو جب تک زندہ ہے تب تک حقوق موکل کی طرف راقع نہ ہوں کے کذائی الحاصرا یک دوسر سے کو ابنا غلام بیج کا تھم کیا اور اس نے ایک فض کے ہاتھ قروشت کیا اور میر وکر دیا اور خمن خواہ وصول کیا تھا یا نہ کیا تھا این کیا تھا این کیا تھا یا نہ کیا تھا یا نہ کیا تھا کہ کہ مشتری نے اس جی عیب بایا کہ اس کے حل عیب پیدائیں ہوتا ہے جیسے آگل یا دانت کا زیادہ ہوتا اور کو اہوں پر قاضی کے میان تھی ہوتا ہے جیسے آگل یا دانت کا زیادہ ہوتا اور کو اہوں پر قاضی کے میان ہوتا ہے جیسے آگل یا دانت کا زیادہ ہوتا اور کو اہوں پر قاضی کے میں گئے ہاتھ ہوتا ہے جیسے آگل یا دانت کا زیادہ ہوتا اور کو اہوں کے حل کہ یک کے مول کو پھیر دے اور اگر ایرنا عیب ہے کہ اس کے حل بیدا

اگرمشتری نے فرید کا دیکل پردوئی کیا اوروکیل نے اس نے اٹکار کیا اور موکل نے افر ارکرایا کہ وکیل سے فرید اسے اور
قاضی نے عہد و موکل کے او پردکھا اور دونوں نے باہم فیننہ کرایا چروکیل نے دونوں کی تعمد بن کی تو عہد و موکل ہے اٹھ کر وکیل پر ا
جائے گا اور موکل اس سے بری ہوجائے گا پھر اگر مشتری نے کی عیب کا دوئی کیا کہ اس کو یا تن نے چھپاؤ اللقا اور بائع نے چھپاؤ النے
سے اٹکار کیا اور تم کھائی اور موکل نے مشتری کی عیب کے دوئی عی تعمد بن کی تو مشتری اور موکل کے درمیان پی خصومت قرار نہ
بائے گی بیجیط عی اکھا ہے۔ وکیل تھے ہائے بال سے ٹی اوا کرنے کا مطالبہ ٹیس کیا جائے گا بدنی واق می خان میں ہا اور تقاضا
کرنے اور فری پوراد صول کرنے کے واسطے اس پر جبر نہ کیا جائے گا اور اگر اس نے تقاضا کر کے دصول کیا تو بہتر ور نہ اس سے کہا جائے
گا کہ موکل کو مشتری پر از ادے یا اس کو تھا شاکر نے کے واسطے کیل مقرد کردے پھراگر وکیل تھے نے کہا کہ میں تھا ضاکر وں گا اور موکل

نے کہایں تقاضا کروں گاتو تقاضا کرناہ کی کے احتیاد میں دہا اور موال کو شتری پر توالہ کردیتے کے واسطے مجبود نہ کیا جا کا اور بد

علم اس صورت ہیں ہے کہ بلاا جرت وکی تر ارپایا ہوا ورا گرش والی او غیرہ کیا جہت پردکیل ہوتو شمن ہوارا وصول کرنے کے واسط

اس پر جرکیا جائے گا یہ تحیط ہیں تکھا ہے اور موالی یا لک نے وہ گا اگر چراس کے نام کا تمسک لکھ دیا جائے بیڈ تجرہ ہیں ہے وہ کیل بخے نے اگر

فرونت کر کے مشتری کی طرف ہے واموں کی کھالت کر لیا تو کھالت کو تھیں ہے اور دام وصول کرنے کی دیکل نے اگر مشتری کی

طرف سے واموں کی کھالت کی تو مح ہے اور اگر وکل نے مشتری گوش ہے ہی کر دیا تو بری کرنا تھے تیمیں ہے بیان وی تا ہم شیری کی اس کے معلم المان ہے اور اگر موال نے ان واموں ہے جو شتری پر آتے ہیں و کمل کے کی

معلم ہے اور اگر موال نے احتیال شن وکئی پر کیا تو حوالہ باطل ہے اور اگر موال نے ان واموں سے جو شتری پر آتے ہیں و کہا ہے کہ موال جائے گا اور وکئی کی کوموئل کی ہوگی کی ہوگی گا ہو وہ کی کے جو ان موس کے ہوئی ہو گا ہو تھی ہوگیا تو تھی ہوگیا تو تھی ہوگیا ہو تھی ہوگیا تو تھی ہوگیا تو تھی ہوگیا تو تھی ہوگیا تو تھی باطل ہے اور اگر وکئل نے موال کو وہ ام اس شرط پر ادا کے کہ جو اس کے وام مشتری پر آتے ہیں وہ وہ کیل کے موال کو اور ادیا اور مشتری برائی ہوگیا تو تھی ہوگیا ہوگی ہوگیا ہوگیا

ا پے امر کا جس کا خود مالک ہے دوسرے کی طرف تیست کر کے اقر ادکیا اور انسان کا اقر ارائی چیز کا جس کا خود مالک ہے دوسرے کی طرف نسبت کر کے اقر ادکیا اور انسان کا اقرار کے جوتا ہے کیا تو نہیں ویکھا ہے کہ اگر ایک شخص طرف نسبت کر کے حالا فکہ دوسرائیمی اس کا مالک ہے بھولہ اپنی ذات پر اقر ادکرنے کے بوتا ہے کیا تو نہیں ویکھا ہے کہ اگر ایک شخص نے ایک غلام خریدا پھراقر ادکیا کہ باقع نے اس کو بچے ہے پہلے آزاد کیا ہے تو بھولہ اس کے ہے کہ اس نے اقر ادکیا کہ جس نے فی الحال

اس کوآ زاد کیا ہے ہی ایسانی بھال بھی ہے میرمجیط میں ہے۔

غلام بیجنے کے وکیل نے اگر فروشت کیا پھرا قرار کیا کہ موکل نے مشتری سے دام دمول کر لئے ہیں توقعم لے کراس کا قول لیاجائے گا اور مشتری واسوں سے بری ہوجائے گا ہی اگروکیل نے متم کھالی تو اس پر معان میں ہے اور اگر بازر باتو موکل کے واسطے حمن کا ضامن ہوگا بیفاوی قامنی خان میں ہے اور اگروکیل نے اقرار کیا کہ موکل نے مشتری ہے فریداری سے مبلے ہزار درہم قرض کے یا فصب کر لئے ہیں تو مشتری تمن ہے بری ہوجائے گااوروکیل اس کے لئے تمن کا ضامن ہوگا اور بدتول امام اعظم وا مام محتر کا ہے مجران دونوں ایاموں کے نز دیکے موکل ہے تئم لی جائے گی اگر بازر ہاتو دیمل بری ہو کمیا اور اگر شم کھالی تو و کیل منہان او اگر ہے اور اگر بیا تراد کیا کہ موکل نے بعد خرید کے مشتری ہے ہزار درہم قرض لئے یا ضعب کر لئے ہیں قومتم سے اس کا قول لیا جائے گا ای طرح اگرا قرار کیا کہ موکل نے مشتری کو ترید نے کے بعدیا پہلے عمرا اس طرح زخی کیا ہے کہ ایک بزار درہم اس کا جر مانہ حالہ موکل پر لا زم ے اور دیک بری کردیے سے اقرار کے ہے اور ای طرح اگر مشتری کوئی مورت تھی اور دیک نے اقرار کیا کہ موکل نے اس ہے من کے برابر بزار درہم مہریر نکاح کیا اور وطی کر لی ہے اور حورت نے اس کا اقرار کیا اور موکل نے انکار کیا تو بھی بھی تھم ہے اس طرح اگر اقرار کیا کہ موکل نے مشیری کوئمن کے برابر واموں پر سروور کیا اوراس نے کام پورا کردیا پہاں کرٹمن سردوری کے وض بدلا ہو گیا تو بھی بھی تھم ہے ای طرح اگر بیا قرار کیا کہ موکل نے مشتری ہے سودینار بعوض تمن کے خرید ہے ہیں اور وصول کر لئے ہیں تو بھی ایسا ہی تھم ہے بیجید ش ہے۔ زید وحروش ایک بائدی مشترک ہے زید نے عمر دکواس کے بیچے کاویل کیااوراس نے برار درہم میں بیا محرز بد نے اقرار کیا کدعرونے درہم وصول کر لئے اور عمرونے انکار کیا تو مشتری زید کے حصدے بری ہوا اور عمرو کو آ دھا تمن وے دے گا كي ذكر إلى كا قراراس كي في مي يح ي بحرز يدعم و على كم والله على في وام جس المرح مدى وموكي كرتا بوصول في يات میں اس اگر مسم کھالی تو اس پر پھینیں اور اگر ند کھائی تو زید کا حصد و بنااس پرالازم ہوگا اور اگر خود عمر و نے اقر ارکیا کہ زید نے وام وصول كر لئے بين اورمشترى في اس كاتعد ين كى اور ذيد في افكار كيا تو بحى مشترى آوسے داموں سے برى موكيا اور باتى نسف مشترى ے عرود صول كرے كا اور خاصة اى كوند فے كا بلكرزيدكى شركت شر، فے كا اور روايك موكل وكيل سے دوسرے كے دعوىٰ برقتم لى جائے کی اور بی سے بیرمیط میں ہے۔

اگر کسی نے دوسرے کووکیل کر کے کہا کہ اپنی رائے سے کام کراوروکیل نے دوسراوکیل کرے کہا کہ اپنی

رائے ہے کام کرتو دوسرے کوتنسرے دکیل کرنے کا افتیار نہیں 🖈

وکیل بچے ہے آگر موکل نے بینہ کیا کہ جوتو کر ہوں جائز ہے واس کو دومراو کیل کرنے کا اختیار نہ ہوگا اور اگر دومراو کیل کیا افتیار نہ ہوگا اور اگر دومراو کیل کیا افتیار نہ ہوگا اور اگر دومراو کیل کیا افتیار نہ ہوگا ہوں گے اور بھی بچے ہے کہ حقوق دومر ہے وکیل کی طرف راجع ہوں گے اور بھی بچے ہے کہ افز ان قاوئی قاضی خان اور اگر پہلا و کیل حاضر نہ ہوتو جائز ہیں ہے اور اگر وکیل کے سوائے کی نے فروخت کیا اور دیکل کو فرز پنجی اور اس نے مجھے ہیر دکی تو جائز ہے آگر کی نے دومر ہے کو وکیل کر کے کہا کہا تی وائے سے کا م کراور وکیل نے دومر اوکیل کر کے کہا کہا تی وائے سے کا م کراور وکیل نے دومراوکیل کر کے کہا کہا تی وائے ہے کہا گرائی وائے سے کا م کراور وکیل نے دومراوکیل کر کے کہا کہا تی وائی سے کہا گرائی الحال اور کیا گرائی الحال وائی تا کہ اور ایکن کو تو تھا می ہو کیا۔

الحال اور کرنا لازم نہ ہوگاتی تقدامی ہو کیا۔

رائے سے کام کرتو دوسرے کوتیسرے وکل کرنے کا اختیار میں ہے میجیدا میں ہے اگر تھے کے واسطے دکیل کیا اور دام بتلا دیتے اور وکیل ے دوسرے کو تھم دیا اور دام بتلا دیتے تو جائز ہے کو تکدوام بتلا دینے ہے پہلے وکیل کی رائے موجود دی اور سی غرض تھی رہے یا سرحسی من بعدل نے تعارین کے واسطے وکل کیااوراس نے سامنے فروخت کیاتو جائز ہاورا گریول حاضر شہوتو بدوں اس کی اجازت كے جائز نبيل ہے اور اكر عدل نے حمن مقرر كرويا اور اس كے دكيل نے سائے يہا تو جائز ہونا خاہر ہے اور اكر و وجود نہ جوتو كاب الوكالة كى روايت كموافق بسبب اس كى رائے موجود ليمو في كے جائز ہادراس كے سوائے روايت من جائز تيل ہے جب تك اجازت نہ ویدوجو کردری ش بے تواور ائن ساعد س بے ایک فض نے اپنا غلام بینے کے لئے دوسر سے کود کیل کیا اور اس کے کام کو اس باب میں جائز رکھا اور اس کووکش کرنے کا اختیار و ہے دیا اور وکل نے دوسرے کودکش کیا پھر سلے وکل نے دوسرے سے غلام خريد لياتوجائز بكي فكدوسرا بعى موكل كاوكيل موكيا باكي حض في دوسر عد المعمال كاغلام فروات كيا ميرغلام كمالك نے مشتری ہے کیا کہ میں نے ستھے اس غلام کے بیچنے کاوکیل کیااور جس کو تیراتی جا ہے دیل کردے اور مشتری نے کسی کوغلام پیچنے کا وكل كيااوراس في كي اجازت وعدى قو جائز بيديد ش بوكل في يا فكاح إجرابي مقدكا جومعاوف بها كروكل كمان دوسرے کے اس کام کے کروسینے کے بعداجازت دے دی تو جائز ہوگا اورا گردہ موجود شہوا اور دوسرا اس کام کوکرے تو جائز کئل ہے اور طلاق وحماق بلامعاد ضد کے وکیل نے اگر بروں موجود کی وکیل کے دوسرے نے بیکام کیا بھروکیل نے اجازت دی تو بھی جائز

جيل بي ييميا برحي ش ب-

ا يكفى في دومر سي كما كري في تحييم كياتها كرمراغلام نقذ قروشت كرد سادرتوف ادهار ع والاس في كما كرات في بي يا كالم كيا تحا اور يجونين كها قوالو موكل كا قول ليا جائ كا اوراكر دوسر عد كيا كديس في تحقيد اينا غلام الي شرط خیار بر فروشت کرنے کا تھم کیا تھا اوروکیل نے کہا کرتو نے خیار کی شرط کرنے کا جھے تھم میں دیا تھا تو دیل کا قول لیا جائے گا ای طرح ا كركها كديس في في مد ك طور يرييخ كالحكم كيا تعاق جي وكل بي كا قول ليا جائ كابريد عن بايك فض كوتكم كيا كديمراغلام فرو دن کردے اور غلام اس کودے دیا اس نے کہا کہ علی نے قلال مخص کے ہاتھ بزار درہم کو بیا اور دام دصول کر لئے اور د امیرے یاس تلف ہو سے یا بس نے موکل کودے دیے اور موکل نے جے سے افکار کیایا بھے کا اقر ارکیا اور دام وصول کرنے کا افکار کیا تو وکیل کا قول لیا جائے گا اور اس محتم نیس ہے کذانی الذخیرہ اور جیع مشتری کودی جائے کی اور حمن وکیل پر ہوگا ندمشتری پر اس اگروکیل نے اسية تول برهم كمالي تو وجمي بري بوكيا اور اكر إنكاركيا تو موكل كوتن وانثروب كالمرمشتري علام استحقاق يس الياكيا تواسية وام دکیل سے داپس فے اور امروکیل نے تعدیمن عن اس کی تصدیق میں کی ہے تو والی تبیس فی سالیا ہے کو تک وکیل کی تعدیق اس یرے ڈاٹھ اٹھائے بی بندموکل سے داہی لینے عی اور وکل کوبیا فیجارے کیموکل سے قِعند کے عدم علم پرحم لے ہی اگر حم سے ا تكاركيايا تبندكا اقراراوردين اور كنب مونے سا تكاركياتو جووكل في ذائر ديا ہوه موكل سے واليس اور بياس صورت مس ہے کہ مشتری نے وکیل کے بعند کا اقرار کیا اور اگر موکل کے قبند کا اقرار کیا تو مشتری وکیل اور موکل کسی بے سی لے سکتا ہے اور اگر مشتری نے جیج میں کوئی عیب یا کر بھکم قاضی و کیل کودا اس کیا اس اگر موکل نے وام وصول یانے کا اقرار کیا ہے واس سے واپس کر کے اوروكل اين موكل سے في اشرطيك موكل في من وصول كرنے عن اس كى تقد انتى كى مواور مي موكل كى موكل اور اكر موكل في اس کی تکذیب کی ہے تو رجوع نبیں کرسکتا ہے وکیل موکل ہے اس کے علم رہتم لے گا ہی اگر حتم کھائی تو نبیں لے سکتا ہے اور اگر حتم ہے

ا اس دجه عداس فرن وصون كرد يا اوراس كادات كي خرورت فن عداسط في اس كامات ماسل مولاً-

ا نکار کیا تو دام دائی لے گا اور پہلی صورت بھی غلام قروشت کر کے داموں کو پوارا کر لے گا اور اگر کچے پنز ھا تو اس کوموکل کودے دے گا اور اگر کم پڑا تو وکیل ڈاٹڈ بھرے گا اور بیڈ اٹڈ کس سے واپس ٹیل لے سکتا ہے کذا فی الوجیز انکروری اور بھی سیجے ہے بیڈ خبر ہ بھی کھا ہے۔

ا كرموكل كے مشترى سے وام وصول كرنے كا اقر اركيا تو وقت واپسى كے دكيل اور موكل كمى سے بيس لے سكتا ہے اور موكل مع يقن حم كا اكراس في الكاركيا أو دام اس ع يجير في اورجي اس كود عادد اكرهم كما كيا تونيس في سكتا باورغلام فرو دائت كرك اى سدام بورے كرك جيسا كرمسك فروه بالاش كر رائ بيوجيز كرورى بن باورا كرموكل في وكيل كوباندى ندوی اوراس نے دموی کیا کدیس نے قروضت کر سے دام وصول کر لئے ہیں اورو و تلف ہو سے یاش نے موکل کودے دیے اور موکل نے ا تکار کیا تو اس کو اختیار ہے کہ دام وصول ہونے تک اس کوروک لے اور مشتری ہے کہا جائے گا کہ اگر تیرا جی جا ہو اس کو دومرے برار درہم دے یا تھ توڑ وے کذائی الحکاصد ہی اگراس نے برار درہم دے کرموکل سے باندی لے لی تو وکل سے اسپے میلے بزاردرہم واپس لے گا میجید ش ہے ہی اگر موکل مرحمیا اور وارثوں نے کہا کہ تو نے غلام قروضت میں کیا ہے اور وکیل نے کہا کہ من نے فرو دست کیا اور وام لے لئے اور وہ مرے یاس تلف ہو سے اور مشتری نے اس کی تفید میں کی اس اگر غلام موجود ہوتو و کیل کا تول لیا جائے گا اور سے علم استسانا ہے اور اگر غلام تلف ہواتو بدوں اس امرے گوا ہوں کے کہاس نے موکل کی زندگی میں غلام فروجت کیا تھا دکیل کی تصدیق شک ہوائے کی بین فاصد می ہا کی مض کو تھم دیا کہ مرا غلام فرد شت کردے اور غلام و سے دیا گاروہ غلام کی مخض کے ہاتھ میں پایا گیا اور وکس نے کیا کہ میں نے اس کے ہاتھ قرو خت کردیا اور اس نے وکیل کی تصدیق کی محرموکل نے دولوں ک تکذیب کی تو اس کو اختیار ہے کہ خلام لے لے اور اگر خلام اس کے بعد اس محتص کے پاس مرکبا تو وکیل سے مثمان لینے کی بابت اس کی تصدیق ندی جائے گی اگرا کی تضی کوابنا غلام قروشت کرنے کے واسطے ویل کیا تارموکل نے کہا کہ بن نے تھے وکا است سے برطرف كيااوروكيل نے كياكم يس فيدغلام كل كروز فروخت كرويا ہے تواس كى تعددين دركى جائے كى حالا كلدوكيل وكالت سے فارج بو كما اورمشار في فرما اكريكم ال صورت على بكدوه في بينه قائم مواورا كريس موقى موتوهم كما تعدد كل كاتول لا جائے گاو کیل تھے نے اگر موکل کے مرنے کے بعد داوئ کیا کہ میں نے وہ شے قروشت کردی تھی اور وارثوں نے ا تکار کیا ہی اگروہ شے العيدة الم مواد وارثون كاقول لياجائ كاوراكر كف موكل بية كل كاقول معتر موكار ميد على المعاب-

م کھی عقد صرف اور عقد ملم کے بارے میں ہیں

حقد صرف عی ادر حقد مل می رب اسلم کی المرف سے وکل کرنا درست ہے جین مسلم البدی المرف سے دکیل کرنا جائز تیں ہے اور اگر دکیل دوسر سے سے بخشہ ہو ہے گیا تو حقد باطل ہو جائے گا اور موکل کا جدا ہو تا اگر و ابعد رہ کے تبغہ سے پہلے جدا ہو گیا تو حقد باطل ہو جائے گا اور موکل کا جدا ہو تا اگر و ابعد رہ کے تبغہ سے پہلے آیا ہوتو صحبر نیں ہے جین اگر بحل حقد علی آئر ہی گردوٹوں عمل سے ہرایک نے ایک محض کو دام کی تقید کا تھم صرف المجل کے ساتھ درست نیں ہے اگر دو قضوں نے تاج صرف قرادوی چردوٹوں عمل سے ہرایک نے ایک محض کو دام کی تقید کا تھم ویک اور اگر ویک میں ہو جائے گی اگر چہ وکیل مع دوسر سے حاضر رہ اور اگر ویک المحد کیا تھو تھے مرف باطل ہو جائے گی اگر چہ وکیل مع دوسر سے حاضر رہ اور اگر ویک المحد کیا تھو تھے مرف باطل نہ ہوگی ہو مرف کی تھا گل جو تھیں تھی تو بیا تھی کی تھا گل جو تھیں تھی تو بیا تھی کی تھا گل ہو تھیں تھی تو بیا تھی کی تھا گل ہو تھیں تھی تو بیا تھی کی تھا گل کو دوسر سے تو بیری تو جائز ہواد اگر چا تھی کی جھا گل کو دوست کر دیے داسلے وکیل کیا اور دام نہ بتا ہے گئی وکیل نے دیاروں سے تربی کی تو گا کی جو گا گل کی ہوگی اگر کمی تھی کو موراری کی کمی فروخت کرنے در ہموں سے ترد نے کے داسلے وکیل کی ہوگی اگر کمی تھی کو موراری کی کی فروخت کرنے در ہموں سے ترد کی کی دوسر سے ترد نے کے داسلے وکیل کی ہوگی اگر کمی تھی کو موراری کی کی فروخت کرنے

مع سلم کے وکیل کوامام اعظم میواطات وامام محمد میواطات کے نزد یک اقال کا اختیارے مخت

اگراس نے موکل کو سے دیے تہ ہا جھ جو یہ منعقدہ و چائے گی آیک بھی کواس واسطے ویل کیا کہ میر سے واسطے وی وہم الکے اللہ علی کے جو اسطے وی وہم کے اسطے وی وہم کی جو سے دا کے تو موکل سے لے سکا ہے اورا گراس کو تھم کیا کہ میر سے واسطے دی ورہم انا نے کے کوئل نے لے اور وکس نے لے اور وکس نے لے اور وکس نے الے تو وکس کے ذمہ ہزیں گے کہ وی سے دیا ہوگی کے واسطے وکس کے اسطے وکس کے اسطے وکس کیا جو اسطے وکس کے اسطے وکس کی بھوٹ کی بھوٹ کے دور ہوگئی کہ جو بر اتھے یہ ہے اس کو فلا ان فضی کو ملم میں و سے و سے قو بالا بھارے موکس پر بھی نافذ شہو کی مطاوب نے ایک فضی کو دوخت وی بالا بھارے موکس پر بھی نافذ شہو کی مطاوب نے ایک فوٹس کو اسطے وکس کیا ہم ایک نے بھور وہم موکس کے اور ایک فی اور ایک می بالاس و سے کہ کوئس کی اور ایک فی اور ایک فی بالاس و سے کہ کوئس کی اور ایک فیل کیا ہم اور اگر فلا شہورا کے اور ایک وی بالاس کوئس ہو نے کہ اور ایک فیل کیا ہو کہ کوئس کے اور ایک وی بالاس کے اور ایک وی اور ایک ہو گی بالاس کوئس کی بھور کی اور ایک وی بیا ہم وی بھور کے اور ایک کی بالاس کوئس کی اور کی دی بھور کی بھور کی جس کی اور ایک کی جس کی بھور کی بھو

دتاویٰ عالمگیری..... جاد@ کتاب الوکالت داویٰ عالمگیری..... جاد@

لی توسلم باطل ہوجائے کی اور اگر موکل نے کیڑا میودی بیان کر دیا تو جنس بیان کرنے کی وجہ ہے تو کیل جائز ہے بیمب و طرحی لکھا۔ نج سلم کے وکیل کوامام اعظم می امام محد کے نزد کیا اقال کا اختیار ہے بیڈ آوئ کا حنی خان میں ہے۔ فضیل :

مید کے واسطے وکیل کرتے کے بیان میں

مدكرف والكوافقياد بكربروكرف كواسطوكل كرساوموهوب لديني جس كوبيدكيا كمياب اس كوافقيارب تعند كرية ك واسط وكل كريداور يى عم صدق من بواجب ك وكل كوجديد وع كرية كا اختياريس باى طرح الر وكل في بكم موكل ببدكيا بوتو يمى رجوع تين كرسكاب اوراكر ببدكر في والله في بدي رجوع كرنا جا باور هايكدو وفي موجوب لد کے وکیل کے باتھ میں ہے تو رجوع نیس کرسکتا ہے اور بدوکیل اس کا عاصم نیس ہوسکتا ہے بدواوی میں ہے اگر ایک ذی نے دوسرے کوشراب یا سور بید کی اورموہوب لدنے اس پر قبت کرنے سے واسطے کی سلمان کودکیل کیایا وا بب نے موہوب لدکود سے سے واسطے کے سلمان کووکل کیا تو جائز ہے اگر موہوب لہتے ہدر باتعند کرنے سے واسطے دو منصوب کووکل کیا اور ایک نے قبعد کیا تو جائز تیں ہے اور اگر واہب نے دیئے کے واسطے دوتوں کووکیل کیا اور ایک نے دے دیا تو جائز ہے دیلی ہزا اگر وکیل نے دوسرے کودیئے ے واسطے وکیل کیا تو بھی جا تزے اور اگر موہوب لدے وکیل نے دومرے کو تبعد کرنے کے واسطے وکیل کیا تو جا تزخیل ہے لین اگر موكل نے إلى سے كهدديا تھا كہ جو يكھاؤ كرے و ورواہ الواس كودوسرے كودكيل كرنا جائز ہا كرايك فض كواس واسطوكيل كما كديد كير افلال فنص كوع ف في كربيد كرو ساور عض اس بوصول كرفيس وكل في ايدائ كيا مرع ف اس سے قيت من كم بياتو امام اعظم کے زویک بیرجا زے اور ساحین کے زویک جائزتیں ہے مرجبدوش اس کے برابریا اس قدر کم ہو کہ لوگ اتی کی برداشت كراياكرت بيراتو جائز ا اكروكل سيكها كدائد مال بن سيرى طرف سيوش اس شرط يرد سدو كدي اس كا ضامن ہوں اور وکیل نے وے دیا تو جائز ہے اور دکیل اس سے اس کے حل لے فی اگرموش مثلی تمایا اس کی قیت لے لے گا اگر مثلی نیں تعااور اگر موش دینے کا تھم دیا کہ موش اینے مال سے دے دے اور اسپنے ضامن ہونے کی شرط نید کی تو و کیل بعد موش دینے کے اس سے پھویش لےسکا ہے میمسوط بھی ہے وا بب کواجتیاد ہے کہ بہدے رجوع کرنے کے واسطے ویل مقرد کرے اگر دو مخصول نے ایک من کوایک غلام یا گھر بر کیا چردونوں نے ایک مختر کے وسے سے واسطے دکیل کیا تو جائز ہے ای طرح اگر دومخصوں کو وكيل كيايا برايك في ايك فنس كوعليمده وكيل كياتو بهي جائز يديس اكردونون وكيلون عي سندايك في موموب لدكود ديايا خوداس نے قبضہ کرلیا تو جائز ہے میدهادی جمع الکھا ہے موہوب لدنے موش دینے کے واسطے وکیل کیا اور موش کومتعین ندکیا ہی ندو کیل نے عوض دیا توجا زندیں ہے اور اگر کہا کدایے مال ہے میری طرف ہے جوجا ہے موض دے دیے توجا نزے کو تکہ جب اس کی رائے پر جوزاتوجی قدروش دے گاس کی نبست موکل بیش که سکتاہ کیاس قدروری مراد نتھی بیمیدا سرحتی میں ہے اگردوفخصوں کو بہد ے رجوع کرنے کے داسطے کی کیاتو ایک بدول دوسرے کے متفر دفیل ہوسکا ہے بیمسوط میں ہے۔

( فتأوي عالمكيري.. علد 🛈 🔾 💮 📆 ( ٢١١)

## اجارہ وغیرہ کی وکائٹ کے بیان میں اس میں تین نسلیں ہیں

فصل لوِّل:

اجاره دینے اوراجارہ لینے اور جیتی اور معاملہ کی وکالت کے بیان میں

محركوا جاره پردين كاوكل اجاره ك تابت كرنے اوركرابيد سول كرنے اور كھركوب سب كرايد كردك لينے مى صعم قرار یا ہے گا کیونک سیاس کے حقق ق مقدے ہے اگر وکیل اجارہ نے اجارہ لینے والے کرار معاف کردیا ہیں اگر کراہے مال معین مواقد بری کرنا سی نیس ہے اور اگر مال دین ہوں کیں اگر بعد مال واجب ہوجائے کے بری کیا مثلاً مدت گزرگنی یا بھیل شر ماتھی تو امام اعظم وامام محتہ ك زديك جائز بهاوراس كم موكل كوضان د اوراكرواجب موجائے سے بہلے معاف كردياتو كا برالروايت بي قركور ب کدا مام اعظم وامام موسکے زد یک جا زے برمحیط على ہے جو تعل گرے قیام واجارہ پردینے اور کراب وصول کرتے سے واسطے وکیل مقرر ہوا ہے اس کو چھو ممارت بنانے باس میں مرمت کا اختیاری ہے اور اس کی خصوصت کے واسطے وکیل نے شار ہوگا اور اگر اس میں ے کی نے کوئی بیت گرادیا تو اس کے باب میں خاصم موسکا ہے کوئلداس کے قبضہ کی چیزاس نے تلف کی ای طرح اگر کسی کواس نے كرايدد بااوراس في الكاركياتواس براجاره ثابت كرف كداسط عمر ارباع كاوركرابيدي كواسف دمر وكل كرناس کوجا تزئیل ہاوروکیل نے اگرا سے مخف کوجواس کی پرورش علی تیل ہے کرایدوسول کرنے کے واسطے وکیل کیا تو جا زہے اور کرایے ر لینے والا بری موجائے گا اور جس وکیل نے کرانے پردیا ہے دی کرائے کا ضائن موگا کیونکہ ای کے وکیل نے وصول کیا ہے بہوادی ش لکھاہے اجارہ کے دکیل کوافقیار ہے کہ اسباب یالونڈی فلام مے موش کراہدیروے دے اگرائی زمین کراہد دینے ہے واسطے وکیل کیا حمیا کہ جس میں بوت اور ممارات میں اور موکل نے ان کی تنعیل شدیمان کی تو اس کواعتیار ہے کہ زیشن کومع بوت کے کران پردے دے ای طرح اگراس بیں بی بی موق بھی بی محم ہا گرزین کودر بھول پر کرابید سے کے واسطے وکیل کیااور اس نے ویناروں کے موض کرامہ پردی یا آ دھے کی بٹائی پر مین کے واسطے دے دی تو جائز نہیں ہے ای طرح اگر کرار دینے کے واسطے تھم کیا اور موض ذکر ندکیا اوروكيل في آدمى بنائى بريميت كواسط دد وى توجى جائزتيل باى طرح اكرة ده كى بنائى بردين كواسط عم كيااوروكيل نے درہم یاد عاروں کے وض کرایہ پردسے دی او بھی جائز میں ہے۔

ا گرموکل کے بیان درہم سے زیادہ درہم پراجارہ دیاتو جائز ہے 🖈

اكركيبون يا جوالى جزون كوف جوزين سے بيدا موقى بي كرايد يردى قواس باب عى خركور ب كدجا زويس باور باب مزارعت میں لکھاہے کہ جائزے بشر لمیکہ جس قدر کے ہوں پراجارہ دیاہے وہ اس نسف کے برابر موں جواس زین سے پیدا ہوتے میں كذانى الذخير ه ۔ اجار ه لينے كاوكيل درہم وويتار و كيلى ووزنى كے موش اجار ه لے سكتا ہے بشر طبيكہ غير معين ہواوراسهاب معين يا كيلى و وزنی معین کے ساتھ اجار وہیں لے سکتا ہے بیچید بی لکھا ہے اور اگر موکل کے بیان درہم سے ذیادہ درہم پراجارہ دیا تو جائز ہے ای

طرح الروكيل مقرر مواكداس عديم معلومه تك ال قدر دراجم را جاره لاوراس ني كم يراجاره لياتو بعي جائز بي بيمبوط من ب اگر برس روز کے واسطے کرایہ لینے کاوکیل ہواوراس نے دو برس کے واسطے کرایہ این تو پہلا سال موکل کا اور دوسرا سال وکیل کا ہوگا اور اگروكيل كے قبعنہ سے پہلے يابعد كى قدر مكان كرميا چرموكل نے كها كديہ جھے پيندنيل ہے تو مكان موكل كے ذمدلازم ند ہوكا بلكہ وكل ك ذمه يرا على بير حاوى على تكلفا ب كى محتمل كوخاص وجن كا جاره لين كاوكل كيا جرموكل في وكل كراجاره لين كر بعد اس کے مالک سے خرید فی اور اس کوا جارہ کا حال فیل معلوم ہے محرمعلوم ہوا تو والی فیل کرسکتا ہے اور کرایے پراس کے پاس رہے گ ایک فض کو علم کیا کہ مرے واسطے ایک ٹو دی درہم کو کوفہ تک کرایے کردے اس نے چندہ ورہم کوکرایے کیا اور موکل کے پاس لایا اور کہا كديش في والدوجم كوكرايدكيا بووسوار وكيا قو موكل يريكوكراب فيل واجب وكا اورثؤ والفي كاكراب وكل ير موكا ايك فض كوهم كياكم براكم دى دربم كوكرايدكود بديناس في عده دربم عن دے دياتو اجاره قاسد باوراكر دربم لے لئے بيل ويا في دربم صدق کردے بےخلاصہ میں ہے ایک محض کووکیل کیا کہ مرے واسطے ایک مکان سال بحرتک کے واسفے سودہ ہم می کرایہ پر لے اور وكل في كراب كر بيند كرايا اورموكل كودية سا تكاركيا تو جب ك كرايد دوسول كريد ندو يكا يس اكرا جاره مطلق موتواس كو باعتماريل بي بن أكروكل في يهال تك روكا كرسال كزر كياتو بمكم مقد كرايدوكل برلازم موكا بمروكل مع الحال المرح اگر كرايد بوعده ايك سال كے مواق يحى يرصورت اور مكى صورت كلسال بايدائى يدمستا بعض روايات يى ذكور ب اور بعض مواجوں میں آیا ہے کہ وکیل اخسانا موکل ہے کرامینیں لے سکتا ہواون اس معال الدین نے فرمایا کہ بی سی ہے ہا ی طرح اگر موكل في وكيل سے كر تيند كيا كروكل في اس برزيروي كر كركم اس كے تعدينال ايا يمال تك كرمال كرر كيا توكران بي دے دالے کووکیل ہے کرانے کے سطال کا اختیار ہے جروکیل موکل ہے لے گا اور اگروکیل کی سکونت میں مکان منہدم ہو گیا تو اس پر حال فل باورا كروكل فكرموكل كودي ب دوكا جرايك اجنى آيا اوراس في كل ك ياس بوه كمر فصب كرليا اوروكل موكل كوندد ب سكايمان تك كرسال كرركياتو كرابيدكل اورموكل دواو س سراقل موكيا .

اجارہ دینے کے وکیل نے اگر موکل کے باپ یا بیٹے کواجارہ دیا تو مثل ہیں کے جائز ہے

اگروكيل في اجرت كي بيل كي شرط كرني كي اواس يراور موكل يرجع مولى بي اكروكيل في محرير قبضه إيا اوركرايد فواه ديايا دو ما تو اس کوا ختیارے کہ جب تک بوری اجرت نے کے کوری کی سے میروندکرے ہیں اگرمنع کیا اور روکا یہاں تک کرسال گزر کیا اور کمروکیل کے بہند میں ہے تو کرابید کیل پر واجب موگا اور اس صورت میں دکیل مول سے بیں لے سکتا ہے اور اگر موکل نے کمر طلب ندكيا يهال تك كدسال كروكيا توكرابيدكل يرواجب موكا اوروه موكل عديد ياكا اوراكرة وهاسال كزركها مجرموكل في طلب كيااوروكل فيردكا يهال تك كرسال بورا موكياتو سب كرابيدكل برواجب موااوروكن أو مصسال كاكرابي ين جس قدر حصد عدم طلب میں گزران و موکل سے لے لیکاید فررہ میں ہاجارہ لینے کے وکیل کوا تعنیار ہے کہ خوداوا کردینے سے بہلے موکل سے مواخذه كرے كرايہ جھے اداكروے بيدهادى ش اكھا ہا وہ ديتے كوكل كوافتياد بكر كملے خماروك ساتھ كرايد بروے وے اور بدامام اعظم کے فزد بک ہے اجارہ دینے کے وکیل نے اگر موکل کے باپ یا بیٹے کو اجارہ دیا تو مثل اُج کے جائز ہے اور اگر اپنے باب البينيا الي فن كراى ال كن من عبول يس ما الدور وياتوام اعظم كزويد ويك والزنيس باوراجاره فاسد یں وکیل منامن نہ ہوگا اور اجرائش متاجر کورینایزے گا اجارہ طویلے کے وکیل سے اجارہ کا مال فنٹح اجارہ کے وقت طلب کیا جائے گا اگرویکن کواجرت بین تاخیر دی گنی امعاف کردی گن تو سے ہاور دکل کوا تھیار ہے کہ موکل سے لے لے بینظا مدین ہے اگر ذین پیندلوگوں میں مشترک ہو پھر ایک نے اپنے حصر کے اچارہ دینے کے واسطوکیل کیا اور دکیل نے آئیں ٹسب کے ہاتھ اجارہ پر دیا تو جائز ہے اور ما تیبین گئی ہے جائز ہے دواوی میں ہے اور آگر ایک کے ہائز ہے دواوی میں ہے اور آگر کی اجنبی کو کرایے پر دیا تو امام اعظم کے نزد یک بین جائز اور صاحبین کے نزد یک جائز ہے بید بسوط میں ہے اجارہ و دیے کے داکر کی اجنبی کو کرایے پر دیا تو امام اعظم کے نزد یک بین جائز اور صاحبین کے نزد یک جائز ہے بید بسوط میں ہے اجارہ و دیے کے دیکل نے اگر تمام منفعت حاصل کرنے سے بہلے متاجرے اجارہ تو ڈالیا تو تو ڈتا تی ہے خواد کرایے مال دین ہویا میں ہوگین اور کیل نے اگر تمام منفعت حاصل کرنے ہے کو تکہ مقبوش ملک موکل ہوگیا و یواسطہ دیکل اس پر موکل کا قبضہ ہوگیا اور وصول ہونے اس کے پہلے اگر کرایے مال معین ہوتو نئیں محقد سے ملک موکل تابت شہوئی اور جیل کی شرط پر موکل کا قبضہ تا ہو ایسان میں ہے۔ پہلے اگر کرایے مال معین ہوتو نئیں محقد سے ملک موکل تابت شہوئی اور جیل کی شرط پر موکل کا قبضہ تا ہونے وائی قاضی خان میں ہے۔

حرارهت ومعالمت کے وکل کوافقیار ہے کہ عاصلات علی ہے الک کا حصدہ صول کر لے اورا کر عالی کو بہد کیا یا اس کو بری کر دیا تو جا تزنیس ہے اس مخص کے قول علی جو حرارهت و معالمت کو جائز رکھتا ہے بیہ عاوی علی تکھا ہے اگر اپنی زعین حرارهت و کاشتکاری بٹائی پر دینے کے واسلے دکیل کیا اور وکل کو وقت نہ تاایا تو پہلے سال و پہلی بھتی کے واسلے جائز ہے ہی اگر وکیل نے اس سے زیادہ کے واسلے یا سواعے اس سال کے دی اور اس سال نہ دی تو اسحے یا ترقیس ہے اور اگر اس واسطے وکیل کیا کہ میر سے واسلے

م قول البنى ينى شركت والاحد سوائي مكون كى البنى كوديا-

ا قول البيل شريكول كم باته-

ع قوله برداشت بوناليني كوني آكفندالاست كركسي آكل ب

بدز من اس سال کے واسطے اس شرط پر لے کہ عظم موکل کی طرف ہے ہیں وکیل نے اس طرح ای کہ جس میں نتصان اس قدر ہے كداوك برداشت كرايا كرتے بي توجائز ب اوراگراس فقد رفتصان كے ساتھ في كداوك بيس برداشت كرتے بي توجائز نبيل ليكن اكر موکل راضی ہوجائے اور اس میں زراعت کرے تو جائز ہے اور وکیل بی ہے مالک زشن کے حصد کا مواخذہ ہے تا کہ اس کو پر دکر وے اس اگروکیل نے اس قدر نقصان سے لی کے لوگ برداشت بیس کرتے ہیں اور موکل نے اجازت اس وقت تک شدی کہ اس نے زراحت کی اوروکیل نے اس کوزراعت کی اجازت دی او جو کھے پیداوار ہوئی وہ موکل کی ہے اوروکیل پرزشن کے مالک کواس زمن ك المريد اوار ك موافق وينالازم باور مالك زين كاموكل ير يحدين باوركا شكار يرزين كانتصان اس كم مالك كودينا واجب باوراكراس في اجازت مندى اورزراعت كواسط كاشكار كويمي عم ندكياتوجس قدر بيداوار مود وكاشكاري باوروكل یر زمیندار کا مجمع تن سے اور کاشتکار اس کوفتصان زین دے گا اور دکیل ہے داہی نہیں نے سکتا ہے اور اگر وکیل کوتھم کیا کہ کوئی ز مین بنائی پر یا کوئی درخت ساجھے پر لے اور بیان شد کیا تو جائز نیس ہے اور اگرز مین بیان کردی اور ؟ شد بیان کے تو جائز ہے اور اگر وكل كوزين بثائل يريادرخت ساجمير ويدكائكم كيااورو وخض بيان تدكياجس كودى جائة وجائز بالكي خفس كوتكم دياكه زين كميتي مثانی پردے دے اوراس نے ایک کر کیے وں درمیانی پر کراید دے دی تو جائز ہے اور کا شکارکوا فقیار ہے کہ جو پھھاس کا تی جا ہے کیہوں کی تم سے یا جواس ہے معتر ہواس میں بود ساورا کرسوائے کیبدل کے کی چیز کے موض دی تو جائز نیس ہےاورا کراس واسطے دیل كياكة تهائى بنائى يرو ، و ، و الوراس في ايك كركيهول وسط كوش اجرت يرو ، وي تواس في ظلاف كيا اورمستاج في اكراس ش بویا تو بیدادارای کی بوگی اوراس برایک کر گیهوں درمیاتی اجرت بردینے والے کودیناواجب بول محداور مالک زین کونتمان دے كا اور اجرت يردين والے سے والي لےكا اور اكر ما لك زين جا ہے تو اجرت يردين والے سے تعمان زين وصول كرے اوروہ ای طریس سے جواس کواجرت میں ملاہے رہنتمان اداکرے گا اور باتی کوجوز بادہ ہے صدقہ کردے گا ایک مخص کواس واسطے وكل كيا كدمير بواسط بيز هين تبالى بنائى ير في اوروكيل في الكي تركيبون درميانى كيموش لي توجا زنين بي يكن اكرموكل راضى موقو جائز ہے اور اگراس واسطے وکیل کیا کہ بیٹر ما کا درخت میرے واسطے معاملت پر اوراس نے اس شرط پرلیا کہ جو پھو چل بعدا ہوں وہ مالک درخت کے بیں اور عال کو کھرے فاری ایم و بارے فتک ایک ٹرملیں سے تو جائز ہے اور دقل جہو بارے کی شرط کی ہیں اكردرخت ين ناكاره دقل بيدا موقع بين قو جائز بورندنيل جائز باوراكرايك كركيبون ي شرط كي تو جائز بين باوراكراس واسطے دکیل کیا کہ مرے واسطے فلاں مخص کا در شت شر ما تہائی کے ساتھے پر لے اور اس نے ایک عمر فتک جھو بارے فاری کی شرط برایا تو موکل کے ذمدلازم ندہوگالیکن اگر بیمعلوم ہوجائے کہ ایک گرتمائی سے تم یا برابر ہے توجائز ہے بیمحیط سرحسی میں ہے۔ فصلور**)** :

مضارب وشریک کووکیل کرنے کے بیان میں

قاعدہ یہ برای بھارت ہے کہ اگر اس کومضارب عمل بیل الائے تو رب المال پرسی ہوتی ہے جب ایسے معاملہ بیل وکیل کر سے کا تو ہوگا اور مضارب کوتر بیرو قروشت اور قبضہ اور خصوصت میں وکیل کرنا جائز ہے مضارب نے قرضہ کے خصوصت ہیں وکیل کرنا جائز ہے مضارب نے قرضہ کے خصوصت ہی دوسرے کو وکیل کیا اور وکیل نے اقراد کردیا کہ مضار نے وصول کرلیا ہے تو جائز ہے پھر اگر مضارب نے کہا کہ

سند وصول بین کیا ہے تو وکل پر صان تہ ہوگی اور قرض دار ہری ہوگیا چنا نچا گر مطلوب سے وصول کرتے کا اقر ارکیا اور مضارب فی ایک غلام مضارب سے قرید نے کے واسطے دکیل کیا اور اس نے رب مال کا بھائی خریدا تو بھی ایسا ہی ہے ہوئے مرخی ش ہے مضارب کو ایک غلام مضارب نے لیا ایس اگر اس بھی زیادتی نہیں ہے تو خاصہ نہ مضارب کے تق ش جائز ہے یہ سوط ش ہے اگر مضارب کا مال دب المال سے فار بت میں ہائز ہے یہ سوط ش ہے اگر مضارب کا مال رب المال سے مول کرنے یا اس کو دینے کے واسطے مضارب نے کی کو دیل کیا تو جائز ہے اور اگر دب المال نے مضارب کو اپنے الل وحیال کو فقتہ مول کرنے یا اس کو دینے کے واسطے مضارب نے کی کو دیل کیا تو جائز ہے اور اگر دب المال نے مضارب کو اپنے الل وحیال کو فقتہ ہے کا تک میں ہے مول کرنے کا تو ہوئے ہیں اور مضارب نے کہا کہ میں ہے مول کرنے اتن کے در برہ میں اس فی کو اس کے واسطے کی کو وکیل کیا تو جائز ہے گئی گروگی کیا کہ میں ہے اتنی مدت میں کہا تو کہا گروگی کی تو مضارب کا قول لیا جائے کہ در درہ م اتنی مدت میں اس فی کو اس کی تو کہا کہ مضارب کے تو کہا کہ میں ہو سے تو کہا کہ جس کو بھی کہا تو کہا کہ کہ میں کہ جس کو بھی مال دیا جائے کہا کی گوفلاں چیز میں مرف کرے تو بھر این کھی وف اس کیا جائے کہا سی کو قلال جیز میں مرف کرے تو بھر این کھی وف اس کہا تا کہا کہ وقلال چیز میں مرف کرے تو بھر این کھی وف اس کیا جائے کہا سی کو قلال جیز میں مرف کرے تو بھر این کھی وف اس کیا ہی اور وف اس کیا تو بھر این کیا جائے کہا سی کو قلال جیز میں موف کرے تو بھر این کھی دو اس کیا ہی ہو تھیں تھی ہے گروگی کی میں وفول کی گرا ہے کہا کہ کو قلال کیا جائے کہا کہ کو قلال کی جس کو کہا کہا کہ جس کو کہا کہ کہا کہ کہا کہ کو مسلوب کو قلال کیا جائے گھی تو اور کیا گھی کی کو بھی کو کو کھی کیا کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہ کی کو کھی کی کو کھی کی کو کھی کی کو کھی کو کھی کی کو کھی کو کھی کی کو کھی کی کو کھی کو کھی کو کھی کی کو کھی کی کو کھی کو کھی کی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کی کو کھی کھی کو کھی کو کھی کو

ر دوشر یک عنان میں سے ایک نے کئی شریک کی چیز کی بھے کے واسطے وکیل کیا تو دونوں براستسانا

ازے☆

واسط ایک و کل مقر دکیا اگر اس کاشر یک و بی تاہم ہوتو ضرور ہے کہ جس نے قرید اہده و ماضر ہوتا کداس سے تم لی جائے کہ وہ عمب پر داخلی پر داخلی ہوا ہے اور اخلی ہوا ہے گا اور بائع کو اختیار ٹیس ہے کداس کے شریک سے عمب پر داخلی ہونے کی تم سے دوائی گئی ہوا ہے گا اور بائع کو اختیار ٹیس ہے کداس کے شریک سے عمب پر داخلی ہونے کی تم سے دوائی سے دوائی کے اور مشتری نے ایک تا اور مشتری نے دوسر سے جس کو فروخت کیا تھا و کیل کیا اور مشتری نے دوسر سے جس کو اس میں عمیب دی گئی اور مشتری نے دوسر سے جس کو اکر نا جا با اور اکر مشتری نے دوسر سے شریک سے جس کو اور اکر مشتری نے دوسر سے شریک سے جس کو اور اکر مشتری نے دوسر سے تم لیک جاتے دوسر سے کہ کے میں مواد ہونے میں بجائے دوسر سے کے ہے ہیں ہو د

ففتل مومي:

## بضاعت کے بیان میں

اگرایک نے دوسرے کو بزار درہم بیناعت دیے اور کیا کہاس مے موض میرے لئے کیڑے کویا کیڑوں کویا تین کیڑوں کو خریدد ساق جائز ہا ی طرح اگر بزار درہم بسناعت دے کرکیا کہ جرے لئے اس کی کوئی چزخرید د ساق بھی جائز ہے اور اگر کہا ک اسے مال سے مرسعواسطے برارورہم بینا مت قراردے کراس کی چھر چیز لئے فریددے اوراس نے ایمای کیا تو جائز ہاور جو پھ خرید دے گا وہ محم دینے کی ہوگ اور اگر کہا کہ یہ بڑار ورہم بناحت کے لئے تو جائز ہے اور خریداری کی اجازت اس کوای کلمہ ے حاصل ہوگئ اگر کھا کہ یہ گیڑ اجتماعت میں لے تو جائز ہے اور قروخت کی اجازت اس کو حاصل ہوگی گار کیڑے کی صورت میں امام امظم كنزديك برمزيز وفسيس كي وض اورجس حن كوفروخت كرو عاك تافذ موكى اورصاحين كفزد يك مرف دربم وديناه ے جائز اور اگر خمارہ موقو بقرراتے خمارہ کے جائز ہوگی کہاوگ برداشت کر کتے ہیں اور درہموں کی صورت علی اس کی خریدار ک موكل يرنا فذنه وكى الاعلى قيت كيوش ياس قدركى بي كراوك يرواشت كرايا كرت بي اوراكركها كديد بزارورجم بيناعت في اور مرے لئے چھٹر بدوفر وخت کرشا بداند تعالی جھے بحد نفع نعیب کرے تو جائز ہادراس کوٹر یدنے اور فروخت کرنے کا افتیارہ ما ية فيره شركها بالرايك فض في دوسر الم يكاكري شري جانا جابتا بول كير اور غلام فريدول بس اس في كهاك ميرے يہ براددد بم بنا حت لے ياكيا كرميرے لئے اسے مال سے بزارور بم بينا حت كر نے قو جائز ہے اوراس كوغلام وكيڑے خرید نے کی اجازے حاصل ہوئی اور اگر ہوں کیا کرریز بڑار درہم وائے پر بہنا عت می لے کپڑے کے واسطے یا غلام کوکہا یا اناح کے واسط كها مراس محس في جس كو عم كيا تفاتمام مال من وه في جس كا تحم كيا تفاخريدي محراسكولدوايا اورائي مال من خرج كيايهال تك كها لك ك ياس لايا تواس خرى من دواحسان كرف والانتار موكا اورخريدارى رب المال ك واسط جائز موكى اوراكرتموز ي مال عددى چيز فريدى اور تحور اكرايدى فرج كرك لايا توجائز بهاوراكررب المال في حم كيا كه جس شهر عسى ربتا بول يبيل فريد دے چراس نے تھوڑے مال سے چرخریدی اور تھوڑ اباتی کراہ یکس فرج کیا تو جا زئے اور اگرتمام مال سے ای شمیر ش و وجزخرید ک اوراسینے پاس سے فرج کر کے اس کے گھر تک پہنچائی تو استحسانارب المال سے واپس نے گا اگر اس مخص نے جس کو تھم کیا ہے تعوزے مال سے میرچزی خریدی اور یاتی مال خرج کرامید فیره کے واسطے مکھااوروہ خرج شاہ وا بہاں تک کدرب المال مرکبا مجر باتی اس نے خرج كيابس اكراس كورب المال كرمر في كاعلم تعاق جس قد وخرج كيابهاس كاضامن باورا كرعلم ندتها تو استحسانا ضامن فين ب

ا تولدمزير فسيس ين خواوشس ال يوس الدي يوس

اور جب تك اس كوعلم ند ومعزول ند وكا يديد على بيد

اگراس مخص نے مال سے مجمد چیز شتر بدی بیال تک کررب المال مرکیا جراس فے فریدی تو ضامن ہوگا خواہم نے کاعلم ہوا ہو یا نہ ہوا ہو چرواضح ہو کدمسئلہ بینناعت بھی اگر تھوڑے ہے مال سے غلام خرید چکاہے پھراس کورب المال کے مرنے کا حال معلوم ہوایا اس کے مع کرنے کا حال معلوم ہوا اور اس کو خوف ہے کہ اگر غلاموں کو کھانا نیس ویتا ہے تو سرچا کیں سکانو چاہیئے کہ قاضی كسائياس معامله كويش كرية كرقاض كوجو وكمصلحت معلوم بويعني يح كردينا اوراس كالمن ركد ليما ياباتي مال بان كونفقددينا وہ اس کو عظم کرے لیکن جب تک گواہ نہ قائم ہوں قامنی عظم شدے گا اور اگر اس کے پاس گواہ نہ ہوئے اور قامنی کی رائے میں آیا کہ ہےں کواہ کر لے کداس محص نے ایساایسا بیان کیا ہے ہی اگراس نے کے کہاتو میں نے اس کونفقہ دینے یا بھے کر دینے کی اجازت دی تو جائزے بیذ خیرہ میں تکھاہے۔اگر ہی خض نے تھوڑے مال سے خرید انجررب المال مرکبا بھر باتی مال سے خریدایا نفقہ و کراب و فیرہ ش صرف کیا تو فرید نے کی صورت ش شامن ہوگا خواہ رب المال کے مرنے کا حال معلوم ہویانہ مواور انفقد کی صورت میں اگر معلوم تعالو منامن موكا اوراكر يدمعلوم موالو منامن شده وكااور يتحم التحسانات كذاني الصغري الميكن وبزار درهم بينا صت كى خاص جيز ے خرید نے کے لئے جس کو بیان کردیا ہے دیے اور اختیار دیا کہ جس کو جا ہے دیک کر لے پس اس وکیل نے دوسرے کودے کرتھم دیا كرجس اسياب كي فريد نے مي واسطے رب المال نے عم كيا ہے وہ فريد كرے اوراس نے فريدا تو بہلے وكيل كوا فتيار ہے كہ مشترى ے منام اے بعد میں لے اور اگر پہلا وکیل مرکیاتو ووسرے کی وکالت باطل ندہوگی اور اگر درہم ویے محدوات کہا کدیس نے تھے کوفلاں محص کے واسطے وکیل کیا کہ تو اس کے واسطے ان بڑار درہم کی قلاں متاع خرید دے تو بیخص رب المال کا وکیل ہوگا اور جس نے درہم دیے ہیں اس کوبیا افتیار ندہو کا کدائ مشتری سے متاح کے کر قبضہ کرے ای طرح اگر درہم دوسرے کودیے اور کہا کہ میں نے تھے وکیل کیا کہان در ہموں کی فلیاں مخص کے واسطے فلاں چیز خریدے اور بیدند کیا کہ فلاں مخص کے واسطے وکیل کیا تو بھی مجی تھم ے ای طرح اگر کہا کہ میں نے تھے وکل کیا کدان ور ہوں کے وض قلال چیز فریدوے چریا ہم ایک دومرے کی تعدیق کی کہ ہے وراہم فلال مخص کے عضاوراس نے فقد اس واسطے دکیل کیا تھا کہ فلاس ما لک کے واسطے تربیرو سے اور فلال مخص نے اس کو تھم ویا تھا كرجس كوجا ب دكيل كرفية بحى يبي عظم بيديدا عن بالكفي في ودمر يكو بزارور بم بينا مت كمي متاح كرفريد في ك واسط ويكاوراس محض في جس كودر بم دي كان ورجول كوايك ولال كودياس في مناح فريد كر ك وكل ك ياس رواندکی اوروہ راستہ میں شاکع ہوئی تو وکیل اس کے لئے ضامن نہ ہوگا اور اگر درہم والے نے بیٹیں کیا تھا کہ بہتا مت میں اور ہاتی مسئل بے حال پر ہے قامن ہو گا مردلال فے اس کے سائے اگر خریداتو ضامن ندہو گابیدہ خرو میں ہے۔

رہن کےمعاملہ میں وکیل کرنے کے بیان میں

اگرایک فض کوامباب دیا اور کہا کہ اس کو جرے واسطے قروشت کردے اور واموں کے لئے رہی نے لیا اور اس نے ایسا ای کیا تو جا نز ہے اور اگر رہی دوموں ہے اس قدر کم ہوکہ اوگ اندازہ علی اس قدر خسارہ کیں اٹھاتے ہیں تو بھی امام اعظم کے نزد کی جا نز ہے اور اگر کہا کہ اس کے داوگ ہے کہ لوگ جا نز ہے اور اگر کہا کہ اس قدر کم ہے کہ لوگ برداشت کر لیتے ہیں تو جا نز ہے اور اگر اس قدر کم ہے کہ لوگ برداشت کرتے ہیں تو تہیں جا نز ہے اور اگر اس قدر کم ہے کہ لوگ اتنا خسارہ تیس برداشت کرتے ہیں تو تہیں جا نز ہے اور اگر وکیل نے

رئی کے کہ چررائی کو پھیرویا تو واپس کرنا جائز ہے اور موکل کے واسطے ضائی شاہوگا اور کے اپنے صال پر دہے گی اور آئر وکیل نے رئین کو کی عادل کے قضہ بھی دکھا ہے تو جائز ہے اور موکل کوائی پر قبضہ کرنے کا اختیار تھیں ہے اگر کی کو کچھ درہم دینے اور کہا کہ اس کو فلال خض کے پاس کے جا اور کہدکہ قلال خض کے پاس کے جا اور کہدکہ قلال خض کے پاس کے جا اور دیمی پر قبضہ کیا تو جا تر ہے اور موکل کو اختیار ہے کہ دبن وکل ہے لیا تبخہ کراہے تبخہ کرنے اور موکل کو اختیار ہے کہ دبن وکیل ہے لے کراہے تبخہ میں اس اور اس کو تر من و سے اور ان کے عرب کے پاس تھے ہوا تو موکل کا مال کیا اور اگر یوں کہا کہ بیدورا ہم سے اور ان کو تر من و سے اور ان کے عرب کے پاس تھے ہوا تو موکل کا مال کیا ہے در آگر وکیل کے پاس تھے ہوا تو موکل کا مال کیا ہے

حاوی *ش ہے۔* 

اگرایک فنص کوایک کیڑا جودی درہم کے انداز کا ہے دیا اور تھم دیا کہ دی درہم بھیرے واسطے قرض لے کراس کور ہن کروے الیں اگر موکل نے کلام ایکی سیجنے کے طور پر کہا کہ فلاں کے یاس جا اور اس سے کہد کہ فلان مخص تھے سے دس درہم قرض جا بتا ہے اور سے كيرُ التجير الن ويتا ب بكراكر وكيل ني بعد اس كيلورا بلي كيكام كيا كيرُض در ان كوموكل كي طرف تسبت كيا اوردر الم ر ان دے دیاتو قرض موکل کا ہوگا بہاں تک کداس کو اختیار ہے کہجودرا ہم ایکی نے لئے ہیں ان کو ایکی ہے لے لے اور قرض دیے والے امطالبالی سے مدور ایکی سیمنے والے سے ہوگا اورونی مک رہن کرادے گا اورا کرو دوراہم ایکی کے وصول کر لینے کے بعد اس کے یاس تلف ہو سے او سیات اور ایس اور اگرا کی نے وکیلوں کی طرح کانام کیالیتی قرض ور اس کواچی طرف نسبت کیا اور کہا کہ جھے دس درہم قرض دے اور پہ کپڑا رہن ہیں لے پس قرض دینے والے نے دیئے اور رہن لے لیا تو اپنی اپنی ذات کے واسطے قرض لين والا تأربوكا اور بيمين والااس مدربهم بيس السكا باورجوكير ااس فرض دين والكودياب اسكاضامن باور اگرقرض دیے وائے کے یاس وہ کیڑ اکف بواتو مالک کوافتیار ہے کہ جو پھواس کیڑے کی قیت بواس کو جاہے قرض دیے والے ے لے یا قرض لینے دالے ہے جس نے کیڑا دیا ہے لے بس اگر اس نے ایکی سے حیان ٹی تو ربن جائز رہااور قرض خوا ہ کا قرضہ ساقط ہوا اور اگر قرض دینے والے سے حمان کی تو وہ المجی ہے اپنا قر ضداور کیڑے کی قیت نے لے گا اور اگر موکل نے وکالت کے طور بر کام کیا لین وکیل کر سے بھیجا اور یوں کہا کہ علی نے تھے اس واسطے وکیل کیا کہ تو میرے واسطے فلال مخص سے وس درہم قرض لے اور بیکٹر ااس کورین میں دے دے چرا گروکیل نے اس کے بعدا بلیوں کے مانتد کام کیا اور اس مخص سے جا کرکھا کہ فلال مخص نے بھے تیرے پاس دی درہم اسپنے واسطے قرض لینے کو بھیجا ہے اور میرکٹر ااس کے دہمن علی دیا ہے اور قرض دسپنے والے نے اس رحمل كياتوجو بكواس في قرض لياده موكل كاب حي كدوكل اس كولين من في كرسكا باور بن موكل كي طرف سه جائز بوكايهان تك كدية فعل وكيل اس كا ضامن نهاوكا اور فك دين كرانا موكل كي في مداوكا \_

آگردکیل نے دکیلوں کی طرح میا کر کلام کیا لیٹی میا کرکہا کہ پھے دی دوہم قرض دے اور یہ کیڑا میری طرف ہے دہن لے ق قرض کے درہم دکیل کے ہوں گے اور اس کو اختیار ہے کہ موکل کوند دے اور کیڑے کا ضائن نہ ہوگا اگر چہائ نے اپنے قرض میں دیا ہے اور اگر مرتبن کے پائی وہ اکف ہوگیا تو وکیل کیڑے کی قیمت اور قرض میں ہے جو کم ہے اس کا ضائن ہوگا یہ ذخیرہ میں ہے اگر ایک مختص کو ایک کپڑا دیا اور تھم کیا کہ اس کو قرض ورہموں کے فوض رئان کروے اور ورہموں کی تعداد ہتا وی پھر وکیل نے اس تعداد ہے ذیادہ یا کم ورہم نئے ہیں اگر موکل نے بیلورا کی جیجے کے کلام کیا تھا یعنی فلاں شخص کے پائی جا اور اس سے کہ کہ فلال فحص نے جھے تیمے کے دیا کہ موکل کی اور قرض ورہمن کوموکل کی

ا كروكيل في البيجيوب كي طرح كلام كيا اور تعداد من كي يازيادتي كي تو برحال من ضامن موكا منه

اکرکی نے کی قدرتعداد معلوم درہموں پر رہن کرنے کے واسطے ایک کیڑ ادیااوروکیل نے اپنے پاس می رہن کرلیااوروہ درہم موکل کود سے دینے ادراس سے بیان نہ کیا تو کہڑ ارہن نہ ہوگااوروہ اس کیڑ ہے کا امانت دار ہے اگر تقت ہوجائے تو ضامن نہ ہوگا اور درہم موکل کود سے دینے اور اس سے بیان نہ کیا تھی ہو گئے تا بالغ الا کے پاس دہن کیا یا کسی اسے قلام کے پاس جس پر قرض اور درہم اس کے موکل پر قرض جس ہی تھم ہے اور آگر اس نے بیائے ہے بیامکا تب یا ہے قلام تا ہر قرض دار کے پاس دہن کیا تو جائز ہے اور اگر و کمل اس معالمہ بی قلام تا جریا مکا تب یا لئے ہے بیامکا تب یا ہے قلام تا جری ترض دار کے پاس دہن کیا تو جائز ہے اور اگر و کمل اس معالمہ بی قلام تا جریا مکا تب یا گڑا ارہن معالمہ بی قلام تا جریا مکا تب یا لئے ہوئے اگر اور اگر و کمل اس معالمہ بی قلام تا جریا مکا تب یا لئے ہوئی اگر اس نے بیا کہ قلال تھی تھو ہے گڑتا ہے کہ تھے اس قدر قریش و ساور یہ کیڑا ارہن

ان عقو دمیں جن میں وکیل سفیر محض ہوتا ہے اور حقوق اس کی طرف راجع نہیں ہوتے اس میں دوضلیں ہیں نہ مار ماریکا

فعنل لوِّل:

وكالت بالنكاح كے بيان ميں

کسی فض کی منکو دیے دومرے کہا کہ ہیں اپٹے شوہرے فلع کرانا ہا اہتی ہوں جب خلع کرالوں اور عدت کر رہائے تو جھے فلال فض کے ماتھ نگاح کرد ہے تھے جہ بیر قلا صدی ہے نگاح کرائے کے دکیل کو دومرے کو دیکل کرناروائیں ہے اوراگر اس نے دومرے کو دیکل کیا اورائی ہے اوراگر اس نے دومرے کو دیکل کیا اورائی ہے ماشے نگاح کرایا تو جائز ہے ایک فخص نے دیکل کیا کہ دومور تی ایک مقد می نگاح کرادے اس نے تین مورتوں ہے اس طرح نگاح کردیا تو بعض دوایات میں نہ کود ہے کہ بیاجازت پر متو نف رہے گا ای طرح اگر ایک کی جگہ دوادر تین کی جگہ جار مورتیں کردیں اور بعض دوایات میں ہے کہ جائز کیل ہے اور بھی ظاہر ہے ایک فخص کودکیل کیا کہ ایک مورت سے نگاح کرا دیا تھیں ہے کہ جائز کیل ہے اور بھی ظاہر ہے ایک فخص کودکیل کیا کہ ایک مورت سے نگاح کرادیا کہ امر مورت کے افتیار میں ہے بعن طلاق

وربري فعن:

طلاق وخلع کے واسطے وکیل کرنے کے بیان میں

ایک مخص نے غیر کی مورت ہے کہا کہ جب تک تو اس گھر جس داخل ہوتو تھے کو طلاق ہے ہی شو ہرنے اس کی اجازت دے دی اور بعد اجازت ہوجانے کی اور ابعد اجازت ہوجانے کی اور ابعد اجازت ہوجانے کی اور اگر اللہ است ہوجانے کی اور الرسل میں کا مراکز

دوبارہ بعد اجازت ہونے کے گئ تو طلاق پڑجائے گی میچیط علی ہے اگراپے غلام کواٹی محورت نے طلاق دیے کے واسطے وکل کیا اور وکسل کے فرو خت کیا تو وہ اپنی وکالت پر باتی ہے ہی فی میں کھا ہے گئی نے دوسرے کہا کہ ری می کورت کو طلاق دے دے ہیا مرعی نے دوسرے کہا کہ فیم کی فورت کو طلاق دے دے ہیا مرعی نے تیم سے پر وکیا تو اس امر کا تجول کرنا فت ای جلس کے درہے گا ایک فیم کو طلاق دیے کے واسطے وکل کیا اور وکس نے اپنی وکالت کے عمر سے کہا کہ طلاق نے اگر بال پر ضلع کیا جہا کہ وہ کورت ایک طلاق نے اگر بال پر ضلع کیا جہا کہ وہ کورت ایک ہے کہ وہ ہر نے اس سے ولی کرلی ہے تو وکس نے ہیں اگر وہ کورت ایک ہے کہ اور اگر ایک ہے کہ اور اگر ایک ہے کہ وہ میں اس کی بری خالفت کی اور اگر ایک ہے کہا کہ اس مورت میں بھی کا افت اس کے دوس کے دوست کی جاتھ ہیں ہے کہ اور اگر ایک ہے کہ کہ ہے تو کہا گئا تھی ہے اس کورت میں ہے کہا کہ اس قد اس کے دوست کے ہاتھ ہے اس موالم کا وکس کیا کہ بھن طلاق میں ہے وہ کہا کہ اس قدر میں ہے ایک فیم کورت کہا کہا کہا گئا تی وہ میں ہے ایک فیم کیا کہ اس قدر میں ہے کہا کہا کہا کہا گئا تی وہ میں نے تی وہا کہ بھی اس کی ہوگا تی تی ہوگی ہی ہوگی ایک فیم کے اس موالم کا وکس کیا اس نے کہا کہا کہا س قدر میں نے تی اس کی ہوگی نے تی وہی ان میں کھی ہے۔ تی ہوگی ہی نے تی وہا کہا کہا کہا کہا کہا گئا تی وہ میں نے تی وہ اور میں اور کی میں ہے ایک کھی ہے۔ تی ہوگی نے تی اس موالمہ کا وکس کیا اس نے کہا کہا کہا تی قدر می نے تی ہوگی ہی ان می میں کہا کہا گئا ہے۔

ایک مخص کووکیل کیا کہ میری عورت سے خلع کرائے چرشو ہرنے خوداس سے خلع کیا یا کسی اور وجہ سے

وه بائن بوگئ 🏗

اگرکی کو وکل کیا و کل کیا کہ جری حورت کو بھوش بڑارورہ ہم کے یا بڑارورہ ہم پر تین طاق قد دے دے اس نے ایک یا دو طاق وی قو قد خدائی دائے ہے اور اگر خلع کے داسطے وکل کیا تو وکل کوا فقیار ہے کہ اس حورت سے اس جلس یا غیر جلس جس بھل جرب بھٹ سے معزول نہ ہو فقی کرائے ہے وار گر خلع کے دول پر قبنہ کا افقیار جوں ہے کہ ان فاوی قاضی خان نے خلع کرنے گا ہو تیاں ہے کہ ان فاوی تعلق کے دیاں ہو قبنہ کا افقیار تھیں ہے کہ ان فاوی تا می خان کے دول کو تعلق کے دول کے میں ہے دکیل خلاج کرنے کا افقیار ہے اور مائے ہیں ہو کیل کوا ما ما معظم کے ذول کے بھیل وکیر پر خلع کرنے کا افقیار ہے اور مائے ہیں ہو کیل کوا ما ماؤل کے دول کو میں ہوئے ہو گلات کے دول کو میں ہو کیل کیا اور کہا کہ اگر خلع لینے سے انکار کر ہے تو طاب ق دے دول کی اگر میا تھیں ہو گئی ہو اور کیل کیا اور کہا کہ اگر خلع کے دول کی اگر میا تھیں اس کے بعد اس کے بعد اس کیا کہ میری مورت سے خلع کرائے کہ مورٹ ہو ہو تو دول کی اگر مورت ہیں ہو کہ کہ مورٹ کے خود اس سے خلع کہا یا کہ میں کہ مورٹ کے باور کو کہ مورٹ کے کہا تھیں ہو کہا کہا کہ میری مورت سے اگر کو کی محتور کو میاں کے بعد اس سے خلا کی اور وجہ سے دول اس کی اگر مورت ہیں ہو کہا ہو کہا کہا کہ میں ہو کہا ہو کہا کہا کہ میں ہو کہ ہورت ہے اگر کہا کہ ہورت کے اگر کہا تھی خوان میں ہو کہا ہورت ہے اگر کہا ہورت ہے اگر کہا کہ ہورت کے اس کو کہ ہورت کے اگر کے گورت نے اس کو مورت کے اگر کہا تھی کہا ہورت کے اگر کہا ہورت کی کہا ہورت کی کہا ہورت کے اگر کہا ہورت کے اگ

اگرایک ذی مورت نے کمی مسلمان کواہے شوہرے شراب یا سور پر خلع کرانے کا دکیل کیا تو جا کزیے اور اگر شوہریا زوجہ

دونوں میں سے کوئی سلمان ہواور وکیل کا فرہوتو ظلع جائز ہا اور جھل باطل ہے میں ہوط ہیں ہے آگر کی نے دوسرے کو وکیل کیا کہ میری عورت سے مال پر خلع کرا و سے بابلا مال اس کو تین طلاق دے و سے پھر شوہر مرقد ہوکر داد الحرب ہیں جا ملا یا مرکیا اور وکیل نے عورت کو خلع دیایا طلاق دی ہیں عورت نے کہا کہ تو نے بہ شل میرے شوہر کے مرفے کے بعد یا دار الحرب میں جا ملنے کے بعد کیا ہے اور وکیل ووار توں نے کہا کہ بداس کی زعد گیا اور اسمام میں ہوا ہے جورت کا قول الیا جائے گا اور طلاق باطل اور اس کا مال اس کو پھیر دیا جائے گا اور اس کو میر اٹ سے کہا کہ بداس کی زعد گی اور اسمام میں ہوا ہے جورت کا قول الیا جائے گا اور طلاق باطن اور اس کا مال اس کو پھیر دیا جائے گا اور اس کو میر اٹ سے کی بیمسوط میں ہے جس کے واسطے دکیل کرنا جائز ہے تواہ شق مال پر ہو یا بغیر مال ہوا ور جب و کیل نے آزاد کیا تو اس کو مال پر قوند کرنے کا اختیار تیس ہے اور مرف اس بھی تھی ہے گئی اللہ مال والا و قات کا بھی می تونی میں ہے جس مالی کہا گیا ہے در کر دینے ہے واسطے دکیل کیا جس اس نے قرضہ یا مال پر کے در کر دینے ہے واسطے دکیل کیا جس اس نے قرضہ یا مال پر کا فران ہو گئی گیا ہوں اس نے قرضہ یا مال پر کر دینے ہے واسطے دکیل کیا جس اس نے قرضہ یا مال پر کے در کر دینے ہے واسطے دکیل کیا جس اس نے قرضہ یا مال پر کیا ہوں کا میں بھی تو اس بھی تو کیل بھی تی باطل نہ ہوگی ہو ہو ہو ہیں ہے اگر اپنا غلام آنز اور کرنے کے واسطے دکیل کیا جس اس نے قرضہ یا مال پر

آزادكيايا شرط فكانى اوركها كراكرتو جائية تو آزاد بيتوجائز فيس بكذافى محيد السرسى

اكرنسف غلام آزادكر في كالصفويل كيااوراس فكل آزادكرد يا توجا يُزنيل عباور يهم زاد في وكااور صاحبين في فرمایا کدمائز ہے اورکل علی آزاد ہوجائے گا اور اگر کسی کو بوراغلام آزاد کرنے کے داسطے دکیل کیا اور اس نے آوھا آزاد کیا تو امام اعظم ے زد یک آدما آزاد ہوجائے گا اور صاحبین کے زو یک کل آزاد ہوجائے گا کذائی الذخیرہ و وفضوں میں سے ہرایک کا غلام ایک ہاورایک بی محض کودونوں نے اپنااپنا غلام آزاد کرنے کے داسطے علیحد دوکیل کیا چروکیل نے کہا کہ میں نے دونوں می سے ایک کو آزادكيا كاروه بيان كرتے سے بہلے مركياتو تيا سأكوئي آزادنه بوگا اور انتسانا دونوں آزاد بوجائي سے اور برايك اپني نصف تيت کے واسط سی کرے گا کذائی فاوئ قامنی خان۔ اگر کس تے کسی مخص کواپنا غلام معین آزاد کرنے کے واسطے وکیل کیا اور وکیل نے کہا كديس في اس كوكل كروز آزاوكرديا بيا بدول كواى كاس كاتعدين شكى جائ كى بيذ خرويس باوراكرا في باندى آزاد کرٹے کے واسلے وکیل کیااور بائدی قبل آزاد کرنے کے پیرجنی تو وکیل اس کے بچیرکو آزاد نیس کرسکتا ہے اور اگر اسے فلام کوجعل تقمیم آزاوكرنے كے واسطے دكيل كيااوراس فرشراب ياسور بر أزاد كيا تؤست جائز ہے اور غلام كوائي ذات كى قيت ويتا واجب باور ا گرمروار یا خون کے موش آزاد کیا تو جا زنیس ہاورا گرموگل نے کیا کہ غلام کواس غلام کے موض آزاد کروے اس نے اس طرح آزاد كيا بمرية غلام آزاد فكلا توعش جائز باورغلام آزادشده براني قيت واجب باوراگراس كوكس غلام برآزاد كيااوروه غلام استخقاق ميں ليا كم الوحتن جائز باورغلام برائي قيت واجب باوربدام اعظم كادوسراقول باور يى قول امام ابو يوسف كا بيكذا نی الحاوی اور اگراس کو ذرج کی ہوئی بکری کے موض آزاد کیا پھروہ بکری مروار ثابت ہوئی تو جائز نہیں ہے اور اگر اس کوجعل پر آزاد كرنے كائتكم كياس نے بزار درہم پر آزاد كرديا تو جائز ہے بشر طيك ايسا غلام استے پر آزاد ہوتا ہواور يہ تكم استحسا فاہے يہ محيط سرحتى مي ے اگراپے غلام ہے کیا گیا ہے کوآزاد کرجس وش پر جا ہاس نے در ہموں پر آزاد کردیا تو جائزے بشر طیکہ مالک اس برراضی ہو کیونکہ جب بدل کی تعداد بیان نہ ہوتو ایک بی تخص جانبین ہو کیل نیس ہوتا ہے اور ائن ساعہ نے امام محد سے روایت کی ہے کہ ہوسکتا باكر چدبدل كى تعدادىيان ندمواور بعض مثار فى ناس روايت كى كى باوراكراس صورت يى بدل كى تعدادىيان بواورغلام

ع - قول تعلق بالشرط مثلاً كما كريزيد بادشاه موجائة قو آزاد ب ياجب مرجب كاجا غديكا جائدة قو آزاد ب كونه بياطلاق ك خلاف مقيد ب-

ع تولد جار بيس كونك يتخير باوراس تنطق بان كامالاتك ان دوول على بنى كالعتب-

ع قول كل يدينا برنيك حتى المام كفرو يك كلو يه والورصاتين كفرو يك في موالي

س جل بما كروئ فلام أولائ كرودرى اورى ال مطلقة وقل ب

نے کہا کہ میں نے اس قدر پراپنے کو آزاد کیا تو جائز ہے چکر مالک کی رضامتدی شرط نیک ہوگی برجیط عمل ہے۔

کہا کہ مال پر آزاد کروے اس نے ایک درہم پر آزاد کرویا تو امام الوحنیف کے نزد کی جائز ہے ادر صاحبین نے خلاف کیا ہے بیمیدا سرحی میں ہےاورا کروکل کیا کہ کی چر کے موش آزاد کردے توجس قدر پرامتاف مال میں سے آزاد کرے جائز ہےاور اكروكيل ومالك تيمش بدل ياس كى مقدار ماموريش اختلاف كياتوما لك كاتول لياجائ كايم سوط عن بي أيك مخص كوكى في اسے غلام کے مکا تب کرنے اور بدل کتابت وصول کرنے کے واسطے دکیل کیا ہی وکیل نے کہا کہ بس نے مکا تب کیا ہور بدل وصول كركيا ورما لك في الكاركيا تومكاتب كرف عن وكيل كاقول لياجائ كانديدل وصول كرف عن اورا كرمكات كيا يحركها كدعي في بدل لے کر بچے دے دیا ہے قواس کی تقدیق کی جائے گی ہے قلاصری ہے اگر مکا تب کرنے کے داسطے دکیل کیا اوراس نے مکا تب کردیا تو اس کو بدل کتابت وصول کرتے کا اعتباریش ہے اور اگر مکا تب نے اس کودے دیا تو مکا تب بری نہ ہوگا اور اگر مکا تب كرنے كواسطوكل كياس في اس قدر مال يرمكات كيا كراوك اس قدر شار ويس افعات جي قوا م اعظم كول يوجائز ہے اور الرغنم يا وصيف ياكس متم كركرون يالكيل ياموزون يرمكاتب كياتوجائز ب بيبسوط بس باورا كراية دوفلام مكاتب كرف ے واسطے ویل کیا اور اس نے ایک کومکا تب کیا تو جائزے اور اگر اس واسطے دیل کیا کہ دونوں کو ایک بی کتابت میں مکا تب کرے اور ہرایک کودوسرے کا تقیل بنائے اوراس نے ایک کومکا تب کیا تو جا ترخیس ہادرا گراس واسطے دیل کیا کہ قلام کومکا ب کرے یا و کرے چرفلام نے کی کوشطا ہے لی کر ڈالا چروکل نے بیشل کیا اور اس کواس جرم کاطم ہے یا جین ہے تو وکیل کالفل جائز ہے كونك بسبب جرم كے قلام كاستى بول بانا موكل كونقرف سے ويس روكا بے خوا وبطور كا بالوركا بت بواوروكى كامعرول بوجانا بى اس سے واجب نیس اور مالک براس کی قیت واجب موگ برسموطش ہوادر اگر کیا کرمر ساس غلام کوفرو دے کردے یا مکا ب كرد يا بال يرازادكرد يداوج وهل ان بس يدكل كريك وائز موكا اوراكركها كداس كويا ال كومكاتب كردية وكل جس كو واب مكاتب كروب بيحادي ش ب

ا كركس فخص كوغلام مكاتب كرنے كے واسطے وكيل كيا اور غلام نے قبول سے ا تكاركيا پراس كوقبول كرلينا

مصلحت معلوم ہوااوروکیل نے مکا تب کردیا توجا تزہے کہ

اگروکل نے ہرایک وطیحد وہ کا تب کیا ہے گئی کا بت جائز ہے اور اگرایک ماتھ مکا تب کیا ہوگا ہے اوراگر
وکل کیا کہ جو کے دوز مرے فلام کو مکا تب کرد ہے گروکل نے تی کرد ہے گئی کہ جو کے دوز کیا کہ بھی نے دکا اس کے بعداس کوکل اس قدر مالی پر
مکا تب کردیا اور ما لک نے اس کی جگذیب کی ہو تیا ماما لک کا قول معیر ہے گئی اس تھا نا اقر اردیکل جا زہمے کی دیل جس کا میں اس کو اس ملاکیا تھا اس کو اس وقت معلوم پر جمل ہیں لانے کی اس نے نیر دی اگر مکا تب کرنے کے واسطے وکل کیا ہی وکل نے کہا کہ جھے ہو
نے کل وکل کیا تھا اور ہی نے بعد وکا لت کے آخر دی شی اے مکا تب کردیا اور مالک نے کہا کہ جس نے تھے آج وکل کیا ہو مالک کا قول معیر ہوگا ہوں وہوں میں سے جس نے قلام کو مکا تب کردیا دوا ہے تو جو تھی دونوں میں سے مکا تب کردیا دوا ہے تو جو تھی دونوں میں سے مکا تب کردیا دوا ہے تو جو تھی دونوں میں سے مکا تب کردیا دوا ہے تو جو تھی دونوں میں سے مکا تب کردے جانز ہا دوراگر کمی فضی کو خلام مکا تب کرنے کے واسطے کل کیا اور فلام نے تول سے اکارکیا گراس کو تول کر ایکا

معلمت معلم ہوااوروکل نے مکا تب کرویا تو جائز ہے کذاتی الحادی۔ اگر کی کواپنے غلام کے مکا تب کرنے یا مال کے وضیا بلا مال تر زاد کرنے کے واسطے وکنل کیا پھر موکل مرقد ہو گیا اور دارا لحرب میں جاملا یا مرگیا ہی دکل نے کہا کہ میں نے اس کی حالت اسلام میں ایسا کیا ہے اور دار تو سے اس کی حالت اسلام میں ایسا کیا ہے اور دار تو سے اس کی حکد یب کی تو وار تو ل کا تو ل لیا جائے گا کہ ذکہ قلام پر ان کی ملیت کا ہم ہے اور دکیل ایسے امر کے ایجاد کرنے کا اس کو کس حال میں اعتبار نہیں ہے ہی اس کا قول تبول نے ہوگا کہ ذاتی المہموط ۔

بارب: ۞

## خصومت وسلح وغیرہ میں کرنے کے بیان میں

اگرکہا کہ بی سرکا ارادہ رکھتا ہوں تو تو کیل اس کی طرف سے لازم ہوگی خواہ طالب ہو یا مطلوب ہو جین مطلوب ابنا گئیل
دے دے دے تا کہ طالب اپنا قر ضدوصول کر سکے اور اگر تھے نے اس کے ارادہ سر شری اس کو جمونا بتلایا تو مشار نے نے اختلاف کیا ہے بعض
ف کہا کہ قاضی اس سے ارادہ سر پہتم لے گا اور اس کو خصاف نے اعتماد کیا ہے اور بعضوں نے کہا کہ اس کے دینی و سر اس کے دینی و دریا دے گا کہ تا کہ تا ہوتو تجملہ عذروں کے ایک جیش و نفاس کا عذر ہے اور اس مسلم کی دوصور تی ہیں
دریا دے کہ اگر قاضی مجد میں بیٹے کر فیصلہ کرتا ہوتو تجملہ عذروں کے ایک جیش و نفاس کا عذر ہے اور اس مسلم کی دوصور تی ہیں
ایک ہے کہ وجودت طالبہ ہودوسری ہے کہ مطلوب ہو ہی آگر تو تو کیل اس کی طرف سے مقبول ہوگی اور اگر مطلوب ہو ہی
اگر طالب نے اس کواس قدرتا خیردی کہ قاضی مجد سے باہر آسے تو تو کیل اس کی طرف سے مقبول نہ وگی اور اگر اس قدرتا خیر ندوی تو
تول کر لے گا اور اگر موکل اس قاضی کے قید خانہ میں تیا ہو تھیں وہ اس کی طرف سے تو کیل تبول کر لے گا ہے
شہر اولی ملک کے قید خانہ میں ہو کہ وہ اس کو قید خانہ میں ایک ہو اور پردہ وہ اردہ مورت سے تو کیل تبول کر لے گا ہے
ظہر ہے میں ہے اور پردہ وہ ارجود ت سے تو کیل تبول ہو جو اور پردہ وہ اردہ مورت ہے کہ جو بھی مردوں سے خلا میں
ظیمیں ہے اور پردہ وہ ارجود ت سے تو کیل تبول ہے خواہ وہ باکرہ یا شہر ہواور پردہ وہ اردہ مورت ہے کہ جو بھی مردوں سے خلا میں
ظیمیں ہے اور پردہ وہ ارجود ت سے تو کیل تبول ہو جو اور پردہ وہ اور پردہ وہ اور پردہ وہ اور پردہ وہ کہ جو کمی مردوں سے خلا میں

ہوئی ایسا ہی ابو بحررازی نے ذکر کیا ہے اور عامد مشائ نے آئ کولیا ہے اور آئ پر تو ٹی ہے بیڈاوٹی قاضی خان میں ہے آگر قاضی کو با بہ ہوا کہ ہوکل خود مقد مہ سے بیان کرنے ہے عالیہ ہواں کی طرف سے آئی کی طرف سے آئی کی طرف سے آئی کی اور بھی افران میں بھی ہے آگر تورت نے اپنی طرف سے دیکل خصوصت مقرد کیا اور اس پر تھم واجب ہوئی اور اس کا لگان معلوم نہیں ہواتو حاکم اس کے پاس تین آوی عادل بھیجے گا کہ ایک اس سے تھی کے اور دواس کی تھی کو اور اس کا لگان معلوم نہیں ہونے میں اختلاف کیا ہیں آگر وہ اشراف کی جی حافر نواس کی تھی ہونے شی اختلاف کیا ہیں آگر وہ اشراف کی جی تھی اختلاف کیا ہیں آگر وہ اشراف کا مقدما کی جو بھی تھی ہوئی ہوں اس کے بات مقام سے بھی بات فاجر ہے کہ پردہ نشین ہوا وراگر در بھائی لوگوں سے ہوتو آگر ہا کر وہ ہو یا شیبہ ہواس کا تو ل لیا جائے گا کہ تکہ اس کے حال سے بھی بات فاجر ہے کہ پردہ نشین ہوا وراگر در بھائی لوگوں سے ہوتو آگر ہا کر وہ ہو یا شیبہ ہواس کا تو ل لیا جائے گا کہ تکہ اس کے حال سے بھی بات فاجر ہے کہ پردہ نشین ہوا وراگر در بھائی لوگوں سے اس کی پردہ دری شیس تا در کر نہیں تا وہ اس کی بات فاجر اس کی بات فاجر ہوئی کہ دوری قو مشائی نے دائی لوگوں سے اس کی پردہ دری شیس تا در کہ بی جو اور کی بی تا ہوالا ہے کہ بردی گار ہو باز کر گئی ہوئی ہو ہو جو اجم اخلاطی میں ہوئی کورت اس کی بردی گار ہو باز کہ کی تو بہ جو اجم اخلاطی میں ہوئی کورت اس کی دوری کھی ہوئی کہ بیا ہو بات کہ اس کی تعلی اس کے کہ میں ہوئی کورت کی گھر ہے اس کا فلنا بی تیس پڑتا ہے اس پر ایک کھی اس کے دوری کھی کا خواج کی کورت کا مستورہ اسے شو ہر کے گھر بیل ہے کہ بردی گول سے کے شو ہر کے گھر ہے اس کا فلنا بین تیس پڑتا ہے اس پر ایک کھی اس کے کہ میں کے دوری کو اس کے کو بر ہے خصوصت کا اختیار ڈیس ہوادر خوجر کو گی کیا تو اس می گول سے کہ می مورت کا مقدم کا اختیار ڈیس ہوادر خوجر کو گی کی تھی اور گول کی کورت کی گولوں کے کورٹ کے کہ مورت کی گولوں کے کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کیا گھی کورٹ کے کہ کی کورٹ کی کورٹ کے کہ کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کے کہ کی کورٹ ک

ك وكيل يامورت سي خصومت كرني سيمنع كريد بيافادي قاضى خان مي ب-

ا كركها كديس في فلال شهر كالوكول براسية تمام حقوق بين خصومت كواسط تخير وكل كيا تووه وخص تمام حقوق بس جو تو کیل کے روز بیں یا پیدا ہوں استحسانا ای شہر کے لوگوں سے خصومت کرسکتا ہے اور اگر کہا کہ ظلاف محض پرایے حق کی خصومت کے واسطے دیل کیا تو ہرحق میں جوفقاتو کیل کے روزموجود ہے تصومت کرسکتا ہے بیرخلاصد میں لکھا ہے اگر کہا کہ میں نے تھے کوخصومت کے واسطے وکیل کیا اور اس سے زیادہ نہ کہا تو وکیل نہ ہوگا اور اگر کہا کہ جو حامرے درمیان جھڑا ہے اس کے واسطے تھے وکیل کیا یا ہمارے درمیانی جھڑے کی خصومت کے واسطے تو کیل ہے یا اس کے مشابہ بیان کیا تو بھٹے الاسلام خواہرزاوہ وامام احمد طواولی نے فرمایا کدوکیل موجائے گا اور شمس الائمدنے ذکر کیا کدند موگار ذخیرہ میں ہے اگر مال معین پر قبضہ کرنے کے واسطے وکیل کیا تو بالا تفاق وہ وکیل خصومت نہ ہوگا بیمرائن الوہاج میں ہے شفعہ کے طلب کرنے اور بہسب عیب کے واپس کرنے اور بٹو ارو کے واسطے جووکیل موده بالإجماع وكيل خصومت بكذاني الحادي \_ يهان تك كدوكل شغدكو في اورا كرمشترى في دعوى كيا كدموكل في شغدد مدويا ہے اور وکیل پراس امرے کواہ قائم کے لؤمقبول ہوں کے ای طرح اگر شتری نے جی عمد میب پایا اور ایک مخص کووالیس کرنے کاوکیل كيااور بائع في كما كمشترى عيب يرراضى موكيا اوروكل في افكاركيا اوربائع في اس كى رضامتدى ك كواه قائم ك تومغول مول كاوراى طرح ببدوابس كرنے كے وكل راكرموموبار في كواوقائم كے كدوابب في كوش فياب يابدي زيادتى موكى ب تو مقبول ہوں گے اور ایسے بی وکیل تقتیم ہے اگر ایک ٹریک نے جس کے اس کو دکیل نہیں کیا ہے کہا کہ میرے ٹریک نے اپنا حصہ الليا اوروكيل في انكاركيا بمرمدي في اين ويوي كواه ستائة مقبول بول محديد مراج الوباح من ب- قرضه وصول كرف ك لئة وكيل كر ك طالب عائب جو كيا اور مطلوب رِ قرضه ك كواه قائم مو محة ال في كما كه شي طالب ساس امرى فتم ليما عابتا ہوں کہ اس نے مجھ سے وصول نہیں پایا تو اس کود کیل کواوا کر دینالازم ہوگا ای طرح شغید طلب کرنے کے وکیل کا تھم ہے کہ اگر شفیع پر دعویٰ ہوکداس نے شفعہ دے دیا تو تھم ہوگا کہ دکیل کو گھر سپر دکیا جائے پھر جب شفیج حاضر ہوگا تو اس سے شم لی جائے گی اس طرح

استحقاق ثابت كرنے والے كوكيل قبض پراگر بيدموئى ہوا كەشترى ئے كہا كەستى ئے اجازت دے دى ہے تواس كوئتم كيا جائے كا كەنچى دكيل كے بر دكروے چرجب ستى حاضر ہوتو مشترى اس سے تم لے سكتا ہے بيري باسرنسى ميں ہے۔

المروكيل نے موكل كے واسطے مال ثابت كيا بھر مدعا عليہ نے اس كا دفعيہ كرنا جا ہا تو وكيل براس كى

ساعت ند جوگی 🏠

عاباتووكل براس كي احت نه وكي ايماني معدر الشبيد بربان الدين كافؤى بي كذافي الحيد -

كاب الا تعنيد على ب كرا كر خصوصت ك واسطوكل مقرد كرف والامطلوب يواوراس في طالب مع خصوصت ك واسط ایک فخص کووکیل مقرر کیا محربیشر ط کی کداس کا اقر ارسی فیل سیاقوام ایو بیست کے قول میں بیجا زے اورامام محت نے فرمایا کہ ا مطلوب نے ایساوکل مقرر کیااور طالب نے کہا کہ جھے سوائے اس کے پشتر ہیں ہے کہ میری تصومت کے واسطے اسے قائم مقام كوني فخص مقرر كركداس كااقر ارشل جيرائ قرارك جائز جوياخود صاضر جوكره ويكارى كرنؤ مطلوب سيكها جائة كاكديا ابسافنص مقرر كرياخود حاضر بواى طرح اكرموكل بإطالب بواوراس في ايسادكيل كيااورمطلوب في كيا كديس راحتي بيس بول محراس موريت عي کہ یا خودتو رو بکاری کریا ایسے فض کومقرر کر کے میری جنت کی اس پر ساحت مواور تیرے مال وصول یائے کا اس کا اقرار تھے پر سمج موتو اس کو بیا عتیار ہے بشرطیکہ طالب ماضر ہواور اگر فائب ہواور اس نے ایساوکیل کردیا جس کا اقرار محفی نیس ہے تو مطلوب کو بیا اعتبار نہیں ہے کہ وکیل سے خصومت کرنے سے اٹکار کر سیادر کے کہ جس تھے سے اس دانت تک روبکاری ندکرون کا کہ جب تک جمرااقرار تيرے موكل يرج انز ند بوجائ بيدة تيره على ب ايك حض يركني كا دوئ اور نائش دائر هي اس كے طلب كے موالق مد ما عليه في احتى كرائے كى كودكل خصومت كيا اوروكل حاضر بي اس تيول كيا جرجب قاض كے ياس عدونون بابر إئے تو ما عليہ نے مرى سے كها كديش نے اس كودكالت سے برطرف كيا اور قلال بن قلال تخروى كودكيل خصومت مقرد كيا اور بيقلال فض ما عب سياق طالب كوا عنيار ب كريدوكالت تول مدكر يمى في ايك فض كوايك فض كي نالش من وكل كيا بحرموكل مع وكل قامني كم ياس الإ اورایک دوسرے فض کوساتھ لایا اور قامنی سے موکل نے کیا کہ س نے فلا سفض کی نائش میں اس کو کیل کیا تھا اور بیسٹر کو جانا جا بتا ہاور چھاس کی طرف سے بدگانی ہے کہ شاہد جھ پر کی چڑ کا اقر او کردے کہ بھرے دمدالا دم موجاے اس لئے جس فے اس کو وكالت سے يرطرف كركاس دومرے كودكل كياتو قاضى بدول عصم كماضر مونے كالي عم ساس كوتول ندكرے كااور اسے بیادوں ٹی سے کی کوشعم کی طبی سے واسلے مقرد کرے کا ہی اگر انہوں نے مصم کونہ پایا تو اس وقت پہلے کو برطرف کرے ووسر الدوكل مقرركرو بيكا اور مديا عليه المعتبوطي كراكم بداناوي قاضي خان على بيا-

ے بیرز خبروش ہاور اگر قابض نے خدمت کے واسلے دکیل کیا اور وہ گر فروخت نیس کیا تو اس وکیل کو اختیار ہے کہ قابض کے وكل سے خاصر كرے اور اگر كہا كه قلال جخص سے اس بھركى بابت خاصر كرے بھروہ كمر دوس سے خص كے تبضہ بن اكا تو وكل دونوں میں سے بعن فلال مخض اور دوسر سے خص کی سے محاصر نہیں کرسکتا ہے اور اگر موکل نے کی کا نام نہیں لیا تو جس کے بقند می گھر بایا جائے وکیل اس سے مخاصمہ کرسکتا ہے اور اگر وہ گھر کی غلام کے قیضہ علی تھا اور اس نے کسی کوخسومت کے واسطے کہ فلاں مدمی ہے خصومت كرے وكيل كيا چردومرے فخص نے اس يردوي كيا تو غلام كادكيل اس دومرے مدى ے خصومت نبيل كرسكتا ہے بلكہ يہلے

مدى اوراس كروكل يخصومت كرسكان بيمسوط عى ب

ا مرفلاں قامنی کے ساتھ خصومت کرنے کے واسطے وکیل کیاتو اس کودوسرے قامنی کے پاس خصومت کا اختیار ہے اور اگر فلال فتيدك ماس محصومت بيش كرنے كاوكل كياتو دومرے فتيد كے سائے بيش كرنے كا اختيار نبيس ب يدميد على ب ايك فضي نے دوسرے سے کہا کہ کل جوز مین میری خراسان میں ہے اس کی خصوصت کے داسطے تو میراوکیل ہے اور جس کے قبعنہ میں زمین تھی وہ خراسان مے کوف میں آیا ہے تو اس کوکوف می خصومت کا اختیار ہے اورا کروکا لت قرضہ کی بابت ہوتو کوف میں مخاصب نیس کرسکتا ہے اور ا كركها كديمرا برقر مدجوكوف يس ب مكرچنداوك خراسان سيكوف عن آئ اورموكل كاان يرقر مدية وكل ان سيكوف عن كالسمد كرسكا بالك فنف في اليد برخ ي ك طلب ك واسط اوراس عن قصومت كرف ك واسط وكل كيا يحرابك فخف في ايك دار موکل کے قبضہ سے عصب کرایا تو وکیل اس میں خصومت کرسکتا ہے اور اگر کوئی محرفرو خت ہوا اور اس میں موکل کاحق شند ہے تو ب وكيل اس كوطلب نين رك سكتاب بال اس كوبيا فتيار ب كرجس شنعه كي نسبت موكل كوا سطيقكم قاضى موهميا مواس ير قيفه كر كما ذا فی الحاوی۔ ایک عمل کے قبضہ علی ایک علام ہے کہ کہتا ہے کہ علی فلان مخص کا غلام ہوں اس کی ملیت علی بیدا ہوا ہوں اور اس نے جھے اسے الس کی بابت تھے سے صومت کرنے کاویل کیا ہے تو قابض کو بدا عتیارتیں ہے کہ غلام کومنع کرے بشر طیکہ غلام کے پاس وكالت كركواوموجود مول اوراكر غلام نے كہا كہ جھے فلال مخض نے تيرے باتحد فروخت كرديا اور تمن پر بندنبيس كيا اور جھے دام وصول كرنے كاوكيل كيا ہے تو قابض كوافتيار ب كرخصومت سے مع كرے كونكداس صورت عى ووقا بيل كى مكيت كا اقرار كرتا ب اور پہلی صورت میں محرب كذائي فاوي فاضى خان \_

مطلوب نے قلاں مدی کے دوئ میں قصومت کے واسلے کی کووکیل کیا اورا جازت وی کہ جس کواس کی رائے میں آئے وكل كرية بيها تزيها ورا كريميا وكل في دومر يكووكل كيااورطالب في ال يركوني حق ابت كيايان كيابان كب كداول في دوسرے کود کا است سے برطرف کردیاتو جائز ہے خواہ طالب موجود او بات اوادراگر پہلے وکل نے طالب کی موجود کی عمد کس کومطلوب كالمرف الاس طالب كم ساته خصومت كرف ك واسط وكل كيااوردوس في وكالت تبول كرلي بجر ببلاوكل مركيا تو دومرا وكل اسين حال يروكيل باتى بيدادب القاضى ين بالركمي كوضومت ين وكيل كياس شرط ك ساته كرجس كووكيل جا بوكيل كرے بھرمدعا عليدنے بدون موجود كى مركى كے كواہ كردئے كريس نے وكيل سے دومرے وكيل كرنے كا اختيار نكال ليا تو جائز ہے اور بیام مجر کے نزد یک ہاورای برفتو کی ہے کذافی فاوی قامنی خان مجملہ وکیل خصومت کے احکام کے بیہے کہ جب حق موکل برثابت موجائة واس براازم ندو كالورندوه قيد كياجائ كالرجهام وكس موكونكه اواكرنا اورجمان وينااس سانظام نيس باتاب یہ بح الرائق میں ہے۔ ایک فخص کوخصومت کے واسلے وکیل کمیا اور کہا کہ جوتو کرے وہ جائز ہے ہیں وکیل نے دوسرے کواس کام کے واسطے وکیل کیا تو جا نزیبے اور دومراوکیل میلے وکیل کاوکیل نہیں بلکہ موکل کاوکیل ہوگا اورا کر پہلا وکیل مرکبایا مجنون ہو کیا یا معزول ہو

عميايا مرقد بوكروارالحرب ش جالما تو ووسراوكيل معزول شعوكا اوراكرموكل اول مرعميايا بحون بوايا مرقد بوكروارالحرب بم جالما تو دونوں وکل معزول موجا کیں مے اور اگر میلے وکیل نے دوسرے ومعزول کیا توجائز ہے كذائى فاوي قاضى خان۔

فصل:

تقاضائے قرض اور اِس کے وصول کرنے کے وکیل کے احکام میں

أكركس فخض كواينة تقاضأ يتغرض كواسط وكمل كياتوجا تزبية فواه مطلوب دامني بويان ووفواه موكل عاضر بوياغا بببو ياخواوسح بويامريض بومشائخ ففرمايا كريكم اس وقت بكرمطلوب قرض كااقرار كرتا بوادرا كرمكر بوتوايام اعظم كزريك اكر موکل سی حاضر ہوتو بدوں رضامندی عصم کے وکیل کرتا سی تبیں ہے اور اس تول کی طرف مس الائم طوائی نے میلان کیا ہے اور مع الاسلام نے ذکر کیا کہ جرمال جن تو کیل مج ب بیمید على ب تفاضی کا وكل وصول كرنے كا بحى وكل موتاب كونك تفاضا بروزن تقاعل ماخوذ اقتضائ ہے جس کے منی وصول کرنے کے ہیں ہی تفاضے کی تو کیل وصول کرنے کی تو کیل صریح ہے اور ہمارے مشامخ نے فر مایا کرتا ہے کے وکل کووسول کرنے کا اختیارتیں ہے کیونکہ جمارے ملک میں اس کے برخلاف عادت جاری ہے اور اس میں مشار نے اختلاف کیا ہے کہ اس کو صومت کرنے کا اختیار ہے یانیں ہے اور بھن نے فرمایا کہ امام اعظم کے فزو کی اس کو صومت کا اختیار حاصل ہونا ضروری ہے اور بھی اصوب واشہ ہے کونکہ اہام محدّے اس مسئلہ کے بعد کتاب الوکا است میں ذکر کیا کہ نقاضے کا وكيل خصومت كاوكيل بوتا ہے اورجس مخفس يركمي كامال آتا ہے اس كى ملازمت اور وجيا كازنے كے واسطے اگركوكى وكيل كيا تو و وكيل تعدكرن كاوكل بن موتاب يريدا سرحى مى بخسومت كرواسط وكل مقرركنا ماد امحاب الشدك فزوك ويك قرض وصول كرف كاوكل معردكرنا باورامام زقرة فرماي كرقر ضدوسول كرف كاوكل شدوكا اورصدر الشبية في مامع صغير ش اكعاب كداس

مئلہ میں ہارے اسحاب کے قول پر فتوی جیس ہے بلک امام زقر کے قول پر فتوی ہے۔

الوازل من ب كرفتيدا بوالليث قيدا عتياد كياب كداس كووسول كرف كا اعتيادتين بوادرايا ي مناخرين في اعتياد كيا ے اور ہم ای کو لیتے ہیں بیافلامد ش اکسا ہے۔ اگر اس کو برقرش کے تقاشے کے واسطے کیل کیا یا اس کو اسپتے برق کے واسطے جولو کوں ر ہے وکیل کیا یا اس کوائے ہرفت کے طلب کے واسطے جوفلال شہر علی بائے جائے ہیں وکیل کیا تو بیتو کیل ان حقوق سے جوموجوو ہیں اوران حقوق سے جو بیدا ہوں استحسانا متعلق ہوگی اور اگر اس کوائے قرضہ کے وسول کرنے کے واسطے جوظا استحض پر ہے یاکل قرضہ کے واسطے جو فلاں وفلاں مخصوں مر ہے وکیل کیا تو زیادات می ندگورے کے بیٹو کیل موجود وقر ضہ ے محلق ہے اور جواستد و پیدا ہو اس معلق نبیں بن قیاماً اور نما تھا تا مید فیروش ہا کرکس نے کہا کہ جرے برقر ضدومول کرنے کا وکل ہاوراس کا آج كروز كيحكى برقرض ندتها بجراس كا قرضه وكيا توبيدوكل اس ك وصول كرف كاوكل بوكا كذاتي الحاوى \_اكركس كووكل كياك میرے برخ کے دصول کرنے میں جو پیدا ہواور اس می خصومت کے واسطے تو دکیل ہے اور تیرانقل جائز ہے تو اس می قرض اور ود بیت اور عاریت اور ہر حق کہ جس کا موکل ما لک ہے واغل ہے لیکن تفقہ تجملہ ان حقوق کے ہے کہ اس کا ما لک نہیں ہے کذا فی البحرالرائق اليفخص في ووسر م كواية برحق وصول كرف كرواسط جولوكون برأتا ساوران كي ياس باوران كي ساتهاور ان کے قبضہ یں اور جوحق استدہ پیدا ہواورشر کوں میں باجی تقسیم کے واسلے اور جس چیز کا رو کتامصلحت جانے روک و ب یا جس کو دینا اس کی رائے میں آئے اس سے روک اٹھا و سان سب کے واسطے وکیل کیا اور اس کی ایک تحریر کیے دی اور آخر میں تحریر کر دیا کہ یہ وکیل خصومت کرنے والا اور خصومت کیا گیا دونوں ہوسکتا ہے بھرا کیک تو م نے موکل کی طرف اپنے مال کا دموی کیا اور موکل نائب ہے اور وکیل نے قاضی کے سامنے اقرار کیا کہ میں اس کا دکیل ہوں اور مال سے اٹکا دکیا ہی مدعوں نے اپنے گوا وموکل پر قائم کے تو ان کو وکیل کے قید کرانے کا اختیار نیس ہے بیڈلو کی قاضی خال میں ہے۔

اگرایک مکاتب دو فخصوں میں مشترک ہے گارایک نے اس کواینا قرضدد سرے شریک یا غیرے وصول کرنے کے واسطے یا دوس سے خرید وقر وقت یا غیرے خرید وفروقت کے واسطے وکیل کیا تو جا تزہای طرح اگر ایک نے اس کو ایک غلام دوسرے ك باتحديا فيرك باتحديج ياشريك يافير كساتو فسومت كرف ك واسطويل كياتو بعي جائز ا كالمرح اكراس كاوراس کے دونوں مالکوں کے درمیان چھڑا ہواوراس نے ایک کے بیٹے یا غلام یا مکاتب کواس خصوصت کے داسطے دکیل کیا ہا خرید فروشت کے لئے وکل کیاتو بھی جائز ہے میمسوط میں ہے قرضہ وصول کرنے کے وکل کوا عتبارتیں ہے کہ قرض دارنے اگر کسی براتر ادیا تو ب حالد ليول كرك كذا في الخلاصة -وكيل قبض وين كوتر ضدقرض داركو ببدكر دين إحدت عن تا خير دين ياس كو بري كردين يارين لے لینے کا اختیار تیل ہے اور اگراس نے مال کا کفیل لے لیات جائز ہے اور اگر کفیل اس شرخ پرلیا کہ قرض وار بری ہے تو برأت جائز منیں ہے اور اگر طالب نے ترض وار سے تغیل لے لیا تو وکیل تغیل سے قاضانین کرسکتا ہے کذافی الحاوی۔ اگر رہان وکیل کے پاس تکف ہوگیا تو اس کی دوصور تیں ہیں ایک بدے کروکیل نے کہا کہ جھے طالب نے رہن نے لینے کا تھم کیا اورمطلوب نے اس کورہن وے دیا تو اس صورت میں مطلوب کوا متیارے کہ وکیل سے تیت رہن یا قرض سے جو کم ہواس قدر منان لے بیمستلداصل میں مطاقا لدكور باور في الاسلام في اس كي شرح بي فر ماياكما كرمطلوب في وكالت بن اس كي محذيب كي ياسا كمت أر بايا تفعد يق كي اوراس یر حان کی شرط مونا بیان کیا تو حان لینے کا اعتبار مو کا اور اگر تقدیق کے ساتھ حان کی شرط شد بیان کی تو حان کیل لے سکتا ہے اور وومرى صورت يدے كدوكيل في كها كد بجي موكل في رئن لين كا تحم نيس كيا باوجوداس كے مطلوب في اس كوران وے ويا اور وه وکل کے باس تلف مواتو وکل پر منان بیں ہے بیچید میں لکھا ہے اگر کئی فض کا قرضہ دوسرے پر کسی وجہ سے واجب مواہی اس نے اس ك وصول كرف ك واسط ايك وكل كياتو جائز بادر جباس فوصول يالياتو قرض داريرى موكما اورجو محدوكل ف وصول بایا و وموکل کی ملک ہے اور وکیل کے پاس امانت ہے ہی جس صورت میں ود بیت میں منان آتی سے اس میں بھی آئے گی ہے مراج الوباح مس ہے۔

ا گرفرض دارغلام کوسی نے وکیل کیا کہ اینے مالک سے میرا قرضہ جو مالک پر آتا ہے وصول کر وے تو

جائزے ہے۔ اگراس واسطے وکل کیا کہ قلال فض سے ہراقر ضہ لے کرقلال فض کو ہری طرف سے ہدکرو ہے و جائز ہے اوراگرقر ف وارنے کہا کہ بھی نے قلال فض کود سے دیا اور نمو ہوب لہ نے اس کی تقعد این کی او جائز ہے اوراگر تخذیب کی او قرض دار کی تقعد این نہ کی جائے گی اوراگرقرض دار سے وصول کرنے اور قلال فض کو ہدکر دیے کے واسطے دیکل کیا ہی قرض دار نے کہا کہ بھی نے وکل کو دے دیا اور وکیل نے تقعد این کی چکر وکیل نے کہا کہ بھی تے مو ہوب لہ کو دے ویا تو قرض دار اور دکیل دولوں بری جی ترض دار تو وکیل کی تقعد این سے اور دکیل اوائے لیائت سے لین وکیل کی اس بارہ بھی تقعد این نہ ہوگی کہ مو ہوب لہ پر جوت ہد ہو لی جن ہدکر نے

فلام قرض دارکواس کے مالک نے آذاد کیا تی کر قرض فواہوں کواس کی قیت کی حفان دی اور جی قرض کا مطالب فلام سے

ہاکہ طالب نے اس کوظام سے مال وصول کرنے کا ویک کیا تو باقل ہے یہ جوابہ ہی ہے فوادر بن ساور ہیں امام ابو یوسٹ سے

روایت ہے کہ ایک فلام کے دو فضوں پر بڑا دور ہم قبی اور ہرا یک دومرے کا کمیل ہے ہی قرض فواہ نے فاص ایک قرض وار

سے وصول کرنے کے واسطے دیل کیا اور اس نے دومرے سے وصول کیا تو جا زہا کی فرس آگر ایک فنس کے دومرے پر ہڑا دور ہم

ہوسول کرنے کے واسطے دیل کیا اور اس نے دومرے سے وصول کیا تو جا زہا کی فرس کی اور اس کے بھرا رواس کے ایک فرس کے دومرے پر ہڑا دور ہم

گیا تو جا زہ ہے چیا ہی کھیا ہے اگر ایک فنس کو اپنا قرض وار بری شہوگا اور قرض تعالیہ یا تی رہے گا اور اس کا وصول کرنے کے واسطے دیل کیا اور اس نے قول کرنے ہے افکار کیا تھراس

ہوسول کرنے ہے جی می ان کا اور اس کو اپنا قرض وار بری شہوگا اور قرض تعالیہ یا تی رہے گا اور اس کا وصول کرنے ہو اور کی کی اور اس کا وصول کرنے ہو گا اور اس کا وصول کرنے ہو گا اور اس کا وصول کرنے ہو کہ کی کیا ہور اس کی دومر سے دومول کیا تو قبار کی وہ کو کی کیا ہور کی کیا ہو گا اختا کا ضائوں کی دومر کے بیا موال کرنے ہو گا اور کی کیا ہو گا اختا کا ضائوں نے دومر کی ہو کا اور اس کی دومر کی کیا ہو گا اختا کی خوال کی دومر کی کیا ہور کی کی دومر کی کیا ہور کی کیا ہور کی کیا ہور کی کی دومر کی کیا ہور وہ کی کیا وہ کیا ہور وہ کی کیا ہور کی کیا ہور کیا کیا ہور کی کیا ہور کیا ہور کی کیا ہور کیا ہور کیا گور کیا ہور کیا ہور کیا گور کیا

کرے ایں ہی دیک نے بڑار درہم غلہ کے جان ہو جدکر وصول کر لئے قو موکل پر جائز نیس ہوں مے اور اگر ضائع ہو کئے تو ویکل ضامن ہوگا موکل پر پکھ مٹان ٹیل ہے اور اگر بدوں جائے ہوئے تبعد کرلیا تو تبغہ جائز ہے اور ضامن نہ ہوگا اور واپس کرسکتا ہے اور کھرے لے سکتا ہے اور اگر اس کے ہاتھ بیس گف ہوئے تو گوایا موکل کے پاس گف ہوئے اور آیام اعظم کے فرد یک پکھوا ہی نیس لے سکتا ہے اور ایام ایو پوسٹ کے فرد یک ان کے حل واپس کر کے کھرے لے سکتا ہے کذائی الحاوی۔

قر ضدومول کرنے کے دکیل نے اگر کیا کہ عمل نے قرضد صول کیا اور وہ تیرے یاس کف ہوایا عمل نے موکل کودے د اورموكل فياس كى كلذيب كياتو قرض دارى برأت كياب عن اسك قصديق كى جائ كى ادراس باب عى تقديق ندى جائ كى كما يخقاق ابت مون في صورت من موكل سي والياجائ التي مقيضه وكل عن سف ابنا التحقاق ابت كيااوروكل سي صفان لے لی تو وکل اپنے موکل سے تن لے سکتا ہے کذانی الحیلا ترض دار نے اگر قرض خوا وکوکئی مال معین دیا اور کہا کہ اس کوفروشت کر ك ابناح أن عن سے في الى الى تروفت كيا اور وام وسول كر لئے اورو واس كے إس تخف مو ك تو قرض واركا مال كيا تاوتیکہ قرض خواہ اس پراٹی ذات کے واسطے بعندنہ کرے اور اگر کیا کہ اس کو بحوض اینے حل کے فروخت کر اس نے فروخت کیا اور وام وصول كر لئے تو اسينے حق كا كا يق موكاحى كداكراس كے بعد كف موجائے تو كا يقى كا مال كيا اكر قرض وار نے قرضہ سے اپنى جان چیزانے کے واسطے وکیل کیا تو سے اور کھس تک وکالت مقصود نہ ہوگی کذائی قاوی قامنی خان۔ اگر قرض وار نے کہا کہ مرے والدورام جو تھے ہاتے ہیں مرى طرف سے فقرول كومدة كردے ياكها كرج مراتھ يرب اس سے مرى حم كا كاره اداكردے يا كها كديمر عدد الدويم عدي تحديرة تريس برعدال كي ذكوة وعدعة بالاجاع وكالمعام كالمعالي الاحمدة وكركيا ے اور کتاب الا جارات علی فرکورے کرا گرکی نے ایک جاتو را یک شیرے دوسرے شیر جانے کے واسطے کرایے کیا گار کرایے پردیے والنائد تراير فرال ما على كرايت كيد فلام فريد و كراس كويلائد وكالت يح عادراس على كى ظاف ذكريس کیااورای مقام پر بیمی فرکورے کراگر کوئی محرکران پرلیا جرکران پروسے والے نے کرانے لینے والے سے کہا کہ کرانے جو تھ پر پر حا ہاں سال کی مرمت کرد سالود کا است سے بید فرو می ہا یک علی نے دومرے سے کیا کہ محد کوفال اس فی اس مال کے وصول كرف كواسط جواس كالمحديرة رض بوكل كياب تو تحن حال معافي يس يأتو قرض داراس كي تعديق كرد كايا كلذيب كرے كايا فاموش دے كائي أكراس كاتعد يق كي واس كواواكردية كواسط مجوركيا جائے كا اوراس كے بعداس سے مجير لينكا اس كوا هنيار فيل مهاورا كر يحذيب كى ياخاموش مها قوادا كروسية يرجيورندكيا جائ كاليكن باوجوداس كاكراس في اواكرويا و بكر والبن بين مالسكام بالرمول إيادراس فوكالت كااقرار كياتوية وكزرابوراء وكيا كذاني الحلاصد اكروكالت سدا فكاركيااور قرض دارے اپنا قرض لینا جا بااور قرض وارف اس پرداوئ کیا کداس فروسول کرنے والے کو کیل کیا تھا اور کواہ سنائے یاتم نی اور اس نے اٹکار کیاتو تو کیل چیت اور قرض دار بری ہو گیا اور اگرتم کھائی اور مال قرض دارے لیاتو قرض دارکود کیل سے متان لینے كاافتياريس بي حين جواس فيوكل كوديا باكر باتى موقودايس كرلي بيكافي ش ب

اگر موکل حاضرت مواادراس کا انکار کرتامعلوم ندموایهان تک کدمر گیا اور قرض داری اس کاوارث ہوا ہلا اگر دیل نے خود تف کردیا تو اس کے شل ڈاغرد ۔ اگراس کے پاس تف ہو کیا ہیں اگر قرض دارنے دیل کی تعمد بق کی تحق تو اس ہے ڈاپش میں لے سکتا ہے اور اگراس کی تعمد بق کی اور حمان کی شرط کرلی یا تحقہ یب کی باسا کت رہا تو واپس لے سکتا ہے اور دوبارہ وکیل مے میں لے سکتا ہے اور اگر قرض دارتے موکل ہے رہم ایما جاتن کے واللہ میں نے اس منص کو دیکل میں کیا تھا تو اس کو بیا ہتیار حاصل ہوگا اور اگر سکوت کے ساتھ و سے دیا ہے ہوگل سے تم بھی لے سکتا ہے گر جیکہ تھد این کی طرف ہودکرے اور اگرا تکار
کے ساتھ ترض اوا کیا ہے تو طاف ہے ہے کہ اختیار ہے کہ قرض دارے قار اور سکوت کی صورت بھی ہوں تم لے کہ واللہ بھی ہیں کر ہے گئی وہ سک کی طرف ہو کر کے یا نہ ہواں دی ہوں کہ قرض خواہ نے اس کو وکل کو اختیار ہے کہ قرض دار نے اٹکار اور سکوت کی صورت بھی ہوں تم لے کہ واللہ بھی ہیں اگر قرض دار ہے تھے کہ اور اگر می دار ہے تم لے کہ واللہ بھی ہیا گر تو کی مطاب ہوتے کی دور اگر اٹکار کیا تو وکل پر فائذ اور اگر میں ہور اگر میں ہور اگر میں ہور اگر اور اٹکار کیا تو وکس کی اور اگر میں دار ہے تم لے کہ واللہ بھی ہے کہ اس نے وکس اگر اس نے تم کھا کی تو وکس کہ اور اگر میں ہور کہ کہ اس کے دور کی کیا بواور اگر ہوں کہا کہ اس کے وادر اگر میں کہا ہور کے کہ اس ہور کی کیا بواور اگر وی کہا کہا کہ اس کو وہ کہا ہور کے کہا ہور کہ پر اس کی تا ہور کہ پر اس کی تم اس کہا ہور کہ ہور کہ

ا گرموکل نے قامنی کی مجلس میں وکالت سے اٹکار کیا 🖈

ا كروكيل في الناس كمائة اقرادكيا كه جهالا النفس في وكل يس كيا تما تواس كا اقرار يج باورقر في داراس ي مال کی حمان کے سکتا ہے اور اگر قرض وار نے کہا کہ جس اس امر سے کواہ اوا تا موں کہ ظاف محض نے اس کو میل خصوصد خیل کیا تھا یا اس امرے كدوكل في خوداس بات كا اقراد كيا ہے تواس كے كواد عبول موں كے كافوائى الحيا اور اكر موكل في ترض داركو قرضه ب کردیااورد و وکن کے باتھ شن موجود ہے سب صورتوں شن اس سے لے انگا کو تکدائی کی ملک ہے اورا کر تقف ہو گیا تو ڈاٹھ بھر العلا مرجس صورت من كماس كى وكالت كي تقديق كى موتوجين والدائد السكاية كذا في العلان اور الرموكل مركما اورقرض واراور ایک دومراصی دولوں اس کے دارت بیں تو اینی کے آدھے تن کی نبست وی تم ہے جو درصورت طالب کے ماضر ہونے اور وكالت ے الكاركرنے كے تما أيس آدها قرض قرض دارے لے لے كا اور وہ وكل سے لے كا اور قرض وارك آو مصصرى نسبت وى عم ب جوبم نے ذکر كرديا اور اكر قرض دار ب اكيا وارث موقو وكل سدوايس فل السكا ب حرجك مال وكل ك باحد يس موجود ہوتواس سے لے سانے ہی اگروکیل نے کف ہوئے کا داوی کیا اور بدامر صرف اس کے کہنے سے معلوم ہوتا ہے اور قرض دار نے دعویٰ کیا کہ تھے جیں ہوا ہے تو اس کو کیل سے تم لینے کا اختیار ہے ہیں اگر تم کھائی تو ہری ہو کیا اور اگر ا تکار کیا تو بدآ دھا اس کے ذمدلازم ہوگا اور اگرموکل ندمرا اور ندقرض وارکو مال بررکیا لیکن حاضر ہوکروکا لت سے اٹکارکیا اور ہنوز قرض وارکو قاضی کے پاس تک خیس لایا تھا کہ مرکمیا اور قرض داری اس کا دارت ہے یا مال اس کو بید کردیا ہی قرض دارنے قاضی کے سامنے موکل کی وکا اُت ہے ا تکار کرنے کے گواہ پیش کے قواس کی طرف سے متبول ندہوں کے اور اس کو وکیل سے حفان کینے کا حق ندہوگا اگر ان چیز وں میں سے جواس نے وکیل کودی تھیں کوئی چر بعید ہیں کے یاس موجود یائی تو اس کو لے سکتا ہے اور اگر موکل نے قامنی کی مجلس میں و کا لت سے ا تكاركيا اورقاض في ترض دار براس كي محيظم شكيابيان تك كدوم كياتو قرض داركوا عتياري كدوكل سه اوراس برواجب ے كرقرض داركو كير دے بشرطيكدوه ابينه قائم مواور اگر تلف موكى مونواس كى قيت دائي دے اور اگراس كے بعد موكل مركيا اور

قرض داراس کا وارث ہوایا ان ہے قرض دار کو ہد کیایا اس کوہری کردیا تو قرض دار کو انتقارے کہ مال کے داسطے وکیل کو پکڑے جیسا کوئل موت کے تھم تھالیکن قرض دار ہے تم لے گاک اللہ وہیں جانتاہے کہ طالب نے اس کو قبضہ مال کا وکیل کیا ہے۔

ا گرموکل نے مطلوب سے بعوض مال قرض کے کوئی غلام خرید کیا اور اس کے ہاتھ سے استحقاق میں

الياكيا

ا مركسي نے اسپنے مال دصول كرنے كے واسطے وكيل كيا اور قرض وارنے دعوىٰ كيا كرصاحب مال تے جمع سے سب وصول كر لیا ہے تو قرض دار وکیل کو مال ادا کر ہاور رب المال کا دائمن گیر ہوکر اس سے تم لے اور وکیل سے تم نیس لے سکتا ہے بدسراج الوباح میں ہا گرکس کوفلاں مخص سے اپنا مال وصول کرنے کے واسطے وکیل کیا تاہر سوکل نے اس میں سے پچھ وصول کیا جروکیل نے قرض دار مے خصوصت کی اور قرض دار نے چھال ادا کردینے کا دعویٰ کیا اور وکل محرجوا اور قرض دار کے یاس اس کے کواہش میں اوروكيل في اس سيسب مال وصول كراما بمرموكل حاضر بوا بمرقرض دارف اداكردين كواه سنائي أس كوموكل سيموا غذه كرنے كا اختيار ب مراس صورت مى كديد مال قرض اجينه وكل كے باتھ مى موجود موتو وكيل سے نے لے كا اور اگر وكيل كے باتھ عى ضائع موچكا بياوكل في كما كدهى في طالبكود مديا بيالواس كوطالب مصطالدكرف كا اختيار بياى طرح اكرطالب نے اقرار کیا کہ میں نے اس سے وصول کرلیا ہے ہی ہی تھم ہے اور اگر بعد وصول حق کے اس کوو کیل کیا تو و کیل سے اس کووایس الے اجر ملک اس امرے کوا مالا سے کہ جس نے طالب کووکل کرنے سے پہلے اس کاحق اوا کرویا ہے اور بالا تفاق طالب پر پجملازم مبين آتا ہے اور اگر طالب نے اس امر کا اقرار کیا تو کسی ہے کھٹیل لے سکتا ہے گراس صورت میں وکیل سے لے سکتا ہے کہ یہ مال بعینہ اس کے باتھ میں موجود ہوا کر فلال مخص سے اپتا مال وصول کرنے کے واسطے دکیل کیا اور وستا ویز اس کو وے دی حالا نکہ اس سے ملے وصول کر چکا ہے اور باقی متلہ اپنے حال پر ہے تو واپس لے سکتا ہے خواہ طالب سے یا دکیل سے پس اگر وکیل سے واپس لیا تو وکیل طالب نے پھیرنے گار پیچیا میں ہے اگر قرض خواہ نے قرض دار کے کسی عنص پر انز انے کو قیول کرلیا تو وکیل قبعنہ کوئیال عاب ہے وصول كرنے كا اختيار بين اور شكيل يعنى قرض وار سے ليسكا بيراكرى ل عليه يروام ذوب محت اور قرضه عود كر يحيل براحميا تو وکیل کواس سے طلب کرنے کا اختیار حاصل ہوا ای الحرح اگر موکل نے مطلوب سے بعوض مال قرض کے کوئی غلام خرید کیا اور اس کے ہاتھ سے استحقاق میں نے لیا گیایا بعد قبعنہ کے بھکم قاضی یا قبل قبعنہ کے خود می بسب حیب یا خیار کے داپس کیا تو وکیل اپنی و کا است پر

فعين:

ایک فض کا دومرے پر قرض آتا ہے اس نے قر ضدار کے پاس ایک اپنی بھیجا کر بھر اجھ کھ قرض تھے پر ہے دہ بھی و سے پس اگراس نے اپنی بھیجا کر بھر اجھ کھ قرض فلاں فض سکے اگراس نے اپنی کے باتھ بھی دیا تو وہ قرض فواہ کا مال ہے بدقاہ ٹی قاض خان ش ہے قرض دارس نے ایسائی کیا اور وہ خان کے مال قرض فلاں فض سک کی تھے یا ہیر سے بھیا اور قرض فواہ کا بیر کہنا کہ فلاں کے باتھ بھی و سے اور اس نے ایسائی کیا اور وہ خان کی مواتو مطلوب کا اپنی تھا اور قرض فواہ کا بیر کہنا کہ فلاں کے باتھ بھی و سے اور اگر خان کی اور اگر بین کہا کہ میر سے بینے با ہمر سے فلام کو دے دے کہ وہ بھی ہیں اس کے باس ایک آدی سودر ہم وصول کرنے کے واسطے بھیجا اور مطلوب نے اس کو ایک خور دیم وصول کرنے کے واسطے بھیجا اور مطلوب نے اس کو ایک خور دیم وصول کرنے کے واسطے بھیجا اور مطلوب نے اس کو ایس ایک آدی سودر ہم وصول کرنے کے واسطے بھیجا اور مطلوب نے اس کو اور ایک بھی مطلوب نے سودر ہم سے بری ہوگیا کو ایک سودر ہم علیمہ وہ ورد نے اور اس نے دولوں کو ملا دیا تو وہ ایک سودر ہم کا ضائن ہوگا اور مطلوب ایک سودر ہم سے بری ہوگیا ہو بھی ہی کہ اور دیے اور اس نے دولوں کو ملا دیا تو وہ ایک سودر ہم کا ضائن ہوگا ہو ترض دار نے کہا کہ جو کھی میر اٹھ پر قرض دار نے کہا کہ جو کھی میر اٹھ پر قرض دار نے کہا کہ دیا ہوگی ہو دیے اور سے ایک اور سوکل نے ویے اور سے ایک کو دے دیا ہم مطلوب ایک سودر ہم سے بری ہوگیا ور موکل نے وقت اور میں کہ میں نے وصول پایا تھا کردہ وضائع ہوگیا اور موکل نے ویے اور بری وار نے کہا کہ بھی کھی ہوگی کہ میں نے وصول پایا تھا کردہ وضائع ہوگیا اور موکل نے ویے اور بری کہ دور ہوگی کہ میں نے دولوں کی کھیزے کی کہ میں نے دولوں کی کھیزے کی کہ میں نے دولوں کی کھیزے کو مضائع ہوگیا اور موکل نے دولوں کی کھیزے دولوں کی کھیزے کی کہ میں نے دولوں کی کھیلوں کی کھیلوں کے دولوں کی کھیلوں کی کھیلوں کے دولوں کی کھیلوں کو کھیلوں کو کھیلوں کے دولوں کی کھیلوں کی کھیلوں کے دولوں کی کھیلوں کے دولوں کی کھیلوں کے دولوں کی کھیلوں کے دولوں کی کھیلوں کی کھیلوں کی کھیلوں کے دولوں کی کھیلوں کی کھیلوں کے دولوں کی کھیلوں کے دولوں کی کھیلوں کی کھیلوں کی کھیلوں کی کھیلوں کی کھیلوں کو کھیلوں کو کھیلوں کی کھیلوں کی کھیلوں کی کھیلوں کے دولوں کی کھیلوں کی کھیلوں کو کھیلوں کی کھیلوں کی کھیلوں کی کھیلوں کی کھیلوں کے دولوں

" اگرایک فض کے پاس قرض لینے کے لئے ایکی بیجاس نے کہا کہ بی نے قرض دمول کیا تھا محرمیرے پاس کف ہو کیا تو اس کی تقد این کی جائے گی اور اس پر منمان شہو کی اور منمان بیجنے والے متعقرض پر ہو گی بیتا تار خانیہ بیس ہے اگر کسی براز کے پاس ایک ایکی بیجا کہ فلاں فلاں کپڑ ایس وام کا بیجے دے ہیں بڑاز نے اپنے ایکی یا دوسرے کے پاس بیجا اور راہ بیس کف ہوا اور طلب

فصل:

كالكرچاداكردين على اس كى تعديق كى ب يدر الراكل على العاب

رہم جومول نے دیے میں اواکر میاس کے شن اواکر مید بسوطی ہے۔ ورج ذیل صورت تو اکٹر فظیہوں برمشنتہ ہے تو عام لوگوں بر کیونکر مشنتہ نہ ہوگی ہند

فتاوی عالمگیری .... جد ۱۹۳۹ کالت کتاب الو کالت

اوراس نے جس قیم کا قرض اوا کرنے کا تھم تھااس سے جیداوا کیا تو ویابی نے سکتا ہے جیساتھ کیا گیا تھا اورا گردی اوا کیا تو جیدا وا کیا ویسائی موکل سے لے سکتا ہے کو آئی الذخیرہ فو اور بشام بھی اسام تھے ہدوایت ہے کہ آیک تھی نے دوسر سے کو ہزار درہ مو یے اور تھم ویا کہ بیدوہ ہم میر سے قرض خواہ کو دے و سے اس نے سوائے ان کے دوسر سے دوہم اسے پاس کے ہاتھ ان وامول کو کئی غلام فرو شت کر دیا ہوگئی خلاص کے اس پر ہزار دوہ ہم آئے تھا ان کے توض بولا کر لیا تو بیسب جائز ہاور وہ احسان کر نے والا شار نہ ہوگا ہے ہوں ہے اس کے ہزار دوہ ہم آئے تھا ان کے توض بولا کر لیا تو بیسب جائز ہاور وہ احسان کیا اور اگر وکئی فول کے اس کے داموں سے قلال میں کا قرض جو جھ پر آتا ہے وادا کیا اس بھی اس نے احسان کیا اور اگر وکئی کو کئی فلام ذو فت کر نے والا شام دیا کہ اس کو فروخت کر کے اس کے داموں سے قلال مول کی طرف سے قرضدادا کر دیا تو اس صورت بھی احسان کر نے والا شام ویک میں ہوگئی ہے داموں کے بیاس سے لیکرموکل کی طرف سے قرضدادا کر دیا تو اس صورت بھی احسان کر نے والا شام وی میں ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی کے بیاس بھی کا تھی ہوگئی ہوگئی

اگر دو فخصوں کے مکا تب نے کسی کو وکیل کیا کہ ایک فخص کا حصہ اس کو دے دے اور غائب ہو گیا تو

دومرافخض وكيل ہے چھيس لےسكنا 🖈

اگراکی می اورای می فردینے کو اسطے مال ویل کو دیا اسے نے کہا کہ بی نے دید دیا گرموکل اورای می نے جس کو دینے کے واسطے کم کیا قوروں نے اس کی تحذیب کی است کے واسطے کہا جا ہے گا اور قرض فواہ کا قول ابتد نہ کہا کہ بی است کے واسطے کہا جا ہے گا اور قرض ما قلا در فول ہے گر نے بی کہ اس کی برائی ہے کہ دائی ہی کہ اس کے خواہ کا قور وہ بر کم کئی آتی ہے صرف اس پر واجب ہوگی جس نے تحذیب کی نہ اس می کئی اس کئی ہی کہ اس کے خواہ کہ اور می ساقلا در قواہ در آتی ہوئی قو دور اہم کھائے کہ واللہ بی نے وصول تیں پایا ہی اگر ہم کہا ہے کہ اس کئی آل اس کے وصول تیں پایا ہی اگر ہم کہا گا کہ کہا کہ کہا ہے کہ اور می اور می کہا کہ می کے اور می کئی ہوئی آور می کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہ کہا گا کہ کہا کہ کہا کہ کہا گا کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہا گا کہ کہا کہ کہ کہ کہ کہا کہ کہ کہ کہ کہا کہ کہ کہا کہ کہا کہ ک

فصل:

مال عین پر قبضه کرنے کے وکیل کے احکام میں

مال معین پر تبعنہ کرنے کے وکیل کونصومت کا احتیار نہیں ہوتا ہے تی کدا کرکس نے اپنے غلام پر قبعنہ کرنے کے واسطے وکیل كيااور قابض حال في كواه سنائ كرموكل في مرب باتهاى كفرونت كيابية موكل كرحاضر موفي تكساد قف كياجائ كاادرب اتحسان ہے بہاں تک کدا کر عائب ماضر مواق تے کے گواہ دوبارہ بیٹ کے جاتیں گے ای طرح اگر دکل نے بیان کیا کہ ورت کے شوہریا باعدی یا غلام کے مالک نے محصو کل کیا ہے کہ عمل اس کی حورت یا باعدی یا غلام کواس کے پاس پہنچادوں ہی حورت نے گواہ سنائے كدوه مجھ طلاق دے كيا ہے يا بائرى وغلام في آزاد كردينے كے كواه سنائے تو استحسانا وكل كا باتھ رد كنے كى بابت معبول بول مے اور طلاق وعمات کی بابت معبول ندموں مے بیسرائ الوہائ میں ہے کی مال معین پر قبضہ کرنے کے واسطے وکیل کیا پھر ایک خص نے آکر بعند کرنے سے پہلے اس کوتلف کر دیا تو وکیل اس سے قبت لینے کے داسلے خصومت جیں کرسکتا ہے اور اگر بعد قبندے تلف کی تو کرسکتا ہے یہ ذخیرہ میں ہے اگر ایک محض نے اس واسطے وکیل کیا کہ میری آمانت فلاں محض سے لے لے اور فلال محض نے کہا كه يس في موكل كود مدى تو اس كا قول إياجائ كا اى طرح اكراس في دعوى كيا كه يس في دكيل كود مدى تو بهى اى كا قول ايا جائے گا کہ وہری ہے کذائی الحاوی۔ایک فض نے دوسرے کے پاس بزار درہم ود بھت رکھے چرجس کے پاس ود بعت رکھے تھے اس کی نیبت میں کہا کہ میں نے فلان مخف کو تھم کیا کہ میری و دبیت جوفلان مخف کے پاس بوصول کرے اوروکیل کو بیات معلوم نہ مولی لیکن اس نے ود بعت وصول کر لی اور وہ ضائع موگئ تو صاحب ود بعت کو اختیار ہے جا ہے دیے والے سے حان لے یا لینے والے سے مثان لے اور اگرود بعت پاس ر محضوا لے كوتو كيل كاعلم موااوروكيل كونه موالي جس كے پاس دو بعت ہے اس في وكيل كو دے دی تو جائز ہے اور دونوں میں سے می بر حمان شہو کی اور دونوں میں سے ایک کود کا لت کا علم شہوا اور وکیل نے کہا کہ ظال مخص کی ود بیت جھے دے دے کہ عمل اس کے ما لک کو پہنچا دو ل یا جھے دے کہ میرے پاس اسکی ود بیت دے گی اس نے دے دی اوروہ مناقع ہوگئ تو ود بعت کے مالک کو اختیار ہے جس سے جاہے دونوں على سے حمان نے بیتون امام ابر بوسف وامام محركا نے بیاقاوی

اگرکی کود بیت پر تبند کرنے کے داسط دکیل کیااس نے تھوڑی دو بیت پر تبند کیاتو جائز ہے لین اگراس نے کہ دیا تھا
کہ تبند نہ کر ہے گر مب دو بیت پر تبند تھوڑی دو بیت پر تبند ٹیل جائز ہے اور ضائن ہوگا اور اگر بیش متبوضہ دو بیت کے تلف
اور نے ہے پہلے اس نے باتی پر تبند کرلیاتو ہے تبند موکل پر جائز ہوگا ہے میں وطیع ہے ایک قلام ایک فیص کے پاس دو بیت ہے اس کے
ایس کے داسطے دکیل کیا اور دہ قلام خطا ہے آل کیا گیاتو جس کے پائی دو بیت ہے دی اس کی قیمت نے سکتا ہے وکیل ٹیس لے سکتا
ہے ای طرح اگر غلام پر کس نے کوئی ایساجرم کیا جس کے ہوش جر مانہ والو وکیل کو قلام پر قبند کرنے کا افتیار ہے جرمانہ پر قبند
میں کرسکتا ہے اور بھی حال با غری کے مہر یا حردوری کا ہے اور اگر وکیل نے قلام پر قبند کیا گیر دو اس کے قبند بھی خطا ہے آل ہواتو
اس کو قبت لینے کا افتیار ہے رہے نامر حمل کرنے ہے دوراگر کی با تدی یا بھری پر قبند کرنے کا وکیل ہوا بھروہ بی جی تو وکیل بچکوش مال

م بجے کا اندے اور دو قول کے گال اگر الک ذیعن کے معدود بیت ہوں آو دکل بیند نیس کرسل ہاور ہی تھم ہا تری کے بد کا ہے کذائی البحرال الل اللہ و دبیت پر تیند کرنے کے واسلے بوکی کے ہاں دکی ہے دیل کیا ہم خودی وصول کرلی ہمراس ک ہاں و دبیت رکی آو دیل اس سے وصول نیس کرسک ہے خواہ اس محاطہ ہوا تقف ہوا ہو بیا شہوا ہوا کی طرح اگر دیل نے پہلے اس کو وصول کیا اور موکل کو وے دیا بھر موکل نے دوبارہ اس کے ہاں رکی آو وصول نیس کرسک ہوا اور اگر وصول کیا اور ضائع ہوگی تو با الک وو بیت کو اختیار ہے جا ہے جس سے متان لے اس آگر اس نے دکل سے متان لی آو دیل کی ہے تیس لے سک ہو یہ موا میں ہے کی مان فی قودہ و کیل سے پھر لے گا اور بیکم اس صورت میں ہے کے دوبارہ اس کے دکل ہونے کی تھر بی نہی ہو یہ موا میں ہے کی

محمی تواسخسا فاوکیل اس کوومول کرئے سکتاہے بیرمیط سرحتی ہیں ہے۔

ا کی شخص نے دوسرے کے باس کوئی متاع وو بعت رکھی چرکسی کواس پر قبضہ کرنے کے واسطے وکیل کیا 🖈 ا کرائے کے روز کی ووجت پر قبند کرنے کے واسطے کی کووکل کیا تو اس کوا عتیار ہے کہل کے روز وصول کرے اور اگر کل كدوز بندكرف كاوكل كيالو آج كدوز وصول بن كرسكا باى طرح اكركها كداى ساحت وصول كر ليواس ساعت كبعد وصول كرسكتا ہے اور اكركيا كدفلال فض كى موجودكى شى وصول كرے اس فے بدوں اس كى موجودكى كے وصول كيا تو جائز ہے اى طرح اگر کھا کہ گواہوں کے سامنے وصول کرے اس نے بدوں کواہوں کے قبعد کیا تو جائز ہے بخلاف اس کے اگر کھا کہ بدوں قلال من کی موجود کی کے تبعد ند کر سے اور اس نے تبعد کر لیا حال تک فلال مختص کی موجود ندتھا تو جا تزخیل ہے بیفسول الداوی سے ایک مختص نے کہا کہ ش قلان کی طرف سے تھے سے ود بیت وصول کرنے کا ویک مون اور مدعا علیہ نے وکالت اور ود بیت دونوں کی تصدیق کی مجروسة ستعا فكاركيا تواس يرجر ماندكيا جائے كا كذافى السراجيد اكرائيك فض فيكسى كى دوبيت دسول كى مجر ما لك دوبيت فيقتم ے كماكم على في اس كو وكل ويل كين كيا تھا اور اپنا مال اس سے لياجس كوود يعت ويا تھا تو وہ بتندكرتے والے سے لے ليكا بشر فمیکد بعیضه اس کے باس قائم ہواورا کر اس نے کہا کہ بھرے یاس تلف ہو گیا یا تس نے موکل کودے دیا ایس اگر و کا لت عمل اس کی تعدیق کر چاہے واس سے چونیں فے سکا ہادراگر تعدیق بیل کی الدیخف کی ایکو تعدیق یا تحذیب بیل کی یابشرط خیار حانت تعد این کی ہے واس سے منان لے سکا ہے اور اگر سروکر نے کا تھے تھی کیا گیا تھا لیکن اسٹے سروکر دیا یا بعد و سے ہے اس سعدائي أيما جاباتو ساختياراس كوند موكا كيونك وه اس كام كؤوثنا جابتا بيجس كواس في خودتمام كيا بهاوراكر بعدا تكارك ودايعت اس کے باس تنف ہوگی تو بھن مشار کے نے فرمایا کدوہ ضائن ندہوگا اور جائے ہیے کد ضائن ہو کو تکدمود م سے وکل سے افکار کرنا اس کے زقم میں بحز ارمود م سے اتکار کرنے کے ہے بینہا بیش ہے ایک فض نے دومرے کے پاس کوئی متاح ود بیت رکھی پیمر کسی کو اس پر تیند کرنے کے داسلے دکیل کیا اور مستودع نے سوائے حتاع موکل کے دوسری متاح وکیل کودی اور وکیل نے موکل کودے دی اورموكل كے ياس تلف موكى أو اس كا ضائن موكل موكانية فحروش ب-

اگرایک چوپاییکی ہے متعادلیا اس پر تبدیر کے کے داسطے ایک دکیل کیا اس نے تبدیر کے سواری لی تو وہ ضامن ہے اگر مرجائے اور موکل ہے رچوج میں کرسکتا ہے کے تکہ موکل کی طرف ہے سواری کے داسطے ماسور نہ تھا اور مشارع نے فرمایا کہ بیاس وقت ہے کہ چوپایدا بیا ہو کہ جدول سواری کے قالوش جاتا ہے اور اگر ایسا ہے کہ جدول سوار ہوئے کے نیس قالوش آتا ہے تو موکل کو یا اس کی سواری پر داختی ہوچکا ہے کذائی الیمو لل اگر قرض دارکی کی تھی کے پائی دو بعدت ہے اس تھی نے قرض دارے کہا کہ

نعنل:

كرلى كراوك النافيار وليس المات ين وال كرجوازي المان بي يحيط من ب

اگرایک تل عمر اسے جس کا اس پر دوئ کیا گیا ہے کی کوملے کرنے کے واسلے دکل کیا اس نے اگر کسی اسی جس پرجودیت عن دی جاتی ہے ملے کی خواہ کوئی چیز موتو موکل پر جائز ہوگی اور اگر اس بن اس قندر زیادتی کی کہلوگ اتنا خسارہ نہیں برداشت کر تے میں اور مال ملکے و سے دیا تو وکن پر جائز ہوئی نہ موکل پر اورا گرطالب قصاص نے ملکے کے داستے دکیل کیا ہیں وہ جس جنس پر اجناس دیت ے ملح کرے جائز ہے گئیں اگر اس نے دیت ہے تم میسلح کرلی تو امام اعظم کے بزد کیے موکل پر جائز ہوگی اور صاحبین کے بزدیک جائز ہوگی اور مسامین کے نزو کے جائز نہ ہوگی محر بکہ کی صرف اس قد ماہ کہ لوگ برواشت کر لیتے ہیں کذانی الحاوی۔ اگر کسی کووکیل کیا کہ ایک تر کیبوں ہوسلے کرے اس نے ایک تر جویا در جموں ہوسلے کی تو کیل ہر جائز ہوئی ند موکل ہر اور اگر کمی معین غلام عمر صلح كرتے كے واسطے وكيل كيا يس اس نے اس شرط يوسل كى كريروكيل كا بو صلح دكيل مرجائز ہوتى خوا و منان دے يا اس كود ساور موكل برجائز ندوى اورا كريد عاعليد في اس واسطيع كل كياك اس دارك فلال بيت محين برصل كرفياس في اى بيت برصل كى اور صلح میں کہا کدومرابیت ند ملے گاتو بیرجائز ہے کیونکداس نے ایک اچھی بات کے دی اور اگراس واسطے وکیل کیا کداس بیت کے دموی ے مودرہم پر سلے کر لے اس نے اس بیت اور ایک دوسرے بیت سے مودرہم پر سلح کی اور وکیل مدعاعلیہ کی طرف سے ہے تو مسلح افقار اس بیت کے حصہ کے جائز ہے کذائی المہوط وار اگروکیل کو تھم کیا کہ اس کر گیروں معین پر ملکے کردے اس نے اس سے سواای نصف کے ا يك كريبوں يرجواس سے كھرے يوسلى كاوروے ويئوسلى كى يائز ہوتى ندموكل يراورا كرايك كرورميانى كيبوں ياسلى كى اور مين ند كاور جوكر وكل كوديا مياب ووجى درميانى بتواحما فاجائز باوراكرى دارك دعوى مي ملح كواسط وكل كيااور جس يرصلني كى جائے اس كا نام ندايا يس ويل في مال كثير يرصل عمر اتى اوراس كود يديا تو ويل يران زم موا بعراس ميس لحاظ كيا جائے كا اكراس تدرزيادتى كى بى كى جى كونوك برداشت كرييح بين توسل موكل برجائز بوكى ادراكراس سازياده بواق اس برجائز شاوكى کزانی الحاوی۔

اگردیت میں اُونٹوں کا علم جوااور طالب نے کسی کوان پر قبصنہ کرنے کے واسطے وکیل کیا اُس نے قبصنہ

كرك أن كودانه جاره دياتوبياس كااحسان ہے

ا مقل عد مطلوباس می قاتل برس كانس تصامى مى مباح برق ملى كاو كل كوياس كفس كافريدار بداور طالب ولى فون بود و ملى مي يجيني والا بوارع محويا طائب في قاتل كانس اس كم باتعافر وشت كيابذ و ايده كل كسرع يسخى ظام و سعد سد كونكما ك كودونوس مى اختيار ب- من جاری ہو اور کا اور دے دیے یا اس کی قیت دے اور بی تم ہر مال میں جس جس کا حق ہیں ہے جاری ہے اور آگر اپنے مال میں ہو مسلم عمرائی جس کا حق میں اور دیا ہو ہود ہے وہ مطلوب کو اختیار ہے جا ہے دی مال میں دے یا اس کا حق دے ہی اگری خس نے کی مال میں ہوجود ہو مطلوب کو اختیار ہے جا ہے دی مال میں دے یا اس کا حق داسطے کی مقر رکیا اور اس کو خیان و دینے کی جو اسلم کی کی ہو دی کے ساتھ مسلم کرنے کے داسطے کی مقر رکیا اور اس کو خیان مقر دیا تا مور کی ہوجود کی اور اس کو خیان کی ہو دیل ہی سوئل ہے اور اگر فقد دینے کی حملاً ہو مسلم کی اور و ہے دیا ہوا اور اس کو خیان ہو مول ہے جی فی الحوال کو اختیار ہے کہ جا ہوا اگر دینے ہے جہا موکل ہے جی فی الحق اور اس مواد ہو کی کی کہ ہوال و کیل کے مواتے موکل ہے ہو تو ہوا تر ہوا کر طالب نے کسی کو دیل کیا کہ طالب نے کسی کو دیل کیا کہ طالب نے کسی کو دیل کیا کہ مطلوب نے کسی کو دیل کیا گرے اور اگر خون کا حق ہو گو اور پا ہم ملم کر گرائی ہو گری ہو گر

اورا گرمطلوب نے کی تھی کو تصومت کے واسطے کیل کیا اس نے اپنے پاس سے مال اوا کر دیا تو موتل ہے تیل لے مالا ہے دین اورا گرمطلوب نے دے شی پی کھور اسم دو قصول کو دینے اور کہا کہ جمری طرف ہے تھے جدوس سے اوا کر دینے تو تیا سے بات کے بیا ہے کہ

یا طروش پر میں تھی بالی تو جائز ہے اور اگر دولوں نے سوائے ان در جموں کے جو دینے سے جو درسر سے اوا کر دینے تیا سے باتا ہے کہ

ان در ایموں کو وائی کریں اور اسمحسار فان دولوں کو ان در جموں کے حک دولیے ہے ہے جو طرع ہے اگر کی تھی پر دھوئی ہوا کہا کہ سے

مر جی وقم الا ہے اس نے کسی کو دیکن کیا کہ منے کر ہے اور مال سے کا ضائن ہوا ہی وکس نے پائی سود ہم سے تریادہ پر سے تر اور وی سے تراور کے میں اور اگر ہوا گراس نے بائی سود ہم سے تریادہ پر سے تراور کی ہوا کہ اس نے بائی ہو کہ ہو گرائی ہوا کہ ہو گرائی ہوا گرائی ہوا کہ ہو گراؤی کے دولی کے گراؤی ہو گراؤی پر دولی ہو گراؤی ہو گراؤی کر اسمار کری ہو گراؤی ہو فتاوي علمگيري..... بلد 🕥 ڪھڙ (١٩٣٦) ڪ

اگر کمی کے زخم سرکا آیک تھی پر دھوئی کیا گیاال نے آیک تھی کوئی کے واسطے دکل کیااور کہا کہ بدل کی منانت کر لے اس نے وصیف نے فیر مین یا ۱۰ کر یون یا 8 او تو ن پرسلے کی آو جا تز ہا اور دکل پر اوسلام تیہ کہ واجب ہوئے جیسا موکل کے فوصلے کرنے میں درمیانی واجب ہوتے اگر مطلوب نے کسی سرکے ذخم ہے جواس نے محداد ٹی کیا مسلے کرنے کے واسطے دکل کیااور وکیل نے موکل کے خلام کی ۱۰ برس خدمت کرتے پرسلے کی آو جا تؤ ہے اگر شراب یا سور پرسلے قرار دی آویہ ہو ہے وکل یا موکل پر کی ہوا جب نہ ہوگا اور اگر وکل نے کہا کہ ش تھے سے اس غلام یا اس سرکہ پرسلے کرتا ہوں چھروہ فلام آزاد لگلا اور سرکہ شراب کلی آو وکل پر زخم کا ارش واجب ہوگا اگر دوفلاموں پرسلے کی چرا کی خلام آزاو نگلا تو مسلے کرتے والے کے واسطے مواتے ہاتی فلام کے اور پھوٹیل بیام اعظم کا قول ہے۔

الحركس مخض في ايك آزادادرايك غلام كول كياجه

اگرمکاتب یکی جرم کایاس کے غلام یکی جرم کادوی ہوا ہے

ع ومیف قاش خدمت با عربی الملام خوادین ایمونایو ... ع نه دکاس کے کروپ سفران نے کوئی عربی ارسیاس تخیر ایادہ دواس کا اکٹیش بورکما تی کویاس نے معاف کردیا۔ فتاوی عالمیکیوی ... جاد 🕥 کیک 💯 💮 کتاب الوکالت

ہوااور غلام ہوگیا اور اکل کومطوم نرقا کرائ فیملے کی اور بدل ملے کی ہات کرلی قرمکات کی ذات پر بیٹ جائز میں ہے ہی وکیل ہے۔ اور اجب مطالبہ کیا جائے گا یہ موط میں تھا ہے اور اجب مطالبہ کیا جائے گا یہ موط میں تھا ہے اور اگر کے سرعی آزادہ وجائے آزادہ وجائے آئی کے برعی رفت کی کہ میں اور اگر میں اور اور میں کہ اور اگر میں کہ اور اگر کیا کہ جو بھی آؤ کو اور اگر کیا کہ جو بھی آئی کہ میں کہ اور اگر کیا کہ جو بھی آئی کہ میں کہ اور اگر کیا کہ جو بھی آئی کہ میں کہ اور اگر کیا کہ جو بھی آئی کہ میں کہ اور اگر کیا کہ جو بھی آئی کہ میں کہ اور اگر کیا کہ جو بھی آئی کہ میں کہ اور اگر کیا کہ جو بھی آئی کہ میں کہ اور اگر کیا کہ جو بھی آئی کہ میں کہ اور اگر کیا کہ جو بھی آئی کہ میں کہ تا اور اگر کی کہ اور اگر خوالے اور اگر کی کہ دور اور میں کہ خوالے کیا کہ جو بھی کو کر میں کہ کی کہ جو بھی کی کہ دور کی کر دیا آؤ جائز کی کی کہ دور کی کر دیا آؤ جائز کی کی کہ دور کی کر دیا آؤ جائز کی کی کہ دور کی کر دیا آؤ جائز کی کر دیا آؤ جائز کی کر دیا آؤ جائز کی کر دیا آؤ کی کر دیا آئی کر دیا آئی کر دیا آئی کر دیا تو کر کر دیا آئی کر دیا تو کر دیا تو کر دیا تو کر کر دیا تو کر دی

نېخ: 🕖

دو مخصوں کو وکیل کرنے کے بیان میں

ایک فض نے دو فخصول کواپنا قرض فلال فخص سے دصول کرنے کے واسطے دیل کیا اور موکل عائب ہو گیا ہے۔

اگر خلع کے واسطے دو فضوں کو کیل کیا گھرا کی نے خلع کرایا تو جائز ٹیل ہے اور اگر بدل خلع معین کردیا ہوتو بھی ایسا ہی ہے

کذائی الذخیر وای طرح اگرا کی نے خلع کیا اور دوسر سے نے اجازت دے دی تو بھی جائز ٹیل ہے جب تک کہ دوسرا بید ہے کہ

عی نے اس مورت سے خلع کیا کذائی قاوئ قاضی خان ایسے سائل ٹی قاعدہ سے کہ جس تصرف میں دائے کی احتیاج ہے اگراس

عی نے اس مورت سے خلع کیا کذائی قاوئ قاضی خان ایسے سائل ٹی قاعدہ سے کہ جس تصرف میں دائے کی احتیاج ہے اگراس

عرب کراول سلم نے دو بھی مائل کہا جائے ہے اس کے دوسان ٹی ٹر کی معال

اگر دو مخصول کو ایک قرض کے دعویٰ جی خصومت کرنے اور قبند کرنے کے دا سطے دکیل کیا تو ایک کو ہدوں دوسرے کے خصومت کا اختیار ہے لیکن ایک بدول دوسرے سے قبضہ نزکرے گائیں اگرا یک نے قبضہ کیا تو ترض دار بری شہو گاجب تک دوسرے وكل ك باتعديس بحى ياموكل ك ياس نديني كذا في الحادى فوادرابن ساعدين امام ابو يوسف عددا بت ب كدايك مرايك مخض ے تعدیں ہاس برایک عص نے دوئ کیا اوراس می خصومت کے واسطے دو مضوں کواوراس بر تبعد کرنے کے واسطے و کیل کیا اس دونوں نے عاصمہ کیا گراکی ویک مرکیا تو امام نے فرمایا کہ میں زعرہ ویل سے تھرے مقد سے میں کواہ تبول کروں کا اور موکل کی ڈگری کردوں گالیکن گھراس کے بعند ہیں دینے کا تھم نددوں گا بلک مرد ووکیل کی المرف سے ایک وکیل اس وکیل کے ساتھ مقرر کرکے دونوں کے تبند میں گھر میرد کرنے کا تھم دول گا ای طرح اگر ایک عی وکیل مقرر ہوا ہواور اس نے گواہ سنائے اور میں نے موکل کی ڈ کری کردی مجروہ وکیل مرکیا تو اس کی طرف ہے ایک وکیل مقرر کر کے مدعا طلید کو تھے دول کا کد تھر اس کے قبضہ میں میرد کردے اور مدعا عليد غاصب كے باتحد ش شرچمور وس كاكذائى الذخيره اكر دو مخصول كوئع كواسط وكيل كيا اوراكيان ش غلام مجور بياتو اكيلا دوسرائ نین کرسکا ہے کوئکہ موکل ایک کی دائے پر دائش تیں ہے ہی اگر ایک ویل مرحمیا یا اس کی مقل جاتی رہی تو دوسرااس کو قرو دست جي كرسكا باكردو فضول كوايك غلام فرو دست كرف يا خريدة كواسط وكل كيابس ايك في بدول دومر المريك بيكام کیا تو جائز نین ہے جب تک کے موکل با دوسراو کیل اجازت شددے خواہ دام مقرر کردیئے ہوں با ندمقرر کئے ہوں اور خواہ دوسراو کیل غائب ہویا حاضر ہولیکن خریدادر فروخت میں ایک فرق ہے دہ ہیہ کہ اگر اسکیلے نے خرید اتو خرید اری اس کے ذمہ بلاتو قف پڑجائے گ بخلاف اللے کے کہ بیموکل یا دومرے وکیل کی اجازت برموقوف رے گی ای طرح مکا تب کرویے یا مال لے کرآ زاد کردیے کے دونوں وکیلوں میں اگر ایک نے کیا دوسرے نے شکیا تو جائز تھی ہے جب تک کے موکل بادوسر اوکیل اجازت شدے اور اگر کی کو چھے ببدكيا اوراس كے مروكرتے كے واسطے دو وكيل كے اوراك تے بدول دوس كر سروكيا تو بيدي ہوكيا اوركر ادائے قرض كے واسطے دو وکیل کے اور قرض ان کودے دیا چرایک نے بدول دوسرے کے قرض ادا کیا تو جائز ہے بیسراج الوہاج میں ہے ایک مختص نے دو مخصوں کو دیل کیا کہ جری دونوں مورتوں کو اس قدر مال برخلع کرا دیا جرے دونوں غلاموں کو اس قدرور ہموں برفرو دست کردو

مجردونوں نے ایک مورت سے خلع کیایا ایک قلام کوشمن معلوم پر فروخت کیا تو جا تزیے بیرفراو کی قاضی خان میں ہے۔ اگر دو مخصوں کو وکیل کیا کدوونوں میدال معین ہیدگر دواور سوجوب لدکومتعین ندکیا تو سب کے فرد یک ایک منفر دجوسکتا ہے كذاتي البحرالرائق \_رمن كے دو وكيلوں ميں سے ايك منفروتين ہوسكتا ہے ميدهادي ميں لكھا ہے ، محر دو وكيلوں كوكوئي محريا زمين اجادے پر لینے کے واسلے وکل کیا ہی ایک نے اجادے پرلیا تو بی مقدای کے لئے موااور اگر اس نے موکل کودیا تو دست بدست وونوں میں از سرنو اجار و منعقد موا كذائى الحيط \_اگر دو هنموں كوائى ود بيت ير قبند كرنے كے واسطے وكيل كيا يس ايك في بدوں دوسرے کے تبعد کیا تو ووضائن ہے اور اگر دونوں نے ایک ساتھ تبعد کیا تو جائز ہے اور ہرایک کودوسرے کے پائ ور بہت رکھ دینے كااعتيار باوردونوں كواعتيار بكرايك كيميال كياس دويعت ركودي كذائى الحادى ايك حض في دوفضوں سے كما كديس نے دونوں میں سے ایک کو وکیل کیا کہ ممرے واسط ایک علی باعری بڑار درہم کوخرید دے ہی ایک نے خرید دی چر دوسرے نے خریدی تو دوسراایی ذات کے واسطے تریدنے والا ہوگا اور اگر دونوں نے ایک تی دفت ش موکل کے داسطے ہائدی تریدی تو دونوں یا تدی موکل کی ہوں گی اورای پرفتو کی ہے بیدانا وی قامنی خان میں ہے اگر کسی فنص کوا بنا غلام بیجتے کے واسفے ویل کیا اور دوسر دو کو ای قلام کے بیج کے واسطے وکیل کیا ہی اس نے ایک مخص کے باتھ بھا اور دوسرے نے دوسرے کے باتھ بھا ہی اگر پہلامشتری معلوم بوقو فلام ای کا بوگا اور اگراول ندمعلوم بوتو برایک و و دها غلام فے اور آد سےدام دیے یے ی کے اور و وایک اس عدمت اوراكر فلام كى ايك وكن كے تبند مى مو ياموكل كے تبند عى موتو بھى بى تھم ہادراكركمي مشترى كے تبند عى موتو و واولى شار ہوگا اور ای کو ملے کیا اگر ووسرے مشتری نے اسے خرید نے کی تاریخ اس سے پہلے تھی دکھائی تو ایسائیل ہے اور ایک ہے صورت ہوست ہے کمایک ویل نے ایک فض کے ہاتھ اور خود موکل نے دوسرے کے ہاتھ فرد شت کیا یا ایک ای ویل تھا اس نے ایک ے باتھ اور موکل نے دوسرے کے باتھ قروشت کیا اور مصورت کاب علی فرکودیس ہے اور شک کیل ہے کہ اگراول معلوم موقو وی اولی ہوگا اور اگرمعلوم ند بواق حسن نے امام اعظم عصدوایت کی کہموکل کی تا اولی ہوگی این ساعدے امام محد سےروایت کی کہفلام

دے دیں ہیں دونوں نے رہن کیاادرایک نے مرتبن کو کا سے اختیار دیا تو مرتبن کو کا اختیار حاصل نہ ہوگا کیونکہ ایک اس کی کا اختیار علی دونوں نے کہا کہ ڈلال فنص تھے ہے ترض یا گئا کا اختیار علی اگر دونوں نے کہا کہ ڈلال فنص تھے ہے ترض یا گئا ہے اور دونوں نے کہا کہ ڈلال فنص تھے ہے ترض یا گئا ہے اور دونوں نے کہا کہ ڈلال فنص تھے ہے ترض یا گئا ہے اور دونوں نے کہا کہ ڈلال فنص تھے ہے اور درسرا ہے اور دونوں نے اس کو رہمن دیور کا اختیار دے دیں اور دوسرا خاموش رہاتو کی کا اختیار دے دیے ہم کر کہا کہ مرتبن کو اختیار دے دیے ہم کی منفر دہوسکتا ہے تو تھے کا اختیار دے دیے ہم کہی منفر دہوسکتا ہے تو تھے کا اختیار دے دیے ہم کہی منفر دہوسکتا ہے تو تھے کا اختیار دے دیے ہم کہی منفر دہوسکتا ہے تو تھے کا اختیار دے دیے ہم کہی منفر دہوسکتا ہے تو تھے کا اختیار دے دیے ہم کہی منفر دہوسکتا ہے ہم کی انتہار دے دیے ہم کہی منفر دہوسکتا ہے تو تھے کا اختیار دے دیے ہم کہی منفر دہوسکتا ہے تو تھے کا اختیار دے دیے ہم کہی منفر دہوسکتا ہے تو تھے کا اختیار دے دیے ہم کہی منفر دہوسکتا ہے تو تھے کا اختیار دے دیے ہم کہی منفر دہوسکتا ہے تو تھے کا در ایک کے دیا تھے تھے کہی کا ختیار دیا ہم کر کر ہم کر کر ہم کر کر ہم کر کر ہم کر کر ہم کر ہم کر کر ہم کر ہم کر ہم کر ہم کر ہم کر کر ہم کر ہم کر کر ہم

نړ∕ټ : ؈

ان صورتوں کے بیان میں جن سے وکیل وکالت سے باہر ہوجا تا ہے

اگر کسی دار معین کے خرید نے کے واسطے وکیل کیا حالانکہ وہ پر بٹ زمین تھی پھراس پر عمارت بنائی گئی

پھروکیل نے اس کوخریدا تو جائز نہیں ہئ

ا پناغلام ببرکرنے کے واسطے دیل کیا مجر موکل نے خود بیرکردیا مجر بیدے دجوع کرلیا تو وکالت موونہ کرے گئی کہ وکیل کو ببدکردینے کا اختیار نہیں ہے اس طرح اگر کسی چیز کی خریداری کے واسطے وکیل کیا اور خودخریدی تو بھی ایسا ہی ہے بدائع میں ہے اگر کسی کو عین گیبوں کے خرید نے یا فروخت کرتے کا وکیل کیا مجروہ آتا یا ستو بناڈ الے گئے تو وکا لمت سے نکل کیا کذاتی الخلاصہ اگر کسی دار معین کے خرید نے کے واسطے وکیل کیا حافائدہ ویر بٹ زیمن تھی مجراس پر محادث بنائی تھی مجروکل نے اس کوخریدا تو جا تزمیل

اگرموکل نے اس ورت کی بال یا و است دم محرم سے نکاح کرلیا اس کے واچاو گورو اس سے نکاح کرلیا تو مکل معزول ہو گیا کہ افکا مدا گرا ہی گا مدا گرا ہی ہو گیا کہ اس کو فوظ دے دویا یا ظلع کردیا تو دکیل معزول ہو گیا کہ کو گئی ہو گا گئی ہو گئی گا گئی ہو گئی گا گئی ہو گئی گا گئی ہو گا گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی گئی ہو گئی گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی گئی ہو گئی گئی ہو گئی ہو گئی گئی ہو گئی ہو گئی گئی گئی گئی گئی ہو گئی گئی گئی ہو گئی گئی ہو گئی گئی گئی ہو گئی گئی گئی گئی ہو گئی گئی ہی گئی ہو گئی گئی گئی ہو گئی گئی ہو گئی گئی گئی ہو گئی گئی ہو گئی گئی گئی ہو گئی گئی ہو گئی گئی ہو گئی گئی گئی ہو گئی گئی ہو گئی گئی گئی ہو گئی گئی ہو گئی گئی ہو گئی گئی گئی ہو گئی گئی ہو گئی گئی ہو گئی گئی گئی ہو گئی گئی گئی ہو گئی گئی گئی گئی ہو گئی گئی گئ

ز کو ہ کے وکیل نے اگر موکل کے خودادا کردیے کے بعدادا کی توایام اعظم کے فرد کیے بنائن ہوگا خواہ اس کو موکل کا اواکر دینا معلوم ہو یا نہ معلوم ہواور صاحبین کے فرد کیا اگر معلوم ہوتو ضائن ہوگا ورنہ نیس بیدید میں ہے از انجملہ خود موکل کے معزول کرنے ہے معزول ہوجا تا ہے اور عزل کے بحقے ہونے کی دوشر طیس ہیں ایک بیدہے کہ وکیل کو اس کا علم ہوجائے کیونکہ معزول کرنا ایک

ا میں کہتا ہوں کدان مے وف میں (دار) کا لفظ ایسے موقع پر اولا جاتا ہے اور ہمارے وف میں نیاطاق جائز نیمل ہے ملکہ کرے ماند ہوتو فرق ہیشہ محفوظ رکھنا جا ہے تا کدفقہ میں افع ہو۔

عقد کا تخ کرنا ہے ہیں می تخ کے اس کا تھم بدول علم کے نابت شدہ کا ہیں اگر دیکل کی موجودگی میں اس کو معزول کی اتو تھے ہے اور اگر ایک ان ہے ہا اور اس کو تعلقہ کا تو اور اس کو تعلقہ کو تعلقہ اور اس کو تعلقہ کو تعلقہ کا تعلقہ کا تعلقہ کا تعلقہ کا تعلقہ کا تعلقہ کا تعلقہ کے بیان کی تعلقہ کا تعلقہ کا تعلقہ کا تعلقہ کا تعلیہ کا تعلقہ کہ تعلقہ کا تعلقہ کے تعلقہ کا تعلقہ کہ تعلقہ کا تعلقہ کا تعلقہ کہ تعلقہ کا تعلقہ کہ تعلقہ کہ تعلقہ کہ تعلقہ کہ تعلقہ کا تعلقہ کا تعلقہ کا تعلقہ کا تعلقہ کے تعلقہ کا تعلقہ کے تعلقہ کا تعلقہ کا تعلقہ کا تعلقہ کا تعلقہ کے تعلقہ کا تعلقہ کا تعلقہ کا تعلقہ کے تعلقہ کا تعلق

ا گرفتهم کی غیر حاضری میں وکیل معزول ہوا اس یابیدوکیل طالب کا تھا تو معزول کرنا تھے ہے

ایک فض نے سنر کا ارادہ کیا اس کی مورت نے کہا کہ اگر تو قلال مدت تک نہ آئے تو میری طلاق کے واسلے کی کو وکیل مقرر کردے کہ جھے اس دقت پر طلاق دے دے اس نے ایسائ کیا پھر اس نے دکیل کو لکھا کہ بھی نے تھے وکالت سے خارج کردیا تو

نعیرین کی نے فرمایا کرمعزول کرنا تھے ہے اور محدین سلہ نے فرمایا کہ معزول کرنا تھے نہیں ہے رہیمیا سرحسی میں ہے از انجملہ موکل كر جانے عرول موجاتا بكونكر وكل موكل كر محم سي اور مرجانے سے محم دينے كى الميت باقى ندرى بس وكالت باطل مو كى خوا ووكيل كواس كے مرنے كى خبر ہو يات ہو بديدا تع من بياور اگر طالب مركيا اور طالب كے مرنے كى خبر مطلوب كون ہوتى اس نے وکیل کو مال دے دیاتو ہری نہ ہوگا اور اس کووائیس کر لینے کا اختیار ہے اور اگر موکل کے مرنے کی خرجی تو وکیل ہے منان نہیں لے سكا باكراس كے ياس منائع موجائے كذاتى الخلاصد وكيل في بلوري الوقاء كروشت كيا جراس كا موكل مركياتواس ك مرنے سے کیل معزول ندہو کا کذائی الیحرالرائق۔ ایک شخص پر دعویٰ کیا گیا کہاس نے سرزقی کردیا ہے اس نے ایک فنص کوسلے کے واسط وكل كيا بجرموكل مركيا تو وكالت، بإطل موكى يس وكيل في أوراية مال من هنائت دى تو خاصة وكيل يرسل جائز بولى اور ا گرموکل ندم ااور طالب مرکمیا اور وکیل نے طالب کے وارثوں سے سلح کی تو جا تزے کیونکہ طالب کے وارث بجائے اس کے قائم ہو كرمطالبه كريطت بين كذاني أمهه وط-ازا مجمله موكل كالمجنون ووجاناه كالت كوباطل كرتاب بشرطيكه جنون مفيق وكونكهاس سعاطيت تھم یا تی تبیس رہتی ہے کذائی البدائع اور جنون مطبق امام او بوسف کے نزد کی ایک ممین ہے ادرا مام محد کے نزد کی ایک سال کالل ے اور بھی سے کذانی الکافی اور مشائ نے قر ملیا کہ جنون مطبق کا جو تھم ذکر کیا دہ اسک دکالت کے قت میں محمول کیا جاتا ہے کہ جو لا زمی نه بوکه بر<sup>ا</sup>ساعت موکل ای کومعز ول کرسکتا ہے جیسے طالب کی افر ف سے دکیل خصومت ہوتا ہے اور اگر و کا لت لا زم**ہ بوکہ موکل** ہر ساحت اس کومعز ول نے کرسکتا ہوشل عدل عے کہ بچے رہن پر مسلط ہواور مسلط کرنا صفدر بھن شروط ہوتو موکل کے جنون کی وجہ ے وکیل معزول نہ ہوگا اگر چہون مطبق مواور اگر وکیل کوجنون مطبق موا اور ایسا موگیا کہ نیابت اور فرید وقر وشت کونیل مجتا ہے تو وكالت عابر اوجائكاتى كاكراس مالت عى فريد وقرد فت كاتوجا رئيس عدادراكراكى مالت اوكرنياب وفريد وقروفت سمحتا ہے تو وکیل ہاتی رہے گا اور معزول ند ہوگا ہی اگر خربید و قروشت کی تو اصل میں فرکور ہے کہ جائز ہے اور مشار کی نے قرمایا کہ جو اصل می خرور بود والی صورت می کمان کیا جاتا ہے کہ جب موال اس عدامتی مواور اگر موال پتدد کرے واسکا تصرف موال م نافذ ندموگا كذاني الحيط \_

اگر وکیل نے کہا کہ بیغل میں نے اس مورت کی حیات میں کیا ہے تو خرید فر وخت و تقاضائے قرض و ادائے قرض وغیرہ کے ایسی چیز وں میں جو تلف ہو چکی ہیں اس کی تقید بی کی جائے گی جہ

اذا تجملہ موکل کا مرقد ہوکر دارالحرب على جا مانا و کا ات سے خارج کرتا ہے اور سام احظم کے زو یک ہے اور ما حین کے خود کی دو کا ان کے خود کی دو کا ان کے دور کے اسے اور ما حین کے خود ت مرجائے یا حاد رہیں خارج کرتا ہے اور اگر موکل مورت ہے اور مرحل مورت کے دارالحرب علی جائے وار میں جا کروکل میں ہے کو تکہ مورت کر جائے اسے دارالحرب علی جل جائے اور میر بالا جماع ہے کو تکہ مورت کا مرحد ہوتا مائے تقاف ان تقاف کے ترق و قدت و تقاضا کے ترش و اوا کے ترش و قیرہ کے ایک چیز وال علی جو تقف ہوچکی اور اس کی تقد دیت کی جائے گی اور جو بعید ہاتا ہے ہاں علی اس کی تقد ایت ہوگی اورا کر کہا کہ علی نے اس مورت کا قرض فلال محض ہیں اس کی تقد ایت ہوگی اورا کر کہا کہ علی ہے جو مال فلال مورت نے دوسول کیا تو بدوں کو اجوں کے اس کی تقد ایتی نہ ہوگی اورا کر کہا کہ جملے جو مال فلال مورت نے دوسول کیا تو بدوں کو اجوں کے اس کی تقد ایتی نہ ویہ جاوی علی جائے گی بشر طیکہ مال بعید ہاتا تم نہ دورہ موط

ا قول کریسی و کالت لازی و دلیس موتی جس کوموکل بروقت معزول کر تنظورت و والازی ہے۔ ای مشکل عدل ایمی رائن شی شرط مو کدم مون ایک عادل کے پاس رہا گرونت پر دائن موہیدند ساتھ عادل مسلام کردائن کی افرف سے موادل فروخت کر سکھو پیادا کردے۔

علی ہے اگر کی کو وکل کیا کہ اس جورت ہے جیرا نگاح کراد ہے چروہ مرقد ہوکر دارالحرب علی جافی پجرقید ہوکر اسلام ال کی پجروکی نے موکل ہے اس کا نگاح کرادیا تو جائز ہے بیر قاوی قاضی خان علی ہے۔ اگرایک شخص کو دو شخص سے وکل کے ہم دونوں کے دائے مولا کے مولا کے دونوں کے دائے مولا کے دونوں کے دائے مولا کا باندی ترید والے کے دونوں علی سے ایک مرقد ہوگر دارالحرب علی جاملا پجروکیل نے وہ باندی تریدی تو وکل کے ذرار الحرب علی اگر مرقد کے دارتوں نے کہا کہ تا ہے ہوگر دارالحرب علی جادر کردی ہوئے ہوگا ور اور آدمی دونوں نے کو دارتوں کا قول لیا جائے گا دورا گردیل نے مرقد کا مال بائع کو دیا ہے تو دارتوں کا قول لیا جائے گا دورا گردیل نے کہا کہ علی سے باندی مرقد کے دارالحرب علی جائے ہوئے کہا کہ جل نے باندی مرقد کے دارالحرب علی جائے ہوئے کہا کہ جل سے باندی مرقد کے دارالحرب علی جائے ہوئے کہا کہ جل کہ اور دورہ مال بعینہ اس کے یا دومر سے ہے تو میل قائم نہ ہوادرا گر مال تیس دیا گیا تو دارتوں کا قول لیا جائے گا در میل کا در مال بعینہ دیل یا بائع کے پاس قائم ہو یہ مسوط علی لکھ جاگر دومال بعینہ دیل یا بائع کے پاس قائم ہو یہ مسوط علی لکھا ہے۔

از المجلله موکل کے عاجزیا مجور ہوجائے ہے وکیل معزول ہوتا ہے مثلاً مکا تب نے کسی کووکیل کیا پھروہ عاجز ہو گیا یا ماؤون نے کسی کودکیل کیا بھروہ مجور ہو کیا تو وکالت باطل ہو گئی کذائی البدائع۔ اگر مکا تب نے کسی کودکیل کیا بھروہ عاجز ہو کمیا یا ماذ ون نے و کمل کیا چر جور ہوا تو و کا است باطل ہو تی خواہ و کیل کوخیر ہویا نہ ہواور متصفی پی اکھا ہے کہ عاجزیا مجور ہونے سے فقلاخرید وفر و خت کی وكالت باطل ہونی ہے اور اگر نظامتے باادائے قرض كاوكيل ہوتو وكالت باطل ندہ وكی بيراج الوہاج ميں ہے از الجملہ دوشر يكوں كے جدا ہوجانے سے وکالت پاطل ہوتی ہے اگر چہ دیکل کوعلم نہ ہو کیونکہ میرس کے سے اورس کے میں علم شرط نہیں ہے کذاتی اسمین ۔ ازانجمله خودوكيل كامرجانا بإجنون مطبق موجانامبطل وكالت باوراكرمرتد بوكردارالحرب مي جاملاتواس كالصرف جائزنبين بيمكر اس صورت الل جائز ہوگا كەمسلمان ہوكر كودكر بركيكن جب تك اس كدارالحرب على جا المن كاتھم ندہوجائے تب تك اس كاكام موتوف رے گااگرمسلمان موکرمود کرآیاتو گوایا مرتد نیس موااور اگراس کے دارالحرب میں جائے کا تھم میں ہو گیا بھروہ مسلمان موکرمود کر آیا تو امام ابو یوسٹ نے فرمایا کدد کالت مودند کرے گی اور امام محد نے قرمایا کدمود کرے گی اور اگر وکیل مرتد ہوکر دارالحرب میں جاملا مجر مسلمیان ہوکروالیں آیا تو ظاہرالروایت ہیں وکالت جود نہ کر کے لیدیدائع ہیں ہے اگر کسی مسلمان نے دوسرے مسلمان کوطلاق کے واستضوكيل كيااوروه مرمد جوكردارالحرب جن جاملا يجرمسلمان جوكرة ياتواني وكالت يرباتي رب كاكذاني الحاوي اورمعزول جونه ک صورتوں میں سے ایک اس غلام کا مرجانا ہے جس کی تھا اب مار اسلام کا تب تریں مے واسطے مثلاً وکیل ہوا تھا کیونک کل تعرف کے بلاک ہوجائے کے بعد تصرف منصور نہیں ہوسکتا ہے کذائی البدائع از الجملہ جس جیز کی وکالت کے واسطے مقرر ہواتی و ومتغیر ہوجائے مثلًا فلال مخص کے درخت خریا کے تغری بیجنے یا خرید نے کے واسلے وکیل کیا گیا پھروہ کفری گدریا پہنتہ یا خشک چھو ہارے ہو گئے اوراس کا نام کفری ندر با بلکه بسر یارطب باتمر ہو گیا ہی وکافت باطل ہوگئی ایسے ہی اگر بسریک کررطب ہو گئے تو خرید وفرو خت کی وکالت بالطل ہوگئ اورا گربعض بسریک کرد طب ہو گئے تو خرید و فروحت کی و کالت ای قدر ہی باطل ہوئی لیکن اگر قلیل بسرے د طب ہوئے مثلاً دویا تمن تو دکالت کل کی باتی رہے گی اورا گر رطب خشک ہو کرتمر ہوجا تھی اُو خرید وفروخت کی وکالت اسحسا نا باطل نہ ہو کی بخلاف عنب کے اگر د وزیب ہوجائے تو میتھ نہیں ہے اور اگر چھوٹا بسر پڑا ہوجائے تو تت وشراء کی وکالت باطل نہ ہوگی ریجیط میں ہے۔ اگراندوں کے فریدو فروشت کے واسطے وکیل ہوا پھراس میں ہے چوزے فکل آئے یا فریا کے بور بیچنے کے واسطے وکل ہوا اورو وبزے کرتمر ہو مجئے یاعمیر یا عنب کی بچے کے واسلے وکیل ہوااورو وسرکہ باز بیب یاعصیہ ہو گیا یا دورہ بیچنے کے واسطے وکیل ہوااوروہ

ل عزل تھی لین تھماس کامعزولی ہے چھذبان ہے معزول جس کیا۔ الا لین قامنی کے سامنے چی جواتی ہی ۔ نظم دیا کہ وحربی کافروں می ل کیا۔

ا الرغلام تاجر نے خرید یا فروخت وغیرہ کے واسطے وکیل کیا پھرمولی نے وکیل کو وکالت سے خارج کیا تو

يه و المال المال

منفرفاس:

عول وغیرہ کے اگر عورت کو دکیل کرنے کے بعد تمن طلاق دیئے تو معزول نہ ہوگی کذائی البحرافرائق اگراپنے غلام کو فرو خت کرنے کے داسطے دکیل کیا پھر غلام اور موکل دوتو ل مرمے اور وکیل لومعلوم نہ ہوااس نے قرو خت کر کے دام وصول کر لئے اور

ا قدمنائن. كونكه يهال كلي الراب بر الم النفارات قام في دوفواست كي كدوكالت مطاقة جس بمي كوني ثر طاوقيد ند موفقا وكيل كهور

يدى توجائز بخوادوكيل دانى كويبل وكيل كاسعرول مونامعلوم مويات معلوم موخواه اس فدوسر عدوكل كودام ديج مول ياند

ہے۔۔۔ لرمضارب نے کسی کوایک غلام خرید نے کاوکیل کیا اور مال دے دیا پھررب المال مرکمیا ہے

ای طرح اگر پہلا وکل مرکبا تجرووسرے تربیری او خربیداری موکل پر جائز ہوگی اور اگر موکل نے دوسرے وکل کو و کا ات ے برطرف کیا تو سے ہوا وو کل اول زعرہ ہو بامر گیا ہواور اگر وکل اول نے اسے معزول ہونے اور دوسرے دکل کے فرید نے ے پہلے بائدی فریدی و فریداری موکل پردواہے ہی اگراس سے بعددوسر سعو کل نے فریدی واس کی ذات سے واسطے موگی فواہ ل كو بسل وكل حريدة كاعلم مويات موفواه ال كودام درد ي كع مول ياتش اوراكردونون في ايك ايك باعرى عليمه وعليمه یک ہی وقت میں ٹریدیں تو دونوں موکل کی موں کی بیٹناوی قامنی خان میں ہے اگر مضارب نے کسی کوایک غلام ٹریدنے کا دیکل کیا ور مال دے دیا بھررب المال مرکمیایا مجنون ہو کیا بھروکیل نے خریدا تو خاص مضارب کے ذمہ ہوگا چنا نچے اگر غلام خرید کرنے کا وکیل ار کے مال دے دیا محرمقدمضار بت وٹ کیا اورو کیل بے خبر ہاں نے خریداتو خاص مضارب کے ذمہ ہوگا برجیدا سرحس میں ہے يك فض يردوس كا قرض بي يرقرض وادية ايك فض كومال و يكروكل كيا كدّرض خوا وكود ي و يهرطالب ية قرض قرض ارکومبرکردیا تو وکیل دیے سے ضامن ہوگا اور اگر بیمال اس کومعلوم ندمواتو ضامن ندموگا بیڈناوی قاضی خان عل ہے فالم نے ایک فض کوا ٹی ود بہت وصول کرنے کے واسلے جواس کے تا یا غیرے باس ہو کیل کیا چرا لک نے قام کو آزاد یا تھ کرد یا یا باعدی تھی كداس كوام ولم بناليا قو وكل افي وكالمت يرباتى بيكوكدجومعالمد في آيا يدائداني فوكل كمناني ويس بالوبديداولى بناسة و كل ش منافى تدوي يمسوط على العاب الرفادم في كوصومت يا التي ياخريد شي وكل كيا يكرفادم بعاكب كيا أو وكل وكالت ب فارج موكيااوراكروكيل غلام تعااور بماكب كياتوا في وكالت يرياتى بهان اس يرميده كى چيز كاند موكا كذا في أمهوط

 $\overline{\mathbb{O}}: \dot{\mathbb{C}}_{\sqrt{r}}$ 

متفرقات کے بیان میں

خربداری کے دکیل نے اگر کوئی مال چکانے کے طور پر ہاتھ سے الليا اور دام بيان كرديئے اس كوموكل نے اواكر د يا جر موکل اس سے دائنی ندہوااور تاپند کر کے واپس کیااوروہ وکیل کے پاس کف اوا تو وکیل باتع کے واسطے اس کی قیمت کا ضامن ہوگا بى أكر موكل نے اس كو چائے كے طور ير لينے كا تھم كيا تھا تو وكل اس سے مرائے اور اگر تھم بيل كيا تھا تو تيل سال كا بي ميد عل بالك نے دوسرے سے كها كدافو مرا افرض وصول كرنے على وكل باورجس كوچا بوكل كروس يك وكل نے اس كام كے واسط ایک و کیل کیا تو اس کوا تھیارے کہ جب جا ہے اس وکیل کوشارج کردے اور اگر کہا کہ تو میرے قرض وصول کرنے میں وکیل ہاور فلاں مخص کو و کیل کردے اس نے وکیل کردیا تو بید کیل اس کومعزول میں کرسکتا ہے اگر کہا کہ قلال مخص کو اگر تیراتی جا ہے وکیل كرد اس في وكيل كياتو معزول كرسكا بي كذاتي الهادى اليك فض في قلام خريدا اور كواه كرك كريس فلال فض كواسط خريدتا بوں اور قلال مخص نے كها كه ي راضي بول او مشترى كوا هنيار ب كه جاس كوندد ، يس اگر مشترى نے اس كود ، كردام اس سے لے لئے تو بدونوں میں تاج تعالمی ہوگئی بیڈاوٹی قاضی خان میں ہے۔ جس مخص کے دوسرے پر ہزار درہم آتے ہیں اس نے عمد یا کدان کوش بیقلام خریدد سال فرجد یدویا تو جائز ہادوا گر عم کیا کدان کے وہی فیر معین غلام خریدد سال نے وہ کم دیا کہ ان کے وہی فیر معین غلام خریدد سال معظم کی دوئر کے تعند کرایا تو اس کا ہوگا اور بیام اعظم خرد کی مال کیا اورا گرموکل نے تعند کرایا تو اس کا ہوگا اور بیام اعظم نزد کی ہے اورصاحیات کے قول عمل دوموکل کا ہے جس وفت کدوکل نے اس پر تعند کیا کذائی الہداید ایک خص نے دوسر کو دیار فروخت کرنے کے واسطے دیا اس نے اپناوی تارموکل کے واسطے بچا اورموکل کا اپنے واسطے کے چوڑ اتو امام ابو بوسف ہے روا ہے کہ جائز خیل ہے اور اگر اس کو ایک ویا کر فراخ ید اور کی میں ہے دیار سے فرید دیا تو خریداری میکا ہے دیا ہوگی امام ابو بوسف ہے دیا ہی ہوگی ہور کی اور دیاروکل کا ہے دیا دیا تو خریداری میکا ہوگی ہور کی دیا دیا تو خریداری میکا ہوگی ہور کی امام ابو بوسف ہے دیا ہی ہوگی ہور کی اور دیاروکل کا ہے یہ بھی امام ابو بوسف ہے ہو جو کی اور دیاروکل کا ہے یہ بھی امام ابو بوسف ہے ہو جو کی اور دیاروکل کا ہے یہ بھی امام ابو بوسف ہے ہو جو کی اور دیاروکل کا ہے یہ بھی امام ابو بوسف ہے ہو جو کی اور دیاروکل کا ہے یہ بھی امام ابو بوسف ہے ہو جو بھی ہو گردی ہیں ہے۔

ایك كے تصدیس دوسرے كا غلام ہے قابض نے ایک شخص كودكيل كيا كدريفام اس كے مالك ر

خريدو \_\_ ي

ا کر غیرے دینار سے خریدااور موکل کا دینارا دا کیا تو خریداری دکیل کے دا سطے ہوگی اور موکل کواس کے دیناری منیان و كذانى الخلاصيه وكل خريد في الرخريد ااوراسية مال عدرتهم ديقادر تبندكر كيم وكل كود عدد يااوراس عدام في لق يع موكل ك واته سا التحقاق من ل لى فى مرموكل في تصديبا كدائ دام وكل في اس ك كدوكل والع س لدوك والمر تواس کو بیا اختیار ند ہوگا اور اگرموکل نے وام ند بے ہوں تو وکیل کو اختیار ہے کداموں کا اس سےمواخذ وکر سے پھر جب با تع وصول کر لے تو اس کووایس کرد ہے ایک مخص نے دوسرے کو تھم دیا کہ میرے واسطے ایک کیٹر اجس کا وصف میان کردیا بعوض دراہم جواس کودے دیے ہیں خریدے ہیں وکل نے خرید ااور درہم اوا کردیتے چریا تع نے بیدرہم یہ کھد کر کہ زیوا ہیں وکیل کووال د يے اور وكيل نے اس كى تقعد يق كى يا محذيب كى اور موكل نے بيدر ہم اپنے در ہم جونے سے الكار كيا تو وكيل كوا عتيار ب كرموكا مجيرد اداراس باب مي باقع كاقول لياجائ كااور يمي تحم وينارون كائ مرحروش كاليظم نيس بكذافي الحيار الك كوقيد دوسرے کا غلام ہے قابض نے ایک محض کووکل کیا کہ بیغلام اس کے مالک سے خرید دے محروکیل نے کہا کہ یں نے بیغلام خرید: وام این یاس سےدے و بے اور موکل نے اس کی تقدیق کی او موکل کو تھم ویاجائے گا کدوام وکیل کواوا کرے اور اس کے یاس عذ كر جيئے فوف ہے كدفاام كا ما لك آكر بي سے إنااركر كے غلام جو سے وائيل في النفات تركيا جائے كا كفرانى الذخير و ايك مختمر وی کمی مختص کی باندی ہے اس نے ایک مختص کو وکیل کیا کہ میری دوی اس کے مالک سے مجھے فرید و ب بس و کیل نے خرید دی اس ا مو برنے اس سے دطی بیس کی ہے تو نکاح باطل ہو گیا اور مبر شو برے ساقط ہو گیا کیونکہ بیر جدائی ایسے محص کی طرف سے ہوئی جوم ما لك تعاادر يظم ال وقت ب كرجب ما لك كويد بات معلوم بوكدوكل ال ك شوبرك واسط فريدتا باوراكر ما لك في ك ہاتھ فرد خت کردی چرشو ہرنے اس سے خریدی اور ہنوزاس یا تدی ہے وطی تیل کی ہے تو آ دھامہر دینا پڑے کا کیونکہ مالک مہر کی المر ے فرنت بیدانیں ہوئی ہےاور بیاس دقت ہے کہ وٹی اقرار کرتا ہو کہ شتری اس کے شوہر کی طرف ہے وکیل تھایا بیام کوا ہوں تا بت ہوا اور اگر صرف وکیل کے اقر اور ہے خرید نے کے بعد و کالت تابت ہوئی ہے تو اس باب میں بائع کا قول اس کے علم رقتم كرمعترركها جائے كا تكراس صورت ميں نييں كەجب شو ہروكيل كرنے كے كواہ قائم كرے ايك فخص نے وكيل كيا كدا ہے غلام كے و میرے داسطے قلال مخص کا غلام خربید و سے اس نے خربید دیا تو وہ غلام موکل کا ہوگا اور موکل پر وکیل کے غلام کی قیمت واجب ہوگی تو کیل سیح ہے بیفآوی قاضی خان میں ہے۔

ا كونك يعنى مبركاما فك ورحقيقت بالنع تماجويات كاموتى تماتوجب السية فروشت كي فوخودى نكاح دوركرية والا بواتواس كو يحربني نبس م

ایک تخص نے ایک غلام خرید ااور خریدئے سے مملے یا بعد اس اسر کے گواہ کر لئے کہ بی نے قلال مختص کے واسطے اس کے عم ے خریدا ہے چراس امرے گواہ کرلئے کہ یں نے فلال فض دیگر کے واسطے اس کے علم ے خریدا ہے اور اس کے مال ے خرید ا ہے پھر دی دوسر افخص آیا اور پہلانہ آیا تو ای کے واسطے بچ کا تھم دیا جائے گالیکن پہلافخص اپنی جبت پریا تی ہے پھرا گروہ آیا اس نے دعویٰ کیا تو اس کی ذکری کروی جائے گی ای طرح اگر پہلے خص کے گواہ ہوں تو بھی مہی تھم ہے میرمجیط جس اکسوائس واسطے دکیل کیا کہ میرے واسطے ایک باندی استے وامول کوٹر بددے اس فے تربیدی اور وہ استحقاق میں لے لی گئی تو وکیل ضامن نہ ہوگا اور اگر ا بک باندی خریدی اور ظاہر ہوا کہ وہ حرود ہے تو ضامن ہوگا بیفآوئ قاضی خان شل لکھا ہے اگر آتا خرید نے کے واسطے وکس کیا اور دام وے دیئے چرایک مخص نے وکل کوجو ہ و کھلا یا اوروکیل نے گمان کیا کدیدہ تا ہے ہی اس سے اس بات پر کدیدہ تاہے چونا خرمد لیا اور دام دے دیتے تو وکل داموں کا ضامن ہوگا ای طرح ہر چیز جی بھی سی سی تھی جس جی تخالفت واقع ہوئی اگرنہیں جانتا ہے كذائى المحيط \_اگرايك مخص نے دومرے كودكيل كيا كەميرے واسطيرا يك كركيبول خريدوے اس نے اس كے واسطيخريدے اورا يك اونث كراييكر كےاس برلا دے بس اگراس طرح وكل كياتھا كه جس شير على دونوں موجود بيں اى كے نواح على كيميوں ياانا ج خريد دھے قیاس بیجا ہتا ہے کہ بار برداری میں وکیل احسان کرنے والاشار بوااور اجرت اس کوند ملے اور استحسانا ووڈ انڈ ندوے گا اور کراہ یے نے کا اور اگر اس طرح و کیل کیا تھا کہ جس شیر جس دونوں موجود ہیں اس کے کسی کا وس بیس خربیدد سے قود کیل احسان کرنے والا شار ہوگا اور برتیا ساواسخسانا کرایٹیں نے سکتا ہے اگر کسی دوسرے شہر میں خرید نے سے داسطے دکیل کیا تفاق بھی تیا ساواسخسانا کرایٹیس نے سكا باوراكرموكل في اسطرح وكيل كيا كرمير اواسطاناج خريدو الدرايك ورجم كوايك اونث اجاره كرلياس في ايراء درہم کواجارہ لیا تو کرار مت جر پر ہوگا اورا گرموافی تھم کے ایک سی درہم کوکراید کرتا تو موکل پر جائز ہوتا اوراج ت مے وش اٹاج روک لينے كاس كوائتيارتيں ہے جيسا كەكراب كے واسطىدوك سكتاتھا كذائى الذخير و\_

ایک شخص نے دوسرے کو ویل کیا کہ میرے واسطے ایک غلام ہزار درہم کوخرید دے پس وکیل نے ہزار

ورہم میں ایساغلام جس کی قیمت ہزار درہم تھی خریدا جھ

ایک مین باندی فرید نے کے واسطے وکیل کر دیا اس نے ای کے واسطے فرید کے اس سے وقی کی قوصد ماری جائے گی اور نب فابت ہوگا اور باندی اور اس کا بچہوائی کا ہوگا اور بی گاب شی فدکورٹیل کے عقر الازم آئے گا اور مشائے نے فر مایا کردیکھا جائے کی اگر فرن کے واسطے روک لینے سے پہلے ایسا کیا قوعظ الازم ہوگا اور اگر اس کے بعد ایسا کیا قوام اعظم کے نزویک عقر الازم نہ ہوگا اور امام مجھ کے نزویک فر میں ما تعلق کے نزویک مقر الازم نہ ہوگا اور امام مجھ کے نزویک می مقر الازم ہوگا اور اگر اس کے بعد ایسا کیا قوام اعظم کے نزویک مقر الازم نہ ہوگا اور امام مجھ کے نزویک مقر الازم نہ ہوگا اور امام مجھ کے نزویک می میں میں ہوئی اور اس کے عقر پر تقسیم کیا ہوئے کے اس کے بعد اسطے ایک خلام بڑار دور ہم کو فرید و سال نے اس نے بعد فرید میں ہوئی ہے جس پر اس مول سے لے گا اگر چہ بڑار دور ہم سے بڑا ہو اگر مال کے باتھ میں مراکیاں تک کہ موکل نے اسے آزاد کر دیا تو بھی میں ہوئی ہو جس کے باتھ کی مراکیاں تک کہ موکل نے اسے آزاد کر دیا تو بھی ہو بھی ہو بھی ہو بھی ہو بھی ہو بھی ہو بھی تھی ہو تو بھی تھی ہو بھی ہو بھی ہو بھی ہو بھی تھی ہو تو بھی تھی ہو بھی ہو بھی ہو بھی تھی ہو بھی ہو

غلام بزار درہم کوفر بیرد ہے ہی وکیل نے بزار درہم میں ایساغلام جس کی قیت بزار درہم تھی فریداس شرط پر کدوکیل کوتین روز کے اندر خیار حاصل ہے چراس کی قیمت گھٹ کر پانچے سودرہم روگئی اور وکیل نے غلام کالیماً؛ اختیار کیا تو امام مجد کے نز دیک و ووکیل کے ذمہ ہوگا میں دیست سرق اس در جنفر میں سے قال مار سختی نامیر ہوں۔

اورایا بی قیاس قول امام اعظم کا ہے بیڈاوی قاضی خان عل ہے۔

ایک مخص نے غلام تر بوا اور ہوز وام ندویے سے کہاں کے آزاد کرنے کے واسلے ایک وکیل کیا اس نے آزاد کر دیا تو صائن ندہو گار محید اسر حسی مستقی علی ہروایت بشر کے امام او ایسٹ سے آیا ہے کہ ایک محض نے دوسر سے کو کسی جز کے خرید نے ے واسطے وکیل کیا اور اس چیز کو بیان کر دیا اور اس کی جنس وصفت بتالا دی اور موکل کی فلیت میں وکیل کرنے ہے دن الی کوئی چیز موجودتنی پراس نے قروعت کروی پھروکیل نے ای کوموکل کے داسلے خریدا تو جائز نہیں ہے اور اگر وکیل کی ملیت ہی تھی اور اس نے فروشت کردی بجرموکل کے واسطے فریدوی تو جا کڑے مدیجیا میں ہے ایک مخفس کوفلاں مخفس کا غلام بزار درہم میں فرید نے ے واسطے وکیل کیا ہیں وکیل یا تع کے پاس آیا اور کا کی ورخواست کی اس نے کہا کہ میں نے اپنا بدغلام فلاں مخص یعنی موکل کے ہاتھ بزار درہم کو بھا ویکل نے کہا کہ علی نے قبول کیا تو بیری موکل کے ذمدانا زم ندہوگی اور سے یہ ہو کیل اس صورت میں ورمیانی ضولی ہو کیا ہیں کے کا تمام ہونا موکل کی اجازت پرموقو ت، رہار جید علی ہے۔ایک محص کوایک با عری خرید نے کے واسطے وکیل کیااوراس کی جنس میان کردی جن ندمیان کیالی وکیل نے ایک باعری خرید کرے موکل کے باس بھیج دی اس نے اس سے وطی کی اور اس کوهل رو کیا ہی وکیل نے کہا کہ میں تے تیرے واسطے میں خریدی حجی تو ای کا قول لیا جائے گا اور موکل کا نسب ا بت ہوگا اورام ولد بنانا فابت شہوگا بیمید سرتسی میں ہے ایک فض کو تھم دیا کہمے سے واسطے ایک کر گیہوں سودرہم کوٹریددے اورائے یاس سے دام دے اس نے ایسانی کیا محرمول پر اس کو کا بوند طالعنی اس نے موکل کوند پایا اور قاضی کے سامنے بیامعاملہ بیش کیا تو قاضی کیبوں فروشت کر کے اس کے دام دکیل کے یاس موکل کی طرف ہے ود بیت رکھ دے گا اور یوں شدد سے گا کہ جس تمن کواس نے کیبوں فریدے ہیں بیاس کے دام ہیں بریجد میں ہے ایک فض کو تھم کیا کہ میرے واسطے ایک فرطعام سودرہم کو خریددے اس نے ایسائ کیا اور سوورہم اوا کردیے چروکل نے باقع کو پھاس درہم اس شرط پردیے کہ باقع ایک کر طعام زیادہ كرد اس في ايداى كيالو مشارع في فرمايا كر ببلا ترموكل كا موكا اورووس اثر وكل كا موكا اوروكيل موكل كو يجيس ورجم طان وبي كايد تأوي قاضى فالزيم ب

اگر کسی ہے کہا کہ جو مخص میرا یہ غلام تیرے ہاتھ فروخت کر دے اس کو میں نے اجازت دی تو وہ

وكيل فبيس بوكا 🏠

اکر تھم کیا کہ کی قد رمین طعام سی کی تھ سلم میں کے دوہ مین میرے واسطے نے اس نے لئے اور موکل کو رے دیے قاطعام سلم وکل پر لازم ہوگا اور موکل پراس کے دوہ ہم ترض ہوں کے کذائی النہا ہے۔ ایک فض کے پاس براتی کیڑوں کی ایک تھری تھی اس نے دو فضوں سے کہا کہ جوتم میں سے فروخت کرو سے جائز ہے تو جوشی فروخت کرو سے گا جائز ہے ای طرح اگر کہا کہ جس کی اس خواصلے وکئی کیا تو اس دونوں میں بچا جا ہز ہے ہی جوفروخت کرو سے جائز ہے اور میں تھا جائز ہے اور میں تھا ما تا ہے ہی جوفر میں سے اگر کئی سے کہا کہ جوفنی میر استقلام تیر سے ہاتھ فروخت کرو سے اس کو میں سے اگر کئی سے کہا کہ جوفنی میر استقلام تیر سے ہاتھ فروخت کرو سے اس کو میں نے اجازت دی تو وہ وکئی فیل مقال مقال فی سے اگر کئی نے دوسر سے سے کہا کہ میر سے ہاتھ می فلال فیض کے واسطے فروخت کرو سے اس نے فروخت کردیا جمل کہا تھی قلال فیض کے واسطے فروخت کرو سے اس نے فروخت کردیا چھرا تھا والی کھی نے تھا تو فلال فیض اس کو لے سکتا ہے کو فکر تول

دو مخصول نے ایک قلام کی آزادی پر کوائی دی اور بسب تبت کے قاضی نے دونوں کی کوائی روکر دی چر مالک نے ایک کوفلام کی کا کے واسطے دیل کیااس نے دوسرے کواوے ہاتھ فروخت کیالوسی ہے اور مشتری کی جانب سے آزاد موجائے گااور ہاکع عمن كاضامن بودمشترى امام اعظم وامام محر ك فزويك شن سرى باوراكر كى دوسر ي كم باتحد فرودت كيالو مح باوردام نے اے کا اور غلام آزاد نہ ہوگا اور اگر یا تع کے وام وصول کر لینے کے بعد مشتری نے اس کی تقیدین کی تو بری ہوجاتا سے موااور غلام آزاد ہو کیا اور بالغ اسے مال سے مشتری کو وام ادا کروے اور اگر بالع کے وام وصول کرنے سے پہلے تصدیق کی تو مشتری بری ہو کیا اورایام اعظم وایام محد کے زوریک ہائع موکل کودام ڈاٹ دے بیجیط سرھی عل ہے۔اگر کی کووکل کیا کہ بیرے طلام کوائ کے ہاتھ برارورجم كوفروشت كرد ساس فے يوعد وعطاميا حصار دياوياس كان داموں كوفروشت كيااور غلام في قيول كياتو جائز باورغلام آزاد ہو گیا اور مولی خود بی وام وصول کرنے کا متولی ہوگا اور اس میعاد پر لیس کے بیجید میں ہے اگر وکیل نے غلام فروخت کیا اور ما لك في الصحل كرو الاتو تع باطل موكى على بدا اكر ما لك في اس كا باتعد كاث و الاتو يعى محر مشترى كواعتيار ب واب او مع وامول يس اس كوسل سال مديجيد على بياكروكيل في غلام فروضت كيا يجر خوداس كا باتعدكات والا اور بنوزمشيرى في قيعزيس كياب حشترى كواختيار ب جاب يوراشن دے كرغلام لے لے اور وكيل سے اس كى آدمى قيمت بحر لے ورندي فتح كرو سے اور وكيل موكل كو آدمی قیت دے گا اوروہ زیادتی صدقہ کردے گا بیجیدا سرحتی میں ہا یک فض نے دوسرے کو ہزار درہم میں اپنا غلام فروخت کرنے كاوكيل كياس فرودت كيااوردام وصول كرلئ اورغلام مشترى كود عديا جروكيل فمشترى كوايك كمريزهاديا توجائز باور محروغلام مشترى كا بوكا اوراس زيادتي مين وكيل احسان كرنے والا شار بوكا اور شفيع كوانتيار بوكا كداس كمركو بزار درجم مين جس قدر اس كاحمد يزتا موتريد في اور أكر كمر التحقاق ليس في الما تو مشترى وكل عديد دهداس كمرك والس في اوروكل موكل ے پھیس نے سکتا ہے اور اگر غلام استحقاق میں لیا حمیا تو وکیل ہورے بڑارور ہم موکل سے لے کا پھرمشتری کواس میں سے بقدر حصہ

غلام کے دے گا اور گھر کا حصد وکیل کے داسلے نگار ہے گاوکیل تھنے نے اگر فروخت کیا پھرمشتری ہے؛ پنے واسطے فریدا اور مشتری قبضہ کر چکا ہے پھر میں استحقاق ثابت ہواتو وکیل مشتری ہے لے گا پھرمشتری وکیل ہے پھر وکیل موکل ہے لے گابید قاوی قاضی خان

س لکھاہے

و کیل تا نے اگر کہا کہ بین نے غلام ایک مخص کے ہاتھ فروخت کردیا اور اس پر کردیا اور بی اس کو بہجا تا ہوں اور دام مجھے وصول نہ ہوئے کہ مجھے اس سے وصول کرنے کی قدرت تہیں ہوتا وکیل ضامن ہوگا وکیل تھے نے اگر بھے کمی تحض کودی کہ فروخت كرنے كے واسطے جس كوجا ہے وكھلاوے پھروہ فض بحاك كيا اور جي لے كيايا اس كے ياس ملف بوكل تو وكيل ضامن ہے كذا في خزالة المعتن اوريمي استح باورمير بوالدفر مات من كرجس كودى باكروه الته موتو وكل ضامن مدموكا يظهير بييس ب-ايك محض نے دوسرے کوالیک طشت ویا کداس کوفرو حت کردے اس نے تو ڑ ڈالا ادر پھر فرد خت کیا پس اگراس طرح تو ڑا ہے کہ جس سے يه علم دياجاتا كدوكيل موكل كونقصان اداكر يقوي جائز إاوراكراس قدرتوز ذالا بكريتكم دياجاتا كدبيطشت وكيل حوالدكر و سے اور اس سے اپنی قیمت لے لے تو بیر تے بھی موکل کی طرف سے جائز ندہوگی بیٹن ائد اسکتین میں ہے۔ کیڑا فرو دے کرنے کے و کیل نے اگر کندی کرنے والے کو کیڑا دیا تو ضامن ہوگا پھراگر کیڑااس کے پاس آگیا تو حنان ہے چھوٹ کیا حتی کداگر پھراس کے یاس تلف ہوجائے تو ضامن نہ ہوگا اور اگر وکیل نے اس کے بعد قروشت کر دیا تو جائز ہے اور تمام وام موکل کے ہوں کے اور اس کو افتیارندہوگا کدکندی کی اجرت موکل سے لے سکے اور نداس کے مقابلہ علی چھاجرت ہوگی بیجیط عی ہے ایک حفس نے دوسرے کو ایک کیر ادیااور کہا کدیر سے واسطے اس کوفروشت کروسے اس نے فروشت کیااوروام وصول ند کے یہاں تک کے موکل سے ما اور کہا ک میں نے تیرا کیڑ اقلال مخص کے ہاتھ فروشت کیا اور میں اس کی طرف سے تھے اوا کرتا ہوں پس اس کی طرف سے سب دام دے د يئاتواس في احسان كيا اور مشتري سے بحضيل لے سكتا ہے اور اگر يوں كها كديس تخبے اس شرط سے اواكرتا ہوں كہ جو تيرا مال مشتری بر ہوہ میرا ہوگا تو جائز نبیں ہاور جواس نے اوا کیا ہوو وموکل سے پھیر لے اور مشتری بروه وام بحالہ باتی رہے کہ وکیل اس ے لے کرموکل کودے اور اگر وکیل نے کیڑے کے مافک کے ہاتھ کوئی اسباب ای قدر داموں کو جواس کے مشتری برآتے ہیں فرو خت کیا اور کہا کدان داموں کا ان داموں سے جدلا کر فے اور بینہ کیا کداس شرط پر کہ جو مال تیرامشتری پر ہے و و میرا ہے تو جائز ہے اور اس نے مشتری یرا حسان کیا کذافی الذخیرہ۔

وکیل نے اگر موکل کے تکم ہے ایک قتم کمی شخص کو درست کرنے کے واسطے دیا پھراس کو یا و ندر ہا کہ

میں نے س کودیا ہے قوضامن ندہوگا ہے

باندی فروخت کرنے کے دیکل نے اگر اس کو بڑار ورہم بی قروخت کیا جیرا کرموکل نے تھم کیا تھا اور باہم قبضہ و گیا پھر
مشتری نے دعویٰ کیا کہ بی نے اس شرط پرخر بدی تھی کہ وہ لکھتا جائتی ہے یا روٹی پکا تاجائتی ہے یا اس شرط پر کہ باکرہ ہا اور اب می نے اس کوایہ بنیں پایا اور بائع نے اس کی تلذیب کی اور موکل نے تعد این کی تو موکل کی تقد بنی ہے نے ڈو نے گی اور اگر مشتری نے دوئی کیا کہ بائع نے انکار کیا تکرموکل دوئی کیا کہ بائع ہے واسطے تین دون کی شرط خیار کرلی تھی اور اس نے تین ہی دون کے اعدر کا تو ڈوی اور بائع نے انکار کیا تکرموکل نے اقرار کیا تو اس نے تین ہی دون کے اعدر کا تو ڈوی اور بائع نے انکار کیا تکرموکل نے اقرار کیا تو قاضی تھم دے گا ای طرح آگر مشتری نے باغدی برقبطہ کرتے ہی ہے اس کے لینے کی کچھ کر قبطہ کرتے ہیں گئے اس کے لینے کی کچھ

و ضامن ند ہوگا بیلمبیرہ علی ہے۔

ا کے مخص نے دوسرے کودس وزہم وے کرتھم کیا کہ ان کوصد قد کردے اس وکیل نے ان کوخرج کر ڈ الا چراہے مال ہے ورجم موكل كي طرف عصدة كروسيطة ما تزنيل باورون درجم كاشامن موكا اوراكروه درجم كائم مول اوروكيل في ان كورك ور بجائے ان کے دس درہم اے پاس سے صدقہ کردئے واستمانا جائز ہادریدد س درہم اس کے دس درہم کے وفن اس کے مے ایک عض کو بھے مال دے کرتھم کیا کہ اس کوصد قد کردے اس نے موکل کے بالغ بیٹے کوصد قد میں دیے تو بالا تفاق جائزے جھض نے اپنے وکیل کو بھم دیا کہ جو گیہوں میرے تیرے پاس ہیں ان عن سے اس قدر تغیر فلا س محض کینی زید کہ مثلاً دے دے زید نے ای کووکیل کیا کدان کومیری طرف ہے فروشت کرد ہاس نے فروشت کردیئے تو کا تمام ہونا موکل کی اجازت پر : ف رہااورزید کے وکیل کرنے ہے وہ فعص وکیل نہ ہوگا کیونکہ قبضہ سے پہلے صدقہ کا دہ مالک نبیس ہے بیاقاوی قاضی خان میں .. اگرایک منس نے وکیل کیا کرا میراخری اشااس نے اشایاتو موکل سے بحر الے اگر چد لینے کی شرط ندی ہوای طرح الرکہا بيرى اولا دكاخرج اشاتوبدول شرط كرنے كے جومرف كرے دوائ سے لے لے كانوا در اين ساعث انام محر عدد انت ب را یک محض نے دوسرے سے کہا کہ میرے الل وعیال کودس درہم ماجواری شریج وے اس نے کہا کہ میں نے اس لقد رخریج کیا ہے موكل نے كذيب كى اوروكيل نے اس سے تم بينا جائ تو قاضى يول تم في كرواللہ على تين جائنا ہوں كداس نے مير الل و ل يراس قدر با موارى فرية كياب يديد عن العاب قرض لين كوكل في كما كديس فقرض ويدوال سايك بزار قرض ئے ہیں اور قرض دینے والے نے اس کی تصدیق کی مرسوكل نے ا تكاركيا تو امام محد نے فرمايا كدموكل كا قول ليا جائے كا اور امام الد عن في ما ياكداس باب من وكيل كا قول ليا جائ كا ايك فض في وكيل كيا كديمر عقلام كومكاتب كري اس كابدل كابت ول كر اوروكيل نے كها يس نے ايهاى كيا ہے اور موكل نے ا تكاركيا تو امام عد فرمايا كدمكا تب كرنے مى وكيل كا قول معتبر كا كيونكاس كو يحدفا كدونيس باور بدل كمايت وصول كرن عن معتر نداوكا كيونكاس على متم موسكما باوراكر مكاتب كرديا مر نابت ٹابت کر کے کہا کہ میں نے بدل کتابت وصول کرایا ہے اور تھے کودے دیا ہے تو اس کی تقعد این کی جائے گی اس لئے کرو واپن اردیا گیا ہے بیمید سرحی میں ہے ایک مریض کی موت قریب آئی اس نے کہا کدیدوراہم لے جا کرمیرے بینے اور بھائی کووے ے اور اس کے سوا کچھے نہ بیان کیا تو میشن وکیل ہے اور اس کو حلال نیس ہے کہ وارثوں کو دے بلک قرض خوا ہوں کو او اگرے مینز اللہ تنین عملکعاہے۔ فتاوىٰ عالمگيرى..... جاد @ كتاب الوكالت

امام ابو بوسف موندالله سے اعماق کے باطل ہونے کی ایک صورت 🖈